



## 

تفسير

سورة الرعد
 سورة الراهيم
 سورة الحبحر
 سورة المحبحر
 سورة المخبط



جلد: ١١

مضرت ولاناصوفی عبد کیرسواتی دام عبر خطیب حیامع مسجد ذر محصرانواله، پاکست ن





## گیارہواںایڈیشن (جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام كتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة رعد ابراتيم ، جرنجل) جلداا افادات حضرت مولا ناصو في عبدالجميد سواتي خطيب جامع مجدنور گوجرا نواله مرتب الحان لعل دين - ايم ال (علوم اسلاميه) شالا مار ثاؤن لا بور تعداد طباعت با نخج سو(۵۰۰) مردر ت سيدالخطاطين حضرت شاؤنيس الحسين مد بلا سيدار تعداد مان الله قادري گوجرا نواله كتابت محمدامان الله قادري گوجرا نواله عشر منظر به محمدامان الله قادري گوجرا نواله قيمت سيده محمدامان الله قادري گوجرا نواله قيمت سيده محمدامان الله قادري گوجرا نواله به قيمت سيده محمدامان الله قادري گوجرا نواله به تعداد با دوسو پياس روپ ياس دوپ ياس دوپ به بان المعظم ۱۳۲۸ معهم به مطابق اگست ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ و ۲۰۰



(۱) مكتبه دروس القرآن بمحلّه فاروق محنج گوجرانواله (۵) كتب خاندرشيد بيه، راجه بازار داولپنڈی

(٢) مكتبه رحمانيه اقراء سنثرار دوبازارلا بور (٦) كتب خانه مجيديه، بيرون بوبز گيٺ ملتان

(٣) مكتبه قاسميه،أفضل ماركيث لا مور (٤) مكتبه طليميه نز د جامعه بنوريه سائث نمبر ٩ كراچي

( ۴ ) مكتبه سيداحد شهيدٌ ،ار دوبازار ، لا مور ( ۸ ) اسلاميد كتب خانداذا گاى ،ايب آباد

(٩) مكتبه رشيدييه سركي رود كوئنه (١٠) مكتبه أعلم ١١٨ردو بازار لا بمور

## فهرست مضاميم عالمالخاني ووسالقران جليا

| صع | مضامیات              | عبغ | مضامین                                                                                                         |
|----|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢ | زمن كالحصالاؤ        |     |                                                                                                                |
| ٣٣ | سندخ نے کوہ          | 19  | سورة الرعد                                                                                                     |
| ٣٣ | بہاڑوں کے فائڈے      | ۲٠  | ورس ول (آیت ۱۲۱)                                                                                               |
| 20 | مختف الانواع بيل     | - " | آیات وزهمبه                                                                                                    |
| "  | شب وروز کا تغیر      | 71  | نام اوركوائفت                                                                                                  |
| ٣٦ | زمنى خط              | "   | مفالمين سورة                                                                                                   |
| TA | بإغات اور كهيتيال    | 2   | محكات تثاببا اور مقطعات                                                                                        |
| "  | مختلف الاقتام ورخت   | 77  | بحث <i>بالئے تقریب فہم</i>                                                                                     |
| 41 | ورس موم (آسيت ۵ ۲۶)  | 77  | الْعَلَىٰ كَيْ كِي مِنْ الْعَلَىٰ لَا كَيْ كِي مِنْ الْعَلَىٰ لَا كَيْ كُونِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْ |
| "  | آيات ولحرحبه         | 4   | فتهاه ولى المطلح كى توجيب                                                                                      |
| 4  | ربطرآيات             | 10  | الكتاب                                                                                                         |
| "  | فيامت كانكار         | "   | قرآن برحق                                                                                                      |
| PM | منکرین کے لیے سزا    | 14  | أسان كي حقبقت                                                                                                  |
| 40 | عطلائی سے بیلے بائی  | 71  | استولى على العرشس                                                                                              |
| 44 | معافی اورسنرا        | 79  | تسخيمس مقمر                                                                                                    |
| 4  | معجزے کی فرانش       | r-  | بعبث بعد المورن <i>ث</i>                                                                                       |
| 81 | ہرقوم کے بیکے طردی   | 41  | دين وم (آيت ٣ ت١٣)                                                                                             |
| ٥٠ | ورس حیام است ۸ تا ۱۱ | "   | آبات وترحمبر                                                                                                   |
| "  | أيات وترطبه          | 47  | رلطايات                                                                                                        |

|       |                           | ۴   |                                                  |
|-------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| AT    | سيلاب كى حجباگ            | ۱۵  | دبطآبات                                          |
|       | المسيلاب في الما          | "   | فكمادرم بالحاكمة                                 |
| 15    |                           | - 1 | مالمالغ الماطين                                  |
| 10    | 0 00.0                    | 24  | ما مع سیب والسها ده<br>در که بر رواز به زنامه زن |
| TA    | 0.00.0                    | 45  | الشرتعالى كالضاطتي نظام                          |
| 1     | تَاه ولى النِّرْكَا فلسفه | 04  | احتاعی حالت کی تبدیلی                            |
| AA    | معلين اور كمذبين          | 4.  | ورس نجيم أبيت (١١ م ١١٠)                         |
| 19    | سود الحياب                | "   | آیا <i>ت و گرحم</i> بہ<br>پ                      |
| 9.    | ورس مشمنر آبت ۱۹ تا ۲۴    | 41  | ربط آيات                                         |
| ,     | آياست وترحب               | 75  | خوت اورامير كالتصال                              |
| 91    | ربطآيات                   | "   | محمدج اورحبيب                                    |
| 91    | عالم أور نابينا كي ثال    | 75  | م <i>قائی طاقت</i> ت                             |
| 90    | عقلندول کے ادصاف          | 77  | دعوبت حق                                         |
| 4     | ار الفائے عبد             | 79  | ورس شمرا آیت (۱۶ تا ۱۶)                          |
| 47    | ۲ - بامبی لماب            | 4   | آيات وترطبه                                      |
| 92    | ٣ ـ خثيت اللي             | 4.  | دلط آباست.                                       |
| 1.07  | א - סיי                   | 4   | سجده تلأوثت                                      |
| 91    | ۵ - اقامت صلوة            | <~  | مائل سجدة تلاوست                                 |
| 99    | بۇ ـ انغاق فى كېل الىلە   | <0  | آسال وزمین کا رہ                                 |
|       | ، - برانی کا ازاله نکی سے | 44  | مشرك اورمؤهد كاتفابل                             |
| 1     | حنت من گھ                 | 44  | 736                                              |
| naite | بشق براسان                | <9  | به تمویر ت                                       |
| 1.1   | بر بنی و بر در کارین      | , , | آبات ولا محمد                                    |
| 1-1   | ور ما ایک ۲۹۱۴۹           |     | ربط آ است                                        |
| 11    | ایات ورز مبر              | 1   | اِشْ اورندی ناسے                                 |

دبطآبات 144 ۱۰۳ اینس کے مختصن معانی 124 فبأوفى الادحن ۱۰۲ کفارے یہ دائمی شکلات 149 تعنت كاطوق املانوں کے لیے عبرت 171 رزق کی کٹا دگی اور تنگی ورس وازيم ۱۱ د آيت ۳۵۲۳۲) دنيا كاحقير سامان ورس دیم ارآیت ۲۲ تا ۳۰) ١١٠ الطآيات 126 آيات وترخميه استبنرائے رسل 120 دبع آبایت خدا کے شرکیب 111 127 نشأ في كامطالبه 124 اطيثان فكيب تخذعمين اعال 16. ۱۱۴ متفین کے لیے العادت 184 أبمب اشكال ۱۱۱ وس مينرويم ۱۱ (آيت ۳۶ ۲ ۳۷) 100 ابل امال کے لیے ٹ رت >١١ آيلنك ونزجمبر 11 نلاوت قرآن يك ١١٨ كربطآيات 147 ۱۲۰ کنزیل کتاب میزوشی 101 150

107

عبيركني

|     |                             | 4                        |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| ١٨٢ | ١٥٠ ظلمت سے فررکی طرف       | ورس چیاردهم (آیت ۳۱ ،۴)  |
| ۱۸۵ | الكافرول كااتجام            | آیات و ترحمبه            |
| ۲۸۱ | ر دین مے راہے کس رکاور ال   | ربط آیات                 |
| 114 | ۵۱ مجی کی تواش              | انبیاد کی از دواحی حیثیت |
| 119 | ١٦ ورس ومم - دآييت س ٢٦)    |                          |
|     | , آیات و ترکمبه             |                          |
| 19- | ١١ ربط آيات                 | شاه ولى التركافلسفه      |
| ,   | ۱۲ ييول درزان قوم           | غبر اسلام کی بیش گوئی    |
| 194 | ١١ عزائي كاركاب             | - 1A/ .                  |
| 195 | تومی دین الاقوامی نی        | 1                        |
| 196 | ١٦ مسلانون كاعروج وزوال     | ربط آیات                 |
| 190 |                             | کفارکی ہے درنے نکایی     |
| 197 | ۱ - نرکیرا بیم <i>النگر</i> | عبدالسرين عبس كي توجيه   |
| 194 | ١٠ فرعونوں کے تخاست         | ملانون التنزل            |
| ۲.۰ | ١٠ ورس موم ادآييت ١٠ ٩)     | حبيه مال وجاه            |
| "   | ١٥ آيات وتركمبه             | خدانی زبیری کامیایی      |
| 7-1 | ١٥ ربطيآ يات                | رمالت كانكار             |
| "   | 797 4 1 4 1 7               | شورة ابراهيسعر ١١٠       |
| 7.7 | النان بيانغامات الكيه       | ورس اقتل رآسیت ۲۱ ۳) ۸۲  |
| ۲.۴ | تغمت كالتجيح استطال         | أيانت وترجم              |
| 4.4 |                             | نام اوركوالفت ا ٢٩       |
| 1.7 | ناشکری کی منزا              | مضامين سورته             |
| 7.4 | ا خداتنانی سے بے فیازی      | حروث مقطعات              |

۲۰۸ دورکی گمراسی 277 ۲۱۰ مخلوق کی تنبرعی انباد سے لملوکہ خدائى مروكرام كا انكار ر ورس فقرم داست ۱۱ ۲۳. פנת השומים לוה سات وترحمه ه الطرآبات ۲۱۳ خ*دا کیےحصنور پیپٹی* دليلآي سنت الهام دعوست الئ النذ محنفي كامول كاظهور بننری رسالت کا انسکار ٢١٥ تابع اورمنبوع 222 بشرى رمالت كى تصدلن ١١٧ غلاب مي تخفيف كي 262 توكل برخدا 440 امباب كى يتن قسمير ۲۲۰ ورس شخسر ۱۸ رآ سید صيركى دولىت 444 ۲۲۳ حبنی *اویشبطان آمنے ما منے* ورس مجمره (آت آباست ونزليم 10. المستعي دبطآيات 101 المامت كے قابل كون ؟ كفاركي ديمكي 202 را مان ک*ی کا*میابی 11 750 404 Y0 < YDA

باكيزه درنت كالخصوصات اقاميت صلوة رطعية كي خصوصيات 24. انفاق في ببل النير ردملان اور کھور کا درخت TAI ومحل وربروتت خرج TAT سلابارآ در کھجور ويرف وازدم ١٢ (آست ٣٠ ١٣) ٢٨٥ شاه ولی اله ترسی توجیر للرضييثه كحمثال 775 ورس دعم ۱۰ (آست ۲۷) 144 170 مدا تعالی کی أكابت وتزجيه " د بطرآیات TAA بارش اوراس کے فوائد أمت قدى كا وعده ديجمرانعامات اللبيه 149 قبر کی منزل تثتيون كيسخير 19-تركے كوال دجواب 191 447 مطلورتعت كيعطائكي 797 194 **Y**<-ان می محزوریاں 790 741 ورس منروعها وأبت ٢٥٥ 497 744 4 TKM دبيطآ ياست 19< 4 دبطآ كانت 140 491 گمراہی اورمعانی 799 اتعا كاست اللي 4 اولادا يربيم كى آبادكارى ٣..

ضرانعا بالكاحوار السرتعالي كاوعده زمن وآسان کی تبرلی

| - 1  |                              | I   | 21              |
|------|------------------------------|-----|-----------------|
| rir  | قوم پیغداب                   | 791 |                 |
| "    | م <i>ئدافواست</i>            |     | هبشت            |
| 416  | نثانات عبرت                  |     | پاک دل          |
| ۲۱۲  | ورس وعم ا رآیت ۸۰ تا ۸۹)     |     | . 4             |
| "    | آيات ولزمبه                  | ۳۹۳ | الح بلين وسنجرى |
| 914  | ربط آيات                     | 790 | حيانتي          |
| "    | الم محبري تنكزيب             | 497 |                 |
| 6.14 | نٹ نیوں سے اعراض             | 499 | (K- [ 412       |
| 719  | 2                            | ,   | T 41530         |
| ۴۲.  | عذاب كى آمر                  | ۲., |                 |
| "    | حصنور عليدال لام كے ليے تعلى | 4.1 | المم کے پاس     |
| ۲۲۲  | بيع مثاني كانزول             | 4.4 | الميتى          |
| 422  | <b>.</b>                     |     |                 |
| "    | الم ایمان کے لیے شفقت        | 4.4 | ت               |
| 910  | ورس يازدهم ال رآبيت ٩٠ تا٩٩) | 4.0 | حکم             |
| "    | آيات وترحبه                  |     |                 |
| 977  | ربطآيات                      | ۲.< | (29 7 210       |
| "    | محتب الليم ك قيم             | "   | -               |
| 949  | لازمى بازربيس                | 4.4 |                 |
| 77.  | صنورعليالسلام ك بالتسي       | V   | ش               |
| 141  | تبييح وشحميد                 | 4.9 |                 |
| rr   | منظر دم يك عبادت             | 91- |                 |
| 900  | سورة البخيل                  | ۱۱۲ |                 |
|      |                              |     | 145             |

فرنتت لوط عليهاك الم تسبئ كى اعلاقى لوط عليالسلام كيط بتىسەخ وچ كا

| a     | G                           | 1    | 23 - 50 (at 1                   |
|-------|-----------------------------|------|---------------------------------|
| 707   | یانی کی صنرورت              | Kr4. | وسرامل (آبینه ۱۶ ۲۸)            |
| 467   | نبات کے لیے اِنی            | "    | آيات وترحمبر                    |
| 41-   | شمن قرضيا دييضيان           | 444  | نام ا ورکوا نُفت<br>مضامین سور: |
| 412   | مجهلي تطور آزه كوشت         | "    | مضامين سورة                     |
| "     | فقتى مسائل متعلفه بجيلي     | 479  | عفاب اللي کي آير                |
| 414   | سمندرس کے دیگرفوا ٹر        | "    | غليثه اسلام كى پېشىن گرنى       |
| 477   | ورس حيام ٢ (آيت ١٥ ١٦٢)     | 44.  | ننه ولِ دحی                     |
| •11   | أيات وترطبه                 | 941  | رمالت كالنتاب                   |
| ٧٧<   | ربعرآيات                    | "    | دعوست توجيير                    |
| "     | زمين كا توازن               | rrr  | تخليق انساني بطوردليل           |
| אדץ   | سمندري ورزميني راستق        | 100  | دين دم ۲ د آيت ۵ تا ۹ م         |
| 419   | انعا كات الكبيه             | Ma   | آیات وترجمه<br>ربط آیات         |
| 741   | شرک کی تدویر                | "    | مونشيون كوائد                   |
| الالا | ورس تنجير (آين ٢٥١٦)        | 200  | اوُن اود گوتئت<br>دودھ کی نعست  |
| "     | سيات وتركعبه                | 464  | يؤ بعبرتي كا ذراعيه             |
| 4<0   | ربطآ بات                    | 444  | جالزروں کے حفزق                 |
| "     | مندالوميت                   | 40.  | بار برداری کاکام                |
| PKY   | تفظ"اله مي محقيق            | "    | ناخور دنی حالار                 |
| ۳۷    | فكرآ غرت                    | 401  | م تتقبل کی سوار بان             |
| ۴۲۸   | تنگبرکی بیاری               | 404  | متنفيم ومنحني لأست              |
| 449   | وحى الني كا انكار           | 747  | وين ولم الم د آيت. ( تا ١١)     |
| 44.   | دوسرا نرجمبه                | "    | ركات والرحمه                    |
| PAT   | ورس ۲۶ تا ۲۹ (أيت ۲۶ تا ۲۹) | 969  | ربط آيات                        |

4 2

| 8.9   | ۲۸۲ پایت اور گمایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آیات و ترجمبر<br>ریس                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0.9   | ٢٨٣ وسي مج دآيت ١٧٠ ١٠٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ربط آیات<br>مخالفان کی جالیان ))                 |
| 511   | ۲۸۴ آیات ولمرغبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عاطین ی عالباریال<br>نمرودا در فرعون کی کیارگذار |
| OIT   | ی ۲۸۵ ربطرآیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملارم الرسر مون في جار لله الراء<br>مليل ما "شار |
| ".    | ۱۸۸ مرایت سیمحروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ظالمو <i>ل کی رسو</i> ائی                        |
| 010   | ۲۸۹ تسکی فاصغول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سهند میں ران                                     |
| "     | اوم الجيمي ورئيري حرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وينمف تركيب                                      |
| 614   | ٣٢) ٢٩٢ بعث بعد الموت كا انكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرسان می کارانیک بهرای<br>آیات و ترکیبر          |
| 619   | الم قايمت كى صنرورت<br>٢٩٣ خاكا الى فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ربط آيات                                         |
| 44.   | المال منزه المن مصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متعتبن سيصوال وحواب                              |
| 57H ( | ۴۹۴ ورس ویم ا دائیت ایم تابه به به ۱۳۹۴ ورس ویم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | متفتین کے لیے بہتر گھے                           |
| . "   | ١٩٦ رنطآ ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پاکیزه موت                                       |
| ۵۲۲   | ٢٩٠ صاجرين كي وصله افزائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ببی بر<br>حبنت میں دا عر                         |
|       | ۱۹۸ بجرت کے دسیع معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غداب كا انتظار                                   |
| 270   | ۳) ۱۰۱ هجرت می اقد مراور مال<br>۱۳ هجرت می اقد مراور مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ورش عم (آیت ۲۳۵)                                 |
| AK    | " بہاجرین کے لیماغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبات وتركمبه                                     |
| 079   | ۵۰۲ رسول مرومونے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دبطآيات                                          |
| 551   | " تقليد كى صرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مشرک بڑانی بیاری ہے                              |
| ۵۳۲   | ۵۰۳ فقتی اختلات کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مشرکین کی دکیل<br>مشرکین کی دلیل                 |
| ۵۳۲   | ۵۰۵ تشریح نبربیدسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انسان کی فعل مختاری ؟<br>سار سرختاری ؟           |
| 577   | ٥٠٥ ورس يازد بمراد دآيت ٥٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ر دولول کی ذمه داری<br>مین                       |
| "     | ۵۰۸ آیات و ترجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فاغوت كياب ؟                                     |
|       | le a la company de la company |                                                  |

۵۳۷ آات وترجمه ۵۵۵ دلطآنات " ربط آیات منحرين كے ليے بحث وعيد " ۵۳۸ خواکے لیےسٹاں ارزمن من وصش حانا 647 ۲- بیرونی ذرائع سے عذاب ٥٣٩ تركيد بميثي يرروسيايي 442 ٣- يلتي كيات كرفت ر بی سے مگرخلاصی 444 you is cite مهدعذاب ليدازخون 009 الم عدل تحال زمانه عالميت كے اشخار 47. ملنے کا سجدہ ۵۲۲ جهنری تعنت 176 ۵۲۳ عورث نصف النانية ب برجيز محده ديني YEG فرشتون كالعيل حكمه ١٩٥٨ ويرجها وتحريما وآت ١٢٦٥١) Mro ويرج وازويم اراست اه ٥٢٥ كات وترجمه 4 ه البلاآيات آمات وتزهمه 456 ۵۲۱ کا لمول کی گرفت دبيلآ إن 776 " ظلم كالثر عقده إثنينيت 274 ۵۴۷ مقرره وقت كسونلت عفده تثيث ٥٧٨ الى عصلاني كى توقع سروار دل معبور ATA ٥٧٩ دوزخ ي آگ دائمي الحاعت 279 ۵۵۰ تزئمین اعال انغامات الليه مصيبت بس رجوع الى الله ٥٥٠ تبيين كتاب كافرلينه 54. ۵۵۱ ماست اور رحمت نثركا دكاحصه DAT ۵۵۱ مادی حاست کاسامان نديغيرالط 844 ۵۵ ورس أنزويم ۱۵ رآبت ۲۲ تا ۲۷ مده ورس شروع الآت ۵۵۵ آیات وترهم

۵۷۵ ما فظری کمزوری دلطرآيات مونتنير ل ميں سامان عبرت ٢٧٥ ورس شرويم ١٨ دآبت دوده كى تغنت مده آيست وترتير دوده كاكارغابة ٥٨٠ يعطِ آيات مشروب اوراحميي روزي " رزق می تفاورت بفظ المريح كالمحقيق ۵۸۲ حقوق کی اوالیگی 7-6 ادرش شنهم ۱۲ د آمیت مختلف نطابهك يمعيشت 7.0 " فطرى اورغير فطرى ما وات آبات وتزخمه 7.4 دبطآيات " نوعی استخصی لقا د 7.4 متحصيول كى طرف وحى ۵۸۵ شرک کی تردیر 4-9 مكيبول كالحيت ٨١٥ الكرسي راه راست تعلق 71. ٥٨٥ ورس فوديم ١٩ (اَبيت ٥٥ تا٢١) ١١٣ تحيلول سسے استفادہ ىشىرمى شفاسىيے ر آبات وترجم شهدى پيادار ٥٨٩ ربطرآيات مكيبولكى فضنلنت ۵۹۱ غلام اور آزاد کی شال محصيول كى تنظيمه " رزق خلال عخدر وفحركامها ۹۲ ا بطنی اورظاهری خرج ٥٩٣ كُونِيًا غلام أورعا دل آن غلامی کی تاریخ 414 زنزگی اورمونت غلامول ستصحتين سلوك زندكئ كاعومج وزوال " قومی غلامی ارذلالع ببرى شعاركي نظ ه ۱۹ فرست تم ۲۰ داست

وين سي المرام د آنت ١٩٥٨٨ آباست وترجمه آباست وترحمه دبطآات استعادعل درحزاء عالمالغيب الشاوة \* فيامت كى احابك آمر 410 مفدین کے لیے منزا 10. انبادکی گواہی 401 انان کے ذرائع 704 ۱۲۸ پایت، رحمت اورخوتخبری فلسفة معاش 144 الله وركات جهارًا (أيت .9) وتريست كملك آبات وترجمه أثنت وترجمه ١٩٣٢ ريطآ) ست دلطآئات والمعترين اسلام كأعالمي 704 چرے کے چے 701 سائر كيغمستك 471 سجاؤكي فسصه 777 انعامات اللي كانتحه 444 وري ست وقور (آيت ١٨٠١) ١٨٠ ٢٠ - سنڪ آيات وترهمه سَيِح ٥٢ ان ان کے علامت کواہاں کفارکی ہے لیے شركاءكا انكار جنتي اورددزخي كاسكالمه مخرنعت محنوى كي حبارت معدا زمرك ولوطل

١٦٨ ربط آيات 19. ١٦٩ وقتى طور مير تضمنت 791 ١١٠ وين كى فاط قرانال ١٧١ عيرالطرين خركية كاليان 792 ۲۷۲ اصنطاری حالت کے ماکل 496 ۱) ۲۲۲ عزمیت *اور خص*ت 790 وس مبت نره ۲ دائين ۱۱۱ تا۱۱۱) ۱۹۷ ١٧٥ آيات وترحمبر ١٧١ ربط آيات 191 ١٧٩ ذاتي طور برحوارهي 11 ٦٨٠ پوراپورا مرله 799 خوشخال مبئي كهثال 11 افذری کی سنرا 4-1 امن وامان كى ضرورت 4.4 نخآيت <·0 4.4 4.4 4.9 آيات وترحم

عهدكي بإندي عمرشكني كي محانصت اغيار كى عشكنى مخمابی اور پراست کا راسته برعهرى ذرلعرفنادي ورس من وس ۲۷ راید أيات وترهمه فانی اور باتی مال حيات طيته تلاونت سيسيط تعوذ ثيطاني عليه

در المعصفة المستنادا ١٠٤)

| 1         |                         | î li     |                          |      |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------------|------|
| 244       | دبط آياست               | <1-      | نەرىغىرايىلى             | -۴   |
| 470       | مفتے کے دن کی تخطیم     | <11      | ست اضطراري               | بحاا |
| KYK       | مجد کے دان آسانی        | 214      | ت وحرمت كا قانون         |      |
| KYA       | فريضيه تبلنغ وداء حكمت  | 418      | ز محروات                 | وقني |
| <19       | ۲ رموعظست حسنر          | 410      | ت الئی                   | رجر  |
| 241       | ۲ مباحث بطربق احن       |          | ل في كمالية دائسيت ١٢٠ أ | W    |
| KTO (ITAL | درس محتلة دآيت ١٢٦      | "        | ت وترجر                  |      |
| "         | آيات وتزحمه             |          | لِدَايت                  | دلع  |
| 11        | زبانه نزول              | ,        | مستئز المراجميى          | '41  |
| 277       | عن نزول                 | 419      | اعين اور حنيفيت          | Ы    |
| "         | انتقامي كارواني كي صدور | ت ۱۲۰    | بميطيال لام ي طرف نسبه   | ابلا |
| <4°9      | صبرکی ترغیب             | "        | نعمك المستر              | يح   |
| " "       | مصنورعلياللام كصيليكم   | <77      | کی تصیلائی               | دنيا |
| < p.      | تعظيم اورشفقت           | KTT      | ن ابراہمی کا اتباع       | ملدة |
| <81       | معينت الهٰي             | cre (ira | سی کو کو در آمیت ۱۲۴ تا  | (1)  |
|           |                         | "        | مثث وتزجمب               | 17   |
|           |                         |          |                          |      |

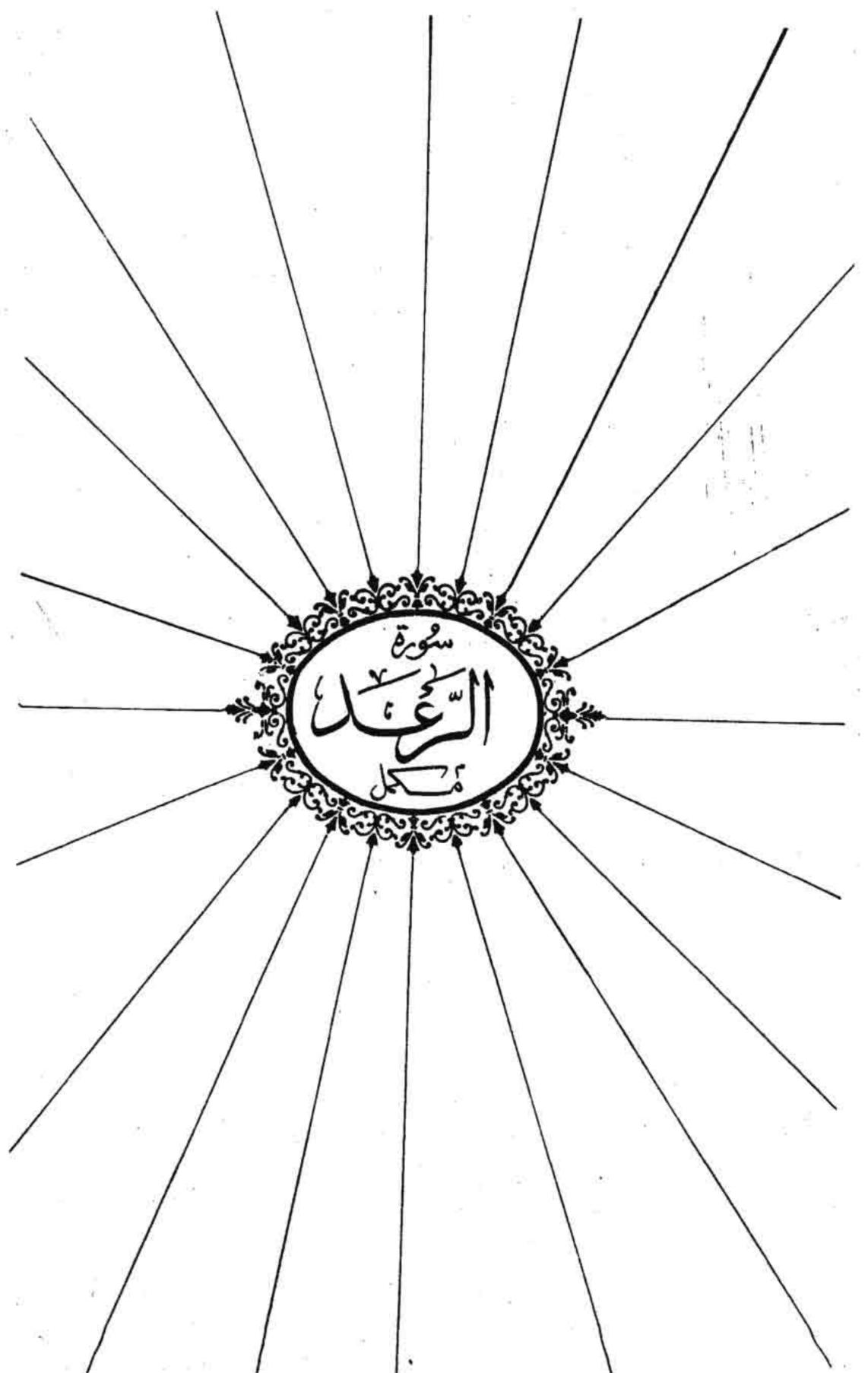

وَمَا أَبْرِئُ ٣ الرعــد ١٣ آيت اتا ٢ כנים וכל ו سُونَوُّالِتَعَلِّمَكَنِيَّنَهُ وَهِيَّلَكُ كَالُكِعُوْلَ اليَّهُ وَيَهْاسِتُ دُكُوْعَاتٍ سرة رمد منى ہے يہ تنتايس آيت ادر اس برجه دروع بن بِسُ اللهِ الحُن الرَّجِيبُ حِر شروع كرّابول السُّرتعالى كن المستع بعيده در إن نهاست. رحم كرف والاسب الْتَمْزُونِدَ تِلْكَ الْمِثُ الْكِكْتُبِ ۗ وَالَّذِينَ ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنُ رَّيِّكَ الْحَقُّ وَلِحِكَ آكُثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَنَ آللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّى مَا لِي بِغَيْرِعَمَدٍ تَرَوْنَهَ ۖ تُمُّ اسُـتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَّجُرِى لِاَحَلِ شُسَعَّى لِيُكَالِّمُرَ لُفَوَسِّلُ الْابَاتِ لَعَــُكُكُو بِلِقَــَاءِ رَبِّبِكُمُ ثُوْقِنُوْنَ ۞ تعجمه :- الكُتْلُ يه آئيس بن كاب كى ، اور وه بو ازل كا كلا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کاجاب سے برحق ہے الکین اکٹر لوگ امیان نمیں لاتے 1 اللہ کی ذات وہ ہے ،جس کے بلند کیا ہے آسانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو . بھر متوی ہوا عرش ہر اور اس نے منحرکیا ہے سورے اور جاند كر يه مب چلته بي ايك مقره وقت يك وه تربير كرنا ہے معاملے کی اور تغصیل بیان کتا ہے آیتوں کی ، اکہ تم

این درب کی ملاقات کے ماقد یقین رکھون اس سورة کا نام سورة الرعدہ ب رقد بادل کی گرج کو کہاجاتا ہے ۔ بنونخداس بورة میں بادلوں اورائی گرج کا ذکرہ ہے ، اس لیے اس سٹورة کو رعد کے نام سے میسوم کیا گیا ہے ۔ گذمت تہ سورة پوسف کی طرح بیسورة بجی تی ہے ہو کہ مکی دور کے آخری صفے میں نازل ہوئی ۔ یہ وہی دورہ جب سفنورعلیا اسلام اور آپ کے بیروکار سخت مصائب کا ٹنگار ہوئے تھے ۔ اسس سورة کی ثنیتا لیس آیات ، ۸۵۸ کلات اور ۲۰۵۲ حروف بئی ۔ یہ زیادہ کمی سورة یہ بکہ چھے دکورع کی درمیانی سورة ہے ۔

مضامین مضامین

سورة يوسف اورسورة رعد كے زمانه نزول كى طرح إن كے مضابين بھى
اتبر ميں طبح بطبة ہيں ميكي سوتوں بيں عام طور پر بنيادى عقائد توجد، رسالت،
قيامت وغيرہ كا ذكر آ آ ہے ۔ قرآن پاك كى تقانيت اور صافقت كو بھی مختلف طريقيوں سے بيان كيا گياہے ۔ توجيد كے ساتھ ساتھ تشرك كى تمام اقام كى ترديم كى ئى ہے اورا بيان كيا گياہے ۔ تواس سورة رعد ميں بى كى ئى ہے اورا بيان كى جزئيات كو بيان كيا گياہے ۔ تواس سورة رعد ميں بى بالعم مم ابنى چيزوں كا ذكر ہوگا . اور ساتھ ساتھ صنى باتيں بھى آئيں گى منى سورتوں ميں اصلاح عقيدہ كے موضوع كو خاص الهميت عاصل ہے كيونكر اس كے بغير انسان كى فكر بك بنيس ہو سكھ اور نہى عبادات ، معاملات اور اخلاق درست ہو سكتے ہیں ۔ اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے ۔ اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے ۔ اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے ۔ اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے ۔ اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے ۔ اس سُورة كا ايہ ضوعي موضوع سى و باطل كى شكش ہے ہے ۔ اس سُورة كا ايہ خور ہے و اضى فرايا ہے ۔

محکات تشابهات اورمقطعاً

قرآن پاک میں تمین قرم کی آیات آتی ہیں جمکات وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح اور حقیقت روشن ہو ۔ ایسی آیات پرعمل کرنا صروری ہوتا ہے مطلب واضح اور حقیقت روشن ہو ۔ ایسی آیات پرعمل کرنا صروری ہوتا ہے دوسری قرم متشابهات کی ہے این آیات کامعنی توسمجھ میں آتا ہے مگران کی حقیقت انسانی سمجھ سے اہر ہوتی ہے ۔ بطیعے اگلی آبیت ملا میں ہے کی حقیقت انسانی سمجھ سے اہر ہوتی ہے ۔ بطیعے اگلی آبیت ملا میں ہے

شُسَعًا اسْتَولَى عَلَى الْعَدْنِ عِيراللّٰهِ تعالى عرش ميستوى بمعلواس مصدآميت كامعنى تومعلومي منكر بيط يقتت الناني سجومي نهي أشكني كرالله تعالی محیع ش دیستوی بونے کی کیفیت كيسہ يہ بيت بہت یں ۔ سے ہے ۔ الین آیات کے متعلق سورة العمران میں کم دیا الله به مع كران كومحكم آياست كى دوستى مي سمجين كى كوشش كرد ر آیت یا الفاظ کی تیری قرم تقطعات کی ہے سابے الفاظ کاللب تومعلوم بنبر بوتا مطران يراميان لأنا صرورى بوتاسه المعبلال الدين معطى اورويكيمضرن فركمت في الله اعلىم جمراده مذلك لعِي التَّرِي بِيتِرَمانِيًا سِيتُ كراكَ الفاظيسي كيام إدسي - جارًا فرض يه المريم عقيده ركفيس كران الفاظسة المتركم عقيده ركفيس كران الفاظسة المتركم عقيده وہ برحق ہے۔ اور جارا اس برایان ہے۔ جاری عقل اقص اور زمن كمزورب واس يديم مرجيزى حقيقت كومعلوم ننيل كرسك لعص چيزون كالكاف إس دنيايي بوجى شين كنا - ال كاعلم آخرست بس مل كريوكا-اس كى مثال كے طور ير محدثين كام فراتے ہاں ، كم تقدير كامندالياسه كراسي حقيقت جنت مي ماكر كي ، اسى طرح حروب مقطعات مصمعاني مي جنيس بمنيس مانتخادريه التُدَتِعَالَى كومِي معلوم مِن بهي صرفت إن بدايمان كركفنا جاسيت كرير مریق میں الیسی چیزوں کو زیادہ کرد نے کی اعازت منیں کوئداب ریے سے انان گراہ ہوسکتاہے۔ لندا تفیرس بیطرافقہ سبتر سمجاجا تا ہے کہ انان ایس چیزوں میں زیادہ کریرنز کرنے۔ بعض مفسري اورتكلين متنابهات اور مقطعات مي محص اس بے مجنے کرتے ہی کران اول کے اذبان قرآن کرم سے قرب رہی اور لوگ الترکی تناب سے دور نرجو جائیں

بجث بئے نقریب جم

لے جلالین مے

يبى ب كر خود حضور على السلام نعظى حروب مقطعات مصفلو كرنى كحبث منيس كى بيد معافظ ابن محرا فنخ البكرى بس ذكر كريتي سی صحابہ کرام جسنے کلام کیا ن حردت میں مذابی انکھنے اسے ہے بکرآب اِن حروب کرائی طرح بڑھتے سے سے سل طرح یہ اندا ہوسئے ہیں ، البتہ حافظ صاحب فراکتے ہیں کران حروف کومن کوم تنكم كرلواوران كي حقيقية درافت كرية الحام كے آخری دورم جب عجم کے اکثر لوگ اسلام می داخل ہونے توالنول نے ان حروف سے تلعلق کررگی توان کھے تعفن معانى حضرت على اورحضرت عاليلا ان عاس منفول بو مے مندمی در افت کا گانوار ممرو،اس ہے تھے حاصل نہیں ہوگا. مکبراکٹ خزابی بدایے بعصن مفسرين اورمحد فنن الك اس سورة مباركيس الميزتنالي كى رهمت كے اجتماع كى مختلف خ مان ہوئی ہں اور ان حروف مقطعات کا اثنارہ رحمتِ خدا وندی۔ نے کے مقام کی طوف ليتي بن اور سيائل تخف كے لمحقد من بوگا- بو قرآن كرم كى حيك إن حقائق سے ہے جوائس مورة میں کیان کیے گئے ہی اور السين وه حقائق مادين - على مائي شفي اين لفيرس يه تھے۔ کراس سورہ میں النتر نے ہامیت اور رشد کی پوسٹ یہ باتیں اورلطائف واساركوبيان كياسها وران عروف سيرى چيزم اوس

المسلال المسلال كاتبث بعض مفسري فرطت بي كم المستقبل من وسع مراد الدَّوَم عن لغام ل سے تطفت اورم سے لازوال عک مراد سے حب کامطلب بیہوا كرتمام نعتين ببعانتها بطعف اور لازوال بادشاي صرف الترتعليظ ہی کوسٹرا وار سے عجم مفرن فراتے میں کر السقال محفف سے أِنَا اللَّهُ أَعْلَى فُو وَأَرْى بِعِي السُّرْتِعَالَى فرامًا سِهِ كرمِ السُّرُول بِن عانتا ہوں اور دیجیتا ہوں بعض یہ فراستے ہی کہ الکیٹر است وہ امرار نطيفة مرادم م جرر شديم بن أن اور شك كوزائل كرتے بن . امام رازي م في معض بزر وكول من يرضي نقل كياسي أنا الله ألمكات التي التي التي الله فرفانآسهے كرميں النتر مول حوبا وثناه اور رحمان ہوں . ببرعال مختف مصرین و في بيمنلفت معانى بيان يهيه اورقرآن كريم الني مطالب ومعانى كامظر الممثناه ولى الترميف ين تن كتابول الفؤر الكير الخيرا الخيرا ويراح ين اس ملك كاذكر كيا ہے - فركمت من كر الله تعالى نے مجے منفى طريق مصمحايا كرات متناك النعفيب كاطوت اثاره سي ومقال عالم تعیی عالم الاست عالم متدن میں انحرین ادم میں پائے جانے والے تَبَاتُ كُلِّكُ مَا يَعْدَا كُرِهِ كُلِيتُ إِنَّا وَصَاحِبُ وَلَا شَتْحَ مِن كَرْصِ مِقَامِكُ مستدآن بیک ازل بوتاہے وہ مظیرة القدس كامقدس جان ہے جربرتهم كی اوركيول سے يك سے اور عالم متدن بر مادى جبال سے جهال برضعی ، براخلاقی ، مشرو روفتن ، برفقیدگی ، بروضعی ، براخلاقی ، کفتر ، شرك، نفاق ، الحاد اور كندكى إنى جاتى بداور اس كے ما تقر ما تقد ایان ، لقولی ، نیکی اور طهارت بھی ملی علی ہوئی سے ۔ توعالم بالاست كنے واليعلوم ومعارف كا تصادم اس ادى جان كى باللولسے لمل ہوتا رستاہے، جو نکر اس مورة میل اس مصنمون کو بیان کیا گیا ہے تواكستنك سنعاسى كي طومت اثاره سنة كرحق وبإطل بمينة هجوا تارسة

لدية شاه ولي كى ترحيب

سبيجس سيحق واصنح بروتاسين اور باطل متاسي ارشادموة ب تِلكُ البِي الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِياتِ مِن الْكِياكَ تَعْمِيمُ لانا شاه ننرف على تقانويٌّ فرائة مِن كمراكمة بسيعظيم كما تبراد بِهُ قرآن كمريم ہی و فطیم کتاب ہے جو میحے معنول میں کتاب کہلانے کی سختی ہے اس کے علاوہ بافی تمام کتابس مجازاً کتاب کہلاتی ہیں جفیقی کتاب ہی ہے رب خاتفالی کے علم اور طبعنت کاظہور۔۔۔۔ ا ام سیسوید و دسری صدی جمری کے امام میں ۔ ایک موقع راتا و محصلفظ الدت بنظ صفة بحث تلفظ كي غلطي كي تواسستا دصاصب نے فزایا كرتم دين كي تعليم عاصل كريس بوسكرتها را تلفظ جي ورسية إنها را مامين يين كرسحنت الخدره بوئے اور اُنظر کر چلے كئے۔ ابنوں نے پختا اراده كيا كموى قواعد كي تعليم حال كيه بغيرا كي نهين طيهون كارونانخ ابنول نے زندگی کابیشتر صداعلم مخولی تحقیق و شیخ بس گزار دیا جب آب نے اس علم من كمال علل كرليا تواكتا وكے ياس آئے مبرطال الم صاحب

نے علم تحرکی تحقیق میں دوشنج مم طلبرول میں الکتاب امی کتاب تھی ۔ اگر جیم يكتاب أجكل نيس بطيعاني عالى ماكراس اخذ ضرور كياجاتا بعداس

كتاب وهي اس يعظمن كى بناير" الكتاب كماجاتا ہے. تام سے

فراير يرين كات كا أنين من الكذي أنزل إليك من ولا الحق اور جو محید آب می طرف آب کے بدور دگار کی طرف -شبری کوئی گنجائن مزہور قرآن باک کوئی کہا گیاسہ یہ یکس سے تنام علوم و معارفت واقع کے مطابق نامبت ہیں اور اس میں کوئی غلط بیٹ کی کے جیسے را

شامل نبیں ہے۔ مجمراس کا تب کے خمن می دین کے حواصول شریعیة المِرلَت بي ، وه بني بلاكشيري بي رولي كالكُنُّ السَّاسِ لا يُومِنُونُ مَكراس كے إوجود اكثر لوگ امان نبي لاتے - آريخ عالم گواہ ہے کرہرزما نے ادر ہردورس اکثریت غلط تحقیہے ہیسی ری ہے! لوگ جیج عقیدے اور بیجے بات کوللیم کرنے کی سجائے فا اللی . قوی اورملی رسم ورواج سے بیچے چلتے بس اور اللے کی نازل کردہ می کا کے اصول واحکام کو انا نے کے لیے تیارتیس ہوتے۔مالفترسورۃ میں بھی یہ بات بیان کموٹی ہے کر اوگوں کی اکثر مت ہے دین ہی رہی ہ ببرحال بيرقراك باك كي حقانيت اورصداقت كابال معي توكيا م اب الكي آيت مي الترتفالي في اين وحانيت كو دلال كے فديع تحااب اورساعف سات قامت كفي بحق قارداب مردو مائل كاذكرالله نغالى صفات كالمرس بواس الله الذع خَلَقَ الْسَدِّ مَلُوتِ بِغَسَ بُهِ عَهَدٍ تَرُونُهُ السُّرِي وَاسْ، وه ہے جس نے اسمال کربغیرستونوں کے پیاکیاجن کوتم دیکھے ہے ہو۔ بعی نیگوں آسمان تہیں صاف نظر آرا ہے عربی میں الس سے لیے خضار بعني مبزي المركا بفظ عج استعال بواست يصنور على السلام المحضر البرزر عفاري كأكتعرليث من فرايام أأظلت الْخَصْرَآء وَلَا أَقَلَت الْغَسَانُكُ عُلِّ ذِي لَهُ جَاتِ آصُدَقُ مِنَ آبِي ذَيِّ بعنی سنزی مالی آسمان اور گردوغیاروالی زمین کے درسیان حصرب الج ذر بخفار و المسيح الروي كوئى نهيل ہے۔ يه زود و تفوى مي عيلى ابن مريم كے مثابہ من برطال أسمان كے ليے خضار كالفظ عبى استعال ال ہے۔ اگرچہ اس کی زنگت نگوں ہے۔ بعض لوگ آسمال كي حقيقت سي فال نهيس مكراس محصن

آمان کی حثیت

حذنگاه منتجبيركهيت بن رامام ثناه ولى الترم محدث والوى فرات من كرأهماني كمات كي وضع قطع كلجي زبين عبسيي سب وركر أسكاني كروس كى طرح زبين بھى ائيك كراه سے اور فضا ميں حكى سے . تينزرن داکٹ کے ذریعے جولوگ زمن سے بہت وورفضا میں ملے ماتے میں انہیں زمین بھی جاند، سورج اور دیگرسیاروں کی طرح ایک گول صول ساره می نظراتی ب مگرانهی جاند روش اور زمین تاریب نظراتی ہے ميونكرجاند كيعنا مرزين كينب لطيف بئي بهرحال شاه صاحيح فرمات بن كراسمان محض أكيب مدنگاه كانام نهيس ملكه ميراكيب عظويس حقیفت ہے ۔ سورہ لقرہ میں الٹر کا ارشا در وجود ہے۔ کہ اُس نے تهارے بلے زمین كوفرش والسك عاء بناء "اور آسان كوهيت نبایا - ظاہرے کر حصیت ایک عقوس جنر ہوتی ہے جو دلواروں اور ستدنول مرکھ طری کی ماتی ہے مگر اسمان کے متعلق اللہ نے فرایا كرجهيت حنرور كي مركز بغير د لإرول اورستونول كي كي المكر نے کیسے اپنی کال قدرت کے سامنے کھٹا کیا ہے۔ سأغندانول كي تحقيق بيرسيت كرتمام أسمائي كريست فافول سنت کے ذریعے لینے اپنے مارس محو گردسش اور براس می الکواتے نیں أخرفانون يششش محى تدغدا تعالى بي كايداكمه وه مصحب كسرة فانون موحود باس قانون كوختم كسردما المريخ اس دن آسمان عني تحريب الحريد عن موجائے كا ممكر اس وقت کک براسمال ایک مقیقت کے طور برقائم ہے جس کے متعلق بھال فرمایا ہے کہ ایسے الکارتعالی نے بغیر ستوندل سے

اسنوی علی لعرش

تثدينوه الخطاكررالي منوز سے آسانوں کو مطاکبا شکر اسکوای ميروهمتوى مواعرش بيربه آبيت اس تحاط بي سے ہے كماليّزنغالي كے عرش يرستوى ہونے كيكينت لمومنیں ۔ جنائج متعلمین اس کی زجبیہ تین طریقوں سے کرتھے ہیں بعض صفرات اس ومعازي معنول سيقي كرفداتعالى كاعرش ير قائم بهذا اسطرح مثيل حرطرح بمرجاراتي الحرسى يربيطة بأس عجراس كامطلب يرب كرتها م كاننات ريفا تعالى كالمنظول ب يعربي كهة بن إسْسَنُولِي بِبِشَكِي عَلَى الْعِسَوَاقِ مِنْ عَلَى الْعِسَوَاقِ مِنْ عَلَيْ دَمِ مُحْهُوَاقِ بعنى بضرعاق كابادشاه بن كما بغيرخون كاقطره مبايني يتوبهال راستوى كالمعنى اقتذار علل موناب يعنى القيه بورسيع اقرير بنظول على موكيا بعض أنه كرام ادرسلف صالحين استري كاحقيقي معي مرا ہیں ۔ وہ کتے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش ہیں توی ہے محکمہ ہم اس کی بیغ ہے نابدیں سم خدا کے معظے کو اس طرح محول بنیں کر ایکے جمع سی چیزیر بنتیج اس بهماری دنیاس سے اس م ہول جارے دائی بائی اسکے بیجے اور میے جب المولی اس کے بیفلاف النز تعالیٰ مادی تصورات ، محسوسات اورجبت ہے۔ لہذا اس سےعرش بیستوی ہونے کی کیفیت ہارے ذمن می نهیں اسکی به ہماسی جبز ریامیان لاتے می کدالتد تعالیٰ عرش يرستوي ہے جبياكر اس كى شان كے لائق ہے - ممراس كے عرش برنمضنے كى كيفيت كومتغين نهيں كرسكتے. ا فم شاه ولى الشرمى رث د طوئ اس معامله كو آسان طر ليق سے بيش كركي ، أب فراتي من كدار حن وسما ، طل نكر ، روح أورة

مخلوق الترتعالي يبراكردمسيت اسي طرح عرش تعي الترتعالي فيخلوق ہے اورعرش سے نیجے کی تمام اسٹ یا مغلوق می داخل ہی جب کہ الله تعالى كى ذات وراء الوراد لهي . شاه صاحب فراتي مي كرالله تعالیٰ کے عرش میستوی ہونے کامطلب یہ ہے کہ اللہ کی تحیاجہ عرش میریدی ہے توسا راعرش زنگین ہوجا تاہے . بھراس تحلی نے أتلات شيجة نمام كائنات بيريطية ين اور عيرع ش كي طرف لوثية ہیں ۔ توعرش برمد انے والی تعبلی کر تعبلی خطمتها جا تا سبے اور اسی ستجلی کے سیے ہم انتی زبان میں التر کا لفظ او لیے ہیں اسی کے لیے رحان كالفظ كلجي استعال كريت بي-ان ني ذمن خدا تعالى كي اس سخلى عظم كمسبى رسائي عصل كرسكتاب حبب كرخدا تعالى كى دات اس سے بہت بلند ہے جوانی ذہن میں نہیں اسکتی۔ شاہ صحب ا فرات بي كراكر أو أي تخف خطيره القدس بينج عبائے تو وہ تجلي اعظم كو نمایال طور میمحسوس کرسکے گا میمیونکر بدولی میرراه است طررس سط مُنگراس ما ذی دینا میں سے ہوئے وال کیٹ رسائی ممکن نہیں ،البت مرنے کے بعد اخرسن س حاکدان انتجاباعظم کستر فی کرسکتا ہے اوراس كو واضح طور يسمح يسكند بيتوى بوا في عنوالمشمس والمقدمواوراس

اوراس کو واضح طور میمجرشگذی ۔ فرمایا الطرع ش برستوی ہوا ہوسی کالمشقس کوالق مراوراس سنجرس نے مورج اورجا نہ کومنے کرلیا ہے بینی کا میں سکا دیا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ گل بیجنج کی لائھ کی مشتہ گا ان بس سے ہرائی مقرط وقت کے لیے جاپتا ہے ۔ سورج اورجانہ لینے لینے داستے برموسفر ہی سورج ممکل بارہ اہ کک ایک ہی مار میں جات ہے ۔ جب کہ جانہ مراہ ابنی مراز اج مقر کر دی ہیں جس میں وہ جلتے کہ بنتے ہیں اورانسان ابنی ابنی منازل مقرر کر دی ہیں جس میں وہ جلتے کہ بنتے ہیں اورانسان

ک خدمت کرتے سہتے ہیں موری انانی ضروریات سے بیےروٹنی اور حارت بم سنا را بسے اور اس سے افرات سے اناج اور تھل کیکے یں میاند کی دہمی روشنی سے معیلوں میں رس بدا ہوتا ہے بتمندر کے بانول مين موحزر كاعمل بدا موتاب ادر ميراس كالثرمود ليريعي موتا ہے۔الترتعالی نے اورے نظام شمی کواکی مقرر مرت کے مے جاری فرادیا ہے ۔ جب یر نظالمراسی مقررہ مرت کو پینچ جائے كالوسارانظام وريم رجم بوط نے كا ور اور انظام دوم انظام وروع بوطانكا . فرايات يوالأمن الطرنغالي برمعا كم كي خود تدبيركم الم محر اکن الگی صفیت دوروں می تلم کر کے مثرک کے مرتکب ہوتے ہیں. وه عندالتد وهي تدبر كننده مانت بل حالانكرية الترتعالي كي صفيت فاصر بعدر تهم فروا يُفصِّلُ ألالب السُّن السُّن على آيتون كوكهول كربان كرتب اوراسيكي قريم اشتباه نبيس رست دينا- اوربراس اليكت ے. لَكَلَّكُ مُ بِلِعْتَ إِرْتِ كُمُ تَوْقِنُونَ الرَّمِ الِيْ رَبِ سمی القات بریقین رکھو مطلب برے کر قیامت وا فتح ہوگی اور م تے کے بعد النگر کے باں عاصر ہونا ہے۔ ویل حمال کا ب كى منزل ألى اوربراك كولنے كے كا حكان كرنا ہوگا- الطرتفالي نے توصد كام الديمي محصاد المسي كرجب خدا فاصطلق سب اس نے امان كوبغير سنوفول كے كھ اكليہ، تمام معاملات كى تربيركما ہے، توکیا مرنے کے بعد دوبارہ زنرہ کرنے میافا در نہیں؟ التر تعالی نے ای آیات می کھول کر بان کرویا ہے کہ النٹر کی وحارثیت یہ امان لاوُ اور معث لجد الموت يرفقين ركهو-

تبث بعد الموت العصد ۱۳ آمیت ۲ تام وصآابرئ ۱۳ درسس دوئم ۲

وَهُوَ الَّذِي مَدَّالُارَضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِكَ وَأَنْهَا رَا وَمِنْ كُولِ الشَّمَرِتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَايُنِ اثْنَايُنِ يُغْيِنِي الْكَيْلُ النَّهَاكُرُانَّ فِيكُ ذٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّقَوْمٍ تَتَفَكَّمُ وَنَ۞ وَفِى الْأَمْضِ قِطَعُ مُّنَاجُورِكُ وَكُنْكُ مِّرْنِ آعُنَابِ قُازَرُعُ وَنَخِيلُ صِنُوانُ وَعَيْرُ صِنُوانِ يَسُفَى بِمَلَوِقَاحِكَمْ وَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ النَّافِي فَي ذَٰلِكَ لَايَاتِ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ترجيمه: الله تعالى كى ذات مهى ہے جس نے بھلایا ہے زمین کو اور رکھے ہیں اس میں بوجل بیاد اور پانی کی نمری

ترجی کے اسر تھاں کا رسے موہ بیار اور پائی کی نہری ہے زبین کو اور لکھے ہیں اس میں بڑھیل پہاڑ اور پائی کی نہری اور ہرقیم کے بھیوں سے بنایا ہے اس (زبین) میں جڑڑا جڑڑا، وہ اوڑھا آ ہے رات کو دِن پر۔ بھیک اس میں البت تنانیاں ہیں ان کرگوں کے لیے جو غور وسٹ کر کرتے ہیں (اور زبین میں مختلف خطے ہیں ایک دوسے کے ماتھ اور زبین میں مختلف خطے ہیں ایک دوسے کے ماتھ ہوئے، اور باغات ہیں انگردوں کے اور کھیتیاں ہی اور کھیوریں ہیں ایک سے نکھے ہوئے اور الگ الگ اور کھیوریں ہیں ایک سے نکھے ہوئے اور الگ الگ بھی۔ ان کوربراب کیا جاتا ہے لیک ہی پائی سے ، اور صلم فضیلت نہیں بان میں سے بعض کر بعض پر کھانے فضیلت نہیں بان میں سے بعض کر بعض پر کھانے

یں۔ بیٹک اس میں البستہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوعقل کیکھتے ہیں ﴿

ربعِلَيَات

مورة رعد من الترتعالى في بنيادى عقائد توجيد ، رسالت اور قيامرت كاذكر فرواید البسته اس سورة كا ايم خصوصي موضوع حق و باطل كي شمكن مهديلي التيت مي قرآن إك كي حانيت اور صداقت كوبيان كياميا واس محد بعد ولافي قريت یں سے علویات کا ذکر ہوا اور اللہ نے آسانوں کی تخلیق اور عرش کو بغیرستولوں کے قائم کرنے کا ذکر کیا ۔ مورج اور جاند کی تسخیر کا ذکر کرے اللہ نے پوری کا ثناست پر النيك منطول اور تسلط كا اظهار فرايا - اين بلرى بلرى چنرول كا ذكركر ك التنز تعالى ف وقوع قيامت بدوليل قائم كى اور مجاياكم برشخض كوسينف المال كى جوابرى كرا جولى. أب آج ك درس بي آيات مفليد كوتوجيد كى ديل بناياكيا الله تعالى ف زمین اوراس پر بیداکی جانے والی طری بڑی جیزول کا تذکرہ کرسکے ان میں غوروفتر کی دعوت دی ہے تاکہ انسان دلائل قدرت کو دیجھ کر اعترتعالیٰ کی دسانیت پرایان سے آئے الترسنے انسان کواپی عقل ہستعال کھنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ بولوگ عقل کو میح طريقے سے استعال نبيس كرتے ياخوروفكو نبيس كرتے أن سكے يہے دال ألى قدرت كيمومفيد ثابت نئين بوسطة.

زمین کا پیسیلاو

ارشاد ہوتا ہے وکھ والگذی مسک الائمن وہ وہی خداتعالی ذاستہ بحس سنے زین کو بھیلایا ہے۔ مسد کا عنی بھیلایا یا ہم ارکز اہوتا ہے۔ کھوالگذی مسلامات الشرتعالی کی طرف ہے۔ مسد کا عنی بھیلانا یا ہم ارکز اہوتا ہے۔ وئیا میں ہالے کا اشارہ الشرتعالی کی طرف ہے کہ زمین کو بھیلانے والا وہی ہے۔ وئیا میں ہالے وگی بھی موجود ہیں جو زمین کو معبود مانے ہیں مالانکو معبود آروہ ذات ہے جس سنے زمین کو افسا فرن کی خدمت کے کہے پیلا فرایا ہے۔ الشرتعالی ہنے زمین کی وضع ایسی بنائی ہے کہ انسان اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنے روفدی جاتی ہے۔ اور مستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنانے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنانے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنانے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنانے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنانے روفدی جاتی ہے۔ اور میستفید ہوسکے۔ زمین انسانوں کے پاول سنانوں کی جاتی ہو جاتی ہو ہو جاتھ کی باول سنانوں کی جاتھ کی جو جاتھ کی جاتھ

الیاعفیرہ رکھے تر نہاست ہی حبالت اور سے وقوفی کی بات ہے بيال برسوال بيل موتا سي كري زبين إسحار عيلي موتى سب جرطرت زبين مركوئي كيطرا باجيرا يعيرا العيادياجاناب ومعنسرين كرام فرات من كرزمين كے تصيلاولكا بمطلب نہيں ہے جھيئے صدى سے تقسرقران اما مرازی فران می کرزمین گیندی طرح گول ہے ۔ یہ اكب سبت المراعجة وسيص كا قطريس سزارس سع اب ظا ہے کہ اتنی مڑی جیزی کولائی تونظر نیس ایکی عکم جہال بھی دیجیس کے يرييلي موئي بموارسي تظرات كي والمم صاحب فرات بي كرزين ية تمام كريس البران كي جاكست بي طرا فرق ها وزين اورسورج مي اكيب اورتيره لاتحفرى نسبت مصعبى سورج زين كي نعیت نیره لاکھا تا اللہ اللہ اللہ الار دونوں کا درمیانی فاصلہ نوکرورتیس لا کھیل ہے جہان کک جاند کا علق ہے ، یہ زمین سے قدرے حصولاب ، زمن اورجاند كا درمیانی فاصله بونے تین لا كھيل سے سے پانچ لاکھ س سے۔ یہ تمام آسانی محت ہماری زمن دوری کی وجرسے تھیوئے تھیو کے نظراتے ہیں - زبین مست مت كروں كوالترنے فضا بي معلق كرد كھاست حوكرائس كى قدرست تا

فرایالطری دات و به سے بس نے زمین کو پیلایا و کھیگا فیٹھا کہ واکسی کو اُنھا کا اوراس زمین بس بوصل بہاڈا ور پانی کی نمری رکھی ہیں۔ دئیا بھر میں او نچے او پنچے بہاڑ پائے جائے ہیں۔ برصغیر کا ک و ہند کی شمالی سرحد ربیعسلہ کرہ ہمالیہ نمین ہزار مین کس بجسلا ہوا ہے۔ اس میں مورط اورسط دنیا کی مبند ترین جو بی ہے جو مطح ممندر سے اس میں مورط اورسط دنیا کی مبند ترین جو بی ہے جو مطح ممندر سے انتیس الا ارفی مبند ہے۔ باست ہی مرحد سے ساتھ طنے والا کو قراقرم

سے سلدج کوہ ادر بعض دوسے رہا رہے ہیں ہزارہ فی جندہیں۔ ہاڈول کے جیو لے
بیسے سلے دنیا بھریں بھیے ہوئے ہیں برائی ریاضی والے کہتے ہیں کہ
سطارضی پر سیسے رہارہ فی جندہ ہا رہی شال ایسی ہی ہے۔ اس طرح زین
گرنمبی کسی چیز پر پڑکے مترصوب مصلے کی کیاجیڈیت ہے ۔ اس طرح زین
کے بھیلا اُواور وسعیت کے متفاجہ میں دوسے سے روا ابہا رابھی کوئی
جندیت نہیں رکھنا۔ لہذا بہا وول کی موجودگی زمین سمے مصلا اُو پر کچھے
اثر انڈاز نہیں ہوتی ۔ البتہ بہاؤی حصلے کھیا تھوے ہوئے تو گئے اس کے
سب کہ باتی زمین ہمور ہی نظر آئے گی ۔ اس سے نے زمین سمے لیے مت کے
سام الفظ استعمال کیا گیا ہے محرصی تعید تسیں زمین گیند کی طرح گول
میں میں کہا کہ کہا ہے۔

سورة ابنیادی زمین بربیالر بدا کرنے کی محمت بربیان کی گئی بة أكت تعيد بها عرف الكرنين حركت مذكر سك إزمين خل من مومفرس نے خمید کے دوسعنی بان کے من بالاسعلی نو عام فہم ہے کہ زمین بر بوجعبل بیاٹر رکھ میلے من ماکدا سر کا گوازن فائد كب اورايمضطرب فرجونعني ولوسائنه والمصمرات والمحركات والكرورث داوى مضطرب كواس معنى من سينة من كداكر مباطر مرست توميداني علاقوں کی ان کنی زندگی مضطرب ہوتی کیونکہ وہ سیاطوں سے سلاسونے والى ضروريات زندگى سے محروم رہ جاتے۔ التر نعالى نے بياط وري ان نی زندگی کی مبت سی چنری پارا کی ہیں مثلاً ندی، نالوں اور تربیاوٰں کے منبع مات سیاط ہیں۔ کہا طُون کی منبد حرشوں کیسین کڑوں سالوں ے بون بڑی ہوئی ہے جا ہت آہت مگھل کرندی نالوں کے لیے یاتی دسیا کرتی ہے۔ یہ یانی درماؤں کے ذریعے میدانوں میں سختے اور محردریاؤں سے نترین کال کرمیدانی زمین کوسیاب کیا جا تہے ل تفهيمات الهيه من ٢٤

بیاڑوں سےفائد

حیں۔ میں عطال سینز مال اور اناج بیدا ہوتا ہے۔ رہی یا نی بہاڑوں کے اندرسى اندر حلبتار متهاب اوركسي عكم صفر ل كالملك ميرانل بيرانا بيريس سے خود مہاڑی علاقوں کے انسان ، جانور اور زمین سیاب ہوتی ہے بہاڑوں کی تعبض حمی بوشاں ہم حرانیا نی صحت سے لیے ٹری مفید ہا ہوتی ہیں۔ تمام معدنیات مثلاً سونا، جانزی الولج، سیسہ ، ابرق ، جونا اور سختے مہا طول ملی کی بیاوار میں جوان نی زندگی کے لیے نہایت تمفید ہیں۔ بیار وں میں بدا ہوتے والے ٹرے بڑے ورخت عمارتی اور دوسری کارآ مرسیلی میاکرستے ہیں ، جوانی فیمعاشرے کے لیے نہات ضروری ہے۔ اسی بے شاہ صاحب فرائے ہی کر ترجید کامع یہ ہے بیاروں کی عدم موجود کی کی صورت میں اننانی زندگی مضطرب وَمِرْ جِ كُلِّ النَّهُ مَالِبُ السِّنَعَالَى فِي زَين مِي رَقَ كے بھل بھی پدا کیے۔ حَعَدُ لَی فِیھُا ذَوْجِاکُن اثْنَاکُن زمن من ان كاجورًا جورًا بنايارز وجين كا اكب معني اور آور آور آور كر الترتعالي نے محطول میں نداور مادہ میل سیا مجیمیں۔ اور دو دوكا مطلب بيمي موسكنا ہے كراكراكي بيل منطاب تو دوسرا بيسكا ہے اكيسشرس مي تو دور اترش ها ياكي درج كاب تودور كويا ان في صنرور ماست كي مختل كے ليے اللئے تعالى نے مختلف الافل بھیل پیافزنائے ہیں۔ بیابھی السرتعالیٰ کی قدرت کی نشانی اس كے علاوہ النتر تعالی يُغنِّشِي النَّهُ لَ النَّهُ كَارَ رُّما كَا

مختف الانواع تعيسل

دستسبے رات کوون ہے۔ شب وروز کا آگے دیکھے آنا خود سخو د نہیں عبريني اللترتعالي مي كرتاسيد ون كوضم كركي أس يراست كوادرها دیا ہے ۔ گریا دن برات کی جادر ڈال دتیا ہے ۔ سورۃ نورس ہے م يُقَلِثُ اللهُ اللهُ النَّيْلَ وَالنُّهَارُ السُّرْتَعَالُ رات اورون والنُّهاك دیا ہے۔ کمیں راست عری ہوتی ہے اور دن جھوٹا ہو آ سے اورکس دن ٹرائروما سے اور راست جھوٹی ہوتی ہے۔ شب وروز کا یانطب الترتعالي نے سورج اورجاند کی حرکان سے ساکیا ہے۔ سع کا يعنى متدن نياين ن اورات كى طؤلت قريبة ريب موتى ب البته زيس مي والمطر انهائي شال وانهائي حنوب من مل اورات كى طوالت من المافرة مراج كيين وماه كى لات وربوماه كا دِن بولمب أوكس ن ورات كي طولت تحييرها لا كم بوتى بيماريا ونايس ون اورات توبس مفض من كل موسقه من فرايان في ذلك لاست المفوقي تتنف كر وكا بينك إن تمام جيزول من البيته نشائيال من عور كرسه كر الترفي بجيزى كيول بدائي من ان من اختلات كيول ركهاب كيافدا كي علاوه كوني اصبى هي بيدي يداكر في يرقاور مع توانان المعالداس فيتح ربينجا مع كران مام ولائل كوبيلاكرت والاصرف خلاتعالى بداوريني باست خلاتعالى س محتف خطے می حوالک دوسے کے ساتھ مے ہونے ہی ساری زمین ایک صبیح نمیس ملکم متفاوت ہے مگر سرخطر ایک دوسیے سے ملاہوا ہے کسی علاقے کی زہن ساہ ہے اکسی کی سرخ کسی

ى سفيرسد اوركى خطى مليالى اكدنى زيين سخت مداوركونى زم

زملینی خطبے كوفى رتيلي ہے اور كونى سخفر ملى - صربيث نشرلف ميں آتا ہے كہ آئنگالي نے فرشتوں کو چھم دیا کہ زمین کے فعتلف خطول کے سے مختلف الانواع میل ك كرأس سع آوم على السلام كالمجيمة بنا وُرينا بنجراب بي كياكيا - محضور على الدلام في فرما كالحرط ح إن أي تخليق مختلف قسم ي على الدالام في الما المحري الله الما الما المحري الما المحري الما المحري الما المحري الما المحري الما المحري المحتاج الما المحري المحتاج المحتاج المحتاج المحري المحتاج أسيطرح إن كے اخلاق تھے فتحتلف ہں منظ كی طرح كوئی سحنت مزاج ہے اور کوئی تنم مزاج ۔ تعبن کا والی زبین کی طرح سنمے ہوتے ہی اوربعض لوگول مسحطبانع زرخیززمن کی طرح مرظیے باصلاحیت ہوستے ہیں گویا زمین کا اختلافت توقع النانی کے انتلاف سے مل مبتاہے چصنور کے فرمان سے مطابق تما مرسل انیانی میں ملی کا اٹرقیامت تک موجود کے گا۔ بعض انسان پاکیڑ اظلاق ہول کے اور بعن خبین طینت ، اسی طرح بعض اوگ خوش اخلاق مول کے اور بعض برافلاق ريرنواس زمين كأاثرسه اوراس دنيا كے سابھے بی ختم ہوجائے گا۔ قیامت سے بعدجب ننی زمن پراہو گی تہ وہ میرے یا جا ندی کی مانندسفید ہوگی اور اس کے سی حصے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا مکیساری زمین کیاں نوعیت کی ہوگی ۔ اس زمین کے منحتلف الانواع ہونے میں پر حکمت بھی ہے

فراياالسرنے زين بي مختف خطيد اليے بن وكج لن من اَعْنَابِ اور انگروں کے ماغات بھی التلونے بیدا کیے ہی سنجلہ اَعْنَابِ اور انگروں کے ماغات بھی التلونے بیدا کیے ہی سنجلہ معجر الاركام اورانكر مي شي عيل ب و و و و الما المعلام نے کھیتیاں بھی پیاک ہس، جن میں اناج ، معیل آورسبزیاں پیا ہوتی ہں جوات نی اور حیوانی زندگی کے لیے لازی ہیں۔ قریم اور اللہ نے کھورس معی بیافرائی ہیں کھور کا درخت مجی انظری عظم تعمیت ہے اس كاسين ولول قيهي بم حن كم مختفت ذا لفت به ان كي السكليں اور حبامت مجمى مختلف سے - كوئى لمبى سے اور تحقیونی ، كوئی ساہ ہے اور کوئی سُرخ ، کوئی مُطّلی والی اور کوئی بنیر مُحفّلی کے ، کوئی طدى استعال كرنے والى بوتى ہے اوركوئى ليے عرصة كك كار آمد رستی ہے۔ کھجورے درخست بھی کوئی جھوٹے ہوتے ہی اور کونی مہنت کیے یفیض درخت صدادی کب فائم سہتے ہیں آور میل ہی دیتے کہتے ہیں یہ بہتے اس کی معض اقدام کم عملی ہوتی ہیں. مصنور علیہ السلام کا فران ہے کہ کھجور کسکے درخت کومومن النان کے ساتھ بہت وہ کہ کمثاب ہے ۔ جس طرح مومن میشر سربنر رماسے اسی طرح کھے رکا درخت بھی سدا بہارہے بحی طرح اس درخت سے لوگ ہروقت فائرہ اعظا سکتے ہیں ،اسی طرح مومن کے اعمال واخلاق بمى النانول كے كام آتے ہم كيونكرمون كادل نوريد مصمنورا دراس كاعتبده ياك بوتاك وسرطرح محجور كادرخت أوركي طروت فضامي بجيينا بساسي طرح مؤن كے اعمال اخلاق بھی تھیلتے ہیں بحب طرح کھے رہنت کی سونی سبت بلنہوتی اللي مي ،اسى طرح موس كے اخلاق بھى سبت بلند ہوتے ہى . الكترنے كيجوركے درخت كے تذكرے مل سندايا

كستيال

صنواني وعناي وكفائي كربعن زوت اكر المرس دوست والمعترب كبين كالك حربراك بي تناموناك إلى التهم ك ورفت تحجور ك عجم متيم ويعين دور ب يهى - صربيت شرنعيت مين آيا ہے كراكيد دفور حضرت عمرظ كى حضرت عالمين مسيمن بات يرتلخ كالاى بموكئي يصنور كوية جلا توفرايا الميء فرا كياتم نهيل وانشما الْعَدَّ صِنْوَلِبِيْ وَكَرِيجا بِاللهِ كَى شَاحْ بُوناسِي . بعنى صِرالسرح كسى درخن كى ايب حرط سے دوستے بيدا ہوتے ہيں۔ اسى طرح ايب داداكى اولادى باب اور حيا دوشفيا دوشاخيس بوتى بس. فرما ياعياس میرے چیا اور واجب الاخترام ہیں . یا دیسے کرحصنورعلبہ اللام کے جار جياتھے عبول نے حضور علياللام كا زمانه يا - ان من ساحضرت عبس فناور حضرت جمنزة نورايمان سيمشرك بوكي جب كرابولهب اورالبطالب كفريري كئے- البيرالدلهد بيضور كاسحنت دسمن جي كر ابوطالب آب كام مدر وتفا- اس كے ابیان بر لانے كا مصنور كورا افنوس تفام گران لائے فرایا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں مکیمیرے اختیار میں ہے۔ میں مہتر جانتا ہوں اور حس کو جانتا ہوں ، مراست میاں فرالا مختلف قرم کے ورفعت ہونے ہیں کیستی دھائے گاجے پر جنين اكب مي يانى سيراب مياطات - وتفطِّلُ كعضها مري المريم فضيلت في الأكار من فضيلت في الأكار من المنظم المنطق كوبعض بيركها فيرس بعين نهابيت مي نومش ذائعة بوستة بس - جير بعض عصلے ، ترش یا بدذا گفته، حالانکه یانی سب کوایب ہی ملتاہے ۔ اہم رازي أمام الويجريه باص اور تعين دوسے مفسرين فراستے مل كاس أيت مي نلجرادي كاردب عن كادعوك التي كم تركام نجر تحتي تحت نور تخود مهور فلسه واگرالیا او تا تواکیب می تحصیت می ایک می یانی سيسيراب بون والاكوتى خرادزه ميطا ادركوني عيسكانه بوتا ملك فطرت

کے قانون کے مطابق سب کارنگ اور ذائقة ایک می ہوتا مگرالیا نہیں ہے،جس کامطلب یہ ہے کہ علول کو بیدا کرنا نیج کا کام نهيں مكبراليّزتعالى كى قدرت امركا شام كارہے غيں نے تعبس خ ارر تعلیول کو معیض دو سرول پرفضیات بخبنی ہے۔ فرا النگ فِی فالیک کا الیتِ لِفَتَوْم یُکُونِ الْوَلِدِ الْمَالِدِ الْفَتَوْمِ یُکُونِ الْمُولِدِ ب ان تمام چیزوں ہیں نٹانیاں ہی ان لوگوں کے لیے جوعقل رتحقے ہیں۔ زمین کے مختلف خطے ، باغات، کصیتیاں اور کھجروں كے درخت ننا ناسند، قدرت مي سے بي فَفِي مُصِلِ سَنَى عِ وكسين أنك وليعد الناس سعهر فيزمي اس إستى دلل ہے کہ اللز تعالیٰ کی ذات واحدہ لاشر کی ہے مگریے دلائل اس لوگوں كونظر آتے ہى جوصاحب عمل بس - ادر عور وفكرست كام ليتے مِن بِحِلُوكَ عَمْلَ كِواسْتَعَالَ سَيْنَ كَرِيَّةٌ "الْصَّيْمَ الْبُلِيكُمْ الَّذُنْ اللَّهُ يَعْقِبُ لُونَ "رَانْفال) يربيرك، كُونْ الدِ بِيَعْقِل بِي مِنزِونًا يُأْوُلِينَكَ كَالْأَنْفُ أَي كَالْ أَهُمُ مِنْ أُهُمُ فُواتُكُمُ كَالْأَنْفُ أَي ير توجانورول سيعجى برتري - ان كودلاني قدرت نظر آيت يگر مفلاح نیں پئی گے۔

الرعـد ١٣ آيت ٥ تا ٢

وضآ ابری ۱۳ درسسسوم ۳

ترجب مله :- اور اگر آپ تعجب کری تو إن کی بات زیاده قابل تعجب ہے (جب که وہ کہتے ہیں) کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے ۔ مٹی ہو جائیں گے ۔ ایک بیائٹ میں پیا کیے جائیں گے ۔ یہی لوگ ہیں جنول نے کفر کیا گئے دہ کی ساقھ ، اور میں لوگ ہیں کر طوق ہونگے آئی گرونوں میں ، اور میں لوگ ہیں دوزخ والے جس میں وہ ہیشہ رہیں گے (اور میں لوگ ہیں دوزخ والے حس میں وہ ہیشہ رہیں گے (اور آپ سے جلدی طلب کرستے ہیں یہ بُرائی کو بھلائی سے پیلے ۔ اور شخیق گذر جی ہی اس سے پیلے مثالیں رعذاب کی اور بیک تیرا پرورگار

البته بخش کرنیالا ہے لوگوں کیلیے باوجود اُن کی زیادتی کے اور جیک تيرا برورد كار البته سخت منزا مين والا ب 🕤 اور كين بي وه وگ جنوں نے کفر کیا کم کیوں نہیں اتاری ماتی اس پر کوئی نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے ۔ بیٹک آپ ور سانے والے ہیں اور ہرقوم کے لیے بادی ہوا کرتیہاک اس سورة كى ابتدائى آيات بس الشرتعالى في ابنى قدرت ما وركمت الغر ربطآيت پشتل بعض دلائل توحید بیان فرط نے ہیں۔ زمین اور اس میں پیدا ہو<u>۔ نے وام</u>ختف قِيم كے درختوں اور بھلوں كا ذِكر فرمايا - ساسے ايك يا نىسسے ميراب بولے والے مهلول کے ذانعے اور رنگ مختلف ہوتے ہیں حوالٹر تعالی کی قدرت اور محکت کاکام سہے۔ فرایکران میں الترتع الی کی وحالیت کی نشانیاں ہیں۔ ال لوگوں کے سیے بڑعقل سے کام سیلتے ہیں اور غورو من کے کرتے ہیں رجوالیا نہیں کرتے ان کوید واضح دلائل میں کچھ مفیر نہیں ہوستے ، وہ اپنی جہالت اور نا دانی میں ہی پڑے سہتے ہیں۔ آب آج کی آیات میں الله تعالی نے قیامت کا ذکر فرایہ اورسا بقدسا تحد كا فرول كى صنداور مهث وحرمى برجعنور عليالصلاة والسلام كوتسلى

ارشادہونا ہے قران لفتجب اگراپ تعجب کری اس بات پرکریہ وگر اسٹرتفائی توجید، بعث بعد الموت اور محاسبا عال پر اعان کیوں نیں لاتے فعجب انگیز ہے تھ اذاکٹ فعجب انگیز ہے تھ اذاکٹ فی جب انگیز ہے تھ اذاکٹ فی جب انگیز ہے تھ اذاکٹ فی جب ایک جب مرکز مٹی ہوجائیں سے جارے اجام ذرات بن کرفاک یں بل جائیں سے تھ از آگ کی جب پہلے اور اس بن کرفاک یں بل جائیں سے تھ از آگ کی تھے کہ نے کے بیار ہوئی ہے تھ اِذا کے بیان ہوئی ہے تھ اِذا کے بیان ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک ایک ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک اُنے کہ اُنے کہ بیان ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک اُنے کہ اُنے کہ بیان ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک اُنے کہ اُنے کہ بیان ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک اُنے کہ بیان ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک اُنے کہ بیان ہوئی ہے تھ اِذا کہ کھارک اُنے کہ بیان ہوئی ہے تھا کہ اُنے کہ بیان ہوئی ہے ۔ سورت دوبارہ بیا ہوجائیں گے ۔ سورت دوبارہ بیا ہوجائیں گے ۔ سورت

قامت کاانکار

ہی دی سہے ۔

النَّنِ عُتِ بِي كَفَار كابربيان مِي مُكورسيت عَافِذَا كُنَّا عِظَامًا يَخِنَى أَ لیاجب ہم بوسیدہ ٹریال ہوجا ہئی گئے تو بھر زندہ ہوجا ہیں گئے ؟ گویا ان لوگول کا بعث بعدالموت براهین نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کا انکارنهابت می تعجب انگیزا درا فسوسناک سے بیوب البلز تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بغیر ما دسے ، سابقہ منونے اور آسے کے پیدا فرمایا ترانسان جبلی حیوٹی سی جیز کو دوبارہ بیاکہ نا اس کے لیے کونسی ہے، تواب اِس كودوباره كيول نييں تحظرا كرسكے كم ؟ بہرطال وہ لوگ قیامت کے وقوع اور دوبارہ زندگی رتعجب کرتے تھے كفاركى دوسرى عجب انگيز بات يه هي كه وه كيتے تھے" آ ڪيڪ ل الْوَلِهَا أَوْلِهَا قَالِمِ مُا جَيِّا الْجَالِبُ هُذَا لَشَى مُ عُمَاكِ؟ رص کیاتمام عبودول کو تھیوٹر کڑھرون ایب معبود کی بوجا کی جاستے، ية توجري عجبيب باب: ، ہے۔ ہارے آباؤ احداد نے ہر کام کے۔ على على معبود بنا ركھ من حوالينے النے دائرہ افتيارس توكوں كى على بناتے ہیں، ان کی عاجرت روائی اورشکل کٹائی کرتے ہیں، معلالت مارے كام صرف اكي مجود كيے انجام فيے كتاب ميت ميتون ممكن بات نظراً تی سے اللہ ان کی دونوں باتوں کی نفی فرا کی ہے۔ بات نظراً تی سے اللہ ان کی دونوں باتوں کی نفی فرا کی ہے اص کی فدرست میں وقرع قیامت اور محکسبدُا عال بھی ہے اور کائنات کے تمام امورالٹر وصرۂ لامشرکیب ہی انجام نینے بہ قا<del>رہے</del> اورائس کاکوئی شرکیب نہیں ۔ اورائس کاکوئی شرکیب نہیں ۔ فرايا أوليات الكُذين كَفُرُوا بِرَبِيهِ مُريى وه لوگ بي جہنوں سنے لینے برور دگار کا انکار کیا، اس کی فکدرست کا یقین نہ کیا اور اس کے صفیت ہی کو نہ بہجانا ۔ وہ کہتے تھے کہ مرسنے سکے بعدکو ان زندہ ہوگا

منکرین کصیلے مسئرا

مُحَرَائِتُرنِ فِي أَيْ سَبِلَى وَعُدًا عَكَيْ وَحَقّا رَالنحل مِهارا وعده بالكل سيكسي اورجم الياضرور كريس كيم مرافوس كم آخرلوك ادانى مى يىسى بوئے بوئے بال لوگوں كى سزائمى سندى وأولياك الْاَغْلَالُ فِيْ أَعْنَا تِهِ مَعْنَا تِهِ مَعْنَا تِهِ مَعْنَا تِهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَلَمْ مِن طوق ہوں کے جوکر ذکت کی نشانی ہے ۔ جن لوگوں نے اس دنیا ہی باطل كوسينے سے مكافے ركھا . قيامت والے دن سي چيزان كے كُلِي كَا طُوقَ بِن جِلْتُ لِي سورة لِيلَ لِمِن سِنَّ إِنَّا حَبَعَكُنَ أَفَ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّمِ مِن سِنَّ إِنَّا حَبَعَكُنَ أَفَى اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ اللَّهُ وَقَالِنِ فَهِلْ مُرَّمَّةً مَعُونَ اللَّهُ وَقَالِنِ فَهِلْ مُرَّمِّةً مَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالِنِ فَهِلْ مُرَّمِّةً مَعُونَ اللَّهِ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللْهُ لَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ الللْهُ وَلِي الللْمُ الللِّهُ وَلِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُولِي اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولِي اللْمُ اللِ ان کے تکے میں طوق ہول سکے جن کی وجہ سے ان کی گردنیں اُوہے کواعظی ہول گی۔ اور پیم مجرمول کو تھنچنے کے یہے بڑی بڑی زنجیری بول كى سۇرة الخساقة مىسى يُقْتْ سِلْسِكَةٍ ذَرْعُهُ سَيْعُونَ فِذَاعًا مُنترستركن زكنيري بونتي جن سيع إنده كردوزج حصنور عليالصلاة والسلام كافران سبت كداكر كوئي شفس خوار

حفنورعلیالصلوة والسلام کافران ہے کداکر کوئی شفس توارب میں بٹری یا ہمحکولی کئی کیلئے کواس کی جمیریہ ہے کہ وہ شخص دین ہی نامت قدم ہے اور یہ اس کے حق میں انجھی علامہ ت ماور اگر کوئی گرون کمی طوق بڑا ہموا دیکھے تو یہ ذکت کی نٹ ٹی ہے یخو خبیج مشرکین کی تذکیہ با ہمیں۔ باطل رسم ورواج اور کفریہ کلات ہی قیامت مشرکین کی تذکیہ با ہمیں۔ باطل رسم ورواج اور کفریہ کلات ہی قیامت

کے دان اگن گے گئے کا طوق بن جائیں گئے ریخیل کے ستعلق بھی سورۃ آل عمران میں آئے۔ سید کھا تھ فقون کے سیالی کا بھی بخلی ہے است کے سید کھا تھا تھا تھا ہے گئے اور اللہ کی وجہ سے آئی کے گئے میں طوق ڈال دیاجائے گا، وہ سانپ بن کرنے کا کورٹ کے کہ کورکو اس نے دنیا میں مال کاحق ادا نہیں کیا ۔ دکواۃ نہیں دی یامعان سے کھرور کوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ فرایا

وَٱولِيَاكَ ٱصْلَحْتِ الْسُّارِي لَوَكَ دوزخ والعين، وه لين مُورِبِنِج عائي گے هُ عَمْ فَيْهَا خُلِدُونَ وه آس دوزن بیشت پیشہ دہر گئے۔ ولی سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی كيونك كفراور شرك كى منرادا كمى ب رالبنة اعمال كي خرافي كى منرا وقتى ہوگی بوکہ تطہ قلب کے لیے دی جائے گی -نے مشرکین اور شکرین کی ایک اور خرا بی کا ذکر فرا کا ب و كَسُنتُعُمُ لُونَكَ بِالسَّنَّعُهُ قَصُلُ الْحُسُنَةِ مِيلاك آپ سے معبلائی سے بیلے برائی کو جاستے ہیں۔ معبلائی توامیان قول كرفے اور نكى افتيار كرنے سے آئى سے مكر بر تواہوں نے كائيں وه لینے کفراور شرک براط ہے ہوئے ہی اور خوداینی زبان سے عذار طلب كرتے بن بسورة انفال مين ان اليبان مؤودست الله إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحُقَّ مِنْ مِنْ عِنْدِلْدَ فَأَمْظِرْ عَلَيْ عَلَيْ ا حِكَادَةً مِنْ أَن السَّكَمَا لِمَ الْوَانُتِنَا لِعَاذَابِ ٱلبِّعِ العالير! اگر محرصلی الترعلرو ملم کی بات سی سے تو ہم راکھا ال سے بھروں کی بارش برسافے یا کوئی اور در ذاک عذاب نازال کر فیے سورة سى المرائل مس الله أو تشيقط السك كمائم ك حكما زُعَمْتَ عَكَيْثُ نَا كِسَعْنًا يَامِم يراسان الأونى مُحرابى كرا في ہم تو مانے کے بلے تبارنہیں ہن والسرنے فرمایا کر دیجھوں کتنے ہے دقومت لوگ ہں جو لینے موہنول سے منزاکے طالب ہی اور بربهزا آعاتى بي توييم الى نبير عاتى رفرايا وَقَدْ خَلَتْ صِ فَيُلِهِ عُو الْمُثَلَّثُ اور اس مِيك اس قلم كانزاون کی ثنالیں گزر دیکی میں ۔ الکتر نے افرانوں کو طرح طرح سے عذاب میں متبلا کیا منظر آرگ اکن ثنالوں کو دیجھے کہ بھی عبرت عصل نہیں

معافى كور

كرتے عبكه كفروشرك براصار كركے وليي مي منزاؤں كا دوبارہ مطالبه كر سے ہیں جو کرسخت ناوانی کی است ہے۔ فرایا قلاسگ کٹائے گڈو مَغْفِرَة کِلنَّاسِ عَلا فُلْمِهِ مَعْ بِينَاك تيرا يرورد كارالبند بخشش كرنے والاس ورول کے لیے باوجودال کے ظلم اور زیا دتی ہے ۔ ایٹر تعالیٰ کی طرف سے بخشش كى دوصورتين بن الكيب يرب كدالتر تعالى نافرانى يرفورى گرفت نهیں کرتا بکر دہلت دیا ہے اور دوسری برکر ج مخفی کے نے عقیدے اور فکرکو یک کرایتا ہے اس کے بلے بخت ش کا ذراف يدا موجاتا اورالله تعالى كارشاد الشريخ عبادعة ٱلْجِيْتُ أَنَا الْعَفَوْرُ الرَّحِيثُ عُرَهُ وَانَّا عَذَا فَيُ هُوَالْعَذَابُ الذكية في والحرامير الدول كومطلع كروكم من من شريف والاادر مران ہول ،اورمیری سزاجی بڑی سخت ہے ۔ میال بھی فرای کر ایک طاف توتیرارب زیادتی محد نے باوجود لوگوں کوسعاف کرنے والاہے اوردومرى طوت وَرَانَ رَبُّكَ كُنتُ دِيدُ الْمِعْتَابِ ضاتَ الاسخنة سزائين والابحى سب وانسال كى ترحر الترتعالي كى إن دونول صفاست كى طرف ہونى جاسئے ۔ اگركسى كومىلىت ملے تو السے مغرور نيس مونا جاہے کیونکرخدا تعالیٰ کی گرفت تھی ٹری سخت ہے بھفترت سعیدا بن سیبٹ ى روايت يى آئىيك داگرانتارتعالى لى معافى اور درگذرىز بويا توانبانوك کے لیے زندگی قطعی خفت کوارنہ وتی مکرہا یت سیخ ہوتی ۔ فروای اگر مذاکی مرونت نه ہوتی تولوگ بھروسر كرے ہى جيھ ما تے، كوامعا في اور سزا كا فالون سائفسا تقطيات - اسى يدام الرصليفرة فراتي س الإنهان كان الخوص والريخ العن المان والمريخ ادر امید کے درمیان ہے۔ ات ان کوائٹ کی بیٹا کا ڈر بھی ہوا دراس

کی بنشش کی اُمید بھی۔ می کی بنشش

الم ابن كثيرة في اپن لفيرس ما فط ابن عاكد كي وال سيد بات نفل كى سے كراك بزرگ الوحمان حن ابن عمّان في فواب ميں ديكا كر السر تعالى عبور و در گار كے ملت كول ايك آدمى كى مفارش فرائى ميں -السر تعالى في اس كے واب ميں فرايا آك مرد كر كون كي آب كي آب كے ہي سورة رعد كى يہ آست كافى نيں ميں فرايا آگ مرد كر كون كون آب كي آب كے ہے سورة رعد كى يہ آست كافى نيں سے " وَإِنْ رَقَابُ لَذُ وَ مُغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلى فَالْمَ مِن مَا يُولِي فَالْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

مغر دوار

کھارکی مہدہے دھرمی کی طرفت اثبارہ کرتے ہوئے النڈنے فسنے ما ا وَكَفِيْ قُلُ الَّذِينِ فَ كَفَرُوا كُولَا أُنْزِلَ كَلَيْ لُو أَيَاةً مُسِّ : "رَبِّهِ کا فراوگ کہتے ہیں کہوں نہیں اتاری جاتی اس مینچہ بہرکوئی نشانی اس کے رب كى طون سے راس نشانی سے وہ نشانی مادسے حوکا فرخود لينے من سے طلب كرتے تھے ، ورنہ الترتعالی نے لینے بنی كے لچھ ہر كيے نشار نت نیاں ظاہر فرمائی ہیں مگرصندی لوگ محصن اپنی من مانی نتا فی پر اڑے ہوئے میں سکتے میں کرسکے میں باغ لگ جائیں ، ان میں سنری جاری ہوں آپ ماروی ملک کرآسیان برجیڑھ جائیں اور وہاں سے ہا دے مدینے کتاب لائیں فهشتے آکر آپ کی رسالت کی گواہی دیں بیضا خودسائے آکر کھٹرا ہوجائے (العَياذِ إِللَّى) كُونى منصف مزاج آدمی البی بات نبیر كرسكتا منگریه ایسی حامل قوم تفی کنمن مرصی کی نت فی پانے کے باوتود انکار کریشیتے تھے ، اہنو<del>ل ت</del>ے شق القركالمعيزه خود طلب كيا بمنكرجيب ظامِر بوكيا تؤكيف لك "دُستْ ك مُّسْتَكِم اللهُ يَه توطينا بواجاد وبي تعنى محمر في جادوكرويا ب رتون واي كافر كينت بي كرنبي بركوني نشاني كيول نبين نازل بهوتي - اس محيجاب مي

الله في فيا يك فت نيول كاظابركذاني كاكام نيس عكرية والله كاكا ہے، وہ جب ماہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی معخ ہ ظاہر کردے كرئى نى اينى مرضى معنى وظاهر نديس كريكة التُونِي فَرَمايِ، لِينِي عِيدِ اللهِم إِلاَّحَمَّا أَنْتُ مُّ فِرِكَ آب توطررنانے والے ہیں۔ آب لوگوں کوشدید محلب اورعذاب سے ولائمی کہ کے ایک منزل آنے والی ہے ،اس کے یے تیاری کری برشى كواليلز نے مبتراور منذر ناكر جي است انسكاد تھ بَنِيْتم منْ قَصُّ خِندِرِ سِ " راكناد) انبياد سے علاوہ الی سے بير وكار ميمندر ہوتے ہیں جولوگ بھی اہل حق ہوتے ہیں ، وہ لوگوں کو گفر ، شرک ، اور معاصی کے انجام سے آگاہ کرتے ہے۔ فرایا آپ ترور سانے وايم وكاكر قلق مكادد ادرم قدم كالإدى بوتاب - يم سنت الني مدينه جاري رسي سے كر الني نے مرقوم ميں إدى بھيج بي الطرف لين آخرى ني كونجي فإدى باكر مبيا سے آك كاكام مايت كا رات دكھانا اور درسانا ہے۔ لوكوں كى فرائشيں لورى كرنا آك كے فرائض ميں شامل تبيں يعيض مفيرين فرماتے ہيں كرسابقة انبياد خاص خاص قومول کی طرون مبعوث ہوتے تھتے ۔ جیسے صفرت عیلی علیالسلام کے متعلق فرما وكرصُولاً إلحك مَنِي إِسْرَاهِ حِلْ رَالَ عَلَنَ الْعِنَ اللَّهِ كوبني امرائيل كمطرف رسول نباكر بحيماكي متكرحفنور عليالصلوة والسلامركو تمام اقوام عالم کی طرون نورت عام عطاکی گئی-آب ہرقوم کے بادی اور رابغالمي سورة اعراف مي بعي موجود الله فالكي الله الله الله الله الله راتي دَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّالِم! أنب كدوس كرمي تترسب كى طرف رسول نا كربسجا كيا بهول آب كمي علاوه الطرني صنوت الإبيم علياك لام كوهي نبوت عامدست مرفزاز فرايا

ہرقدم کے بیشادی ُ اِنِیِّ کَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامُّا ُ (البقرہ) صنورعلیہ اللاممٰم قومِوں کی طرف رسول ہیں۔ آپ نے فرایا کیجٹٹٹ اِلحی الاسٹور وَالْآحَدُمِن مِحِيمًام كليه اورمُرخ لوكون كي طوف بعياكياب، اس میں ہر قوم آورم ملک جین ، جایان ، روس ، امریج ، افراقتہ اور الثائی مالک شامل میں مسورة العام میں سے کرآب کواس سیلے مبعوث كما كياب ولتشر ذراه الفيلى ومرج كفكها "اكداك الل محراور كرد ويبيش كے لوگول كو درائي ، اور ون مايا ية قرأن أب كى طرف اس بي نازل كيا كيا سي " لِلْأَنْ ذِ دَكُمُ حبال کسدیہ قرآن سنے۔ تمام جان وائے آپ کے مخاطب ہں۔ آپ كوتسيم كيے بنيكس كے ليے باست كا دروازه نيس كھلے كا نبرطال اللا نے سروم کے کیے ادی تھیجے۔

وصآ ابری ۱۳ وسآ ابری ۱۳ وس چه دم ۲۰

ٱللَّهُ يَعُـُ كُوْمًا تَحُـُ مِلُ كُلُّ ٱنْـُثَىٰ وَمَا تَغِيُضُ الْاَرْجَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۞ عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الْكَبِ يُرُ الْمُتَعَالِ ﴿ سَوَّاءُ مِّنْكُوْ مَّنَ ٱسَرَّالْقَوْلَ وَمَنَ جَهَرَبِهِ وَمَنَ هُوَ مُسْتَغُفِ كِالْكُيلِ وَسَارِبُ كِالنَّهَادِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبْكُ مِّرْنُ ابَيْنِ يَدَيْلِ وَمِنُ خَلَفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنْ آمُرِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَرِّيُّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِ وَ وَإِذَا اللَّهُ بِقَوْمِ شُوِّعًا فَكَا مَرَدٌ لَكُ وَمَا لَهُ مُ رَبِّكًا كُونِهِ مِنُ وَالٍ ١

ترجب حلہ: اللہ تعلیے وہ ہے ہو جاتا ہے وہ ہو اٹھاتی ہے ہر اوہ اور ہو سکھٹے ہیں رہم اور جو بڑھتے ہیں اور ہوجز اُس کے نزدیک ایک خاص اندازے کے مطابات ہے ﴿ وَ مِلْنَا ہِ اِللّٰ ہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور علمی اللّٰہِ اور علمی اللّٰہِ اور میا ہے اور میا ہے برتر ہے ﴿ وَ بِلِنِ اللّٰہِ اور میا ہے برتر ہے ﴿ وَ بِلِنَا ہِ اور میا ہے برتر ہے ﴿ وَ بِلِنَا ہِ اور میا ہے برتر ہے ادر جو پکارکر ہے تم میں سے جو پہشیدہ بات کرتا ہے اور جو پکارکر کے آئے ہے اور جو جھینے والا ہے وار جو اللہ کے دات

کے وقت اور جو چلنے والا ہے دِن کے وقت (1) مسس کیدے آگے چھیے آیوائے ہیں اس ادی کے آگے بھی اور پھیے بھی ج ائنی خاطت کرتے ہیں اللہ کے کھم سے بیک اللہ تعالی نہیں تبل سمرتا کسی قوم کی حالت بیاں بھے سمر وہ تبیل کریں جو کھیا تھے نغس میں ہے۔ اور حبب ارادہ کرے اللہ تعالی کسی توم کے ما تقد برائی کا ، کسیس نہیں کوئی اس کو بھیرنے والا، اور نہیں ہے آن کے لیے اُس کے سوا کوئی کارساز ا

جياكم شورة فراكة تعارف ميں بيان ہو حيكا ہے ، اس ميں بنيادى عقائد ربط آيات جى كا ذكريه و الله ف ابتداوي قرآن بك ك حقانيت اور صداقت كوبيان كمن کے بعد توحیہ کے دلائل ذکریسے - اِن دلائل میں سے بعض کا تعلق عالم م اِلاسے اور تعض كاعالم زيري سے سے -اس كے ساتھ ساتھ قيامت كامنلكى بمجايا كياسهدا ورودم بأن مرحض وعليالسلام كى نبوست ورسالت كى حقا نيت كا ذكر يم اليه آب آج کے درسس میں توحید ہی کے دلائل بیان کیے گئے ہی جن پیخور کھے ان ن ملد توحيد كوبيان كا ب اور لين ايان كو درست كرسكا ب،

ارثا وبواب الله كالمناك يعسكم منا تحيمل ك لُكُ أن في اللهي مانا

ہے جو کچھا طفاتی ہے ہرا دہ ۔ مادہ سے مرادعورت بھی ہوسکی سے ادر ہرجانور کی مادہ مجی جس کے رحم میں ہجیہ پیلے ہوتا ہے۔ سورۃ لقان کی آخری آبیت ہیں ہی اس مضهون كوبيان كيا كياسيت وكيف كموما في اللارجام مهى عانا سه ،كم شكم ادريس كياب يمطلب بيكر بيا بون وال بيح كى تفصيلات سے نه تو ييحكى مال واقعت موتى سيداورندى كوئى دؤر الشخض جانتا سيد مكراس كى ال كيفيت كوالترتعالي مي مانيا هد موجوده ميركيل سائنس مرتك توترقي كريكي ہے کریہ تباسلے کہ مال سے بیسٹ میں لؤکا ہے یالو کی منگریہ کوئی نبیب ناٹھ کرمیدا

مونے والا بحیتام الحلقت ہوگا یا قص الخلقت اس کا زاک کالا ہوگا یا بيريدا بوكرسعا دسته مندبوكا إغنى يكس وقت بيدا بوكاء اس كي عركتني بولكي ، دولت مند بوگا إمفاس تبعيم فية جوكا يانيين وفرايا ال تمم جيزول كوالترسي جانا بع جوفان اور مالك ادریسی اس کی وصلانیت کی دلیل سے . فراياً قَمَا تَغِيُّضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَنْ كَادُ رَمِ الرَحِيرِ فِي اور پھیلنے کو بھی اللہ ہی جانتا ہے ورحم میں موجود مادے کی معدّار مجھی کم ہوتی ہے اور تھی زیادہ ۔اس کی صلحت کو عبی الناز ہی جانتا ہے کیونکہ وَكُلُّ شَيْ عِنْدُهُ بِمِقْدَادٍ برحِيزِ اس كُنزُوكِ اكْسابَالْكَ کے مطابق ہوتی ہے . بعض اوقات رحم میں صرف ایک بحیہ ہوتا ہے حبب كربعبض اوفاست دويا زياده مجي بوتيام ، اوربعبض اوفات رقم بالكل خالى بوتاب عام طور رفيحت منديج كے يا مرتبطل فوال ہوتی ہے مگر بعض اوفا کے بجھے ماہ برعمی بدا ہوماتا ہے بعض حل تعبل از وقت بھی گرجاتے ہیں۔ یہ بھی النگر ہی مہتر جانتا ہے کہ بچہ رحم ادرس منت حل نهسيس لورى كرسكا - بعض اوقات مرت حل نماهسے زیارہ بھی ہوجاتی ہے۔ ا ام ابر صنیفٹ تجربات کی سب او پر فنرواتے ہیں کہ مت حسل کے جارس ال کے طول ہونے کے تواہر می بیان الممشانعي مجى زياده سے زيادہ مرتب حمل جارسال بك بتاتے مي جب كرام الك إلى مال تك مح قائل بي- الم صحاك تين إميار مال كد. شم ادر اس سے اور بدائش کے وقت ال کے دانت بھی نکلے ہوئے تنص ببرحال مدت حل کے کم وبیشس ہونے کی حکمت کو بھی الٹی ہی

مبترطانیا سنے ۔ رہی پر بات کرا کیسے ورکھے ہاں بیک حمل کتنے بچے پیدیموسکتے زیرا كي كوئى انتهانهيس يعبض فراتنے ہي كرسك وقت عاربيح ہوسكتے می اور بعض تحصیه بازیاده می تغیر دهمی تغیرس کریتے ہیں ، ناہم تجربات اس سے زیادہ کے بھی موٹے ہیں بھی زمانے میں مندوستان ہی قاصی قدوه كزرسيه بسان كيمتعلق قامني ثناءالكرياني بني نفنيم ظهري بي انگاف كرتے ہى كران كى جوى كے إلى اكب حل من سو بھے يدا كر الترکی قدرت وہ سارے کے سارے اپنی طبعی مرکب زندہ کے اورحب معمول مختفت كام كاج كرتے نبے مبرطال برالتانعالی كامثيت بمرةون ب ادراس كام صلحت كي مطابق بوتاب غرضك اللونے فرما يك شكم اوركى كيفيت كو الكرسي عاتا ہے ، اور اس کے نزدیک سرحیز کا انک اندازہ ہے۔ أكراشاوب علم الغنب والشهادة وسى التروشيه اورظام رجيزول كوطبن والاست سيربات فابل ذكريب كالترتعاط کے نزدیک تو کوئی چیز *اورت بدہ نہیں کیونکراس کاارتیا* د

وَمِنَا لَعُهُ إِنَّ عَكُو مَ مَنْ يُرْتُكُ مِنْ مِسْتُقَالَ ذَرَّةِ (روس)

کائنات می ذرہے کے ماہر بھی کوئی جیزتیرے رہے سے غانٹ

نہیں ہے ۔اس کی نظرتو تھے دئی سے تھیوئی اور ٹری سے بڑی ہر

نبدت سے غائب من اور اوگوں کی نظوال سے اوست میں -

تعض چیزی طائنے کی نسبت سے بھی غائب ہی اور بعض ان محامنے

ہیں یعین چیزوں کا احماس ان ان کرجواس کے ذریعے ہوتا ہے اور

اورتعض چنزی وراء المحیات ہی تعنی و عقل وحواس سے باہر ہیں ،

جيزيه ہے مرکزياں بيغانز

ب سے مراد وہ چیزی ہیں جوالنان کی

عالاالعنبي والنهادت

تربیرحال وه تمام چیزی جوانبانوں کی نسبت سے غائب ہیں اور جو چيزىك اسن ، ان سب كوان تالايالى مانىلىت ، عالم انغريب و بڑی متی سے اس کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا اور نہ کوئی اس كے علم اور قدرت كااحاط كريكا ہے - خدا و ندتعالی المفتعالی لعنى بىت ملىنادورترب - أش كوم قسم كا تصوب عاصل ہے . وہ مهددان ، بهدبین اور بهدلوان سب، ده فررت امد اور محرت بالغذ كالك ہے، لنذا جوجاہے موكر سے، اس كے رائے ميں كونی فراياسكَ أَعُرُمِتُ مُكُومً مَّنَّ ٱسَكَّالُقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ جوكونى تم ميسسے پوئشيده طوريركونى بات كرتاسيد يا ظاہراً كرتاسيت التترتعالي كم يصسب برابرسيه وه ظاهراورباطن سب كرهانةسيه

مرد المست المرائد المست المرائد المست المرائد المست المائد المست المرائد المرائد

ھُی مُسُدُ یَغَفَیْ بِالگُدیکِ وات کے وقت ہجھینے والاسے ۔ بعین لوگوں کا کاروبار راست کے وقت ہجھینے والاسے بعین لوگوں کا کاروبار راست کے وقت ہتروع ہوتا ہے ہجرا در برکار لوگ اپنا کام راست کے فوقت انجام کیتے ہیں اکر کوگوں کی نظروں سے اوجھیل رہ سکیں۔ بیرداست کے وقت چھینے والے کوگ ہیں وَسَسَادِ سیا۔ رہ سکیں۔ بیرداست کے وقت چھینے والے کوگ ہیں وَسَسَادِ سیا۔

رہ سکیں۔ بیردات کے وقت چھینے واسے لوگ ہیں قدساد ہے۔

المانے کے اور دن کے وقت چھنے واسے بھی المٹر کے ہاں برابرہی بچ

الگ دان کے وقت کاروبار کرتے ہیں۔ گلی کو چوں اور بازاروں میں گھوئے

گوگ دان سے وقت کاروبار کرتے ہیں۔ گلی کو چوں اور بازاروں میں گھوئے

مچھرتے ہیں ، وہ بھی المٹر کے علم ہیں ہیں۔ گویا اس کی نظروں سے دات

اور دن میں کو ٹی بھی غامر بنیں ، وہ سب کوجاتا سے ، انان کسی بھی

dio

نظام

حالت میں ہوں ، الکٹر کے نزد کی برابریں - وہ ان برنظر کھتا ہے اور ان كامنرور محاسبه كريكا، بدالطرنعالي كي منت اوز خصوصريت ب التُرتَعَالَىٰ كَارِشَاوِسِ اللهُ مُعَقَّبِكَ مِّعَقَّبِكَ مِنْ بَكِينِ سَيدَيْ وَ حِدِثْ خَلْفِ إِهِ مِرْخُص كَے كِے آكے ایجے آئے والے مقربی،اش کے آگے بھی اور بیکھے بھی - اس سے مراد النزکے فرضة بن جواس نے ہرآدمی کے لیے لطورنگران مقرر کرکھے ہیں۔ يَحُفُظُونَكُ مِنْ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ اللَّهِ مَحْمَ مُحَمِّكُ مُطَالِقُ إِنَّ لتخص كى حفاظيت كمهة نے ہيں۔ التارتعالی مجران ان كی دوطرح كی خطت كانتظام كمدركها ہے۔ آيب توميخض كے اعمال كى خاظمت كا كام ہے ادراس کے بیے النے کے کواماً کاتبین دوفرشتے نگا سکھے ہیں۔وائیل طوت والانيك اعمال محقاب اور بابش طوف والابرے اعمال محة وظ كرنے كا زمد دار بوتاني يسورة في من مؤوري " ما يكفظ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْلِ رَقِيْكَ عَنِيْكَ عَنِيْكَ عَنِيْكَ مُعِيَّلِمُ الْمَانِ كَيْ زَانِ سَے احيا باثرا نكلة ہے، فرشتے فوراً تحد ليتے ہیں ۔ پرفرشتے دن اور رات کے بیلے الگ ہوستے ہیں۔ دِن کے فرشنے عصر کے وقت تبدیل ہوجا ہں اور رات کے فرشتے جسے کی نماز کے وقت چلے ملتے ہیں اور اگن كى عكدون كے فرشتے ڈری سنجال بیتے ہیں ۔اسی کیے عصراور فجر کی و نمازي برهى الممهي كران اوقات مي فرنسة هرانان كي متعلق ريور بهيش كيسته بي ببرطال بيسلالان كيسا تطعم بحرقام ربتاب مجرجب وہ فوست ہوجا تا ہے ، تواس کا بھل نامراعال اُس کمیے سکلے میں بھ کا دیا جا تاہے ہو قیامت سے دن کھول کرائیں کے سامنے رکھ دا جائے گا۔ اسی طرح کو با ہران ان کی بوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہوجا تا ہے۔ مدیث الربیت میں آ اسے کہ مول کوا ماطر مخریس لاتے کے

عسسلاوه ان كي شكل وصورت جي بنا في حاتى سب رجب فرشتے بعض عال كي شكل نبائے سے عاجز آجاتے بن تواللت تعالى فراتسب كراس على كو اسى طرح محددو، اس كى شكل وصورست مي خود نبالول گا-ان ان کے اعمال کے حفاظی فرشتوں کے علاوہ ہران ان کے ساته بعبن السيرفرشته بعي غربهن بوكسي وذي عانورون ابناست الا شاطين كے شمرا درم وقتم كے حوادثات سے محفوظ الکھتے ہیں میضافلت ائس وقت كاسيموتى رئتى ہے - جدتاك الله كومنظور ہوتا ہے - ميم جب الطريمشيت بوتى بي توحفاظت الطالى عاتى به اورفورا كوفى حادثة بيش آجا تاب - اس طرح الترتعالى في ايك محل مضاظتی نظام قائم کررکھا ہے جس کے ذریعے ہر شخض کی جال ادر اس کے اعمال کی کفاظت کی جاتی ہے اور برفریضہ آگے بیجے بینی يك بعدد يكرا أنه والع فرشت المجام فيت بس-المم ابن جريثي، قاصني تُناه الله إني ين وارر المساه ولى الله السير كنانه عددي كى روايت نقل كى ب كرحضرت عنمان المصفور عليه السلام سے دریافت کیا کہ انسان کی ففاظت کے لیے کننے فرشنے مقریر آب نے فرمایا کہ دو فرشتے تردائی بئی اعمال کی نگرانی سمے ہے تفرر من اور دو آسكے تيجيے حفاظت كے بلے بن - دوفرشتے مرانسان ك انتحول رميقري أور دوم وزول بير أكيت فرشة مذير مقررس كركرنى خطرناك جيزمتندمس زعلي علائے اور اكيب فرشتند بيتاني مريمقر رہے اسطرح مرانسان محكم سابق كل دس فرشتے بنتے بن رکتین انام ابن جرمة كى روائيت معام موتائي كمبرأنان كي ماعق وفريشة اس کے اعمال اور اس کے جم کی خفاظت کے لیے تقریب، اُکن كى كل تعداد تمين سوسا عصر الله واللك أعكم عبر رواست البريعياتي كے

واسے سے بیان کی جاتی ہے جس کے درجے کا کچھالم ہیں ۔ بہرال فرشتول يتعاد حوصي بهو الحمال تسمي حفاظت كنند كأن نولف قرآني سے نابت بس اورانیان کے جم کی حفاظت کرنے والول سے متعلق اِن احادث سے تنہ میں ہے۔ بیرسار اضاطی نظام اس سے سے تاکہ انسانی وبن میں کوئی انھین بیان ہو۔ اور پھر حب محاسبے کی منزل اکنے گی توانی كانرول بغل اوعل بالكلم محفوظ حالت من بيش كرديًا عليه كاز اور مِی قَرَمُ النستاه نهیں کئے دیا جائے گا۔ ارتناديوتات إلله كلاكفت كما نفؤه بثا الترتعالى نبين تبدل كرناكسى قوم كى حالت كريكتى كيك بين وا بِأَنْفُسِهِ ... وَ بِهِالَ بِكُ كُدُوهُ تَلْمِلِ كُرِي اسْ جِنْزُورُوانَ كَيْفِسُونَ ئیں ہے ۔ بیسنن اللہ ہے کرحب کے کرئی قرم خود اسب مہاییں كرتى، اس كى عالت تديل نهيس كى عاتى الركسى قوم كوالترتعالى نيركونى نعمت عطاى ہے تووہ اس وقت كم ندين حينا كى حبت كم قوم الناك كي ذريع أس معظين طب في كي طالات بيلانيس دیتی۔اسیطرح جب کوئی قوم تھلیف میں ہوتی ہے اور وہ احجا کی کیا ہے توالئے تعالی اس وقت الله اس قوم كوسبترى كى طوف نهيل الت جب بك تومه لينے اعمال وكردار كے ذرايعے ابت ندي وہ طلور مطلائی کی اہل بن مجی ہے۔ کو ماہر قوم اور فرد کے نتائج اس نهس كرتى السے اقدام نہنى كرتى حوات ترقى كى طرف معضالی دعاول مے توانسرتعالی اکن کی مرد لوری نئیس کرتا۔ جب ين ده خوداس كے بلے تك و دونكري . مسمانوں می اضاعی حالت تا تاریوں سے زوال ندیے

ب اور آعط صدما ی گزینے سے باوجودیہ قوم سی عفی کانے رانگی نظ منين آتى اس وقت ملافول كالورانظام بجرط حيكا ب و فواخن بنواجا اورخودع فنی کا دور دورہ ہے فیصلال ترک کرنے کے بلے تبار نبی بر سخص المطلب بومیا ہے محنت سے می اتا ؟ عكسيون كواسي أرمطلسي اورحب ال وماه في تناه كيا. مولانا اشرمن على تقانويُّ فرَّات كِيمُ الدِّن مِن الْفاردِي طور يرتربط الحصال عي ووديس اور بميشريس كے ماكران كي اتباقى عالت تھیکٹ ہنیں ہے مضین کے داقع اس اور پھر کھیے عرصہ بديك بين المان اجماعي حيثيت سے قابل رشك تھے سكر بعد میں خودع صنی کی وصبے ران کی حالت کا فروں کے برتر ہوگئی ہے بدسے بورب اور امر کیمی کوئی عصکاری نظر نبیس آ ای سگر ہارے انینائی مالک میں مرکلی کو ہے اور بازار میں تصکاری آہے کا بچھاكىستے ہى -انگرىزوں بى فعائى اورغائى صرورسے مگر عصارى كوفى نيين، كيونكروه مربيكارادمي كوكراره الاؤنس شقيل ما دی ترقی کا مذربھی سلانوں کی نسبت کا فروں میں سبت زیا وہ ہے جایانی لینے مک کی فاطریم لے کر حمینیوں میں کودیکئے وہ لوگ محنت کے عادی میں۔ وقت کوغالغ نبیر کرتے حب کران کے مقابیے من مسلمان کھیل کودے دلدادہ میں فضول رسومات راط ائی حصر الله انطابی متبانوں کے مثافل میں سی وجہ ہے کر میز ذلت میں متبلا اور اعفار کے دست نگرم رادئزتعالیٰ کا قانون ہی ہے کرجب بھسلمان خود اس مالت توبسلنے کی کوشش نہیں کریں گے ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس تبيح طالت كوتبرل نبين كري كا-فراي وإذا أرَّادَ اللَّهُ بِقُومِ سُوَّيَّ اورجب السَّرْتَعَالَى سَى

قوم کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کہ اے اور اس کے لیے خود قوم ایے
اباب پیاکریسی ہے تو فرایا ف کا مرکد کو اس بُرائی کو کھر کورئی

اباب پیاکریسی ہے وہ ذات کے گرمے میں ہی گرتے ہیں ، وم کے
المحاسمة مِسْتُ کُورِ وَ ذات کے گرمے میں ہی گرتے ہیں ، وم کے
لیک مُر مِسْتُ کُورِ وَ اللهِ عَلَیْ اللّٰ کِھِرالُن کے لیے
خلاتعالی کے سواکوئی مدرگار اور کا رساز بھی نہیں ہوتا ۔ وہ لاکھ فتر کیے
عفائد کو اپنائی ،غیرالٹرسے مرد مانگیں ،سکران کی کمین شوائی نہیں ہو

آبیت ۱۲ تا ۱۴

ومِسآابري ١٣ درس نجم ۵

هُوَالَّذِي يُرِبُ كُمُ الْـَبَرُقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ النِّغَالَ ﴿ وَيُسَرِبِّحُ الرَّعَدُ بِحَسَمَدِ السَّحَابَ النِّغَدُ بِحَسَمَدِ السَّحَابَ النِّغَال وَالْمَلَلِ كُذُّ مِنْ خِيفَتِهُ ۚ وَ يُرُسِ لُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِينُبُ بِهَا مَنِ ۖ يَّشَاءُ وَهُ مَ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ٣ لَهُ دَعُوةُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ لَا يَسَتَجِيبُونَ لَهُ مُ بِشَيٌّ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّتْ لِي الْمُ الْمُكَاةِ لِلْكَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهُ وَمَا دُعَاءُ الْكِلْفِرِينِ لَكُولِينِ اللَّهِ فِي ضَالِ ١٠٠٠ وَمَا دُعَاءُ الْكُلِفِ الْكُلُّونِ اللَّهِ فَي

ترجب مله به وہی الله تعالیٰ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں مجلی خوف اور طع کے لیے اور وہ اٹھاتا ہے بادل رہا 🎔 ادر تسییح بڑھا ہے رعد ائس کی تعربیت کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے ۔ اور چھوڑتا ہے کڑک کو، یں بینیا ہے اس کے ساتھ حس کر جاہے ۔اور یہ لوگ جھڑوا محتے ہیں اللہ کے معاملے میں مالانکہ وہ بہت سخت طاقت والا ہے (۱۱) انسی کی دعوت بری ہے اور وہ جو لوگ پائتے ہیں اس کے موا، نہیں جواب سے

سے ہمگر جس طرح کوئی بھیلانے والا ہو پنے ہاتھ کو پانی کی طرف مائے ہیں اس کے سندیک ۔ اور نہیں ہے طرف مائکہ پہنچ جائے پانی اس کے سندیک ۔ اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس یک ۔ اور نہیں ہے پکار کافرول کی مگر گھراہی میں اللہ

يه آيات عبى سيلى آيات كے ساتھ مى مرابط بي - ان ين عبى الترتعاك ريط آيات نے توحیہ سے دلائل بیان فرطئے ہیں۔ گذشتہ درسس میں انسان کی پیائش کے ضمن میں رحموں کا گھٹنا مڑھنا اور مدست حمل سے متعلق التیرتعالی کی قدرت اور حکمت کا بیان عقا ۔ اللہ کے لم ل ہر حیز کا اندازہ مقرر ہے جس کے مطابق وہ تمام امور کے فيصلے كرتا سبے كوئى تخص كى چيز كوچھالنے يا ظاہر كرسے ، الترتعالى ہرچيزكو جانتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی ہی جھینے مالے اور دان سمے وقت چلنے بھر نے والهرنفسسے واقعت ہے۔اُس نے انسان کی جان اور اعمال کی خاطبت کے یا فرشتے مقرکر میکھے ہیں جو سیکے بعد دیگرسے آگر اپنی ڈلیڈٹی انجام سیتے ہیں۔ بھرجب بھے الترکومنظور ہوتاہے۔ انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ گذشته درس ايب دستوراللي كا ذكر يجي يكي فرايك التركسي قوم كي حالت اُس وقت يك نهيس برلما حبب يك وه خود اپنى حالت كوبرك كے ليے كم<sup>ودو</sup> نذكرسے رائس نے يرحى فرايسے كرجب وه كسى كواسى شامست اعمال كى وجسے ملاک کرنا چا بهتا ہے تو ایسے کوئی روک نبین محتا ۔ اور ضرا کے سواکسی کا کوئی کارسا ز اور مرد کارنیں - حدیث تشریف میں آئا۔ ہے کرصحابرکرام شنے حصنورعلیالسلام سے وریافت کی کراپ کا ارشاد ہے کر گرفت آنگی جس سارے کے سارے مبلا ہوں گے، اَنْھُلِكُ مِنْ اَنْھُلِكُ مِنْ اَنْھُلِكُ مِنْ اللَّهُونَ تُوكِيهِم المِكْكُرِيْنِ عَالَيْكُ جب کہ جارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گئے بینورعلیالصلوٰۃ والسلام نے ارث وفرایا جب مرائی زیادہ ہوجائگی تونیک وبرسب ملاکت کا ٹسکار ہوں سے

صفور نے یہ بھی فرایا آئی الگاس اِفا کَاوُظالِما اَفَا کَا مُلِمَا اَلْکُاسِ اِفَا کَاوُظالِما اَفَا کَرِ رَاحِ یکھُڈکو آئی کہ بچہ جب نوگ دیجھ ہے ہوں کہ ظالم کار راح ہے ہے اور بھراس کے مافقہ بچرکا کرظلم کرنہ روکیں، توقیر ہے کہ النہ اِن سب کومنرا میں جبلا کرفے۔ یعض روایات میں آئا ہے کہ لیے لوگ دعائیں کریں گے مگروہ سنجاب نہیں ہوں گی گریاعام برائی کے دور میں نیک ویرسب کے سب گرفتار بلا ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ دیک نوگوں کو اُخرت میں اُن کی نیت کے مطابق نات عاصل ہوجا ہے تھے۔

اب آئے کے درس میں میں دلائل توجہ ہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا

ہو الذی یوٹے کے البرق خواکی ذات وہ ہے ہوتم کورق
مین بجی دکھلا اسے برق کا عیٰ جہانا ہوتا ہے اور اسے بجلی برجمول
کیا جاتا ہے کیونو کورہ کیا ہے۔ فرایا الساد تعالیٰ تمہیں بجلی دکھا ناہے
خوفاً قبط مُعٹ خوف اورامید دلانے کے لیے بجب بادل گرجا
ہے اور بجلی بہتی ہے تواس سے نقصان کا خوف بھی آنا ہے ، اور
اس سے خوشحالی کی امریعی ہوتی ہے کرباریٹس برسے گی ، سبریاں
اند تعالی الب نول کی توجہ اس طوف مبنول کرانا چاہتا ہے کہ ایمان
اللہ تعالی الب نول کی توجہ اس طوف مبنول کرانا چاہتا ہے کہ ایمان
کا جمیح مقام خوف اور امیر کے درمیان ہی ہے۔ الب ان نہ تو السیک
عذا ب سے بے خوف ہوجائے اور نہ بی اس کی رحمت سے
عذا ب سے بے خوف ہوجائے اور نہ بی اس کی رحمت سے
عذا ب سے بے خوف ہوجائے اور نہ بی اس کی رحمت سے
عذا ب سے بے خوف ہوجائے اور نہ بی اس کی رحمت سے
عذا ب سے بے خوف ہوجائے اور نہ بی اس کی رحمت سے
مایوس ہو ، الن دونوں کے اتصال بی ہی کامیا بی ہے۔

فروا وہی الله ہے جرته میں خوف اور طبع کے بیاے ہملی دکھا تاہے وَمُذَنْتِهُ الْمَدَّعَابَ الِنَّفَ الْ اور الله اسے بادل جوبہ کے بوصل منتے ہیں ۔ یہ بادل بانی سے عبر تورم سے میں اور مولئیں انہیں اُس طرف خوف *ور* اميد كا اتصال

> گزی<sup>ج</sup> اور چک

کے جاتی ہیں جہاں بارشس برسانامقصوم ہوتا ہے۔ بارش کی تھی یا زیا وتی ، مفير يامضرات تونعالى كے الادے بمثين اور تصرف كے ما فقيدتى ہے جمویا بیسب کھے اللہ تعالی کی وحامین کے دلائل ہیں۔ نیز وزما یا وَكُيسَتِحُ النَّعَدُ بِحَدَهُ اوررعد فرشة التَّرْتِعَالَى تَبِيعِبانَ رَتَا عباس يَ تعرف كم ما تقر والمُ المِلْ كُنَّةُ مِن خِيفَتِ المَّالِمُ المَّالِمُ كُنَّةً مِن خِيفَتِ المَّالِمُ كُنَّةً مِن أَنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ كُنَّةً مِن أَنْ الْمُنْ الْمُ اور دوسے وزشتے بھی خداتعالی کے خوف سے اس کی تبسیح اور حربان كيت بن . رعد كغوى طور برگرج كويمي كهاجانات منظراس تقام بيصنور على اللهم نے فرما الرَّعْدُ مَلَكُ مُنْ وَكُورَاكِ فَرَسْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بادلول برمقررسے - اس کے مخضی کورا ہوتا ہے جس کے ذریعے وه بادلون كو فأنكمة ب كوالا ارف سي حكسوريا بوتى ب ادر تصر ا باولول محصة بس مي محمل كواني سي طرى خوفناك كريج بيوابر تى سيد سائندان بھی ہے کہتے ہی کہ بادلول ہی تنبت ( POSITIVE ) یاز بڑو۔ اور منفی " NEGATIVE) نیکٹیو، عاصر بوتے ہی جن کے ٹیکانے سے آواز بیابوتی " حب بحلی حکی سے اور بادل گریسے ہی تواس موقع کے لیے حصنورعليالسلام نے بير دُعالى سكھلائى اسب - الله على كَلْ تَقْتُلُتُ نَعَطَّمَكَ وَلَا تُهْلِكُتُ لِعَذَامِكَ وَكَافِتَ قَصْلَ ذُلِكَ ب ليُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَهُ مِهِ وَالْمُلِلَكَةُ شيكين مري ب خِيفَتِ لِي الله إلى عضب سے تهيں قنل نركهاور لینے عذاب سے بہر بلاک ذكراوراس سے بہلے بہ*یں عافیت عطا فرا۔ آبک ہے وہ* ذات کر *رعداس کی تبیخ بیا*ن كرتهب اس كى تعريف كے ساتھ اور فرشتے بھی اس كے خون سے اس کی تبدیج بال کرے تے ہیں۔ فرايا التركي ذات وه ب وكينسيلُ الصَّوَاعِقَ بِهِ له ابن تيرم في وتهذى مده وادب المفر للبخارى وفي وعل اليم والبلة ملكل

کوک کوسی ہے۔ جب کسی کو نقصان پنجا اسطلوب ہو آہے تواس بریجی جبی جبی جاتی ہے جوالٹری فت دھے سطابق محقورا ایزاد فقطا بہنچاتی ہے۔ بعض اوقات نیجلی بہاٹروں، درختوں یا جانوروں پر گرتی ہے کواش کے حسب مال نقصان ہوتا ہے میمفسری کرام فرانے بی کر بعض اوقات بجلی اس طرح بڑتی ہے کہ آدمی کے کیڑے الارکر درخت کی شاخ برر کھ دہتی ہے ادرائس آدمی کو کچھے نقصان نہیں بہنجا۔

بجلى توطى طاقت والى جيز اورم جيزكو حلاكر ركهددتى الركونى جنراس كى زدين آفے كے بعد بھى بيج جاتى ہے تواس كا مطلب بیسے کہ الباکسی میرطافت سے شبت ، ارادے اور حکم سے ہوتا ہے اور وہ خداتعالی کی ذات ہے ۔ مہال سی کو بلاک راہزا ہے ہجلی ہلاک کر دیتی ہے۔ اور بچانامقصوبہوتر بال ہکاندیں ہوتا فرایا فَيُصِيبُ بِهِ الْمَا مَنْ لِيَشَاءُ لِيَا الْمَا مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ جَرُكُوبَا بِهَا مَنْ فَصَانَ النِّي كَابُونَا ہِنَ مُنْ كُلُمُ النَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ہے۔ وَهُمُ وَيُجَادِ لُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ الروه لوگ النَّرِ مُح معاملے میں جھی اکستے ہی، طرح طرح کی بیودہ باتی کرتے ہیں -وَهُوَسَتُ دِيْدُ الْمِهِ حَسَالِ عَالانحرُوه بْرَى سِحنت قربت والاس لفظ مِيحسال كے كئے معنی آتے ہي شلاً عذاب دنيا ، كرفت كرا اور قرت میاں برقوت اورطاقت کے معنوں سے استعال ہوا ہے بعنی السُّرِتْعَالِي طِي قُرِن والاسب، اس ك سامنة تمام طاقتين البيع بي-يرلفظ م كيزر كے سائق محال سي آئے ہے، حب كامعنيٰ نامكن ہے۔ أكريميكم ينين كرساغف محال بوتوسعى بوكا باطل جعبوط بإخلاف واقعه تابيم اسمقام برمحال سيص سي قرست اورطافت مرادس

د خدلی طاقت

بجليال، كدج اور حيك الترتعالي كي طاقت كيمظاهري -مفسرين كليم فراتے ہي كرفيام مرسنے كے دوران بنيار عامر كے دوربيك آدمي عامرالن طفيل اورار برائن رمجة حضور عليه السلام تمح قتل كئے ارادهٔ برسے آئے۔عامر نے اربسے کما کرتم میرے ساتھر رہنا ، بن محرس باست جیست کرول گار جب بی اکن کوالس باست جیست می الحصادون توتم اكن يمة تلوار سي حله كردنيا يينا كنير دونون سائفي حصنور على الدلام كي خدامت مي ينتج عامر صنور عليالدلام سي خاطب بوا كه الصفرا اكرس آب كا أتباع كركوب تو آب لميرے ليے كيا حصدر کھیں گے تصنور غلیالسلام نے فرایاکہ اگرتم ایمان سے آؤ، تو تنهين بهي وسي حقوق على بول الكي حرد وكسي ممانون كوعل بن اورتم بيهي ومي ومداريان عابيهون كى مودوك عميمانون برعاير ہوتی ہیں ۔ عامر کینے نگا بریاالیانہ کریں کردہات میں میری محومت ہواور شروب براپ حکومت کریں۔ آپ نے فرایکریہ تومیرے اختیاری نهيس بي بكرالله تعالى من كرجائه أيابت اور يحومت عطا كرتاب بجرعامر كين لكاكمي آب سے محفوا ورضروری بات كرنا ميا بنا ہول آب ذرا اعظر مراده رائن بصنور انظ محداكب طوت آئے عامر كا دور ساعقى اربرموقع كى تلاش س تصا اس مندميان مست نكوار نكالناجابى ممكر اس کا کا تھے وہی جام ہو کتررہ گیا اور وہ تلوار نکال ہی نہ سکا-اس طرح الترتبالى نے آب كريجاليا-الترتبالي كا وعده سے وَاللّه كَعُصُمْكَ مِسْبَ السَّنَ مِنْ دِالْعَانْدِهِ) التَّرْتِعَالَى مَا وَعَدِهِ مِنْ وَاللّهِ كُولُولُولُ سَنِّ مِسْبَ السَّنَ مِنْ دِالْعَانْدِهِ) التَّرْتِعَالَى بِي آبِ كُولُولُولُ سَنِ محفوظ کے بھے گا۔ بھے یہ دونوں سابھنی والبس ما کہتے گئے کہ ار بربیغبر بادل کئے بجلی گری اور وہ وہی ہلاک ہوگیا ۔ عامر کوراستہ جلتے طاعون کی گائی نکلی زراستے میں قبیلہ متول کی ورت کا خبرہ تھا ، وہل بہاہ عال کی

اين حبالت كي نبار كلي كوثول كركها غدة عدة المعيد مرتواوسك كي ملی جبیری کلی سہے اور میں ولیہ سے خیمے میں رائج ہول، مجھے بیر باست بیذنبیں ہے۔ وہ محصورے بربوار ہوگیا اور لموار سونت لی محصورے تودورا أنتروع كيا إورسا بقوسا تفيحضورعليالسلام إورمك المرت كوكالبال من ملا مك الموت كوكها ب كراكرمر ملت أما وتوفراً منارا كام كددول بيروه فحفورا دوالت دوالستي باكريوكيا ببرحال ياقعه اس ابت کی دلل ہے کرالٹرتعالی کی قوت بہت شریہ ہے موگ اپنی حیالت اور نادانی کی وسے اس کی طاقت کولیم نہیں کہ لتے جس کی وسے کفراور شرک میں مبتلا ہوتے ہی اور بھر ملاک ہوتے ہی وكرل كافرض بيت كروه التذتعالي كى توجيدا درامس كى صفات كوتسليم سی، اسی گی عیادیت کری اورائسی کو کا رساز اورتنصرف مجھیں۔ ارشاد مواسب لك دُعَقُ الْمُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وعوبت حق سے مراد وہ دعوت ہے ہم امیان اور توحید کی طرف دی مانے ۔ سے بیلے پر دعوت صنورعلی السلام نے اہل محرکودی اور منس أكر فرنے ير بات تيم كرلى تَفْرِل حُوا توفلاح باجاؤك م ون الدين كي عباوت مي حق كي دعوت سب اوراس كے برخلاف ت ساسرباطل، کفر، شرک، نبابی اور سیادی سے بورسی إست برسي كرايني تمام والمنج وحزور بأت مي أتسى أكب النزكج بكازنا برحق بي كمونيراك كي سوار كوني مشكل كأب اورزعة برو ز کسی کے ماخذ من شفاہیے اور مذمورت وجات، ترقی و تنزل ، خسرور فرسب افی سے اجھ میں ہے ، دیذا بکار نابھ صرف اس کورواہے

د*نویټ* حق علاوه وورش كوبكار برلي اسكاكه لم تقصيلا بن م كفاوترك كالركا وكالحريقين كونى واب ننيس مصصحة والتركير سوا ما فرق الاسباب كوئى كسى کے کام نہیں آسکتا ، نہی کی کوئی مشکل حل کرسکتا ہے ۔ مبرط سرح بكار شطوالانحلوق سهداسي طرح خبات، فرشنتے ، سنجمہ، اولهاء سب مخلوق ہیں۔ قادرِ طلق ،علیم کال اور مختار کال صرف النظری ذرات سے ۔ دہی بکار نے کے لائق ذارکت جم اس کے علاوہ دورسوں كونياد نے وائے كى شال اليى ہے الذكب اسبط كفنت و الم الكماء ليبلغ فالم بعيك وأي شخص ليف لم يقف إلى كاطرف براها تكدوه اس كے مزیں جلامائے وكما هوكيب اليف مگروه اش يك سنجفوالانهس في مطلب برست كركوني تنخف لاكه أوازيك یانی کی طرفت مح مقد می را مطالب اور جلست کدیا نی خود مخود اس سے من نی حلاحائے، فرایا الیا نہیں ہو گا بیس طرح یہ نامکن ہے اسی طسرح غیرالنگر کوربکارنامجی ہے سودے۔ اس کی حاحبت مجھی لوری نہیں ہوگئ تعص فردت من كرياني كي طروت لي تقديم مطاف كالمطلب ب ہے کہ آدمی مانی کوسمٹی میں بچولیت کی کوشسٹ کرے ہے ۔ حب طسسرے منتظرتهٔ امرمجال ہے۔ تاہم مہلامعنیٰ زیادہ ل<sup>بری</sup>ہے۔ مہرس ماحبت روائی اور شکل ک ٹی صرف ذات خداو ندی سے مہمن ہے جواس كى محق اورمتقرف ہے وزمایا وَهَا الْاَعَامَا الْوَالِدَ كُلُونَنَ الآفِ مَنْ طَلِّلُ اور كَافُرُولُ فَى بَيَّارُكُمْ لِيَ كَيْ الْمُرْائِي كَے سُوا كِيمِهُ نَهِي سِنَّ مطلب بركوغ النَّورُ وافِق الاساب بهارنا بزى گراہی ہے ہن كر

کچھ اختیاری نہیں اگن کر بکارنا حافت محض ہے۔ قرآن کرم می اس مضمرن کرمخت صف افراز سے بالوضاحت بیان کیا گیاہے۔

الرعدد ١٣٦ آيت ١٦٤ ٢١٢ وصآابری سی درینششم ۲

تن حب مله: - اور الله تعالی ہی کے بے سجدہ رز ہوتا ہے ہو آسانوں یں ہے اور جو زین یں ہے ، خوش سے یا نوش سے ، اور ان کے سائے بھی صبح اور چھلے ہر (الله ان کے سائے بھی صبح اور چھلے ہر (الله کہ دیجئے ، کون ہے ہو رب ہے آسانوں کا اور زین کا ۔ آپ کہ دیجئے ، وہ اللہ ہی ہے ۔ آپ کہ میں کو کورن ہے ۔ آپ کہ میں کو کورن نین کا ۔ آپ کہ مین بنایا ہے ۔ اُس کے سوا دورشوں کو کورن نیس مالک لینے نفسوں کے لیے نفع کے اور کوکررماز ، ہو نیس مالک لینے نفسوں کے لیے نفع کے اور نر نقصان کے ۔ آپ کہ دیکئے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے میں اور دیکھنے میں ایک بینے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے میں اور دیکھنے میں اور دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے کے اور نیکھنے کیا اور دیکھنے اور دیکھنے اور دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے کیا در نقصان کے ۔ آپ کہ دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے کے اور دیکھنے کے اور دیکھنے کیا دیا ہو کہ دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے کیا دیا ہو کیا کہ دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے کے اور دیکھنے کیا دیا ہو کیا کہ دیکھنے ، کیا کہ دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے کیا دیا کہ دیکھنے ، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے دیا دیا ہو کیا کیا کہ دیکھنے ، کیا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہو کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ د

Larey

وال ۔ یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشن ۔ کیا عشرائے ہیں ان وگوں نے الشرتعالیٰ کے لیے شرکی ۔ کہ استوں نے پیدا کیا ہے الشرتعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح بسپس مثابہ ہو گئی ہے ان برمخلوق ۔ آپ کہہ دیجئے ، الشربی ہے مثابہ ہو گئی ہے ان برمخلوق ۔ آپ کہہ دیجئے ، الشربی ہے پیدا کرنے والا ہر ایک جیزی اور وہ کاکیلا ہے اور سب کو دیا کر دیجئے والا ہے ۔ (ال

ربطآيات

برجیز سجد کرتی ہے

سجة دينه بوتى بن - وَلِلْنُهِ كَيْسُ جُدُمُ رَبِي فَى السَّسُم وَبِي وَالْادَضِ ادم النَّايِي كے ليے بده دين الله الله والله والل مي اور وزين مي ب - أساني منوق الترك فرنسة بن اور فضاي دوسري چيزي هي أسيطرح زين بيخلف قرم كي جيزي ہیں جن ہیں انسان معانور ، ورخست ، بیاڑ وعنیرہ ہیں ، نیرسب الینے میرورگا كى ساسىنى سىرە رېزېوڭ، سى كلۇچاقۇكۇھا خوشىسىدا ناخوشىسىد. خوشى مصراديب كرايضا فتيارا ورارا وتصييب وكمته بب جرامياندار وقيه الترنتي الي وهارنیت کوبچان کربخوشی اسکے سلسنے مجدریز بھتے ہیں اور جزافران مشرک اور کا ذہب دلوپی خوشی سے نہ توالٹر نعالی کی مطرنیت میں جائے ہیں ورز اسکے سلسنے میں کرنے ہیں سیالتے دو پی خوشی سے نہ توالٹ رتعالی کی مطرنیت میں چاہتے ہیں ورز اسکے سلسنے میں کورنے ہیں سیالتے لوگ خداتعالی سے تکوین اصول کے مطابق سیرہ کرنے بیمجبوری ۔ اگروہ غودنيين جفحة توال كاساية تربيرعال جبيح وثنام ليفي خالق كي سلمن سیوہ رہز ہوتا ہے۔ یہ ناخوشی کاسیرہ ہے۔ اسی طاخ انسان موس کے قانون میں بھی چکے اس اکر جیہ وہ اس برناخوش سے ہگرموت مرصورت میں آ کرہے گی. توفرمایا النارے کے لیے ہرچیز تحبرہ ریز ہوتی ہے

سیرہ اللہ تعالیٰ کے سلمنے عاجزی اور نیاز مذی کا ام ہے اور یہ
اکی سبت بڑی حقیقت ہے ، حدیث مشریف ہیں آ آہے کہ بس وقت ابن آ وم خدا تعالیٰ کے سامنے سیرہ ریز ہوتا ہے ، آوٹ یطان الگ ہوکہ واویل کر آ ہے سررہ کی ڈالآ ہے اور کہ آ ہے کہ ابن آ وم کو سجر کا می ہوا تواس سیرہ کیا فکا کہ جسکتے کی بس اس کے بسے میں کے بنت میے گی بسکھ افوس ہے میری حالت برکہ مجھے سیرے کا محم دیا گیا ، تو می نے سیرہ بزکیا ہے کہا ڈاکٹ میں میرے یہے دوزرخ ہے می جین فراتے بی کرٹ یطان کا واویل کرنا بر بائے صدرہ ہے ، وگریز وہ اس طرح نا دم نیں توجم النی کے مطابق سحبرہ کیا اور شمانوں نے آب کے اتباع میں ادیا کیا، محدمشروں نے کیسے سحبرہ کردیا ؟۔ اس کے جاب میں شاہ مثاب فرانے ہیں کرجس وقت بصنورعلیالسلام تلاوست فرا کے سے اس قت خداتعالیٰ کی قتری سجلی نازل ہورہی تنی کھی کوسے کے کافراورمشرک ہی سحبہ معداتعالیٰ کی قتری سجلی نازل ہورہی تنی کھی کے دسے کے کافراورمشرک ہی سحبہ کرسنے برمجبور مہوسکئے۔

مالي

سحار تلاوت

سحدہ تلاوست کے لیے بھی وہی نٹارنطامی جونماز کے سجدہ کے کے لیے ہم تعنی انبان باطہا رست ہو، اٹر کے تحیطے اور حمر یک ہو اوروہ قبلرروم و کرسے و کسے اس مجدے کی دونجرس موتی مل اللہ اكبركة بوك محده من مبائه، تبديح يده الديهرالله اكبركت بوااط محطرا ہو ۔اس میں رفع بین کرنے کی بھی صنرورت نیک سے ، کوئی أدمى كسى أكيب محلس بين تعدد بارهي أبيت سحيره يله هي الشنط كاتر سحده أكيب بي واحب بوكا البته أكرمتهام تبريل بوعائے تو سرمقام يو يسطف بالتصنيخ برايك محده لازم آئے كا . حياك يدعون كانمال ككطرح سحدة تلادست سك ليصيى باولينو بوناصر ورى بيت منظر مولا أموود كايدنظريه ورست نهي سي كرسحدة تلاوت بغير وصوء كے بھي بوسكا م أيب صروري منكريه يمي سب كرسجدة تلادست صروت الس وقت لازم آئے گا۔ جبب قرآن پاک کے اصل الفاظ میسے یا شنے گا۔ اگر كونى شخف أبيت سميده كالمحص ترجمه يرسط يامن كا تواس يرسيده وجب منين بوكا بسورة منزل من فَافْرُ عُولَا مَا مُنْكِسَرُ مِن الْفَرُانِ" سے بی واضح ہوتا ہے کو قرآن کو اس کے الفاظیں بڑھنا صروری اسی سیسے نمازیں بھی اصل قرآک بڑھتا جزوری سے کمنی دوری زان ببمعض وجبه ركم مصنعت نمازا دانيين موكى -البنة تعص مفتيال كام فراتے ہیں کر سحدہ الاوست کے لیے محلس میں موجود آدمی کا آسیت سحدہ

من مديث منزليت من أنس من الظَّلْمُ وظلُّم اللَّه المُعْلِم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الم قامت فيله دن المصراكي قسم كالكول من نظرا من كا قرأن باك ي يرابت كرميرال نفاه سي مي سي سي محري كوميض ے سے سی و لازم اللہ ۔ اسے سی و تلاوت کہتے ہی اور بیقرآن کومیم کے جودہ مقامات برا تہے۔ امام الرمنیفر کے نزدیک برسیدہ واجب ہے جب کر امام ماکٹ سے نزدی گیارہ سی سے واجب ہی حب سر با في تين غير وكره بن العبة با في المه اور محدثين سحبره ملاوت كوسنت كادر حبية بي واجب نهيس سمجهة البيت سيره كوريط ادر سننغ والصرب برسيره واجب برجاتا بيد والتأييت من بالرسج مرنے کی رغیب دی گئی ہے اسحارے کا حکم دیا گیا ہے اور یاسحار نہ سمرانے والول می سخنت خرمت بیان کی کئی ہے، لنذا الهم الوعنیفرد مح مسلك زياده قرى معلوم بوتا ہے كەبىرى واجب ہے حب وقت أبيت المحدة تلاويت كى جائے تو وہ مل صفى والاسے يا سننة والا اكرسى وى نظر الطريورى كرناسي توفوراً سى مخرسا الدراكراس سے لیے تیا رہنیں تو بعبر میں جنب بھی موقع ملے، سیرہ کہا ہے۔ حدیث ين آنا المي كالمصنور عليه السلام في المي محلس مي سورة عجم كى أخرى أميت

ہوا جب طرح کوئی شخص اپنی علطی کا اعتراف کرے نائب ہوجا آہے۔ ببرحال انان کے لیے وہی مجرہ کارگر ہوگا بجدائس نے لینے ارادے اوراختيارى كيابوگا - اورجوكوني مجوراً محده ريز بوكا - جيد سائيكا محده الالتر مے بحرین اصولول کے مطابق غیرارادی سحدہ سرگرزمفیدنیں ہوگا ، فرا وظلاكه م بالغيد و والأصال ادراك كاستعا سحده ریز بوت بی مبیع بھی اور تھے بیر کوئی جبیاکرسیدے بیان ہوجی اكرانسان التركوسيده مزيمي كرسي اوراكط عائے تواس كاساية وبرحال من یری سعبده ریز بوناہے - اس صفران کوسورة تفل می بھی بیان کیا گیا ہے . أُوكِ مُ يَرُولُ إِلَّا مَاخَكُقُ اللَّهُ مِنْ شَيْءً كُنَّكُمَّ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنَّا لَيْكُمْ مُ ظِلْلُهُ عَنِّ الْيَهِمَانِ وَالشُّمَا بِلَ سُجَّدُ اللَّهِ وَهُمَّ دُخِرُونَ كَا إِن لُوكوں سف مخلوق خدامي اليي جيزي نبير ديجيس . جن کے ملنے دائیں اور مائیں کے لوطنتے رہتے ہی اور خدا کے آگے عاجز ہوكرسىدے ميں يڑھے كہتے ہيں. الكى أيت ميں يريمي فرمايا كر تمام عاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جوز امین میں ہیں ، سب عدا کے آگے سی ہ كرتے ميں اور فرشتے ہي اور وہ ذراع ورنسي كرتے۔ بیاں پر مبیع سے وقت کو صفرد استعال کیا گیاہے اور بھیے بیرکر جمع الكى أبيت مب مجى نوركر واحداد زطلهت كوجمع كے صفح ميں بيان كيا كيا ہے ا کو اصبے کوروشنی سے اور تھیلے بیر کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیاہے ، اور حقیقت بھی ہی ہے کرروخی ایک ہی ہے اور انرجیرے سبت سے میں . نورامیان ایک روٹنی ہے جب کہ اندھیرے مخلف میں سطیمے روعانی اندجیزے اور مادی اندھیرے - اندھیا کفر کاتھی ہوتا ہے - اور کرک كابجى ـ نفاق كا ندهي بح اور ريكاري كائجي - انده إ قركابجي بوكا اور طیراط کامی اور تھیران ان کے دل و دمائع میں جی انہ عیرے ہولئے

میصنا صنروری ہے۔ اکرکسی نے گراموفون ، طب رایکارڈر ، ریگاو وينيوثرن برسيره كى آبيت سى ب نواش برسيره ننيس آئے كام كام محتيج ا يى سب كراكفاظ قرآن كى النان نے مطب اور وي كسنے مي عيى آئے تو فرر بعير ساعت كرئى بھي ہو، اش برسىره كرليا ہى ست ارشاد موتاب في لم مرف وي السَّا لم لوب والأو الصعمة إ أسكر في كاكركون سب ديب أسماك كا اورزمن كارب الشَّيْءَ حَالاً فَيَ الَّهُ يَعِنى مِن كُونْدِرْ بِحَالَ كَالْ بِمِنْ النَّالُ حیوان یا بوداکوئی بھی ہوائسے صریحاتی کے پہنے کے لیے آنک زماند صرف بوناسي - اوربيكام أست أستركوك یا دیں کہ وہ النظری ہے تھے مرجیزی تربیت کرنے جنے عدکھال تک بنا آے۔ اور اگر حفنقت سی ہے کہ الدیو کے سواکوئی ریسی المعظم المحاتم في الله كالمواد والموكارساز بناليا الما ورش كيين والااور حدكمال كس بنجات والافقة السيري توقم فنكل كثائى اورحاحبت دوائى كے ليے دوسروں كے لگے وست سوال كبول واز كرية تے ہو؟ آ كے خلق كى دليل مجى آرى ہے ۔ كم التركي سواغاكن بحى كوئى تهيس اوركارساز بحى كوتى ننيس توجيراس كم سوامعبود محی کوئی شہیں ۔ افرق الاساب الشی کوریکارو اوراشی سے عاجبت روانی کے لیے درخواست کرو۔ بیٹنرک کی تردید بوری فرایا اگرتم السی کے سوا دوروں کو کیارو سکے ، ان کی حدور حتی نظیم سرو سکے ، ان کے نام کی نذرونیا زدو سکے تو یا در کھو کہ وہ تمہاری اجت بردہ

لاكري كم لا يَمُلِكُونَ لِا نَفْسِهِ مُ نَفْعاً قَلْاَضَةً - وه تراین حال کے نفع ونقصال کے مالک بھی نبیں ہیں ۔ بیمضمون التراتعالی ن فرآن يك ك مختلف مقامات يربيان فراياب جيشے فكل إلج ح لَا ٱمُلِكُ لَـكُوْخَتُلُ وَلَا رَسَدُ دًا "(الجَن) آب كردي كرمي تمهار ہے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ التیر نے سورۃ پونس مِن إِنْ بَي علياللام على مرايا على قرايا على الله المولك لِنَفْسِي ضَيًّا قُلاَ نَفَعًا إِلاَّ مَاسَاءَ اللَّهُ آبِ كروي كرمي تواين ما کے یہ جی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سکر جوالسر جانے ۔ النافع اورالطنار المرتعالى كيصفت ب اوروي اس كا الك ائس کے مواکسی کے نفع نقصان میکوئی قادر نہیں۔ ارشاد بواب فيل هسك يسسبوي الأعمى وَالْبَصِيدِ فِي كَالْمِهِ الْمُعَيْدِ إِلَّابِ كَهُ دِي كَمَا بِرَابِهِ الْمُصَاوِرِ يَجِنَّ والا ؟ أَمُرُ هُكُ لَ نُسِبَ وَي الظَّلُمَاتُ وَالْمَا وَيَعِيْدُ إِلَا الْمُورِي إِلَيْنِ وَي الظَّلُمَاتُ وَالنَّوْدِيُ إِلَيْ برابرین اندهیرے اور روشنی کوئی عفکمندا دمی بیندیں کہ بکا کر بیناور ابنيا برارين ياروشني اورا ندهيا رابريس سيد دراصل شرك وراوعدي شال ب مشرك دل كا اندهاب سخت توجيد كى روشى نظرنىي آتى اورده شرك كى تجاست من بى يرامواسى - الترتعالي كاارشا دسهة إلها الْمُشْبِحِكُونَ بَجْسَنَ (التوبر) بينك شرك نايك من بسوره جيس ج» فَكَجُنَبِ بُوا الْرَجْبِسَ مِنَ الْأَوْتَأَنِ "بَت يِرِيتَى كَالْرُقُ ادر تجاست سے بچو قلی طہارت تو نورامان سے عاصل بوتی ے اور دین کی مجھ آتی ہے اور متقبل کے بارے می مجی عقدہ اک بوحاتا - توفرايانه توانه ها اور بنا براريس اور منه انه هير اور روشنی ولندامشرک اورمؤمد عی رابرنهی برسیج رمشرک کی بخشش

مشرک اور مروحد کا تفایل

كاكوني عاسس تنس جبكه موصرالي كي ابري رحميت مين بوكا. آ کے اللے نے شرک کی تردیدان الفاظمیں بیان فرائی ہے لُوّا لِللَّهِ لِنَّهُ كَا أَرْكُما النول في اللَّهُ كے لي ركيي خيكة في كخنكف به اوران سركاوي بھی اسی طرح مخلون ساکی ہے جس طرح التد تعالی نے سرحیز بدافرالا سب فتشابك الخسكي عكنه فرادراس بداقين ر شبه براگا . بعنی بندی نهبی طبها که خدا کی مخلوق کوان سی ہے اورشرکاء کی کوان سی ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ال شکا نے سی مخلوق کویدانیں کیا۔ للکہ عشیل اللّٰہ خالِق کے لی شی أب كددي كرسر حيز كاغالت نوالة وتعالى بيداور باقى سيمنوق ہے مخلوق میں نزتورکوسین کا کرشمہ انا جاسکتے اور نہ وہ کارنہ مین تحتی ہے مشرکین کا دوسروں کو کا رساز نیا نا توخلاف واقع اور تے شركئي وقرآن باك مي دوسرى عكم موجودست أرو في مكاذا خَلَقُوعًا مِنْ الْأَرْضُ (فاطر) مجھے دکھاؤ ترسی تہارے ننزگا نے نہین میں کیا پراکیا ہے ، کوئی النان ، جانور ، بہاڑ ، درخت ، اناج فقتقت بيب كريرب كحصالترسي كايدا كرده ب من بعصن منتركبين ايب كے بجائے كئی کئی خدا تسايم كرتے ہي مِشْلاً مندوؤل کے نزدک ساکرنے والارہاجی مہارج کے ،حب کہ فالم كنوالا وشنوى مهاراج اورفناكرنے والاشيوسى مهاراج ب ادھ علیائوں نے بھی اب ، بٹیا اور روح القدس تین خاتیا مرسیا ہیں بجر سیوں نے اہر من اور بندوان و وخداؤں کوما املکہ اللہ نے اس کا كه ضانه دوي نه تين اور نه زياره مكه وَهُ وَالْوَلِحِدُ الْقَعْسَارُ وه اكيلا

ب وربر حيز كودا كريجف واللب "المي القيوم لعي زنده المحلمة والاجي مى بيت يُحْيَى وَيُمِينَتُ يعنى زنده كرنوالا اور اين والأمى من بي آلا كه الخنكة والأمن تام بإين مباري كساورهم موسى كاجتناب اورج خال الله بھی وہی سے۔ وہ قاور طلق اور علم کل سے ، وہ بمہ بین ، جمہ دان اور ممرتوان ہے، حاجبت روا اور شکل کتا ہے بوکونی برصفات غیرالٹرمں مانے کا وہ شرک عظیرے گا یغرض بحداس آیت میں اسٹرتعالی في شرك كي حركاك دي ب فرایا وہ اکیلائھی ہے اور قها رتھی سیدے۔ اس کی بیگانگست میں اس کاکوئی نشر کے نہیں اس کا وجد ذاتی ہے ادر کسی کاعطا کردہ نهیں جب باقی تمام اشاءاش کی عطامحددہ ہیں ۔ جب ہرچیزاشی کی عطا كرده سب ترسر لحيز بركنظول بعي أني كاسب" هُ وَالْعَنَاهِيُ فَوْقَ عِمَادِهِ "والانعامي قَرَلا عني بواسب سي مي جيزكود باكرركها. ائس کے دباؤے کوئی کھنز اِسَرنیں ۔ وہ ملت بھی دیتاہے مگر جب جامتاہے رسی محینے لیاہے ۔اس کے تعطیسے کوئی چیز بامر منیں -لنا انسانوں کافرض ہے کدوہ کینے اختیارا ورارادے سے الشرتعالی کی وحالیت کوتلیم کرس اوراسی سے سامنے سے دائز موں، اٹنی کومٹنکل کتا ا درجاجیت را استجھیں ادرابنی حاجاست میں اہی کے مامنے دست سوال دراز کریں۔

الرعد ١٣ آسيت ١٦ تا ١٨

وساً ابرئ ۱۳ درینستم ۲

أَنْزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَكَالَتُ أَوْدِيَةً كُلَّكَ أَوْدِيَةً كُلِّكُمُ فَاحْتَ مَلَ السَّيْلُ زَيدًا كَالِبِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَكَيْهِ فِي السَّارِ ابْتِغَــَاءً حِلْيَـاةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَكُّ مِّ شُكُلُو كُذُلِكَ يَضِيبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُهُ فَامَا الزَّبَدُ فَيَذُهُ مَ حَكَمَ حَمَا عَامًا كَنُفَعُ التَّاسِ فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ كُذُكِ يَضْرِبُ اللهُ الْاَمْتُ الْآمَتُ اللَّهُ الْآمَتُ اللَّهُ الْآمَتُ اللَّهُ الْآمَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْآمَانُ اللَّهُ الْآمَانُ اللَّهُ الللَّهُ الل لِرَبِّهِ مُ الْحُسُنَىٰ وَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجَبِبُوا لَهُ كَوْإَنَّ لَهِ مُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَمِثُلُهُ معسك لافتذوا به اوللك كه مُعَدَّهُ وَمَا وَلَهُ مُ كَاكِمَ كُونَا مُ الْمِهَادُ ﴿ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿ النصف

وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر۔ اور جو چیز فاڈہ پنجاتی ہے وكوں كو وہ تھر جاتى ہے زمين ميں - اى طريقے سے اللتر بیان کرتا ہے شالیں 🕟 اُن لگوں کے لیے جنوں نے قبول کیا لینے رب کی بات کو ، اُن کے میے مبلائی ہے ۔ اور وہ لوگ جو شیں قبول کرتے اس کو ، اگر ان کے لیے ہو ہو کچھ ذین یں ہے سب کا سب اور اس جیا اور بھی اس کے ماتھ اور (بھر وہ فدیہ دیں اس کے ماتھ) بھر بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ ہی وگ ہیں جن کے لیے ہے بڑا میں ادر تھکانا اُن کا جنم ہے ، اور بست بڑا طمکانا ہے (

اس مورة مباركمي الله تعالى نے قرآن إك كى حاينت اور صداقت بيان

كرسف كے بعدمعا وكا ذكر فرايا - بھررسالت كابيان ہؤا ، التّٰر فے توجيد كامسُا يمجيايا اور شرك كارة فرمايا- توحيد كي عقلى اورنقلى دلائل بيان كي اورشرك كى مختلف صور تو ل

واضح كياء التنزتعالى سف راوبهيت اورخالقيت كى دليل بيشيس كريك الومهيت كا

التدلال ميشس كياكم الاصرف وي بوسكمة ب حورب اورخالق سد بوناييها

التركي سواكسى دوسرى متى مينسي بإئى جاتي لهذامسيق عبادت بعى صرعت الستر

ہی ہے - میم اللہ نے مشرکوں اور مومنوں کی شال اندسے اور بینا کی بیان فرمائی رشرک

كوظلمات مستجيركا اورائيان اورتوحيدكو أورفراا ادريهي كديه دونون جيزي رابنس

ہوسکتیں بے دی کم سے سور توں میں زیادہ تر عقائد ہی کا بیان ہے ، لدا اس سورة میں بھی

توجيد كامندالتنسف بوك طريقي واضح كردياسة.

اًب آج کے درس میں اِس سورۃ کا مرکزی صفون ی وباطل کی شمکش ان ہور البے۔ الله نے بیمناد ایس مثال کے ذریعے سجایا ہے کہ بطل کمی چیز میہ كنے والى حجالگ كى مانندسب جو وقتى طور بر توبست اعجرى ہوئى نظراتى ہے ـ مكر دبعآيات

بارشاور ندی تا د

حلديهم سط جاتى سبع - اورى كوأس اصل جبيرست تشبير وى سبع سج حجاكست نيج ہونی ہے اور حس سے لوگ متنفيد ہوتے ہي ارشاد ہونا بِ أَنْنُ كُ مِنْ إِلْسَا عَالِمُ الْسَاكُ مَا الْسَالِي الْسَاكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سے یانی ازل فرایا-آسمان سے نہیں مکبراسمان کی طرف سے کہنازیادہ مناست و بارش برسنے کی ظاہری وجوانت تویہ ہیں کہ سورج کی گری سے مذروں کی سطے سے یا نی سنجارات بن کربادلوں کی صورت میں المصلب - معربوائي اك باولول كواس خطے كى طوف اڑا \_ ہے جاتی ہیں جہاں بارشن ریما نامقصوم وہوتا ہے۔ یاد کیے کہ بارش کا ذریعے صرف بادل ہی نہیں ملیراس کے لیے عالم بالاکا حکم تھی صروری ہے اسى كي بيال برموب السَّهَاء كالفظراستعال كالكياب اس سے اسمان وزیس کی درمیانی فضائعی مراد ہے۔ اورعالم بالاکما محاللی می اس میں شامل ہے۔ اسی بلے فرمایا وہ اسمال کی الوسے

پی براہ ہے۔ ہارش ہوتی ہے مسککٹ اُفدیک ہواں ہے نکلی ہیں۔ اوریہ واری کی جمع ہے مطلب بیہ ہے کہ حب ایوں پر یاسطے مرتفع پر بارش ہوتی ہے تراش کا بی ندی الول کی ورج میں بر کر واد اول میں بہنچ جا ہے لف کردھکا آگ کے اندازے سے مطابق جس قدر ندی نالہ بڑا ہوگا اسی قدریانی بھی اس کے

یعے زیادہ آئے گا۔

فقرائے کرام فرانے ہی کہ ندی نالوں کا بانی باک ہوتا سے الیسے بانی کی زنگ نے کرام فرانے ہی کہ ندی نالوں کا بانی کی زنگ نے الیسے نے اس بانی سے وطنو کیا جا سکتا ہے ۔ اس بانی سے وطنو کیا جا سکتا ہے ۔ اس بانی سے وطنو کیا جا سکتا ہے ۔ اس بانی سے وطنو کیا جا سکتا ہے ۔ اس بانی سے وطنو کیا جا سکتا ہے ۔ اس بانی سے وکٹو کیا جا سکتا ہے ۔ اورائع ندی ناسے یا کنو کمیں سطے سکتے ۔

عدید دور میں ان کی مگر طوب و طول ، ہین طبیر اور والرسلائی نے
لئے لی ہے ، تاہم مہاری علاقوں میں آجل بھی ندی اوں اور حیوں سے
استفا وہ کیا جاتا ہے ، غرطبیر بر پانی دریا ہے پانی کی طرح اسمال اک ہوتا
ہے ، حدیث شربیت میں آ آہے کہ حضو علیا اسلام سے موال کی گیا
کہ ہم لوگ سمندر میں سفر کے دوران سیٹھا پانی زیادہ ساتھ نہیں ہے جا
کہ ہم لوگ سمندر میں ہی ۔ دوران سیٹھا پانی زیادہ ساتھ نہیں ہے جا
سے ۔ اور اگر ہم اس محدود معدار کے پانی سے وضوعی کریں توجیع
کے لیے پانی نہیں ہی ۔ تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضواور عمل وغیرہ کرسے ہے ۔ اور اس کا شکار تعنی تھیلی وعنے ہو
میٹ تھے ہیں ۔ آپ نے نے فرایا کھی المطابی تو کی میں آگر جہ سے ادر اس کا شکار تعنی تھیلی وعنے ہو
علال ہے ۔ سمندر کا پانی اگر جہ سے سے ادر اس کا شکار تعنی تھیلی وعنے ہے
علال ہے ۔ سمندر کا پانی اگر جہ سے سیاری لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہوتا کہ
قابل نہیں ہوتا اور پینے سے سیاری لاحق ہونے کو علی میں میں ہوتا اور پینے ہے ۔
مگریہ پانی بہر حال پاک ہے ۔

حيا*ب* كاحجاگ میں آ آہے کہ ایک مشرک نے صور علیال الام کی خدمت میں بریبیش کیاتو آپ علیال الام نے فرایا فی بیٹ ناعن کردیا گیاہے۔ البت یعنی ہمیں مشرکدی کا لمریز قبول کرنے سے منع کردیا گیاہے۔ البت جہال دین کا فائرہ ہم و وال الیا بریر قبول کر لینا جاہیئے ، اقامت مین ولات اور سلما نوں کے غلطے کی خاط الیا برید ت بول کو نے میں کو نقصال سینچنے کا منظرہ ہو یا مشرکون کی تعظیم ہوتی ہو یا اُن کے غلیے کو نقوست عامل ہموتہ بھرات کا بریہ قبول نہیں کہا جا آسی طرح فائے کو نقوست عامل ہموتہ بھرات کا بریہ قبول نہیں کہا جا آسی طرح فائر کہ کہ من کو کہا جا تا ہے اور زید اس جھاک کو بھی کہتے ہی جو سونا جا نہ یا کوئی دوسری دھات بچھلانے سے اس پھلے ہوئے یا نی برا جا نا ایک کی دوسری دھات بچھلانے سے اس پھلے ہوئے یا نی برا جا نا

رہے کی حجاگ

ہو؟ اسول سے لفی میں جاب دیا تواہد نے فرمایا ، کیا تمہیں یہ اپند مے کریسی کنگن آگ کے بن کرتم ارسے واعقول میں باطسے ہول ؟ امن خاترن نے وہ کنگن فرا الارے اور صدقہ کر فینے ۔ بہر حال اگر زبور نصاب كو بہنچ جلے تواس كى زكواۃ اداكمة اصروري بہے ـ زكواۃ كادائى كے بلے زبور كازير استعال آناصرورى تىيں ہے۔ زبور خواہ مینا جائے، صندوق میں ٹرائے یائسی بنک سے لاکر میں محفوظ ہو، زکواۃ بہرحال اوا کرنا ہوگی ، حبب کہ وہ نصاب کر بنیج عائے۔ فرايا أَقْ صَنَتَاع نَدَبُهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ المرئي روسوا سامان بالم ئے بیے کئی دھاست کو پھلا اجائے تواس بر میں محباک آجاتی ہے بالبنيم سيرض سيرهجي قبمتي وهات الماوراس سيرهي زاورات بنتے بیں۔ اِتی دھاتوں میں اول سرفہرست سے جسسے برقعم کی منظری اور اس سے برزہ جات بنتے بن موجودہ دورس اولم ااور ی ول بنیادی صرور است مین شامل به آوران سے بغیر توری دنیا كا ظام رس ورسائل عشب موسكتاست . تمام كالريال لوسيس بنتی ہیں اور سطرول سے بنتی ہیں ۔عام سنری صرور ایت ہے لیے ستعال ہونے والی کا روں اور بسول سے کے کریجری اور بوائی جہازیک لوہے کے مربون منت میں جنگی سازوسا مان میں آلفل، توبیہ مینک ہوائی حبان میزائل آور راکط دغیرہ سب لوہے سے بنتے ہی جسے یگھلانا بڑتا ہے - دنیامیں اوسے اور بیٹرول کے وظار کم ہوسے میں تو تدرست ان كامتبادل عبى بيدا كررى كي من الرست بيتل ، السناور سلوروعنیره کی بجائے اب بلاشک کے برتن اور دوسری صنور ایت زندگی تیار موری میں تیل کا تنبادل النظر نے گیس پیا کددی ہے جے ایندهن کے طور رانتعال کیاجار السبے اب سورج کی شفا وُں سے

ق وبالل می شنگش میشنگش

الندس كاكام بيلن كم يحتجر باسن بوسي غرضيك الكرتعالى نے دوترم كى حماك كا ذكر فرا إسب الى بي سیلاب کی دحبرسے بانی کے اگر بہاتی سے اور دوسری حود مطات لچھلانے سے دھات کے یانی پر آتی سے - النٹر تعالی اسی دھات سے بات سمجھانا جاہتے ہم . ارشا دہونا ہے کے ذلک کیفوج الله الحق والساطل أسى طريق سالطرت الرباطل تربیان فرما تاہیں۔ الکٹر تعالیٰ نے یا نی اور جھاک کوحی اور باطل کے ماية تثبيردى سبد فرايا فأمتكا الزيك وفيكذهب مجفاً حیاک توخشک ہوکر حلاما کا ہے بویس سلاب آ تاہے یا دھات كوكرم كياجا تاسب توكيح وقت سے ليے أوبر حجاك آنى سے مگر أبهنه آلهنة نفتك بوكرخمته موحاتى ب- قَامَتُ احَا كَنْ عَنْ النَّاسَ الاکن کے لیے فَيُمُكُثُ فِي مفید ہوتی ہے وہ نیجے زمن میں رہ عاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب سيلاب كاياني مع ابني حبال كركزر ما تاب تروه ليني ويح زمین میں زرخیزم کی دکھل جھوڑھا تا ہے جس سے زمین زرخیز مورجا کی ہے اورخوب اناج اور بھیل آگاتی ہے جس سے لوگ فائرہ انتظامتے ہیں۔ اسی طرح سونا جانری یالولج تانبہ وعنیرہ بچھلانے حمال آتی سبتے ، وہ تو کھیلی کے بعد ختاک ہوجاتی ہے اور ا جهر ینچے رہ ماتا ہے جس سے زبیرات اور روزمرہ زندگی کی پرا صروريات بورى موتى بس - فرمايا كَذَلكَ كَضِربُ اللَّكُ الْكُ اللَّهُ ال اسی طرح الترتعالی توگوں سے سمجھانے سے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ آسیان سے بارش رہی جس کا پانی ندی نالوں میں بہہ نکلا۔ اس ے اور چھاگ ، کورا کچرہ اسل کھیل وعنبرہ آئی حرکجھے دمر بعد ختم ہوگئ

اسی طرح دھاتوں کے پچھلاتے وقت دھات سے یانی ہر آنے والی حصاک بھی محقور می دیر بعیر ختم ہوجاتی سے، اور دولوں صور توں ين كارآمراسشيارىيى ياتى ،زرخير ملى اور دهات وعيرونيي ره عاتی ہے، اور سے وہ اصل ہے بغیر سے لوگ فالمرہ المائے ہیں. اگرحق وباطل كم شال محصی موتولول محصوكران انوں كے دلوں يروحى الني كااثراك كى دلى استعداد كمصمطابق بوتاس حريبال صلاحیست زیاده بموگی و<sup>یا</sup>ل وحی النی کا اثریمی زیاده بموگا اورجها ں استعلادكم ہوگی وہاں اٹریجی كم ہی ہوگا بسطورعلیالسلام نے اس بات كواس طرح تمحها ياكه عام طور رزين كم خطيتن فيلم كے بوتے ہیں ربعض خطے نبایت احصے لمونے ہیں بعب آسان کے بارش ازل ہوتی ہے تو ایسے خطے یانی کو اپنے اندر منذب کر ایستے ہیں. اور عيراس زمين مصحيل ، اناج ، جاره اورسبريال بدا ہو تي من جس سے مخلوق خلاستفیر ہوتی سہے ۔ فرمایا زمین کی ووسسری قیم وہ ہوتی سے کرائس میں رولیدگی کی صلاحیت تونمیں ہوتی البتروه النياناني كوجمع كرسيع كى استعداد ركفتى سب واليي زمن من تالالول، موصنول اور حصیلول کی صورت میں یانی جمع ہو عانا ہے جس سے ان ان اور جالور سیاب موستے ہیں۔ دن مایا نبن كى تيسرى قيم اليى ب جون ترخود بدا دار فيفى كى صلاجيت ر کھتی ہے اور نہ وہ یانی کوسٹور کرسکتی ہے کہ اس سے دوسے لوگ ہی فائدہ المحاسكين يصنورعلياللام نے فرمايكر آسمان سے جودى ، براست اور مشربعیت نازل موتی سب اس سے بی بن قیمے الزات قبول کیے مانے ہی اجھی صلاحیت والے اوگ دی اللی کی تعلیمات کو لینے انزسمیت کیا ہے ہیں اور اس سے

حق بال كاشال

خوب منتفید ہوتے ہی بعض دوسے رادگ خود تو اس سے فائرہ نهيس اعظا سكتے مگروہ اس علم كوسلينے اندرجمع كرسينے ہيں بحب سے روك راوكم متفيد بوستے ہى اور تنبيرى قىم كے لوگ وہ ہى جو بالكل بحظيم وستع بئن حروى اللي سيدنه نوخود فالأه الطلعت بم اورنهي دوروں کے بیے وحب استفادہ بنتے ہیں۔ بهرجال التترتعالئ نيحق وباطل كي مشكن مي ميثال بيان فرائي سے مجب برائیس می طحراتے ہی توباطل حجاک کی مانداور کراجا تا سے ۔ تقوری دہد کے کیے اس میں جنش وخوش بدا ہونا ہے مكروه آخركاروب طائاست اوركار آمدى بنيح ره جأنا ہے حس سے لوگ متفید ہوتے ہیں۔ وحی اللی کا حال تھی ایسا ہی ہے۔ حب انسان کے دلی حق اُترناہے توبعین اوزمات وہم اور تنكوك وسشبهات بمي تونل مارتيه بم محرجها كركي طرح يرهي كمج وقت کے بعدخم ہوجاتے ہی اورانان کے دِل بیں حق بات تحضر حاتی سے مطلب بیر ہے کہ باطل کے وقتی حویش وخروش کو د بچھ کر مجھ انا نہیں جا ہے کیونکہ السر تعالیٰ کا ارشا د برحق ہے <sup>می</sup> اِنَّ الْسَاطِ لَ صَكَانَ زُهُ فَ قَا زُنهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ چیزہے۔ کفر، ننرک ، نفاق ، برعات ،معاصی کتناہی زور ماری وه بالآخرختر بهول سركے اور ايمان بي باقي سبے گا۔ ياطل ي عمرزيا ده سے زیادہ الس عارضی دنیا کی زندگی تک ہوسکتی ہے مرکز امیان نیکی ، توحید اپنی حکد برخائم رسینگی اور نهی چیزی توکوں کے لیے مفدموں گئے۔ امام شاہ ولی النٹرڈ فرلمتے ہیں کہ عالم مقدس سے انجیاء پر ازل ہو الاس الاس تریس جہان سے تکوروفیاسٹے سے محرا تا

ليگرا شاه ولئ ساه فلسفه

رہاہے۔اس سورة كى ابتدارس السَّداكى تشريح ميس نے شاہ صاحب کی حکمت کے مطابق عرض کیا تھا کہ انبیا دکی تعلیمات جوعالم بالاسے ازل ہوتی ہیں۔ وہ اس دنیا میں آکر ان نوں کے يرك الفلاق الشرك اكفرام عصيت وعيروس يحراتي رئتي بي -جس مے نتے ہیں باطل متارہ تاہے اور حق ظاہر ہوتارہ تاہے إطل مي كتنا جي جوش وخ وش كيول نهره وه حق سيم مقابل مي نہیں عظر سکتا بھی و باطل کی شکش کا ہیں طلب ہے فرا لِلَّذِينَ السُّنَّكَ أَبُقَ لِلْ يَهِمُ مُ الْحُسُنَى الْحَبْرِلِ نے لینے رہے کی بات کو قبول کیا اٹن کے کیے عبلائی ہے ، ایھا مراب واللَّذِينَ لَهُ بَيْتُ كَمْ المِنْ اللهُ اور جنول في اسے قبول نہیں کیا ا اُن کی حالت یہ ہوگی کم کو اُک بنگ کیا ۔ \_ الأنركض حيميعًا أكرانس زمين كي مرجيزان كيكيت ہو و کیمٹ کک مکے اوراس کے ساتھ اس جبی اور ہی ہو۔ دوسری ملکسید کرسونے جاندی اور رہیے سیسے سے بوری زمین عری ہوئی ہور اوراس سے ڈبل مبی ہو، اور اگروہ تخض جان خلاصی کے کے سلے اوری کی اوری زمن فدیر دنیاجاسے لافت کو فرا دیا ہ تووه مسبول نبين كيا عبائے كا . حدثيث سراهيت مي آ تاہے ك التُرْتِعالَى فيامست ولسك دلن فرائے كا، ليے ابن أدم! اگرم ساری زمین سونے سے بھری جونی ہو، توکیاتم فدیر فینے سطے بے تیار ہو؟ وہ آدی عض کرسے گا، پروردگار ! فی میں تیار ہوں ۔ المنز فرائے كا، تم جموعة بو، تم ابھي باب كى بينت بي تھے جب ميں نے تم مع ملى بهركياته والله تشوك بد ستيناً مترسه ساعوسى كوشركي مز بنانا اسكر تم سنے تميار حكم نز مانا . اب بيساري زمين اوراس

مهاراور مکزبین

سے دکئنی بھی تمہارے لیے فدیر بنیں بن محق اليه دركول كصعلق فرمايا أولليك كه يه لوگ بوسے حاب واسے ہیں ۔ ظاہر سے کہ بوسے حاب کی وہ سے توگرفت ہی آئیگی ، بھاؤگی کوئی صورت نہیں ہوگی مصنوعلیہ الصلاة والبلام كافران المنه مكت فَوُقِش فِي الْحِسَاب هكك حير شخص كيك سائفه حباب كناب محيمو قغ يرحفكموا بمو كا،اس سے دریافت كیا جائے گاكەتنەنے بركام كموں كیا، فرمایا و ہ فنحض الأك بوكما، وه عذاب اللي منين بج سكة الورس شخص كوالط تعالی فرمائے گاکہانے فلال! تونے پر بیر کام سے اور وہ است کرر كريًا كيا تواس كاحداب آسان بوكا- أميرسط كراسيسها في لل جا کی۔ اسی یے مضور علیالسلام نے دعاسکھانی ہے الکھتر کے اسکین حسّامًا كسّ بُرًّا إن السُّر محصي آسان حساب لينا يمهن في كاراد فضل الخبسكة كغث برحسكاب بنيرصاب كاب كي حزيت مين حيلا ما الترتع الي طبي مهرباني فنهائي كأ- البتر إليه لوگ سے محقولے ہوں گے جوالیہ ہی فطار میں جنت میں واخل ہو حابش کے . اور جولوگ باطل کے ساتھ ہی منسلک کہتے ، حق بات کولیم عمر الى كالحمان دوزت أوكا و

الدعد ۱۳ آیت ۱۹ آ۳۲ ومآابری ۱۳ در مین شتم ۸

أَفَنَمَنُ يَعَلَمُ اَنَّكُمَا الْنِزلَ اِلَيْكَ مِنْ تَرْبَكِ الْحُقُّ كُمَّنُ هُوَاعُمٰىٰ اِلسَّكَمَا يَتَذَكُّوَّ اُولُوا الْأَلُبَابِ۞ الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونِ بَ الْمِيتُ ثَنَاقَ ۞ وَالَّذِينَ يَصِــُكُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهَ اَنُ يُّوُصَلَ وَيَخُشَوُنَ رَبَّهُ مُ وَيَخُافُولَ ﴿ سُنُوعَ الْحِسَابِ ۞ وَالَّذِيرَ ۖ صَكَبُواابُتِكَ إَ وَجُهِ رَبِّهِ مُ وَاَقَامُوا الصَّلَاوَةَ وَانْفَاقُوا مِمَّا رَزَقَنْهُ مُ سِرًّا وَعَلَابِنِيَةً وَّيَدُرَءُ وُنِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِيَّةَ ٱولَيِّكَ لَهُ مُوعُقِبُ التَّارِ اللَّهِ جَنِّتُ عَدُنٍ تَيَدُخُلُوْنَهَا وَمَرِيُ صَلَحَ مِنُ ابَآبِهِمُ وَازُوَاجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَالْمَلَلِكُةُ يَدُخُ لُوْنَ عَلَيْهِ مُوسِنَ كُلِّ بَابِ ۞ سَالِمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَابَرُتُ مُؤَنِعُهُ عُقْبَى الدَّارِ ﴿

> ترجب ملے ا۔ تجلا وہ سخف ہم جانا ہے کہ بینک جو پیز ا اتاری گئی ہے آپ ک طرف آپ کے پروردگار کی جانب

سے وہ حق ہے ، کیا وہ اس کی طرح ہو گا جو انتحاہے ؟ بینک نصوت پکولتے ہیں عقل مند لوگ (9) وہ لوگ ہو لورا كرتے ہيں الله كے عهدكو ، اور نہيں تورستے سخة عهد و بيان کو 🏵 اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے الانے کا محم را ہے ، اور ڈرتے ہیں اپنے پرورگا سے اور خون کھاتے ہیں بڑے حماب سے (۱۲) اور وہ لوگ کہ جہنوں نے صبر کیا لینے رہے کی خوسٹنودی تلاش كريت ہوستے اور ابنول نے قائم ركھى نماز، اور خرج كيا ابنول نے اس میں سے جو ہم نے اُن کو روزی وی ہے، پیٹیہ بھی اور ظاہر بھی ، اور مٹائے ہیں وہ عبلائی کے ماتھ بالی کو، ہیں لوگ بیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے (ال وہ باغات ہیں سے کے ، داخل ہوں گے إن میں ، اور بو بھی نیک ہوگا اُن کے آباداجاد، ان کی بولوں اور انُ كى اولادول ميں - اور فرشتے داخل ہوں گے ان ہم ہر دروازے سے اس اور کہیں گے وہ سلامتی ہوتم ہراس وحب کہ تم نے صبر کیا ،پس اچھا ہے آخرت کا گھر 🖤 شرك كى ترديد اور توحير كے بيان كے بعد اس كے ماننے اور بنانے ربط آیت ملے ہر دوقیم سے لوگوں کا ذکر ہوا بن وباطل کی شکی کا ذکر فرایا کہ ان وونوں میں ہمیشٹر تحرا در ہوتا رہتا ہے۔ باطل کی مثال سیلاب سے یا نی بر آنے والی حجاگ یا کسی وصاست کو پھلانے پر وحاست سے پانی پر آنے والی حجاگ کی سہتے۔ ہردوقیم ك حجاك عقورى ديميك يدوش ارتى ب ادر مجرخم بوجاتى ب ادر مجرخم اورمفیرموتی سبے، وہ اس حجاگ کے نیجے ترنشین ہوجاتی ہے دھا ت كيفورت

میں اصل دھات کے زورات ابرتن یا دیگرسامان تیار کردیا جاتا ہے فرایا نیکی اور بری کی شال بھی ایسی ہی ہے۔ ان کا بھی ایس میں تحداؤ ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ٹرائی جوش بھی مارتی ہے مگر بالآخر وہ مرٹ جاتی ہے اور باقی حق ہی رسا ہے۔

آب آج سے درس میں قرآن یک، دین اور شریعیت کو لمنے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کا آنجام بیان کیا گیاہے۔ نیز قرآن پاک کی تعلیمات سے متفید ہونے والوں سے اوصا ف ہی بیان کے گئے ہیں۔

ارثاد واله الفَكُنُ لَعُ لَمُ النَّا الْمُناكَ النَّاكَ النَّاكَ مِنْ تَرَبِّكُ الْكُتَّقُ كَا وَمُخْصَ جِعَانَتَابِ كُرَّابِ، كررب ى طون ك ازل كرده جزيرى كا كالما عُمَانُ هُوا عُما السيخض كيطرح ب جوازها ب كسي چنز كوجان لبنا مي كافي نهير بكراش يدايان لانابجي ضروري بيد مطلب برسي كراكد كولى نخص بیعلم رکھتا ہے کہ قرآن اک برحق ہے مگھ خود اس براہیان ننين لا تا تواعل كالحض علم كحص هندنيين بهوگا - اس متفام برعلم سيهم اد اعتقاديمي سب يعنى حبر شخطش كاعقيده اورائمان بيرب كخرقراك ياك الله تعالی کی نازل کردہ برجن کتاب ہے، وہ قرآن پاکسے منظر كى طرح تونىيى بوسكة جركواندسے سے تعبير كياكيا ب مشلا " فَاعْلُهُ آنَّ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ عَرب مان لوكرا تَتُرْتُعالىك سواکوئی معبود نہیں بعنی خلاتعالی کے وحدہ لاشر کی ہونے کا محفن علم به فامفیه نبین کیونی بیعلم توسیود و نضاری کوهی تفاسمگروه اس کو ما لنة نهين تقطى، لهذا الى كا صرف ماننام فيرنهين بهد اورحي ننخص کے پاس نہ توعلم سے کہ قرآن پاک برحق سے اور نہ وہ

عالم *اور* ابنائجی مثال

اس كى حفائيت بيراعقفا در كصاب كي السي قرآن ياك كى غرص وغايت کا ہی علم ولفین نہیں ، وہ نابیا آدمی کی طرحہ ہے شجیے کچھے نظرنہیں آتا۔ اليا أدمي نوحق وباطل، نوراو رظلمت، صيحتح اورغلط بسي انتيازي منبس سريكنا ـ كويا ايا زارادى بنيا كى طرح ب اورمشرك ، كا فراور منا فق ابناكی طرح اوران دونول میں زمین وآسمان كا فرق ہے۔ فرا یا إنتهما يتنذكر أولوالألباب بيك صاحب عمل لوك ہی نصیحت حاصل کرستے ہیں۔ کیے عقل اور نا دان لوگ نصیحت مسي كمجيد فائده نهيس الطاسكة وان كيمتعلق توسورة الفال مرموجود ب "الصُّعُ الْكُكُو الَّذِينَ لَا يَعْقِ الْوَالْمُ وہ بہرے اور گونے ہی جوعقل کو جمع طور براستعال می نہیں کرتے۔ آ کے اللہ تعالیٰ نے عقلندوں کے وصاحت بھی بیان فزمانے ہی كروه كون لوك بس الذيث يُوفِي نَ بِعَهُ وَ اللَّهِ جوالتركي عدكولو الرست فن وكاكني فالمفيف المعيثاق اور سخیته عدوسیان کونهی توریت بسی سخیت کوئی شخص کلمه توحیرزبان سي الأكراب لله إلا الله مُحكمة رَّسُولُ اللَّهِ مُحكمة رَّسُولُ اللَّهِ تُو وه دوجیزول کاعد کرناسیدایب بیکهی انگری وصانیت میں تمام قسم سے عہد آجائے ہیں جو ایک انسان کینے خاتق کے ما تقر کا لیطے الک ان ان دوسے ران ان کے ساتھ کہ تاہے اكيب جماعت كا دوبسرى جماعت سے اور اكيسلطنت كا دوبرى ملطنت سيعد بشرطبك وه خلاف شرع نزمو، بورا كرنا لازمي يوكا

عقلندو محلندو کے وصف دن ابغائے

سورة مائده میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیاسے کراہے ایمان والو! وأوفظ بالمعقو فيعمدوهان كولوراكرو سورة نباساليل ميسي كراوكراعدكواور كاكرو، كيونك الناك العَهَدَ كان مُسْتُعُولًا "اس كم تعلق فيامست طله دن سوال كيا علي على میثاق کے متعلق مفسرین کام فراتے ہی کدایک تو میثاق الت ہے جواس جان میں آنے سے پیلے استر نے تنام ان اول کی رووں مع الما تقا-اس كا ذكر سورة اعراف مين موجود المرتفالي في تمام ذربین آدم کوان کی بیثت سے نکالا اور سندمایا اکسی ہے بركم المحمرة تبلاؤليس تمهار رب بول ياندين "قَالْقُ السلاق ترسب نے کہا کہ میروردگار! کیوں نہیں؟ نوی ہارارب ہے بیم اس مختر عمد کی یادد فانی کے لیے السر نے انباء کومبعوث و سرمایا اوركمة بين نازل فرمانين تاكه كل قيامست كويربهاز ركر سوكريس إد ولانے والا کوئی مبیل ایا عظاء حالانکرم رنی نے اپنی این امست کویہ عهد بادولايا سے يغرضيكميناق الست الله تعالى في مرانان كى فطرت میں رکھ دیا ہے کیونکے سرخف کی روح اس کا اقرار کرجی ہے۔ اورسي وه عهدسه عص كوالملز تعالى في مذ توري وه عهدسه كالحكم ذياب اكسيراس دنيامي أكرعام أدمى اسعبدكو يفول بإن بي المهرايي سيمالفطرت لوگ بجي بإنے لجائے جي جوروحا پنن کے اعتبارات بيار المستقي تابعين اور ابعين مح زمان كي بعض معزات كابيان مستسيح بنول نے كها كر بين تو ده عدبا كل نازه بنازه في ہوتاہے اور ہمیں اورہے کہ عالم ارواح میں ہم نے برحد کی تفا۔ اسى فيله فرايا كوعقل مذكروى وه بهل جوعهد كو يواكرسته بهل ورمثاق كولوط في مني خواه وه عدالست بمواكوني اورعد ا من دنیامی برعمدی عام ترجی ہے، افراد ہوں یا جاعتیں پیجوتیں وعدس كى يابندى فرصرف فلم بروحى في الماس كم اعلانسي اظهار كوهمي عيوب نهيس محها عاتا انگرزول كے وزرحنگ نے جنكب عظيم كيمو فع بربر ملاكها تفاكر تركول كي ساعقر عد محفن وقت گذار التے کے بیے کیا گیا تھا ، اس کولورا کرنا مقصودنہ تھا۔ آج بھی امریکیم موباروس ،فرانس ہویا جری وہمسی نرکسی حلے بیانے سے عبد کو طاکتے کہتے ہیں۔ ہما لایڈوی کمک بھارت میٹر ہوں سے كي كي عداك تصواب راك كونهايت وصائي كالقر طالنا جار كم سب - ببود ونصاري كى بيرى ناريخ كواه سب كرامنوں ب البيري عهد كولورانهيس كيار البيتم ميان حبب كك ايك زنده قوم منى اأن كوع ون حاصل تھا توریجد بریھی قائم ہوتے تھے مرکھ حبب سے انخطاط بزیر بھوئے ہیں۔ ان کی حالت بھی دیگراقوام كى طرح ہى ہوكئے ہے۔ بہرحال عدى ياسارى كرناسيخسلانون اور ا مام شاه ولی ارکیر محدست دملوی فرملتے کر ایک عقل معاد بوتی سب اور دولري عقاص معاش معاش يعقل تداس دُنيا تك محدفع ے۔ بیال پربطے برطے اہلِ عقبل ومہنر، وانش ور، بسرسطراور ہی المج وى حصرات موجودي مركز عقل معادست خالي من كعلمون ظَاهِرًا صِّنَ الْحَيُلُوةِ الدُّنْكَا-وَهُمْ عَنِ الخيضة هست مُ غيف لُونَ "(العم)ان كاعلم دنيا كم محدودها وربيرا خرت سي غافل من مكربها ل يرتواخرت كو ستجضني واليعقل كى منرورت بسب اورجيح عقلند ومي ب حراخرت كامنزل كومحصاهب اورسيص أخرست كالعماس بوكا وه عدى بابذى

(۲) ایمی ملات

كرس كا اوركي قطع نديس كريكا. الترتعالى في عملندول كي ووسري صفت بربيان فراني بي والذين يَصِ لُونَ مَكَ آمُرَ لِللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَ لَ اوروه لوك ج ملاستة بن أس جيزكوجه التركي اللرسف الماحكم دياسه وسد يهلے الله سنے ايان اور شي كو اللينے كاحكم ديا كيے . قرآن إك مِنْ عَكِرُهُمْ مِوْجِور بِهِ "إلَّتِ اللَّذِيثِ اللَّذِيثِ الْمُنُولُ وَعَلِم لُول الصليلات نين وه لوگ جوايان لاست اورنيك اعمال الخام فيه گوانیکی ایمان کے ساتھ باسکل تبڑی ہوئی ہے۔ مزتونیکی کے بلغیر امیان کا مجھ فائدہ سے اور نہ صرف نیک کسی کام کی ہے۔ امیان کا تقاضا يسب كرانان في كريد. البي الدي من فرابداري اورصله رحمي بھی آئی ہے۔ النار نے قرابتاروں کا حق ادا کرے کا علم دیا ہے اور قطع رحمي سع منع فرمايات - اس كوحتوق التعراور حقوق العادي سے بھی تعبیر کرسکتے ہیں کیونکہ صالح انسان وہی ہوگا ہو النگر کے حقوق کے ساتھ ساتھ شدوں کے حقوق بھی ادا کر آہے جب طرت امیان کے ساتھ نیکی کو ملانا عزوری ہے اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد كاملا أنجى لازمى سے -قرابت دارول كي حقوق كي علاده برحميد في براك كاحق سیمے . کینے بڑوس کا حق ہے ، ودہم مفرول کا ایس می حق قامم ہوآ ہے،اس کی رعابت صروری ہے۔ لینے بر کاسی ہے، استاد کا حق ہے . افسراور الحت کا حق ہے ۔ مالک اور مزدور کے درمان حفوق کی تقیمہ ہے اورا مام ادر مقتری کا تھی آبس می ت - تو عظمندوه لوگ بها مج ان تمام معقوق كوملات بي - اوران بي اختلات

السِّرتِعَالَى كَاحْمَ ہِے" إِنْ كَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُورَ ﴿ الْحِراسِينَ ) تمام مومن آبیں می بھائی بھائی ہیں لہذاوہ ابنوت اور بھائی جارے کے خذہیے کے ساتھ ہی رہی میسلمان خوا کسی مکسبی رمیا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم سب امیان کے رسست میں برو نے ہی، کلطبیہ بی عامع امان سے۔ تعقلمندول كى تنبيرى صفت الطرنے يربيان فرا أبى ہے ۔ و عند اللي يخشون كريه مور وماني بدور دكارس در در من معنري كام فراتي بس كزخشيت وه جيز ہے حوعلم سے ساتھ جال مہوتی ہے حبب الوتى تخص العجائى اورمائى من انتياز كركيا يه اور بجروه بدائى کے کام سے ڈرجا تا ہے توہی خنیت اللی ہے۔ سورۃ فاطریس اس مضمون كواس طرح بيان كياكياسة إنسكما يَضْنَني الله ص بيان عِبَادِهِ الْعُسِيكَ لَمْ قُلُ عَلَمُ فِلْكُ لِي السُّرِكَانُوف يَصْفَعُ بِي فرايا وَيَجَافُونَ سُوعَ الْحِسَابِ يروي لوك من حرصاب كي خرائي سسے درستے ہيں۔ وہ خدانعالي كئ عظمت اور حبلال سے خوف کھاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کاحیاب آسان ہوجائے ۔ سی سے دا<u>ستے ہے جلنے وامے لوگ ہ</u>ی -وہ لوگ جہنوں نے صبر کیا اپنے رہ کی خوٹشنو دی کی تکائش کیے لیے

موجود بن ارشار بارى تعالى الله النَّهُ مَا يُوكُفُّ الطُّه بُرُونَ اَجْرُهُ عَلَى عَمْ لِغِلَتْ يُوحِسَابُ (الزمر) صبر من وألول كوسيے حداب اجرمليكا و تحرمي كے دائوں میں روزہ ركھ فاصبري ب ہے۔صبر کے بغیرانان کرمی اورسردی میں وضو سنیس کرسکتا، ناز منیں بڑھ سکتا، ج وعمرہ ادائیں کرسکتا صبرنفس کورائی سے روک ے اور اطاعت بیر آمادہ کرنا ہے۔ تو فرمایا عقلمنہ لوگوں کی حی<sup>م</sup>قی

اكسيمون كأسب سے بامقصديہ بوتا ہے كررضك الماكال بموحاك بارس تمام نيك كامول اورتمام عبادت كامفض الترتعالي كى خوستنودى على كرنا في " وَيرضنوا الله عن الله اكتبرم والتوبية) الترتعالي كي تفوري كارضائمي حاصل بوجائے تووہ ہر چنرے بڑی ہوگی . ہمارے بزرگ حاجی اماد النٹر و ماجر کی فرا نے له مِن كُرُلُوكُ لَمِي تَوْطَرَى وعالَمِن الشَّحة مِن مِنْكُرميري دُعَا يا تَكُلُ مُختَفِرَوِتَي حِ اللَّهُ عَرَّ إِنِّ مِنْ اسْتُلُكَ رِصْمَاكَ وَالْجِبَ وَكُونَا وَالْجِبَ وَالْجِبَ وَالْجِبَ وَالْجِبَ بكُ مِنْ شُخْطِكَ وَالسَّ رَسُكُ التُّرِينَ عَجْدِتَ تبری رصنا کاطالب ہول اور جنت کا سوال کرتا ہوں حب کم نیرسے غضب اور دوز خے سے بناہ جامتا ہوں یخ صنیحہ ص کو خلاتعالی کی رضاحاصل ہوگئی ۔اس کوسٹ جھیل میا اور حوکو ئی خدا كي خضري بيج كيا، وه تمام مائوں سے بيج كيا -اسى ليے فرايا كرعقلنه وه لوگ بمي حبنول في لينے دب كى خوستنودى عال كرنے محسيع صبركما رضبهب ثبي حقيقت اورمكت الراهيي كالمم صول ہے۔ فرایعقلمندوں کی بایخ برصفت یہ ہے وَاَقَامُواالْطَّلَاةَ

(4)

ل شمائم امرادير صلك

كروه نمازقائم كرتين بنازي ببت طرى هيقت ہے يحاب كآب كے موقع برست پہلے نماز كے متعلق سوال ہوگا۔ نمازی كے ذربیعان ان کاتعلق بالسّرقائم ربه سبد منازموس کی پیمان سبد . مومن اور کا فرکے درمیان نماز ہی خط انتیازے۔ نمازی ہوتا بھی مومن اور

فرايا النكي هيئ صفت برسه وكففظ في الكرزة الهية المِلْ عَلَى دَه مِن حِبُول نے خرج کیا اس چیزیں سے حریم نے انہیں روزی دی ہے۔ انبان جو بھی خرج کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی چیزے ہی کرتا ہے کسی کی کوئی زاتی ملیت بنیں ۔ اگر کوئی سمجھا ہے کراس نے اپنی محنت ، ہنرا درعقل سے کوئی جیز کھائی سہے نورہ نادا ہے بہترسب جیلے ہیں، یہ تو ان ان کوالٹر کے حکم سے تصرف على بۇاسە ـ توعقىن دەن بى جونرى كىرنى بىر ئىلى كى كامول <u>ير، نزكر شيطاني راستول بر- انفاق في سبيل الني مرتحصل تمان .</u> گان بجانا، شراب نوشی، جوا، بازی، شرکیلمور اور رسومات باطله نهیس أتين ميتوسب ناجائز ماست بي ولي قَابلِ قبول خرج و مسي جر خلاکی رضل کے لیے ہواور اس میں تنام انفادی اور اجناعی حقق نھی کے خرج کاطرافقہ ہے کہ وہ خرچے کرتے ہی دسے وربيهي ورعلى الاعلان تحى -اگديوشره طو

متحقین کے بہنجا دی حالئے توریبست ایھی بامن سے س راکاری نبیس ہوگی۔ اور اگر کھلے طور پر خرج کرنے ا دو مرول کوتر عنیب دینام عضود موتوالیا که نابھی درست ہے أبم زياده اجر لويشبده طور يرخ ع كرن كاسب

(ع) برانی کا ازاله نیکی سے

الناكم

فرمايان كى ساتوس صفت برست وكيدُ رُعُون بالحسسكة السَّعَيْثَةَ كروه برائي كونى كے ذريعے دوركرتے بن - اگركوئي على سرزد ہوگئے ہے تواس کے جواب س کوئی نیک کا کام کرتے ہی تاكه مرأني كاازاله بوجائي حضورعليال لام في حضرت الحرذر عفاري في سے فرایا تھا کرغلطی کونکی کے ساتھ طافل جیسے تو کرائی نور مخود من مائے گئ ۔ اگر کوئی اَ دی تہا ہے ساتھ بداخلاتی سے پیش آ اے، اگالی دیتا ہے اکوئی اذبیت بنجا تاہے تراس کے جواب میں تم بھی غلط کام نے کرد مکر تم ان کا جواب نے سے دو کے ترمرانی ختم ہوجائے گی - اور آگرایک گرائی سے جواب میں ووگولیا چلس الب کالی کابواب دو گالیوں سے یے اور ایک گھونے كى بجائے دورسي تربيراني مي كي نبيل عكم زير يصلے كى رصال البة بعن موافع يربراني اورظلم كابرله لين كي بي اجازت بي اور تعض اوفات معاف كرديالبتر بولك والترتعالي في قرأن كم ين ان كے محلات بيان كريے ہيں۔ توفرمايا الم عظل وہ ہس جو رائی کا زالہ نی سے کرتے ہیں۔

فرایاجی اور می خرارہ سات اوساف پائے جائیں گا اُولاَیک کھٹ کھ عُقبی الدَّارِی اور ہیں جن کے لیا ہوت کا گھرہ اور وہ گھر کیا ہے جَنْت عَدَیْن وہ رائیس کے قابل باغات ہیں بعنت کے کئی طبقات ہیں جیسے جنت الفردیس جنت النعم اور جنت عدل وغیرہ ۔ توجنت عدل وہ باغات ہیں ، جوصرف درخوں اور اور دوں کے باغات ہی زہوں بکی ہے ہیں ، جوصرف درخوں اور اور دوں کے باغات ہی زہوں بکی ہے کے لیے ال ہیں محلات مجی موجود ہوں ۔ فرطا کی کہ کے کو جنگ کے اور وہ نہ کورہ صفالت کے حالمین ال باغوں میں داخل ہوں گے ، اور وہ وَلِن اليه بنين بهول كے بكم وَهُونَ صَلَحُ مِنُ الْكَالِمِهِ مَا الله وَالله و

فرشتو*ل کا* سسلام

الدعد ۱۳ آبیت۲۵ ۲۲۲ ومِسآابری ۱۳ دیرسنېم ۹

وَالْآذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللهِ مِن بَعَد مِينَاقِهِ وَيُقْطَعُونَ مَا اَمْرَ اللهُ بِهَ اَنَ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْآرِضِ اولِيكَ لَهُ مَهُ اللّغَنَاةُ وَلَهُ مُ شُوَّةُ الدَّارِقِ اللهُ يَبُسُطُ اللّغَنَاةُ وَلَهُ مُ شُوَّةُ الدَّارِقِ اللهُ يَبُسُطُ اللّغَنَاةُ وَلَهُ مَنَاءُ وَيَقْدِرُ وَ وَنَدِرِحُول اللّغَنَاةُ وَلَهُ مَنَاءُ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي

قرحب حمله: - اور جو لوگ توڑت ہیں اللہ تعالیٰ کے عمد کو بعد اس کے مطبوط کرنے ہے ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کر اللہ نے کی دیا ہے - اُس کو جوڑنے کی ، اور فاع کرتے ہیں فاد کرستے ہیں زمین ہیں میں لوگ ہیں جن کے لیے تعنت خاد کرستے ہیں زمین ہیں میں لوگ ہیں جن کے لیے تعنت ہے اور اُن کے لیے بڑا گھر ہے آل اللہ تعالیٰ کارہ کرتا ہے کرتا ہے دوری جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے (جس کے لیے چاہے) اور خوش ہو گئے ہیں یہ لوگ ونیا کی زندگی ہوت والی کارہ ونیا کی زندگی ہوت کے ساتھ میں مگر ایک حقیر سامان آل کے مقابلے میں مگر ایک حقیر سامان آل ممثلہ توجیدا ورشرک کی تردید کے بعداللہ تعالیٰ نے دوقتم کے لوگوں ممثلہ توجیدا ورشرک کی تردید کے بعداللہ تعالیٰ نے دوقتم کے لوگوں

كا ذكركيا ہے. ايب وہ جو قرآنی تعليمات سے ستفيد ہوستے ہيں، يعقل مع إ

ربطإآيات

ر کھنے والے لوگ بن ۔ گذرشتہ درس میں النظر تعالیٰ نے ان کے اوصا ون بیان فرا نے تھے کریہ اللہ کے عہد کو پر اکرتے ہیں اور من چنروں کو الترنيخ رف كالحمديا ہے ، ان كو تور نے نہيں ۔ بيالوگ بۇرے حماب سے لینے پرور د کارسے خوف کھاتے ہی اور لینے رب کی خوشنودی کے بیے صبر کرہتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں ،انٹر کے میے ہوئے رزق سے خریج کرتے ہی اوررا لی کا ازالہ تھلائی کے ساتھ کرستے ہیں۔ بھرالسے ان کا انجام تھی بیان فرمایا کہ ان کے سے قابل رہائش باغاست ہوں سے اور اگران سے آباؤ واحاد ، بولا اوراولادی تھی صاحب صلاحیت ہول گی، تووہ ان کے ساتھ ہی ہیں گے۔ لیسے لوگوں کور اعزاز علل ہوگا کہ فرشنے ہر دروازے سے داخل ہوکران کوسلام کریں گے اور پھرانہیں صبر کرنے کی وہ سے ایجھے انجام کی تو تخری دیں گئے۔

اکب آئے کے درس پی آئی توگوں کا تذکرہ ہورہا ہے۔ جرقرآنی
تعلیات سے منتفیہ نہیں ہوتے در حقیقت پرلوگ عقلنہ نہیں
ہیں۔ السرنے ال کے اوصاف بیان کے ہیں اور ال کے انجام
کا ذکر بھی کیا ہے قرآن باک کا بیاسلوب بیان ہے کہ جہال ایما نہاؤل کا ذکر بہترا ہے ۔ اس کے ساتھ نا فرائوں کا حال بھی بیان ہوا ہے
جہال محنین کی بات ہوتی ہے وال فیاق د فجار کا تذکرہ بھی
ہوتا ہے ، اس طرح گریا تریخیب و ترم بیب ساتھ ساتھ حلتی ہی
گذشتہ درس ہی قرآن سے منتفیہ ہونے والوں کا ذکر تھا، اب

عدى

فرایا بیسے بے عقل کوگوں کی تیسری صفت ہے ہے وکیفنید کوئی کے بیروکار فی الائم میں بیروکار الائم میں بیروکار الائم میں بیروکار المائی کے بیروکار المائی کی بیروکار کے المائی کی تفییر سے استفادہ کہتے تفاری کا المائی کی تفییر سے استفادہ کہتے ہیں۔ کوا مام بیضادی کنار فی الارض کی تفییر میں فراستے ہیں کہ عربی زبان

فبادفى لار

كرناب الترتعالى كالرف دب وكويسط الله التروق لِعَبِادِهِ لَبَعَوْ فِي الْاَرْضِ قَالِمِنْ تَيُنَوِّلُ بِقَكْرِ صًا يَسْنَا أَوْ رَالسُّورِي) الرائع تعالى رزق كے درواز كى سى کے سیے کیاں کثارہ کر دیتا توسی کے سب نافران ہوتے، لندا وه الني اندازے كے مطابق جو كچھ حاسات ازل فرا اسے. محسى كوزياده دبناسيت اوكسى كوكم يعيض اوقاست نافرمانول كوبھى رزن میں بڑی وسعیت عطاکہ تا اسے سکین بی معی صنروری نہیں کہ تمام بیسے لوگ آ رائشس میں ہوں۔ بہت سے کا فریعی نگی ہی وفت كذارست بي كفراورانلاس أكمدد ونوب جبزس تجابوعائي توببت ہی وی بات ہو گی کر بہت سے لوگ کی تھے بھی ہیں۔ لكين بهنت سينافهان ابراخلاق اور مدعقتيره لوك آرام وآسائن میں بھی ہیں۔ بیرتوالی تک الی کی حکمت اورمشیت برموقولت ہے فضيلت كامعيار دنيا كامال و دولت منيس بيكرنني ، تفتى ادر ايان هي المذاكس منكرى فوشالى ديكوكريد المحقورية فقص ا تعالی کالیسندیده بنده سئے۔ : ہوسکنے ہیں، حالانکر آخرت کے مق اللَّخِيرَة إلاَّ مَنَاعَ مُهَاسِ سِهِ دِناكِي زِنْدِي آخِرت كِيمِقا بقیرسامان راس دنیا کاساراساز وسامان ایک بایکل سمولی سی بزست ترزری شراعت کی رواست می آناست کوچے انکت الدُّنْكَ لَعُسُدلُ عِنْدَالله حَنَاحَ لَعُهُ ضَاحِ مَنَا سَعَ عَافِرًا مِنْ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ وَكُلَّ الرَّالِيُّ تَعَالَى كَے نزد ك وناكو

i

رجمت سے دورہیں۔ فسا د فی الارض کرنے والا بہینڈ ہونسن ہی كرفتارك كا- وه التركي رحست سے مجھ حصر منيں پاسكتارى وه وكدين جراس دنيا بب بعي خدا تعالى كى رحمت سے تحوم رہي کے اور قیامسنسے وال مجی ان کے مطین طوق بڑا ہوگا۔ سورہ ہود مِن التَّرْفَ الفَران قرمول كاحال بيان كرك فرماي وأَثْبِعُوا فِيْ هُذِهِ الْدُّنْ لَكُ كُمُنَ لَهُ وَكُلُومُ الْقِتْ مُعَالِّاً مُعَالِّاً مُنْ رَبِي بي تعبى الى پرلعنت بيمي جاتى سب اور آخرت مي بعبى وه اسى بيس يجعنے ديں سکے - وَلَهُ حُرِيُهُ مُ الدُّادِ آوران کے ليے مبت بڑا جھوہے۔ بڑے گھر کا ذِکر گذرشتر آیات یں ہو جاہے كهيليے لوگ جبنم كاشكار بنس كے - ببرحال قرآن باك سے متفير تونے ما ادراس سے انصبحت على مذكرتے والے دونوں كروموں كا ذكر بوحيكا سب - ان كى صفات بيان بونى جي اور ان كا انجام هي بان نافرلان فوكوں كى منوى نوشخالى اور آرام وآسائش دىجھ كرىعين ذيان میں شبہات پیاموستے ہیں کراگر سے داتعی خداتعالی کے باغی ہیں تر معم النيرتعالى نے انہ يرعيش وآ دام كيے عطاكرر كھاسے - سالے بی شبکهات کوالٹرتعالی نے اس قیم کی آیان میں رفع فرایاہے ارشاد بواسب الله ينسط الززق لهمن من من المناء وكفيد التدنعالي بي حس كى روزى عاسات كاده كرتاب اورس كي عابا ہے تنگ کردیا ہے۔ آسودگی اور تنگ دستی ان اوں کے فنم، عقل اوربلان کے مطابق نہیں ہوتی ۔ کیسی انسان کا اینا کا ل نہیں موناهه عبكه برجيزس الترتعالي كي حكمت بمثيت اورمصلحت کے ابع بوتی ہیں۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کشاد کی یا تنگی کا فیصل

رزق کی کٹا دگی اورتنگی من فساد كى ضد اصسالات ہے۔ جب كوئى چيزاعتدال برہوتی ہے تووہ درست حالت برہوتی ہے مراحب وہ اعتدال سے اہر مكل حاتى سبے تواس ميں فنا ديدا موجاتا بئے فنادنى الارض كامفنوم الماكسيع بيص بشلا كفر، شرك اورنفاق ف د فی الارض سے- اس کے بیکس ایمان اور توحیہ درستی اور اصلاح ہے۔ بیفطرت کے عیں مطابق ہے اور اس سے مت ا چیزس اعترال میراتی میں ، کافروں کے ساتھ دوستانہ کرنا ، اُن كرسيمانوں كے داز بہتجانا، فننه برماكرنا، غلط رسومات كورواج دنيا، دمن کے خلاف بات کرنا ، تشرعی قوانین کو توطرنا ، فنل وغارست ئری کرنا ہمعصبت کے حق س راسگنڈ اکرنا ، فحاشی تھیلانا ، اخلاق سوزاتي كرنا، برعقيره مونا، خلاف سنيت كام كرنا - برعت عاري كرنا، زنا ، برکاری ، جوری ، ڈاکہ ، خیانت ، آمرورزی کنیا رسب ف دفی الارض بي شال هيه "وَاللَّهُ لا يَحِيثُ الْفَسَادُ" ورائعٌ فيأوكونند شيريٌّ ا یسے محصورہ لوگ کرتے ہی جوعقل سے محوم ہیں۔ ان کے بيكس حولوگ امل عقل اورابل ايمان بهي وه خدا تعالي كي عبا ديت ميرته بس، ذكورة اورصدقات اداكرسته بي- ان بس غربيب بيروري ادر بى نوع انسان سى بىردى كا اده بوئاسى - دە تىخلى باللىرقائى محستے ہی اور عهد کے بابند ہوستے ہیں۔ السُّرتعالیٰ ایسے ہی لوگوں كوبيدكمة أكب اورفساد في الارص كريت والديا اينديده الوك ببء فرہ اُولیک کھے۔ والگفٹ کے ہی الگی ہیں اُن کے لیے لعنت ہے ملعنت کالغوی معنی ہے بھے اعدے البحثة یعنی النیر تعالیٰ کی رحمت سے دوری سحس طرح شیطان مروود اورمذاكى رهن سے محروم ہے اسى طرح تمام كا فريھى الميركى

قدر دقیمت محیم کے ئیے کے راری ہوتی تو دہ کسی کافراد منکر کو یا نی كالك تحصونت بمي مزيلاتا مرازان المرادي نزديك دنيااكك عقر فيز سے مسلم شریعی روانیت میں بیھی آ اسے کر آخرت سے مقلبے مِن دنيا كَاحِيثيت اليي ب كما جَعَد لَ أَحَدُكُمُ الصبك أي المكرة عليه المرابي الكي مندري یانی کی معتی مفدراس میں لگ کر آئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارث د سِهِ ۗ كَالْاحِسَ مَ مُنْ اللَّهِ عَلَى كَاكُفِي وَالاعلى ٱنزيت بِي مالياد اور مبترسب حو مجمع ختم نهیں ہوگی، نرمذی شریف ہی کی روامیت مِي بِرَجِي ٱلْمُسْتِ كَرِصْ لُوعِلِ الصلوّة والسلام مُسَكَّ بِحِدْي اَسَدَكَ مَيِّتِ جَبِو لِي كَانول فِلْ بَكِي كَ مِرده لِيَح يسِ سَع كُرْرے. سلام سنے صحابہ سے فرمایا، تم میں شسے کون سہے جو سالام سنے صحابہ سے فرمایا، تم میں شسے کون سہے جو اس مرده بيك كواكب ورجم مي خريد تلسيم صحابر في عرص كي صنوراً بي توجفيرسام ابوابج لسه لا يحبُّ أنَّكُ لكن آب علیاللام نے فرما محدا! استرکے نزدیک اوری دناکی قيمت اس مرده الحصي خيى زياده حقير سي مركز لوكون كاحال يب كراس دنيا كے بينچے بوسے ہوئے ہيں۔ ہركونی اس كے بیچے دور را سے ماس منے تھ رامان کو تھیں طریم سے کر رکھ رہے اسى كريائيدار محجدليلسها وركين فرائض منصبى سيدغافل بوكيا سے۔ دنیا کے آرام واسالش، محلات ، کاروں اورد براوان مينى الجوكدره كياسي محداصل منزل قد آخرت كى منزل ب جريالي إرهىسها ورس كودوام عمى عاصل هيد اس أست آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکہ کے ساتھ ہی دل مطائن ہوتے ہیں (۹) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے اچھے کام کیے نوٹ خری ہے آن کے لیے اور اچھا فھکان (۹) اسی طریقے سے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر ایک امت میں بتحقیق گذر چی ہیں اس سے بیلے بہت سی امتیں ، تاکہ آپ تلاوت کریں آئ پر وہ چینر جو ہم نے وی کی ہے آپ کی طوف ۔ اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحان کا ۔ آپ کھہ دیجئے وہ میرا رب ہے نہیں کوئی معبود اُس کے سوا ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کی طوف رقوع ہے واد

اسی می طوف رقع ہے الی گذشتہ ایات میں قرآن کریم کی نصیعت سے مستفید ہونے والوں کے اوقت ربط آیات اور اُن کا انجام بیان ہؤا۔ پیر اس نصیعت متفید نہ ہونے والوں کے اوصاف بیان ہوا۔ پیر اس نصیعت متفید نہ ہونے والوں کے اوصاف بیان ہوا۔ ہوئے کہ یہ لوگ عدکو تو اُسے ہیں جس چیز کو اللہ نے ہوئے کا حکم دیا ہے اُس کو کا طبقے ہیں اور فاد فی الارض کے متر بحب ہوتے ہیں۔ فرایا یاسے لوگوں کو دنیا میں وافر السلے کی تعزید ہوتے اس سے دصوکا نہیں کھا نا چا ہے کیون کو رزق کی وسعت روزی نصیب ہوتو اس سے دصوکا نہیں کھا نا چا ہے کیون کو رزق کی وسعت السلے تو اللی تعکمت بیسخصر ہوتی ہے ۔ دنیا کا مال واب ب فدا کی جا نہے گزیا نش ہوتی ۔ السلے تعالی کے بیا ہا ہے ، یہ کسی شخص کے لیے نا ہا بات اور جس کے لیے چا ہتا ہے ، ہوتے کی علامت نہیں ہوتی ۔ السلے تعالی ہا ہا ہے ، اس کی حکمت کو کو فی فیصل کے بیا ہے ۔ تاہم وہ ہر شخص کی صلاحیت سے مطابق ہی کو کی فیصل کرتا ہے ۔ اس کی حکمت کو کو کی مخلوق نہیں جان کی ۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نافرانی کرسنے والوں کا تکوہ بیان کیاہے

نشانى كامطاب

الرعب د ۱۳ أيت ۲۰۲۲ ۳۰۲ وصاً ابری ۱۳ درس وسسم ۱۰

وَيَقُولُ الَّذِيرَ ﴿ كَفَرُوا لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ ايَةً مِّنُ تَرْبِهِ مُثُلُ إِلَى اللهَ يُضِلُّ مَنُ يَّشَاءُ وَكُهُدِئَ إِلَيْهِ مَرَبِ لَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ الْمَثْوُا وَتَطْمَانِنُ ۚ فَتُلُونِهُ عَلَى لَهُ اللَّهِ ۚ اللَّهِ ۚ اللَّهِ ۚ الْآبِذِكْرِ اللَّهِ ۚ الْآبِذِكْرِ اللهِ تَظْمَرِنُ الْعَثُ لُوبُ ۞ الَّذِينَ الْمَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ كُلُولِيْ لَهُمَـٰتُمْ وَحُسُرٍ بُ مَاكِ ۞ كَذَٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِي ۖ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِر : \_ - قَبْلِهَا الْمُـكُمُ لِلْسَاتُلُواْ عَلَيْهِ مُ الَّذِئَ ٱوُحَيَّنَا إِلَيْكَ وَهُ مُ يَكِفُوُونَ بِالرَّحْمُنِ قُلُ هُوَكَرِبِّكُ لَا اِللَّ الله هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالْكِهُ مَتَابِ ۞ تحب مه: اور كنة بن وه ولا جنوں نے كفر كا كد كيول منيں امارى جاتى اس پر كوئى نشانى أس كے رب كى طرف سے والے بغير!) آپ كه ميجة بيك الله محمراه كرة به جس كو جاب اور بايت ديا ب اين طرت اس کو ہو رجع رکھتا ہے 😿 وہ لوگ ہو ایمان لائے اور مطنن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکرے

میں الطرتعالی نے دنیا اور آخرت کا تقابل بھی کردیا ہے اور دولوں کی حیثیت کو بھی واضح کر دیاہہے۔ اب یہ بندول کا کام ہے کہوہ ان میں سے کس چیز کولیپ ند کریتے ہیں۔

رب لوگ محض ضراور عناد کی بنا و پرفضول مطالبات کر<u>ستے تھے حالانگ</u>ان حقيقسن واصح رويح عفى ارشاد موتاسه وكيفول الذير كَفَنُّ وَا اوركمت بن وه لوگ جنول نے كفر كاشيره اختياركيا۔ كفز كالغوى معىٰ انكارى بيت واور اصطلاعاً توجيد ، ايمانيات ، كات انبیاد، کتب سماویر، قیامت اور طابح کاانکارم اوسے . براوگ کہتے مِن لَوُلَا أَنْزُلَ عَكَيْثِ إِلَيْكَ مِنْ ثُلِيًّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اناری ماتی اس رمینسر، برنشانی اس کے رب کی طرف سے ۔اس نشانى سيصوه نشانى مراوسيت جركا فرلوگ خودسليف موتنول سيطلب ربتے شکھے نشانیاں توہزاروں السکرنے آپ کے مج بھے برظام والم س كي جواب من الملز تعالى نے فرايا الے يغير! هي لا أب كه ليحفي إِنَّ ٱللَّهُ كَيْضِ لَ مُنْ كَنْتُ وَيُنِّكُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى مراه كراس موياب ويهدي الكيه ومن أناك اور داست دیتا ہے اپنی طرفت اس کوجور ہوع رکھتا ہے، ہاہت ادر محمراجي دونول جيزول محماساب بس يوتنخص صداور مرط بحرمي كامظامره كرياسيد. الترتعالى اس كركراه كرياسيد، وه راه راست سب رسورة نساديس سب مديل طبئع الله عكيها ببكفرها في التارتعالي نے الل كے كفرى وجرسے الل كے داول برفهرا لكادى سب حس كى وسي حق كو قبول نىبى كريت اوركف يرجع بوالي سورة بقره كي ابتداد من عي ب خت م الله ِ فَعُكُوْ بِهِ عِنْ النَّرْتِعَالَىٰ مِنْ النَّرِ النَّرِيَّةِ النَّا مِنْ النَّرِيِّةِ النَّرِيِّةِ النَّر الگادیلہے باست کے لیے طلب کا ہونا صروری سے ، حونطخفی مرايت كي خواجش كي كا السيدعال بوكي ادر توعناد اور عند اسكم سے ہاریت نصیب نہیں ہوگی ملہ وہ گراہی ہی بھٹک رسیگا

منح کے مشرکیں حضورعلیالسلام سے من مانی نشانیاں طلب کرستے كشنت تنص كيت تص محكے كے إلى بها دوں كوبهاں سے حلافے تاك ہم دبیال برجھیتی باٹری کرسکیں بہجی کہتے ان بیاڑوں کو موسنے کا بنا نے اس قتم کی بهوده فرانشیں کرتے مگاتیم بنیں کرتے تھے شق القراکا معجزه انهون سنے خود طلب كيا ، بيرحب الطرسنے السے طام كرديا . توكين سنخ سيحري مي ويكون الفمر) بي نوطيا موا عادوس، ببلاهي بوتا بخفاءاب بهي بوناسب يغضيكم النظرتعالي في منكرين کی فرمنیست کا ذکر کیاہے کریہ ہا۔ دھم لوگ، اللز کی طرف مجوع نهیں سکھتے اہذا انہیں راست نصیب نہیں ہوسکتی ، راست اس تخض كو عاصل موكى حوالله تعالى سے إس كاطلبكار موكا -كفاركية بركدے كے بعداب الل المان كا ذكر أراط ب ارشاد ہونا ہے اللّذات المنتوا وہ لوگ حوامان لائے ۔ و تَطُمُ إِنَّ وَيُ لَوْ يُهِ مُ مِ يَدِكُو اللَّهِ اور طهن موتين. ان کے دل السے کو کہ سے ۔ ایمان کا برتفاضا ہے کر جو تھی ایما زار ادمی الترکا ذکر کریکا اس کے دل میں کون سراہو گارسائق سرتھی فراما آلا آگاه رسواورس بيذكي الله تط الطركے ذكر كے سائق ي دلول كو اطبيان عالى ہوسكة بسے إطبيان قلب کے بلے کوئی دوسرا ذریعے نہیں ہے۔سے بڑی بات ہے كرحبب الطركانام لياحا ني يااس كاكلامر يطهاجان إكوني سخص منعول ذكركوائيي زبان سيدادا كرتاب تراض كے دل مي خاص تبهر كأأنس بيدا بهوتا ب اور وحثث دور بوتى ب اس كانتيم يرا الب كرانان كے دل من كون بدا ہونا ہے حسب دہ خاص فیم کا نظف محموس کرتا ہے۔ برخلاف اس کے وہا کے

آرام وآسائش کے تمام وازمات بھی اکھے کہ لیے جائی توجہ ہو آرام قالی سکت ہے گراس سے کوئی السان بھی بھی بیر نہیں ہوتا بھر آرام توالیی چیز ہے کہ اس سے کوئی السان بھی بھی بیر نہیں ہوتا بھر اش کامعاملہ ہے کہ اس سے کوئی السان بھی بھی بیر ہوا ہے ، کہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسہ ی سہولت کے لیے باقفہ بیر مارتا ہے ۔ اس کی حرص برطب بھی جائی ہے اور وہ اطبیان قلب سے محوم رہا ہے ۔ بڑے بڑے والا ہی والت منہ حتیٰ کہ سعطنتوں کے مالک بھی ذکر اللی سے دوری کی وصیح ہیں می سہتے ہیں ۔ اس کے برخلاف لینے دلوں کو ذکر اللی سے منور کر نے والے مزدور بیٹے ہوگوں کو بھی بھوت قلب عاصل ہوجا آ ہے اس کی ساری وحشت دور ہو جاتی ہے ۔ غرضی اطبیان قلب کا دامد ذرایعہ ذکر اللی ہے۔

ذکری مختلف صور آبی بی عام طور پر ذکر زبانی بو تاہے۔انان المان برقاہے، قرآن اک می طاوت کرتا ہے یا دیگر ذکر واذکار کرتا ہے۔ جنہیں زبان کے ساتھ اواکیا جا تاہے۔ امام اولج برجمان فراتے بی کہ وقعض السّد تعالیٰ کی بدا کردہ نشا نیوں اور فلتوں میں عور وفکر تحمہ تاہے کہ السّر نے انہیں کیسی کمنت کے ساتھ بیواکیا ہے، توبیہ بھی السّر کے ذکر کے مترادف ہے اس کے علاوہ ایک ذکر کردہ کے مترادف ہے اس کے علاوہ ایک ذکر کردہ کے متافی میں اس کا طراحہ بھی بیدا کیا ہ دکر کردہ کے متافی بیدا کردہ کردہ کے متافی بیدا کردہ کردہ کے متافی کے اس کے بدرگان دین اس کا طراحہ بھی بیدا کے اس کے بدرگان دین جن می خرر اللہ می دولے میں استراک کے دولوں ٹائی آ، شاہ ولی السّر می ریٹ کردہ کردہ کے دولوں دولوں دیں جن می حضر سے معاد اللہ تھی کہ السّر تعالیٰ نے ہران ن دولوں کے دولوں نے ہی میں ہوجی وہ طافف کے اندر بہت سے بطالف کردہ ہوئے ہیں ہوجی وہ وہ لطافف

ذکراللی طریقے طریقے

كترت رياصنت سے بيار ہوجاتے ہي توبيروه ہروقت الله كا ذكركرية في اوريه مكرم رشريق سي سيحض يرعاصل بوتا، اس کے علاوہ نفس کے ساتھے جی ذکر ہو تاہیے ۔ بزرگان دین ایا طریقی می می این کراندان کے جبم کے اندرجانے والی اور باہر سے والی ہرسانس الٹرکا ذکر کرنی ہے۔ تاہم آسان تزین ذکر آنی ہے۔ آسنے والی ہرسانس الٹرکا ذکر کرنی ہے۔ تاہم آسان تزین ذکر آنی ہے الم شاہ دلی التر و فراتے ہی کرم دن سے لیے سی مون کا ذکر اللى بين حصداس مع منيس موناجاب ين كروه شيحان الله -اَلْحَسَمَدُ لِلَّهِ الْآلِلَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللللللللللللَّ کھے۔ تعبض ہزرگان وین اس کے ساتھ ساتھ ایک سومرتر استغفارا وراكيب سومرتيه ورودننرليت بيصفى ثلفين محاكرت ہیں مثالخ جیشت کے طریقے پر بھیت ہونے والے علم کو بعل ہرروز جسے وتنام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اذکار کے تمام كلات وصنور عليلام كى زبان مبارك سے ادا ہوئے من يا جرسلف صالحين سيمنفول من ، وه سياطبنان فليكا يحت من مستصين كى روايت بى آ تاب كال مُطِيع فَراكُ اللهِ یعنی الن کا ہراطاعت گزار ائس کا ذاکرسہے۔ بعنی اگروہ زُبان سے ذکر پنیس می کرتام گھرائس کی طرف سے خداکی اطاعوت کا ہر کام ذکر پنیس میں کرتام گھرائس کی طرف سے خداکی اطاعوت کا ہر کام اس كى طرف سے ذكر ہى تھے جا مائے گا۔ تا ہم زبانی ذكر است امراہيمي كابب برأاصول بي فكذك الله اكتبال الله كا ذكر سرجيز سے طاہے۔ جب انسان الملے کا اسم باک اپنی زبان سے اوا كرنا ب تواس بميضا تعالى كى تجلى مازل ہوتى بے جس سے آسے سكون قلب عاصل بوناسب أب بزركول كى موالخ عياست براه كرد محيدلين الداللة والعدونيا كرمان ومالان سے بياز مركامكون

تلب کی دولت سے الامال ہے ہیں۔ انہیں کوئی پریشانی اور بے جہی انہیں ہوئی پریشانی اور بے جہی منہیں ہوئی کیونکہ النٹر کے ذکر سے بڑھ کورمکون والی اور کوئی جزئیں مفسر ہوئی کیام مست بر لمتے ہیں کہ بعض بندرگ زیادہ نزدکر البی ہیں ہی ہما ہے ہیں۔ وہ دنیا کے لوازمات کی طوت محض اس بے داخی نہیں ہوتے کہ اس دوران خلاتحالی کی جبی کا نزول نہ ہوئے کی وجہ ہے دہ اس سے محوم رہ جائیں گے۔ لہذا وہ خدا کی تجلی کے حمول کی وجہ ہے دہ اس سے محوم رہ جائیں گے۔ لہذا وہ خدا کی تجلی کے حمول کی وجہ ہے ہو اس سے محوم رہ جائیں گے۔ بہرال سے رہ وقت تیاں ہے جہی ہے ذکر ہم کی وقت تھی کہی نہ گئے ہے۔ بہرال سے وی دولت کی طریقہ کی ہوئے ہوتا صروری ہے۔ اگر کوئی بیعتی یا غیر شروع طریقہ کا طریقہ بھی میچھے ہوتا صروری ہے۔ اگر کوئی بیعتی یا غیر شروع طریقہ اختیار کیا گیا دول کی بین کی دول ک

اس مقام ربعض مفرن نے اس انسال کی طوت اندارہ کیا ہے کہ اس آئیں کی روسے تو ذکر اللی اطینان فلی کا باعث ہوتا ہے کہ اس آئیں کی روسے تو ذکر اللی اطینان فلی کا باعث ہوتا ہے جب کر سورۃ الفال کی آئیت ''اِ ذَا ذُکِرُ اللّٰہُ وَجِلَتُ فَی اللّٰهِ مِن مِن مُولِ اللّٰہُ وَجِلَتُ اللّٰهِ مِن مُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللللّٰلِي اللللللّٰ

ایک انتکال خداتعالی کی رحمت ہے یا بان کا ذکر برد کست قرابل ایمان کولطنیا قلاب حاصل ہوجا کا ہے۔ لہذا ان آبات میں درحقیقت کو کی تعاش ن

صاحب تفنيم مظهرى قاحتى ثناءالله بإنى يني السكفية من كمرخوت اوراميد المطيخ كلي بوستنے من الثان كے دل من ياداللي سے جو انس بدا ہوتا ہے اس میں خوف اور رحیٰ دو توں جیزیں ال ہوتی من و دونوں کی بچائی کے متعلق عدیث میں مثال موجود ہے اكب نوحوان زندكى كي كمريش لمحات بريخا حضور على الصلاة والملا اس کے پاس تشرافیت ہے گئے اور دریا فت کیا کہم لینے آر كوكبيا لينتي بودانس نوجوان فيعطش كما حضور! اَ خَاطِّى ذُكُوفِي ا میں اپنی غلطیوں اکوتا ہیوں اور گنا ہوں کی وسے خوفزرہ ہول کو أدجني اللك اوريس خلاتعالى سسے اس كى رحمت كى ام يكھي ركھتا ہوں بحضورعلیالسلام نے فرمایا کرحش خص میں خوف اور رحلی الکھٹے ہو کئے وہ یقیناً کامیال ہوگا۔ فرمایا ایسی حالت میں الترتعالیٰ آسے وه چیزعطا کرسے گاجس کی وہ امیر رکھتا ہے اور اس چیزسے بجا ہے گاجس سے وہ ڈرتاہے جو یا ایک کامل اللیان آدی میں یہ دونوں چینرس اسمظی ہوتی ہیں۔ خدا کے عدل سے ڈریھی ہوتا ہے اوراس کی رحمت سے المیدمھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں انبیار على اللام كى يصفيت بيان كى تى بيت كەنگەنگا كىغىگا و کی از انبیا،) وه بهیں بکارتے ہیں ہماری نعمتوں میں عنبت ر کھتے ہوئے اور ہارے جلال سے ڈرستے ہوئے۔ ارشام وتاب الله يتن المشقل وعَمِلُعالصِّلهُ إِ

وہ لوگ جوابیان لائے اور حبہوں نے اچھے کام سیکے را مام مجبر قریباً

امل میان شمصید مشارت

ہں کرامیان سے بعد اچھے کاموں میں بنیادی طور پریحبادات اربعہ بعنی نماز، روزه ، زكرة اورج من - حدميث مشريعيت من آناسيت بو ا دمي امان لاتے کے بعد إن عبادات كوائبام دے كا ـ الله اس كوجنت بب سبنجاد ريكاء اكرج وه محصري يعطائب بشاطيكه اس كاعا تدايني عمال بر بوراس کے علاوہ صالحات ہی ہرقسم کی برتی ، مالی ، قرلی اور فغلی بيكيال شال بن - نوفرها إا بيان لانے كے اجدجن لوگوں نے اليھے اعال انجام فيه طُول كَهُ مِرْان كه يَا خُرِي بِ وكُنْنَ وَ صَابِ اوراحِيا المسكانية على كانتي كانتي كانتي خوشنجري كي علاوه ياكيزگي بھی آ آسے بعض فراتے ہی کرطونی جنت کے ایک درخت کا المهب عبواتنالما يورا بوكاكرتما متبتيون برجعاما بوابوكا بعض تغييري روايات سے يرجى معلوم مونائے كراس ورخت كاتنا حصنورعلياللام كے جھر مي ہو كا اوراس كى شاغيں تمام سنتوں ميں سارے اہل امان يرسايرفكن بول كى-بيرهال طوني كاعالم فنم معنى بيارت ب ورخت بوناهي كوئي احنبي بات تنبس كيونكاقران ياك مرح رة المنتل كاذكرهجي كوجودسه بيهجي عجبب وعزبيب قسم كادرخت بي حجي انانی زندگی کے ساتھ خاص لگاؤے۔ اِن چیزاوں کاراز اس دنیا میں توندیں کھل سکتا۔ جب انبان اسکے حیان میں تینجیس کے توسب مرفسے الطرحائي کے اور ساري چنرس واضح موعائي كى -أكے كفار كى من مانى نشا ينوں كے مطالبہ كے تسلسل مي جي ذكر ہور جاسے کر مزتو نبوست ورسالت دنیا میں کوئی ننی چیز سے اور نہ بى سخرين كانكار عجوب جيزے . عكريد الد توابتدار سے السے علا آراج- حَذْلِكَ ٱرْسُلُنَاكَ فِي أَمْسَلُمُ اللَّهِ الْمُسَلِّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نے آپی میں اس کے اس اس کے مارت میں اس استوں کی طرف

تلارث قرآن پاک

بھیانسانوں ہیں سے ہی دسول ناکہ: بھیجے سکتے - انہوں نے بھی خدا کا ببغام ، ائش کا حکم اور شریعیت توگوں کے سلسفے بیش کی گرمنکرن اسی طرح ضداورم سط دهری کامظام ره کرستے سے ، یہ کوئی نیاسلہ ہیں عبراب كى بعثت اورلوگول كانكار ترانے سسلے كى اخرى كوى ب. فراي قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِكَ أَمُ مَرَانَ عَبْلِهِكَ أَمُ مَرَاسَ سِ بینے بھی ہیں۔ ہی امنیں گزر دی ہیں۔ اور سابقہ انباء کی طرح ہے نے آپ کو اس سے رسول ناکر بھیجاہے لِتَ شُکُواْ عَکَیْمُوہِ ہِے آپ کو اس سے رسول ناکر بھیجاہے لِتَ شُکُواْ عَکَیْمُو الَّذِيْ أَوْحَيَّنَا الْمُنْكَ تَلَكُرابِ بِمُصَلَمَ الْمِي الْمُ وَهُ چیزجوہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کتاب اللی کی تلویت انبياء كأبيلاكمام موتاب يسورة العنكبوت بسيم عي موجود ب المتلك مَا أَفُحِي اللَّكِ مِن الْكِحْتَابِ" بَوْ يَجِهِم شَهُ كِنَّاب میں سے آب کی طرفت وحی کی ہے ، آب کستے بڑھ کردوکوں کو سادیں۔ ببرہیلا کام ہے۔ اس کے بعد یا فاعدہ علیم دینا احکمت سحفاناً ، لوگون كانزللي كذنا ، بيرسب فرائض ابنيا داوركانب اللي كي موهنوعات من وخالجير حبب كوني وسي ازل موتى توحصنورعاله نومستنور كاتبان وحي بب سيمسي خض كدبلا كررا ياست اللي ليحفوية بعض اوفات اليابهي بهوتا كرنزول وحى كے بعد آب محمر سے إہرتشرىف لاتے اور حرادى ملتا السركاكلام سافيتے ۔ كلام اللى كويرُه ه كريا نه من وومقصده لل بوت بي والك تومطاوي بت کورسون کمسینیج ماتی ہے اور دور امقصدیہ ہے کا طینان قلب علل ہوادر اجرو تواب بھی ملے۔ قرآن یک کی زیادہ سے زاده تلاوت مي سي راز مينال الصيكر التعكن فرآن ياك سية فالم ہے۔ النزنے فرایک جارے حکم کے مطابق آب تو اُلی کو قرآن

استايك

پڑھ کرسے ناتے ہم مرکز گفار وشرکس کی حالت یہ ہے <u>وکھ م</u>ے مَدِيكُفْرُونُ بِالرَّحْسَلِ كروه رحمان كا انكار كرفيتين م مشركين غرب التزتعالي كي صفيت رحمان كوتسلم نهيس كريت تھے ان سے نزد کی تورجان اہل مامسلمہ کذاب تھا مگر کڑان ماک نے صامندصا مث تبلاياسي كررحان الترتعالي كي اسي طرح صفرت ہے جب طرح اس كا اسم باك الترب - بست مرالله الركة علي الترب الت اوررضيم دونول كاذكر ولجودست وسورة بني اساريل موجروس القيل العصوا الله أوادعُوا أنتُ من أب كرون كرا والله الله الله التُّرْتَعَالَىٰ كُواللَّهُ كِي نَام سے بِكَارِ <u>بَارِحان سِّے ن</u>ام سے بِكَارِ السے سِمِن نام سے بِجِي بِكِارِهٌ فَلَكُ الْاَسْتُ صَافِح الْحُسْنَىٰ "اس سے مارے كے ماکنے نام طفلے ہیں۔ نیز حدمیث شریعیٹ میں آیا ہے کہ الٹار تعالیٰ کے ننانوين أم من يوشخص ان كويا دكريك كا ادران كويرمة مناسب كا . وہ جنت میں داخل ہوگا ،غرضب کم مشرکسن رحمان کے نامہے برکتے تصاور ببسُرواللهِ السَّحَمُون الدَّحِيثِ وَي بِجِالْمُ جِيثُوكَ الله الله المنت عن يعض معركين كن كالماريني مهي نواكيك التثركي طرفت وعوست ديتاب اورخود سائقر رحمان كا ذكر محى كربا ہے۔ بیسب جالت کی المیں تقیس استرکین کے تغواعتراضات شخصے حالان حررحان الٹرتعالی ہی کی صفیت ہے ادریہ اس کا صفاتی مبري<u> - ميري</u> فرايا ه<u>ه که ايم پيمير! آپ کوښيخ</u> هُوَدَخِتْ وهميرا يورد كارب - أو اللهُ إلا هن أس كي سواكوني مجود نين اس توص نام سے بھی بکاراحائے وہ راصی ہوتا ہے ، اور بھرقران نے

بِمِنْ لِمِي بِإِن كِرِد إِسِ "إِنْ لَلْذِينَ يُلِحَدُونَ فِي التياكا لله يَخْفُونَ عَلَيْتُ مَا "راحة مرسعده) السّرتالي كي اسلنے باک میں حوشخص الحاد کرسے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیجانیا ہے-الحاد كامطلب ير ہے كراسائے ياك كاغلط مطلب ليا عافي جیسے بڑیز کہتا ہے کہ النترسے بیاد ذاہن الطونہیں ملکہ قانون مرادہے عالا بحربير الله تعالى كا ذاتى ام سے، اس كے نيچے اكب حقيقت پوسٹ برہ ہے اوراس لفظ کا ذکر کرنے سے وہ خقیقت ذہن میں أتى ہے۔ اسى طرح لفظ رہال بھى ہے۔ بير بھى التر تعالیٰ كى ايك خاص صفنت كوظا بركرة سب محدمثرك لوگ اس ام كوتنيم نيس كرت غرضيكم البير كالعنى فالغرات نبير تكبراس المست البيرى فاست كواظهار ہوتاہے کسی ذات کا تشخص نام کے ذرایعے ہی مکن ہوتاہے۔ انان بھی ناموں سے می بیجانے جاتے لہیں۔اسی طرح السر کا ذاتی ام ہے اكر لفظ التنزكا ذكركيا فليئ تواس سعة ذات مراد بوكى اور لفظ رجات سے یادکیا جائے۔ تواس سے اللہ کی صفت رحمت مرادموتی ہے فرايا وهميارب سے اور اس كے سواكوني معبود تهيں . عَلَيْتُ أَهِ تَوْسَطُلُتُ مِن مُن مِي مِهِ وسركة ابعل وَالْكِ لِهِ مكاب اورم وقت ميراس كطرف رجوع ب مطلب بيد العرتفالي كي اطاعت كرو، تها را رجرع خود تخود الس كي طوت موما ليكا خداکی رحمت بروفت متوجر رئی ہے لہذا اس سے ایوس ننیں ہونا عاسية. دوسرى عكرفرايا" إَنبُدُ فَيَ اللَّهِ وَيَتَكُمُ وَالسَّلِمُ فَا لَهُ (النص) مرجوع کے لیے انصاف شرط ہے۔ صُند، ہمٹ دحری ادرعنا دمشرکوں کاشیوہ اور محرومی کی علامت ہے۔

الرعدد ١٣ آيت ٣١ ومسکابرئ ۱۳ درسس یازدیم ۱۱

تنجب مله بداور اگر کوئی قرآن ایا ہوآ کہ اس کے ساتھ بہاڑوں کو چلایا جاتا یا اس کے ساتھ زمین کے شکرے کے جاتے یا اس کے ساتھ زمین کے شکرے کے جاتے یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا رقوبچری یہ لوگ نہ مانے )، بکہ محاطم سب کا سب اللہ کے اللہ میں ہوئے وہ لوگ جو ایان لائے ہیں کر اگر اللہ تعالی چاہے تو جائیت ہے ہے سے لوگوں کو ۔ اور برابر رہیں گے وہ لوگ جنوں نے گفری ، پنجتی ہے گی اُن کو اس وجہ سے ہو انہوں نے کیا ، پنجتی ہے گئ اُن کو اس وجہ سے ہو انہوں نے کیا ، کہ کھروں سے کھری یا بیٹر تعالیے قریب بیاں بھر کے اللہ کی اللہ تعالیے اللہ تعالیے قریب بیاں بھر کے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا وعدہ آجائے ۔ بیجیک اللہ تعالیے قریب بیاں بھر کے اللہ کو اللہ

نہیں خلاف کرنا وعدے کا (۳) يالين بمي كذشنه آيات كے ما تقيى را وطيت كافراورمنزك توكر من ا فی نشانیاں طلایے کرستے شکھے ۔ النٹر نے فرمایک کم بیر حندی ور عادی لوگ ہیں ، انہیں حقیقت کی طلاب نہیں ہے ، اس لیے انبيس راه راست نصيب نبيس بوكمة مساطمت تقيم كمص حقدار وه لوگ موستے بئی جوالنٹر کی طرف رہوع رکھتے ہیں اور الیت کے طااب بوستهي وكذشة ورس بالتعرتعالي تعاطينان قلن كانسخ لمى تبلا دیاکہ بر ذکر اللی ہی ہے جو دلول کے سکران کا باعث بن سکتاہے۔ الترتعالي فيالبا الميان مي الخام كاذكر تفي فرمايا يتصنور على المرام كي سيط الما كالصمون بحي ازل فرمايا كركفار ومشركين كي طرون سي نجالفات كونى نئى چىزىنىي سبے يجس طرح اللاتعالى كئے آپ كو آخرى نى اور رسول بنا كرهجياب اسى طرح أسي يبلي بمي مبت سيامتي الخرركي بي - السُّرْتَعَالَىٰ سنے ال كى طوف تھى كادى بھيے مگروہ لوگ اپنى ضد اورعنا دكى ومسيح مخالفت براط براس الماري الناسف فرايخراب ان لوگول كى طرفت سى مخالفت كى بروايكے بغرالتركى زات پر بهروسه رکھیں اُور اپنالبیغی مشن جاری رکھیں اور متیجراں کٹر تعاہیے ہم

وہ لوگ طرح طرح مے مطالبات کرتے تھے، مثلاً یہ کہ آپ اس وہ لوگ طرح طرح مے مطالبات کرتے تھے، مثلاً یہ کہ آپ اس قرآن کے ذریعے مئے کے مہاڈوں کو ان کی عکرستے ہٹا ہیں، ہا پر زبین ہمار ہوجائے اور ہم مہال تھینی باطری کرسکیں، وہ مہاں پر نمری جاری کرتے کامطالبہ بھی کرتے تھے نیزیہ بھی مطالبہ کرتے ہے کرآپ اس قرآن کے ذریعے زیرے کے ٹیکوٹے کر دیں یا بھارے فرت شده او او او کو زنده کردین اکه مهم ان کے سابق اِت جیت کرسکیں مینزلین الیان لانے کے لیے اس قسم کی ترانط اور بہروہ اعتراضات بیش کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس کا حروب ہی مشرکین کی غلط فرالشوں کار ترفر ایا ہے اور اُن کو جواب دیا ہے کہ اللہ نے اپنی کنا ب فرآن کریم اس قسم کی فرائشوں کی کھیل کے لیے ادل نہیں کی مکد اس کے باک واکٹ نے دراجہ ہوایت بنا کر جھیا ہے اکر لوگ اس کے بنائے ہوئے راستے بچاپ کرکامیا ہی کی من نرل حاصل کرسکیں۔

ارشاد موتسب وكواك فكوانا اوراكر كونى قران اليابونا سیسی نے الج کال اس کے ذریعے ساڑوں کو ملایا طالما وقطعت مله الأنهن اس ك ذريع زمين ك المرا مرك ما الله المواقع الموالي الموالي الموالي المردون بالیس کی جالیں بھراللئر فے اپنی ماہی اس مقصد کے بیلے نازل نیس فرائیں۔السرتعالی نے نمام کتوب ساویداور سحافت کر لوگوں کی پاست کے کے نازل فرمایا ہے۔ برقراک پاک بھی اللّٰری احفری کا ب ہے اور دیجر کتب کی طرح مبنع رضر و با بیت ہے ، مگراس سے جیومنیز کاکام نہیں ماعاسکا کراس کو دم کرے لوگوں کی فرائض بوری کی ۔ عائیں۔ یکاب تو گراہی کودور کر سے نکی اور ماست کی طرف بلانے والى چېزىيە اس كے ذريع كفرونترك منا اور ايان أكب -طله ويؤركي عكرعدل والصاف ليناسيد، سخاست كي سجلن ياكيزگي . اوريرافلاقي كي عكر اخلاق حسنديدا موستيان - نزول قرآن كاعقد خود قرآن كى زيان سے يہ سے" كتاب آئز لِنْ اللَّهُ الدُّكُ مَا يُلَّا رِلْيَكُ بَرُقُوا اللَّهِ وَلِيسَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ وصل

ہم نے بیکتاب آپ کی طرفت اس بیلے نازل کی سینے تاکہ لوگ اس کمی آیاست میں عور وفتے کریں ، اس برعمل بیرا ہوں اور دانالوگ اس سے نصیحت علل کریں پسورۃ ابراہیم کی ابتداویں ہی قران كامقصدىي بياك كيا كياسي لينخرج الدفي س مريب الظُّلُمُ السُّلِي السُّونَ "كاكم اس كے ذربیعے آب لوگوں كوانه حير كسن مكال كرروشني كحطوف لائيس بحفر، مشرك المين معاصی وغیرہ سریب طلماست ہیں، ان سیے چھٹ کا اُ حاصل کخیے نے محسيك قرآن بإك كواينا فالهوكال اس كے بغيرايان اور نوجيد كى رومضیٰ نصبیب بنی<u>ں ہو</u>یجتی ہے اس مقام بي فرآن سيدم ادفرآن ياك بعي سيداورطلق كتاب

بھی ۔ قرآن سے لغوی مینی پڑھی جانے واکی محاب ہے اور الارتخالی کی طرف سے نازل کردہ جاروں کرتب اور صحائفت پر اس کا اطلاق کی طرفت سے نازل کردہ جاروں کرتب اور صحائفت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ انسائیلورٹر یا میں بھی قرآن کے متعلق بنی مکھا ہے کو یہ دنیا ہی سے زیادہ بڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہی اس سے برحق ہونے کی علامت ہے . حدیث تشریف میں قرآن کا اطلاق زبور تريقي كياكياب يصنور علبالصلاة والسلام في فاليكه الترتعلط

زیادہ وقت میں بھی تقور می تنالوت کریاتے ہیں ۔ بہر حال برالکر كى دين اوراس كى در بانى ب كروه اين كلام كى تلاوت مى آسانى عائے تواس کامطلب لرہوگا کہ اگر کسی کتاب سے سابڑول لوصلا نے ازمن کوٹھ مونے كاكام لياجاسكة ترقرآن يك سے تربطرنق اولى اليام سكتا تقام كرحقلفات بيهب كرالترن كوني بعي تخاب ألحيف اس مقصد کے لیے نازل نہیں فرایکر اسسے لوگوں کی فرائیں بورى كى عائيں ملكه التركى كما بس تومينع رشدو باست بس ابو ان كى طرف رجوع كرسے كا شيے راہ داست بيسرا عائے گاجس يرحل كرائل كى رحمت كے مقام میں پہنچ عائے كا . فرایا ابیقرآن الله نے تہا ری خواشات کی محل کے لیے انل نهي فرايا سُبِلُ لِللهِ الْأَكْمُ سُحَدِمِنْعًا بِكُمِعالمِيارَ كاسارا الترك إيقيس ب- اكروه علب توبيارون كوجلا سختب محراس مالك الملك في تراب نازل فواكر منارو لف ومنذك يرسيم بوست توكول كوان كى عبرسے با كر الوارو تخلیات کی واد اول میں پنجا دیا ہے اور ان کے داول میں جى بونى مائول كواكها و كررك وباست اور وكال يرفور المال ور وفت کے حقے جاری کردیے ہیں -اللز تعالیٰ نے زمین کی ط ي منحد رسومات ماطله كولكوطي طيوط ي وماست اورم ده قومول اورمرده دلول کوابری زندگی عطا کردی ہے قرآن تو اس مقصد کے ين ازل كيا كياسي - الترسي سورة يونس من قرآن ياك كالي

دّان کارگا مفصدر بھی بنایا ہے گا فکہ کہا ایک کے میں فروخ کے ایک کے میں تہارے رب لائے کھوٹی کو میں ایک کا میں تہارے رب کی طرف سے نصیعت اور تہام روحانی بیار بول کے لیے شفاہے انسان کی تمام عفلی اور روحانی عنرور یاست اسی قرآن پاک کے ذریعے بوری ہوتی ہیں۔

احباعی م<sup>ا</sup>سیت

عامری این شاه عبرانفا در دملوی فراستے ہیں کرجب کا فرومشرک طرح طرح كى فرائشيں بيش كرستے تو بعض كما نوں كے داول مي تھي خيال بداہویا کر اگران کی خواہش بوری کردی جائے توشا برہم ایمان ہے أيم مكرالت المان كوتنيد فرائي كرول من الياخيال نن لائمیں ، بیرصندی اور بہط دھرم لوگ ہی ، اگران کی فرائش پوری كريهي دي جلسف توريحيرهي ايمان بنيس لايس كے مسورة الغام مِن اس مضمون كواس طرح بيان كياكيا بيه قصل إنسكا اللها عِنْ كَاللَّهِ وَصَا يُشْعِمُ كُعُولًا نَصَا إِذَا جَاءً مِنْ لَا فیقی مینی ایس بنید! آب که دین کرتمام نشانیاں نوالن<sup>یا</sup> کے إس بن، وه جے جاسے ظاہر كردے مركم لتي كمتن كم معلوم ا أن والو الكران كي يس نشانيان تعي أجائي توير اليان تهي الألي ر در به مری اور بخان کوک بن اور اپنی برط دهری سے بیجے سے۔ بیضدی اور بخان کی لوگ بن اور اپنی برط دهری سے بیجے

برجيرا كي حكست اورصلي ت كفلامن ب الترتعل الم

ايان كامعالمه خودانهان كي وابريرم حمور ركهاب استحق و باطل من المياز تبلا كر فيصله السان ريجيور والسهيد مي هيكي تشاء فَلْيُرُونُ مِنْ فَكُونَ اللَّهُ فَكُلِّكُمُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن علب توامیان قبول كرسه اور ماست توكفر برارا است و وه بو بھی استراختیار کرنگا- اس کانیتی تھیکتنا رائے گا- البترکسی \_ے زمردی کرنی چنزمنوانا التر تعالی کے قانون کے خلامت ہے وہ ترانان كرم رطريق المالا من ونت المؤكرة بالشكر وَالْحَاكِثِيرِ فِي سَنَاةً زُالانبيال وه مِلاني كَمِما مَقْرِجي أَزَمَا لَبِي اورنی کے سائقہ بھی بھرجواں سے معیار رہ پرا اُنز آسے ۔ کامیا بی کاحقرار وہی ہوتاہے ۔ الغرض اِ اجتماعی مرابیت اللہ تعا كى مثيبت كے خلاف ہے . وايت كاحصول سر فخص كى اپنى یت اورطلب برسخفرہے -یامیش کا عام فنم معنیٰ تو مالوسی سہتے، ناہم شاہ عبالقادر اس لفظ كاتر حميه خاط جمع كونا "كرستے بن مطلب يركم كا إلى إلى ان کے بلے خاط جمع نہیں ہوئی کر اگر آلت تنانی جاستے تور لوبراسيت في كرم العنى براست برمجبور كريد يعض معنه ان فر م بالمين كامعن ليتني بات <u>سے اور اس طرح جلے كا</u>مفوم ب مولكا كركيا الى الميان تمي يصير بيني بات مني ب كرالية جلہے توسی کو ہواست مے میر وہ البانہیں کرے گا،الی انمان كومشركين سيدامان كى توقع نبيس ركھنى عاسم ، الل بغت كيتي بسركر قبيله شخع كى زبان من بياييس كاعنى عانناتهي بوناب اور جلة كالمفنوم بيب كركيا ابل بيان

یانٹیس کے مختصف

نے اس بات کونیں جانا کراکرائٹ جیاہے قرسب کوراہ راست پر اکے مگریم اس کی حکمت سکے منافی بات ہے۔ اس لفظ کرارُدوز بان میں تھی استعال کیا جاتا ہے اور یاس کو مالیسی کے عنوں برمحول کیا ماتا ہے۔ اصغرثاء كتاب \_ یاس اک جنوں ہوشیاری امید فرسیب زندگی کا جنول ہوست اری ہے کہ ان ان کوقطعی طور پر نظین ہوجائے کہ الیا نہیں ہوگا۔ یاس زندگی کا ایک جنزن ہے اور آمید محض وهوکہ ہے ان ان ساری زندگی امید کے دصورے میں مبتلار ہتا ہے مرگر ابااوق كسے مجھے حال منیں ہوتا۔ بہرحال مابیت كا فائرہ اسى كوحاصل ہوگا جو این مرصنی سے اختیار کر سگا، السرت الی کسی کوم است ریجبور شیر کرتا م فراكنين كرين واسے ازلى نكرين كے متعلق التر نے سنوایا وَلَا يَنَالُ النَّذِينَ فَ كُفَرُولَ اور مِهِينَه ربي كُے وہ لوگ جنوں فَيُ لَعْرُكِيا - تَصِينُهُ مُ لِمَا صَنَعُقُ قَارِعَهُ يُسِيحِ فَي الله كواكن كي يجيكى وحبرست كمظ كمط النه والي جيزي كويا البية توكو ل كوامن وسكون نصيب ننين بو كالم مكر مستدمت كلات مي محص من گے۔ ہاتو حباک وحبال میں صروت رہی گئے ۔ یا بسرونی سوا دائی ن كالثكار بول كے- آؤنے کی فَوَیْدًا مِدْ : وَارِه وه كھ كھ كھ الى خالى جان الى كان كى كھول كى قريب الركى ياانى تحوهرو فنت كسي زكسي صيبت كالحظما لكاسب كالموانيم فيلم والمستانع ہمیشہ لڑائی کے خوت میں متبلا کہے۔ بہاں کم کمر فتخ ہوگیا۔ اُن كے محدول كے قربيب مصيب أترنے كى مثال المعظم كا واقعہ

صريبه بسے حضنور عكيداللام نيرره سوجانان ول كے ساتھ مديب كے

مقام بدا ترسيح وجبست مح والول مي لمحل مج كني اور آخر كارم معالمرالي معابب كي تحت طيروا - الغرض! تحلي الحر مخاطب كاصيغه بوتومعي ابوكاكم آب أتري اوراكه غائب كالبيض تیم کیاجائے تواس کاحی ایم وگا کہ ای سے گھروں کے قرب کوئی افنا الصيب أتراء حبب منى علاقے مي آفت نازل ہوتى سے توبية قريبي اللقے والول کے لیے باعدت عبرت ہوتی ہے آج ہارے قرکیب مشرقی پنجاب میں محموں بیمصیب بیری ہوئی ہے تراس سے ہیں بهى عبرت بيراني ما سيئے - ذراه سال سيك ي طرف نظراعا كر ويجيس ان ظالم مجيوب في كانول ميسكنة ظلم كي ما المركم فحول كى بے عربتى كى مسحدول كو العلى اور بہت الخلا بنايا مسلمانوں كے خوان سے ہولی تھیلی محدات ان کے گور دوارے کا حال بھی طاحظ کراس ۔

اک کے مقدس تفام کی بے عربی ہوئی ، گوری ایرسینی ولی کھو آئے۔
سکئے۔ تاریخ لینے واقعات کو دہ اتی ہے ، اس سے عبرت عال سکے ۔ آدھ گذشتہ پانچ سال سے روس ہاری سرحدوں پریک کے دوس ہے ۔ افغانوں پرینظالم ڈھا رہا ہے مگر ہم اٹس سے مرتبیں ہوتے ۔ ہمیں اس بات کی فئی ہونی جا ہیئے کم ہارسے قربیب نازل ہوتے ۔ ہمیں اس بات کی فئی ہوئی جا ہیئے کم ہارسے قربیب نازل ہوئے والی افت کہیں ہم برھی نزا پڑھے ، جب کوئی مصیب آئی

ہے توکسی کا کے اظامیس کرتی ۔ ۱۹۱۲ء میں روس میں جوالقلاب آیا تھا اس میں دوکروط السان ہلاک ہوئے۔ بڑے بڑے بڑے ہے ہوئے اور کو رکجنے وال میں حجراکر تمین تین لیا کسے کھیڈا گیا ۔ لینے قریبے مصیبت دیجھ کران ان کو تبنیہ ہمونی جا ہے اور اپنی کمزور یوں کو دور کرتا جا ہے ظلم وزیا دتی سے تاشبہ ہوجا آجا ہے۔ ایساکام نہیں کرنا جا ہے ہو رشمن کوحکر کرسنے کی دعوت نے۔ اندرونی طور برطوفان اور زلز لے بھی آسے ہیں۔ برکھی انسانوں کوچھبٹو استے ہیں کراکسے بھی وقت سے کا استے ہیں کراکسے بھی وقت سے کا التیرسے معافی مانگ لیس ۔

ہاں۔ بنیادی طور ریر تو ریکا فروں کا حال بیان کیا گیاہے میگر میں المانی کے میازی

بے میں مقام عبرت ہے۔ ابتدائی دور میں صیببت کفار سے گھول کے قریب اور تی رہی حب ان کے سیات تبنید تقی مگر آخر کاریہ سے قریب اور تی رہی حب ان کے سیات تبنید تھی مگر آخر کاریہ

مصيبت فدواك برهمي آن بيري اسي يصفراً كدان الأعرب المعلى مصيبت في ماكن المعرب المعلى مصيبت في ماكن المعربيات المعربيات ماكن المعربيات الم

کرالٹر تعالیٰ کا وعدہ آجائے۔ ابتدائی دور میں بمالز ک کے ماتھ کہ کا دعدہ یہ تھا کہ وہ اسلام کوغالب کہسے گا، جانج ہرائٹرنے مرہ

وعده کوره کردیا۔خلافت راشده قائم جوئی اور آدھی دنیا پرسلانوں ریمن کا کی دورا ۔خلافت راشدہ قائم جوئی اور آدھی دنیا پرسلانوں

کوکمنطول حاصل ہوگیا ، اور باقی آدھی کونیا ساط سصے جھے سوسال مک مغلوب رہی ،کسی میں وم مارسنے کی ہمیت نزھتی ربھے حوب

ملاندن میں انخطاط پیاہوا اکا فروں نے سرافھایا اور کا انجابیا

ہوتے جلے گئے۔ ہورتے جلے کئے۔

دعد نے کا پیمطلب بھی ہوئے ہے کہ جب کہ جب یہ دنیاختم ہوگی تودوسری دنیا قائم ہوگی ۔ السُّر نے یہ بھی وعدہ کر رکھاہے کہ کو ہ مرنے کے بعد تمہیں دوباق زندہ کیے گا، بھر حبزائے گا موت منزل آئی اور ہر اکی سے متعلق فیصلہ کر دیاجا ئے گا موت کا وعدہ انسان کے لیے انفرادی طور پر آ آہے اور بھراہ تا بی طور پرفنا کا وعدہ اُس وقت پورا ہوگا۔ جب قیامت بمہا ہوجائے گی کائنات کی تمام چیز سے ختم ہوجائیں گی اور بھرنئی دنیا اور نیا نظام الم ہوگا۔ ایسے ہی دعرے کے متعلق السُّر تعالیٰ کا ارت دہے وَ فَحَداً



عَكِنْنَا (المبداء) جارا وعروبري جي إنّا ڪُنّا فعل النه مُم اس نظام كرتبدل كرك وور النظام صرور لائي گے - إنّ الله كلاً يُخلِفُ الْمِيمَاءَ بيك الله تعالى وعدے كے خلاف نبير كرياً

اش كاوعده كورا بوكريك

اليعد ١٣ آيت٣٢ آ2٢

ومسآ ابری ۱۳ درسس دواز دیم ۱۲

وَلَقَادِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ فَكِيلِكُ عَامُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اَخَذْتُهُ مُ فَكَيْفَ كَانَ عِفَالِ اَفَمَنَ هُوَقَائِكُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ كِمَاكَسَبُتُ وَجَعَلُوا لِللهِ شَكِكَاءً فَ لَ سَتَقُوهُ مُ أَمْ تُنَبِّنُونَهُ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي الْأَرْضِ آمُ بِظَاهِرِمِّنَ الْقُولِ مِلْ زُيِّ فَيِ اللَّذِينَ كَفَرُوا مَلْكُوهُ مَ مَكُوهُ مَلْكُوهُ مَلْكُوهُ مَلْكُوهُ مَلْ وَصُدُّوا عَرِبَ السَّيِبِيلُ وَمَنَ يُّضُسِلِ اللَّهُ فَنَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣ لَهُ مَ عَذَابُ فِي الْحَلِيوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ النَّبَقُّ وَمَا لَهُ فِي مِّنَ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ لَا الْجَنَّةِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ لَم يَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِ وُ الكُلُهَا دَآيِهُ وَظِلْهَا الْمِينَا لِمَاكُ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوُا ﴿ وَعُقَامَ الْكَلِفِرِينَ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ اللَّهُ اللَّهُ ال تن حب مه: - اور البت تم سخقیق عطط کی سی رسولول کے ماتھ آیے سے پیلے کیس یں نے ملت دی اُن لوگو<sup>ں</sup> كو خبوں نے كفر كيا ، مير بيں نے بچڑا ان كو ، بي كيى تقی سزا (۳۴ مبلا وه ذات بو قائم ہے ہر آبی نفس يرجو أس نے كمايا ہے ، اور تظرائے بي الى الله الكوں نے

الله کے لیے شرکی ، آپ کہر دیجے ، ان کے نام لو ۔ كي تم بتلاتے ہو ائس كو وہ جونيں جانا وہ زين ين، یاربری بات ۔ مجد مزتن کیا گیا ہے اُن لوگوں کے یے جنول نے کفر کیا اُن کا محر- اور ردکے گئے ہی وہ رائتے سے . اور جس کو الترتعالی گراہ کرفے پی نبیں ہے اس کو کوئی ہایت نینے والا 🕝 اُن لوگوں کے لیے عذاب ہے دنا کی زندگی میں ، اور آخرت کا علاب سبت سخت ہے ۔ اور نہیں ہو گا ان کے لیے اللہ سے کوئی بی بی لے والا 👚 مثال راور مال) اس جنت كا جس كا وعده كيا گیا ہے متقیوں کے ساتھ، جاری ہیں اس کے ساسنے نہری - اور میل اس کے ہیشہ سے فائے ہی اور اُس كا سايد بھى - يہ ہے انجام ان وگوں كا ہو درستے ہے -اور انجام کفر کرنے والوں کا جہنم کی آگ ہے 🔞 گذاشته آیات میمشرکین کی ترادیه کے متعلق دوباتیں بیان ہو کی ہی

پہلی بات یہ ہے کہ کفار وسٹر کمین اللہ کے بنی سے من انی نشانیاں طلب کے رہے کہ کے اور یہ طالب کی است باہ کی وجے نہیں بکہ محض صداور عنا دکی وج سے ہوتا تھا۔ ان کا منصور بر ہوتا تھا کہ اپنی خوامش کی نشانیاں طلب کی جائیں اور جب آپ بیش رنگر سکیں تو آپ کا تمنخ اڑا یا جائے۔ اس پر اللہ تعالی نے حضور بنی کرمے علیہ السلام کوتلی دی کہ آپ سے پہلے رمولوں کے را تھ میں عفر طالع کے ماتھ میں عفر طالع کی اور آپ کے ساتھ دیہ ہوگ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرایا کہ میں سنے الیے دوگوں کو ایک مقررہ مرت یک مہلت دی اور چر یا آفاخر انہ ہوئے تا میں سنے الے دوگوں کو ایک مقررہ مرت یک مہلت دی اور چر یا آفاخر انہ ہوئے تا

عذاب مي مبتلاكي - فرايا آپ سے مفالعين كرجى سمجدلنيا جا ہے كروہ الله كري

ربطآيت

بوئی مهدست سے غلط فائدہ نرائھائیں، ورنرسابقہ اقوام کی طرح وہ

مجى ملاك أوجائي كے -اب الترینے دوسری بات پیر فرائی سے کر اِن لوگوں کی یے عقلی کا عال ملاحظ کریں کر خدا تعالیٰ کی سنتی الیبی سیے جوہر جیزیم قائم اورنگران سب، وه قادر طلق سب، برقهم كاتصرف أمي جاصل سے امکر میرلوگ اس زات کو جھوڑ کر دولسری جینرول کو شركب بنامي مالانكران شركاء كانركي اغتيار في ا ده کسی چنز میرتصرف ریستھتے ہی ، نه وه کسی کی حاجت کو حاسنے ہیں، نہ اُک کے پاس علم ہے۔ عکم وہ نوعا عزمحنوق میں ۔ اورظام سے کہ ان کوغد کا نظر کیا۔ نا ناکلتی بیوقرفی اور سافت ہے۔ ارثاد بعاب ولعد داسته زئ بسك ليمن قَيْلِكَ البية تحقيق تصلما كما كما بسن سيرسولول كي ساعق است سلے۔ فرہا کہ تو ٹڑکسنے جا ہوں اور کا فروں کا دستورسیے کہ وہ النے ابنار کو تھنے کا نشار نیا تھے ہے ہیں ، کیر کی نئی بات نہیں ہے

مگرآب تسلی رکھیں کر مہ لوگ اینا کا م کریتے رہی ہے ،مگر ان كو كامها في حاصل نهاس بوسكيز به خطيط كامنار توسيت كركسيم سلمان

وَيَحْتُ كُمُ الْوَجَالِمِونِ كَاكُامِ اللهِ مِن تَوَاللَّهُ كَانِحَ إِولَ اوراش كم منيار الميول يغرينيكم على الزل كيسا عظ من التجي سياش كي تقير مقصوم واحم إدالتركي بني كي ساتقديد وكرا توكفر ہے . نبی کی طرف خطونی ات منوب كرناح ام ہے ادركبره كناہ ہے الترني آب علياله الام كوته في في الوف فرايكر آب سے بيلے لي رسولول كا ذاق الزاياكيا قَامُلَيْتُ لِلَّذِيثِ كَفَرْحُوا مِيمِي نِي كفركرف والول كوملات دى منفي أخف و فالول كوملات دى أن كوربيط ليا، قهدت بل حلف سے انسان كومغرورنسيں بوجا أعابي كروه ونمنا آ بيرے - التركا فافران برہے كروہ نجرين كويلات دیناہے، پھرجیب وہ اپنی افرانوں سے بازنہیں آتے **ت**وان کو يكواليات وتسرايا، بي في استنزاء كرف والول كويكوالا فَكِيفُ كَانَ عِفَابِ، كُرِوبِكُو إلى كُرُفِت كِسي مَن مِن نے اُن کوئیسی منزادی نزول فرآن کے زمانے کے لوگوں کو تنبسہ كى عارى سے كرتم كھى الكرتعالى كے قانون اصال سى وروجب ط ہے گا بحط دیگا اور عصرت اک سزاد سکا تعلاوه واست جوقائم تعنى نگران سبت برنفس كير لبعكا كسبك كست جواش نے کا باہے قائم کامعی خود قائم اور دوموں کرقائم رکھے والاسب اورنگران محصعنوال مجامتهال موتاست. قرآن يك من بداور وكيل كالفاظ بهي آفي بي كالنات كي تماه چدوں کی حفاظت کرنے والاالٹرتعالی ہی ہے۔ وہ ہرچنزی ورطكب اس كى نظرول ست كونى چيزاو حيل نهيس سب مورة في

ِيهِ ﴿ إِنْ كَنَّاكَ لَبِ الْمُوصَادِ مِنْ الْمُثَاثِ الْمُوصَادِ مِنْ الْمُثَامِدُ الْمُعْرَامِ وَلَكُمْ كهاست برسي بي وصطرح فتكارى الين فتكارى كهاست ربية ہے اور جب کے عافل باتا ہے تو تو کی لیا ہے ، اسی طرح خدا تعالیٰ کی گھاست اورنگرانی تھی پاریک، قائم اور دام ہے۔ بہرحال قرايا كرميرنفس جوي كام كرتاب اس برخدا كانتراني الورمفاظت قائم ہے۔ وہ علیم کل ماقا در طلق اور مختار کل سے۔ وہ ہر عگر حاضو تا مع افرايا ايني بي كواجه وكريج علوا الله شيكاء أن كفار ومشركين نے اللے مکے مشر کیب نبالیے ہیں ۔ اللے نے ان لوگوں کی حاقت كى طرمت الثاره كيا ہے . نيز فزمايا هيك اليمينير! آب ال كردس ستقى هُ قُ إن شركول كے ام تولو- عبلا نبلاؤ توسى كروه تون بن جنبي تم في غلاكي صفيت بي شريب كرركها ب محصرير بھی تباؤ كران سريحول كوكيا اختيار حاصل ہے اور وہ لوكوں كے تفع نقصان کے کہاں گا۔ الک ہیں۔ ریکتنی بے وقوفی کی ہے ہے کرلاگوں نے الی جاہتے الی کوف اِ کا سنر کیا بنار کھاہے جونہ قالم بي مزداعم بن منظم بل بن انه فأ درمطلق اور منه هاضروناظر وه توعاعز مخلوق آور طحتاج بن، أو خدا كے شركب كيسے ہوسكتے بن ؟ من كوتم نے اللہ كے شرك ناركھ بے الى كى شراكسة مديب كرفاكا كونى تنرك

متى كوغدا كانتركيب بناتے ہوجس كوزين مي موجود مرجيز كاعلم بى نديس وه جانا بى ننيى كركون كس حال بى سبت، اس كى كياما جست لسبت اوروه كرى طرح بورى كرنى سے . توكياتم ايسى تيوں كرمذا كے شركي بناتے بوجن كأعلى محدوداورقليل سبت ليمجلا ايسى ستى خدا كالضركب بوسكي ہے ؟ ير ترنايت مي حاقت كى بات ہے ۔ فرايكيا تم الترتعالي كروه جيز تبلات موحب كروه زين بينبين طاناً أَهُ وظَاهِر مِسْ الْقُولِ إسريرى ياست باك مو. شاه عبدالفا ورسيف تمن على مركامعني اليي إست كريت بي جس کے تحت کوئی حقیقت نہو. برمظر کے بنانے والی بات محفن اوہری سے سینے جس میں کوئی صداقت شکیں یمسی کوالٹرتعاسے كى عبادست مي شركيب بناياحائے يا تربيرس، يه اكب بغوبات باراى كودخلاه مرس الفؤل ساتعيركاكي عربى زبان مين ظاهر كالفظ زائل يا باطل بون في محمعني مين بعي استعال برياب- اگريمطلب لياجلك توجك كالفنوم بوكاكر باتماليي إست كرسته بوجر بإطل بحن سب يعربي ادب ير لفظ مختلط اشعار مي استعال مواسب مثلاً الله الفظ مختلط المعاري المناكبة ا وَ ذٰلِكَ عَاصَ كَا ابْنَ رَيُطُهُ ظَاهِنُ نے ہیں طعن دیا ہے کہ ہم اونٹوں کی دیجھے بھال میں ہی منگے ہے بالدراط الى الشائيس طبنة ليه عار باطل سيد، جب مم الصلى حقیقت بیان کری کے ترمتهاراطعن باطل ہوگا ۔۔ وَعَيْرُهَا الْوَاشُونَ الْخِيْبُ أَحِبُّهَا

وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

بے حقیقت ابنیں توگوں۔نے اس کو بھڑکا یک میا اس سے ساتھ تعلق ہے۔ بیالی ٹنکایٹ سیے جب کا عار دلانا باطل سیے۔

بهرحال ظاهر کامنی اومیری باست بهویا یاطل چیز بهو، دونول معانی در ہیں -آپ دیجے لیں مظرکیہ رسم واج میں معنے ہوئے لوگ محص سرسری اورادىيى باين كىرستے ہيں جن كاكونى سربير بنيں ہوتا - بعض لوگ بردرى یا کھی دواج میں پیچھسے ہوئے ہوتے ہیں کمئی نے کوئی بات پیٹالی اور كمى سنے كوئى - إن ميں بنيا دى حقيقت كچيونہيں ہوتى فيحض ايك فيوس سے سی نائی بات بڑعل کرنے سکتے ہیں بھی سنے کہ دیا کرمی نے ورخست کے ساتھ دھاگا با نرھا تھا تومیری مراد دوری موکئی کلی نے کہا کہ فلاں قبر رہ چا در حراصانے سے بجہ پیدا ہوگی اور کسی نے کہا کہ فلا بسری ندر مانتے سے بھاری دور موکئی ۔ ایسی باتوں کی بنیا درعقل مربوتی مے اور رز فطرت ہے۔ لوگ محض کے بنیاد با توں کے بیجھے حل تکلتے ہی . حديث شركف مي زيرابن عمروا بن ففيل كا واقعر ما سي و و مجعے کے سابھ ٹیک مگا کہ بیط جائے اور لوگوں کو مشرک میں متبلاد بھے مركت ، خدا كے بندو! تم جو کھير كريئے ہو، عنطرہے ، النزتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کرکھڑ کھرشنے مطابے سیے عقل ہیں۔ ان سکے تركيبانعال عقل اور فطرت كے خلاف بن اس تے برخلاف ايمان اور توحيد كى بنياد سخية دلائل بيهد تحرّ كرعقل اور فطريب ليمه كے مطابق ہں۔ رسم ورواج اور برعات علاقائی چیزیں ی ۔ ہر مك ، ہرخطے اور ہرعلاقے کے لینے لینے رہم ورواج ہوتے ہی اسى طرح ميراني علافرات كى بيعالى اوربيارى لاقرى كى بيعات بن بھى تفاوت ہوتا ہے . يہ چيزى كاب وينت كے خلاف لدر محض سنيرطان كا حجالنه ہوتى بس مركر افنوس كامتام

سے کہ لوگ اپنی امور کوعیا دست اور کارٹواب سیجھتے ہیں۔ اليهي اعمال كم متعلق ارشاد بوناسي مكل زمين لِلَّذِيثَ كَفَوْوًا مَسَكُوُّهُ مُ مَكِنَّهُ مُعَكِمُ اللَّهُ كَفَارِكَ مُحَرُوفَ مِي الَّن كے ليے مزين كے كئے بئى - دوك بيقام بركفار \_ اعمال كاذكر يمي ب كراكن كے ليے مزين كے كلئے من - اك تمام قبیج اعمال کویٹ پطان مزن کر کے دکھا اے کوئم بہت اچھے کام کرسے ہو۔ قبوں پر انجام قریے جانے والے تمام ترکب اعمال كو كار ثواب محبه كركياما تاسب عرس، ميلاد ، قوالي ولحني نهايت عقيدت واحرام سے منائے جاتے ہي ، گوياكه أخرت كا دارو مارابني چيزول بيكے - التار فے فرما يكوشيطان كا فرول كوان کے بننے کام مزین کہا کے دکھاتا ہے اجس کی وجہسے وہ اندیک انجام دبياره تأسيط حتى كدائس كأأخرى وقت آجا تاسبے اور وہ إن كفربر اورسشركيداموريمي فتم موجاتاب-وَصُعَدُّوْا عَرِنَ السَّيَعِبْ لِي آور الله وَلَا دَاهِ دَاست سے روك مين كيني بي وظاهر كرو علط كام كوا الصاسح وكركيف عظ اس كے نزدكيے جي وباطل كا امتياز اعظه جائے تروہ سدھے راستے بر کیسے آسکتاہے ؟ گویا اس کے بعیج اعمال کسے عراط متقومے روك كي والكرخدا كالسيخناك ترعيرتمام باطل عفائد المي اور باعل رتم ورواج كوترك كريك مصنعت ، المال آور توحد كوانا با بوكا، أكراس من كامياب موكيا . توراست كي تمام وكاونمس دور مو عائميں كى اور حقیقی منزل قرب آجائے۔ برخلاف اس مے تو تخف غلط رسم ورفاج اور بدعات بركم استرتب كا ، وه محرابي مي الراكب الا - اورالستاتها لی کا قانون میر سے کر جوشخص اپنی براعمالی کی وجہسے

تزيئنِ اعمال الخراه موجا تاسب اس كے راو راست برآنے كى اميرختر بوجاتى اسى يصفرايا وَصَرَتْ كَيْضُولِلِ اللَّهُ فَهُمَالَا مِنْ هَادِه جن كوالشرتعالي محمراه كرفيه اس كومراسيت فين والأكو أيني السّرتعالى ان ان كرقرت ، توانا في بعقل، فهم اورا دراك عطاكريك اختيار شے ديتا ہے كه وہ حق إور باطل من اسے جون ارسة جاہے اختیار کرے اس کے بعد و شخص راہ راست کی بجائے عنباط راسترييل كلة ب توالله تعالى فراتاب توكله ما توكي دالنسأى بمماش كواشى طرف بيهير فينة ئهس حب طوف وحسبانا عِامِنات اور عياس كانتجريم وتاب - وَفَصُلُه جَهَا مَ بم السي بنم راخل كالميثة بن " وَسَاء مُنْ مَصِلُ إِنَّ وَسَاء مُنْ مُصِلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جوكه لبت بي الما عملانا سے عرصنيك حركوني سخض رسول كي تحالفت كرتاب اورايان والول كراست سيطليده موحاتاب ، تر التُرْتِعا في فرما تابيك كرجره رجا فا عليستة بهو، يطفي فأ. بم تهما ينهي روكس مح - أي المخف فلط رأست برحل كر بالأخرج نمر كم كار ب الحلوة الدُّنكاون ووك فرالا كه شيم عَذَاك في کے لیے دنیا میں تھی سحنت عذاب سے ، ناریخ گراہ سے کہ التريين عرب كواسى دنيا من سزادى واعطر نومال كسب اہلِ ابیان سیے برسر پہکار سے۔ لطبہ نے مرستے سے ٹیکست محصاتے کہے، تیاہ وبریا دہوئے اور آخر کارسالا مک کفروزک سے پاک ہوگیا۔ جب محرفتح ہوگیا توحضورعلیالسلام نے وزیا ی

اب بردارالدام بن گیاہے۔ جنگے سے علاوہ بھی گیراراک کمجھی ویائی امارض میں ملبلا ہوئے کیجی فخط بڑگیا ۔ طوفان آگیا ۔ زلزیے ویائی امارض میں ملبلا ہوئے کیجی فخط بڑگیا ۔ طوفان آگیا ۔ زلزیے اُنے اور شاہت خوف کی زنرگی گذارتے ہے۔ فرایا ہے آوان کی زنرگی

کا حال ہے فکف خلاب الخرخ آ اُشق اور آخرت کا غزاب آو

ہست ہی شدیہ ہے۔ قف المحکم حبّ کے الله حِن الله حَن الله حِن الله حَن الله حَنْ الله حَن الله حَن الله حَن الله حَن الله حَل الله حَن الله حَنْ الله حَلْ الله حَلْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَلْ الله حَلْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَنْ الله حَلْ الله حَنْ الل

قرآن باکسے اسوب بیان کے مطابق کفار کی مزاکے بعداب متقين كُ انغامات كا يَذَكُوم بوراليب - مَسَدُلُ الْجُنْ لَمِ النَّيْ وُعِدَ الْمُتَقَونَ أَسْ جِنْت كَيْنَ الْحِن كا وعده متقيول كي كياسي مثال مصمراد بعن اوقات تعريف بمي موتى سبد يعني وہ جنت جو ڈرسنے اور بھنے والوں کے بیلے تیار کی گئے ہے اس کی تعراجيت يسهي اورمتفين وه من جريك منبر ريكفر ، شرك اورافاق ے نیجے ہیں۔ پیرکارسے اور درجہ بررجہ صغار سے بھی نیجے ہیں۔ اور حبياكر المعرمتناه ولى الاترو فرملة فيهي كرتقوى كى انتهايه سبط محافظت برصدود رشرع اليمني مشريعيت كي قائم كروه عدود كي حفاظت كرنا كيسي هي معالمهس صرست مخاوز زكرنا وسورة توييس مؤمول كى ساتوس صفت يى بيان كُنُى بِ وَالْحُلِفِظُونَ لِحُدُّودِ اللَّهِ" كروه التَّركي وو كى حفاظت كرتے ہيں -اكن سے متجاوز نہيں كريتے اور ان كے خلاف منیں چلتے . فرایا جس جبنت کا تقول کے بیے وعدہ کیا گیا ہے اس كالمعنت يرب مجري من عنها الأنهاراس ك

متفتن کمے لیے انعاب سلمنے ہنری ہی ہیں۔ وہ ایسے باغات ہوں گے اگل کا اگری کا ایسے ہوں کے اگل کا اگری کے ایسے کہ الکن کے جوابی مندی ہوں گے ، جوہی مندی ہوں گے ، جوہی مندی ہوں گے ، جوہی مندی کے دلیں کوئی جول کھانے کی خواہم پر پراہوگی ، بھیل فوراً اس کے قریب ایسے دلیں کو گراس کے قریب ایسے کے دلیاں پر کیٹر تعداد میں جو ل ہوں گے ۔ الم مقطق کے قوالہ حد میں آ ہے کہ جب موسی میں ورخت سے حائیگا ۔ حد ہیف سراھی میں آ ہے کہ جب موسی میں ورخت سے کھیل ماصل کہ لے گا ۔ تواکس درخت ہیں آ ہے کہ جب موسی وقت میں کے گا دو مرا کھیل ماصل کہ لے گا ۔ تواکس درخت ہیں آ ہے کہ جب موسی وقت میں کے گا ہو کہ ایسا انعام ہوگا ہو کھیل میں ہوگا ہو کہی منقطے منہیں ہوگا ۔

فرایالی ترصل دائمی ہوں کے وَظِلَّا کُھی اور اُس جنت كاسايرهمي دائمي بوكا بمفنرن كرام فرلمستي كرجنت كي كيفيت به بوگی کر ویال بیر منه تور وصوت بوگی اور نداند ، ویال کاموسم نهایت غۇلىگار بولگايىس ئىن كونى تىكلىف محوس ئىنىس بوكى رسورة دىسرلىن التكرسنے جنتیول كى كيفيرست اس طرح بيان كى سبت كروة كيول كير طيك الكسفهول عجي لآبرك نَ فِيهَا شَهُ مُسَاقًا لَا ذَهُ فَارُدُوا وه و فل برمز دهوری و تحصیس کے اور مزمر دی مبکرنایت جامعترل مويم بوگا، گرى اورىسردى كاكونى احباس نيس بوگا، لىذا كه شيخة بي كذه سأت مي بهيشه رم كر معن معنى معنى فرمائي مراسك كاطلب يه سے كر معین ایل ايمان جن بر سجليات الى كا نزول، اسلافيمباركه اورصفات اللى كأظهور بهوراج بوكا يعبض أوقات الى كا سلفيل كين كوي عالم الما أوان كودال ما يرفسوس وكا ما لانكر وال اليي كوئي چيزيني بوگى مفرايا تلك كالكون الكذين الْكُفْتُولَ يَهِ الْ لُولُول كَا الْجَام بُوكًا جو دُرستے كہے اور منترات سے

| بن النَّارُ اور كافرول | نيخة ب، فرايا، يادركهو! وَعُقْبِي الْكُلِفِر                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئے اور وہاں سے نطکنے   | نیخے کہے، فرایا، یا درکھو! وَعُقْبِی الْسَکُمِفِرِ<br>کا انجام جنم کی آگ ہوگاجس میں وہ ہمیشہ رہی۔<br>کی کوئی صورکت نہ ہوگی ۔ |
| d <sup>4</sup>         | كى كونى صوركت منه جوكى -                                                                                                     |

النصد ۱۳ آبیت ۳۷ ۲۷۳ ومسآآبری ۱۳ درس مینزدیم ۱۳

وَالَّذِينَ النَّهُ الْمُو الْكِتْبَ يَفْرَحُونَ بِمَا الْكُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

تن حب مله ، اور وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کاب خوش ہوتے ہیں اُس چیز پر ج اناری گئی ہے آپ کی طوت ، اور بعض فرقول ہیں سے وہ ہیں جو اس کی بعض بالرں سے انکار کرتے ہیں ۔ آپ کہہ فیجئے ، بیٹک مجھ کی را گئی ہے کہ یں عبادت کروں النٹر کی اور اس کے ماقد کسی کو شرکی نہ باؤں ۔ آپ کی طرف میں دعوت ماقد کسی کو شرکی نہ باؤں ۔ آپ کی طرف میں دعوت دیا ہوں اور اس کی طرف میا لوٹ کر جانا ہے ﴿ آپ اور اس کو ایک فیصلرع بی اور اس کو ایک فیصلرع بی زبان میں اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہش ت زبان میں اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہش ت کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چا ہے ، ترنیس ہوگا آپ کے لیے النٹر کے مائے کوئی جایت کرنوالا ہوگا آپ کے لیے النٹر کے مائے کوئی جایت کرنوالا

اور رہ کوئی بجائے والا (۲۷) سى سورتون مى نياده تربنيارى مقائق كا ذكريب اور حزيمات دلطآية كم بى -اس سورة مي عقيد الحكى اصلاح كالبيلونمايال ہے - اتبدائي آيات من قرآن كرم كى حفاينت اورصافت كا ذكر الوا- ورميان من كافرول اورمشركوك كي ندميت بيان بوئي ، ان كے اوصاف اوراك ا انجام ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امل ایمان اور نکی والے لوگوں كا تذكره الخاء ال كے اوصاف اور اكن كا انجام هى بيان الوا تيسے ركوع مين برآيت كرمير كزرجي ب ي أفكن ليع كم كانت ما النَّذِلَ النَّكَ مِنْ لَكُ الْحُقُّ كُمَنَّ هُوَاعَلَىٰ " مجلادة تخص جوعانة ب كراكب كى طرف آب كے رب سے ج نازل كياكيب وه انهد انها دى كى طرح بوسكة ب وبنك عقلم ذلاك ى نصيعت بيشته إلى رير باست التارتعالى في قرآن على كانتانت امرصداقت كي حق من بيان فرائي- كريا قرآن كرم كومنزل من الله تبيمرنے والا تخص نور بايت بربوكا اور طسے ناتب كرنے والا انهط محيمافق بوكا حوازامان ادر فور ماست ، آج کی آمیت میں قرآن پاک سے تعلق ہی ارشاد ہوتا ہے التينه عمر الشيكات وه لوك من كوسم في لفُرْجُونَ د حَمَا أَذُولَ الْمُنْكَ وَهُ تُونَلُ ۔ بزیر حوالے کی طوف نازل کی گئے ہے بیاں پر

ينونني

ا معی بوسکا سے اورسلی کتب ساویر ، وهجي بويحتي بن واكراس كالطلاق قرآن مجيريم لياجائے تومطلب يربو گا كه تنزل كمتاب برحاملين قرآن خوش موتے بن اورييصنورخاتم النبيين على الترعيرولم أى است كے لوگ بن. ان لوگول کا نوش ہونا فطری امرے کر انہیں قرآن یاک کی صورت میں دین و دنیا کی فلاح کی چائی ماس ہوگئے ہے۔ سور قانون میں موجود ہے السلانے فرفایا سالے لوگو! تمہارے پاس نہا سے رب کی طوف سے موظون " کوشفا ہی گئے ہے العثاد کوئی اور وہ چیز آگئی ہے جودلوں کی بھا دول سے کے بیٹر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت الن سے کہ دیں کہ تمہیں یہ چیز اللہ کے فضل اور اس کی رحمت خوش ہوجا فر " ہی کو خسکی جسے ماس ہوئی ہے " فی لالاک فیک میں اس کے ساتھ خوش ہوجا فر " ہی کو خسکی میں میں اس کے ساتھ جورے ہوئی گئی ہے کہ موجود و نیا کا ال اکھا کہ سے ہیں ۔ ال و دولت توفانی چیز ہے اس جب موجود میں ای ای کھی کہ ہے ہوئی ہیں اس کے ساتھ جب کے قرآن کی جب کے قرآن کی جب کے قرآن کی میں باتی ہیں ۔ ال و دولت توفانی چیز ہے اس جب کہ قرآن کی میں باتی ہیں ۔ ال و دولت توفانی چیز ہے ۔ ایک ایک سے تو دالی چیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بات ہے ۔ ایک سے تو دالی چیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بات ہے ۔ ایک سے تو دالی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بات ہے ۔ ایک ایک میں بات ہے ۔ ایک ایک سے تو دالی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ایک میں بی تو الی جیز ہے ، لذا اس پر خوشی نا اہل ہو کہ کہ میں بی تو الی جیز ہے ۔ ایک میں بی تو الی جی میں بی تو الی جو الی

اور اگرکتاب سے تورات اور انجیل مراحی بی توسطلب یہ ہوگا ال کاب
کرمن لوگوں کو النتر نے ہیلی کا بول کا علم عطا فرایا ہے۔ وہ بھی توث کا کردار
ہوستے ہیں۔ نزول قرآن کے زانے میں خود ان کا بول کے المنے والوں نے
وہ سب کی سب بجرا چی تھیں ، خود ان کا بول کے المنے والوں نے
اپنی خواہشات کی خاطر کا بول میں ردّو برل کر دیا تھا۔ زرتشیوں کی
کا ب کا ملیری بگار دیا گیا تھا ، باقی صحالفت کا بھی سبت براحال ہو
چکا تھا۔ البتہ قورات اور انجیل ایسی کتا ہیں تھیں جن کا بیشتر حصہ
اگر چربتے لیف ہو والف ار والفار کی تھی موجود تھے۔ خود عیائی علاء کا
کے مانے والے بیود و لفار کی تھی موجود تھے۔ خود عیائی علاء کا
بیان ہے کہ گذرشتہ صدی کا انجیل میں تین مزاد کے قریب
بیان ہے کہ گذرشتہ صدی کا سام میں نین مزاد کے قریب
ترمیاں آجائی تھیں۔ بائیل کے ہرنے اٹیریش میں کوئی نہ کوئی
نہ کرئی تبدیلی آئی ہے ۔ ایجی تجھیلی صدی کا ساس میں تفظ فارفلیط

موجود تقا سرانی زبان کے اس لفظ کاعربی معنی احمد نباہد ،
جس کامطلب سورہ جان ہے بگر موجودہ انجیل سے یہ لفظ عذ المرکم شفیع اور مدر کار کا لفظ شامل کردیا گیاہ ہے۔ اس کی تصدیق قرآن پاک نے بھی کی ہے ۔ سورہ صف میں موجود ہے کو بیلی لاللہ نے ذبایا۔ اے بنی امرائل ایس تہاری طرف رسول با کر جیجا گیا ہول گافت میں کا بست میں گائی ہے کہ بیا گائی ہے کہ کا اور اس کا مصدق ہول گامی کا اور اس کا احداث کا اور اس کا اس میں اکہ بعد آنے کا اور اس کا میں تمام بنی امرائیل کی دائی کے دو ذائف کی ایس میں اکر ایس کے دو ذائف کی دو ہوں کی دو المن کی دائی کے دو ذائف کے دو دائون کی دو ہوں اور دو مراید کر میں کہا ہے بعد طامے بنی کی بنادت سے دیے کہ میں تا ہو کہ کی بنادت سے دیے گیا ہوں اور دو مراید کر میں کہا ہے بعد طامے بنی کی بنادت سے کے بیا ہوں اور دو مراید کر میں کہا ہے بعد طامے بنی کی بنادت سے کے بیا ہوں اور دو مراید کر میں کہا ہے بعد طامے بنی کی بنادت سے کے بیا ہوں اور دو مراید کر میں کہا ہے بعد طامے بنی کی بنادت سے کے بیا ہوں اور دو مراید کر میں کہا ہے بعد طامے بنی کی بنادت

كرقرآن كے ساتھ سے بہلے انكاركرنے والے ندين جانا - اگر تہ نے قرآن کے ساتھ کھڑکیا۔ تو تہارہے بعد آنے والی نسلیں تھی تمہارے نقش قدم رسطة موسن انكارس كرنى جلى عائي كي خيائجيم إليابي ہوا ، الحنین اہل کتاب نے اسکار کیا تو آج منحرین کی تعداداربوں میں ہے۔ آج دنیا میں اڑھائی ارب علیا ای موجود می جو بورہ موال سے قرآن پاک کی تواتر مخالفت کرستے آسہے ہیں۔ میودی اگرجیہ تعداد میں بہت کم بعنی دو کروٹر کے قریب ہول کے میگر اسلام کو نقصان بنيجانے ميں اسوں نے بھی کوئی کسرندیں حقوری ال کمے بروں نے قرآن کا انکار کیا، اسلام کو قبول نرکیا، تو آج اف کی اولادیں بجى اشى روشش ريط رسى بس مركز جياكرسورة آل عران مي وجودست لَيْدُ وق استواكي "سب كي سب برارينس بشور مقوله سن كرياي انگلیاں ایک سے منیں ہوتیں۔ بیود ونصاری میں سے بھی تعین حق برست بميشه موجود ميه من بحضور عليالسلام كے زمانه مبارك من تھى بعض سعادت مندابل كتاب موجود تصحبنول في بالأخرابان فتول كرايا يا المول من مسي على الله بن سلام اور تعبن دوس منصف مزاج لوگ ہیں۔ بادشاہوں میں سنجاشی والی صبشہ کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ ۳۲ ویگرحق طلب علیائی بھی مؤجو دیستھے۔ السّرنے اکّ كى تعربيت بيان كى ب يخران كي عالمان قبول كيا يتيم داري كانهب تجي عبيائيت تها، بعديس ايان فتول كرب يلان فاري كا كام هي إلى فهرست مي آ تاسب - الي اوگ بلى كتاب كاعلم يحقة لحقے اور حق كے طالب تھے الواللہ نے مَّ اللهِ ال وہ نزولِ قرآن بینوش ہوستے ہیں ، ان کی خوشی کی وجربیہ ہے کمہ

جب اسوں نے دیکھا کرقران کرم سیلی کابوں کامصدق ہے۔ان می پیدائی می خابیول کی نشانهی کرتا ہے، بنیادی حالی کی تصریق کرتا ہے اورسارے نبوں پرامیان لانے کی دعوت دیتاہے، توان کی خوشی کی کوئی انهاندری ۔ اس زما نے میں بھی کہیں نرکہیں حق پرست بھل آتے ہیں فرانس كے ايك باسك ما خدان نے اسلام قبول كيا ، يخض الجزائديول مص لي ح فقي من من الن مؤا - مكر وكوريد ك زمان من مطكولم مهبت بطابير مطرعفا ومسليف فاندان سكماس افراد سميت مهان بوالص وقت وُنيامي انگريزانتاني عروج پرتھے، ابنو<sup>ل</sup> نے اس کے ساتھ روائے حجاؤے کئے مگروہ تنا مقابر کرتا رہے۔ اورامیان برقام رحار میرداول می سے جرمنی کے رہنے والے حمالا كرايان كى دولك نصيب بونى. وه البى زنده سے - محر پيڪتال مترجم قرآن ہے۔ یخص ترکوں کے اکنری شیخ الاسلام کی مجنس مِن سَالتَ سال كس بيطار في أخرالتُرف كا إليط دى اور وه مسلمان بوكيا- ان كاترجم بيم مط عقي ب اس في زجم مكل كيك مصرى على و سك سلسف بيش كيا اكر الركوني غلطي بوتو دور بوسط واور اب به أنگریزی ترجمهرساری دنیامی شاتع بورا سه به بینخص محیوع صم مك مندوستان كيصوبه مداس مي راج - نواب حيدرآ ا وك ط بھی رہ انگریزی اخبار کے ایکرسٹر کے طور مرتھی کا مرکبا ، اب وت ہوجا ہے۔ الی کتاب کے علاوہ مندووں بھول ، برصول اورجینیوں میں سے بھی تعبض حق برست ہوئے ملاکونی اکا دکا میورو نصاري كمتعلق توالترتعالي في خاص طور رفرايا بي كراك من مع كيم مون بن وَاكْ تُرُهُ مُ الْفُسِ قُونَ "(العمران)

مكراك كى اكثرىيت فا فرہا ، جن کوگھ ل کوہم نے کہ آب دی ہے ، وہ خوش موتے ہیں اش چيزىيج أب كى طوف ازل كى كئى سے - قوست الْاَحْزَاب مَنْ بَيْنَ كِرُكِعُضَكَ اور فرقول مِن سے لعِص وہ بن جواس كے بعض مصے كا انكاركريتے ہيك و قرآن يك كے موافقتين اور مخالفين عربوں میں بھی تھے اور مہود و نصاری میں بھی - آج مسلما نول کی جات يه ہے كه قرآن ياك كى سبت سى باتوں كاعملى طور ير انكار كرسے ہى . حبانظرندنے برصغیرس عنان حکومت سنجالی تواش نے توکوں سسے وريافت كيا تفاكتم بنزلعيت كاقاندن جاسية بمويارهم ورواج بر على برا ہونا جاہتے كمور أس طرح تعبض اضلاع كے لوكوں نے دسم ورواج كومشريعيت برتزجيح دى اوران كميمعا الماست نثريعيت كى بنائے رسم ورواج كى بنيادىر فيصلى ہونے سكے ـ ظاہرسے كم أن كوشرعى قانول اس بيد البسنديها كروه اك كى ذا تى خوامشات کے داستے میں مائل تھا ۔ ایسے ہی لوگ بئ حجر فرآن کے بعض سصے كولمنت اور معض كاانكار كريت بن والن كيم تعلق الترتعالي كافيصله بيسية كردنياس الن كوزلت بهواكى اور آخرت بي سخت عداب میں متبلا ہوں گئے ۔ حب کاس قرآن کاک ریکمل طور ریجانہیں عدالیب میں متبلا ہوں گئے ۔ حب کاس قرآن کاک ریکمل طور ریجانہیں ہوگا، اس وقت کے مسلمانوں کواس دنیا میں عسنرت نصیب

رسے اللہ تعالی نے لینے بی کوخطاب کیا ہے قب ل شرک میں اللہ تعالی نے لینے بی کوخطاب کیا ہے قب ل شرکت اللہ مجھے توبیق حکم برکت دیا گیا ہے کہ میں الٹ تعالیٰ کی عبادت کروں وکڑ اُنٹر کی شرکت ہے اور اس کے مائے کی میں الٹر تعالیٰ کی عبادت کروں وکڑ اُنٹر کی شرکت میں الٹر تعالیٰ کی عبادت کروں وکڑ اُنٹر کی کے منظے کہ اور اس کے مائے کئی کورٹر کمیں مذبناؤں ۔ مشرکین مرکم کھنے منظے کہ

تم ہارسے معبودوں کی نرمت رز کرو ، ہم جو کچھ کرتے ہیں ، ہمیں کرنے وس رسالبة مشركون كالجعي ميى حال تقا حصرت ابرابيم عليالسلام كا واقعه يرهديس - وه لوگ بمي كيت تح كرابرايم بهار معبودون كورا عبلا كهتاب ،النزنے فرمایا كر آب صاحت كددين كرير بيے جان سے معن ہیں میں توصرف العُرکی عیادت کرتا ہول بھی دو *سے کو*الِا کشیم میں عیا دست انهائی درسے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے جواس عقیرے سے اعظے کہجس تی کی عبا دست کر رالم ہوں اس کو افرق الاسباب تنام الله وريمنطول على سبه و وعليم كل ، خالق اور مربسهد اس ذات كى معظيم قول سے عبى موتى سے افغان سے بھى اور عمل سے بھی ۔خانخ سورۃ انعام ہیں الترنے سٹرک کی تمام ات مرکی فرمست بیان کی ہے سورہ کی الحدادہی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ سے تعریفیں افس الٹرتعالیٰ کے لیے ہیں بھی لئے آسمان اور زمین بیلا كي وَجَعَك لَ الظُّلُمُ مِنْ وَالنُّونِينَ " يَيْرُا مُرْمِيرُ لَ الظُّلُمُ مِنْ وَرَرُونُي كوتهي بدافرمايا بيراك شوى فرقر والول كى تردىبى بعد بجوا ندهيرول اور دوستی کاعلیکرہ علیارہ خالق تسیم کرستے ہیں۔اکن کے نزد کیس نیکی اور بدی کے خدا میکا میکا میکا میکا اس بزادان اور اسین دوخدا تعدم کمذاخدا كى دات يس شرك كرنايد اسى طرح خداكى صفات إي شرك كرسنے طلع يم سبت لوگ بس ، جوخداً تعالیٰ كی صفات مختصر میں دوسروں کو بھی تشر کیسے کرتے ہیں - ایسے لوگ علیم کل ، قادرطلق عاضرنا ظراور مخارمطلق عزالتركعي استضهرا وه خداسك سايق دومرول كوتھي مربر مکنتے ہي، سمجھتے ہی کہ فلاک بھی ہاری عابی<sup>ال</sup> اور فنكل ك في مركة ب يكم ازكم بارى سفارش مى كرسكة ب،

ندر دنیازم برشرک، قبر رسی ، عراها دیسے حراها اور روشنی کونا اسی فبیل سے بس میمی گذاہے تعویز کے ذریعے غیرالٹرسے مردانی عانى سەيە كىچى مىكان كى نيادوں مى خون كراما تاسەي كرخار سے بنا د حاصل کی حاسئے۔ لبول بر" باعلی مرد" اور باغون الاعظم" سنت المجع علسته المجع جبالل اوسكاليل كورد كي ساع الله حاتاب اور محى اولهاء السرسي عاحبت رواني كي امر رفضي عاتيب ببسب سنرك كي نخلف صورتين بَي جرآج تقيم سلما نول ميں رائج بن التليكے سارك بنى التركى عبادت كى دعيت فيق آئے ہيں -"لِقَوْم اعَبُدُوا اللَّهُ مَا لَكَ مُسَالَكَ عُدُمُ وَإِلَٰهُ عَنْيُهُ "(بُود) اے میری قوم کے لوگر! صرف النزکی عیادت کروکراش کے سوا كو في معبودنه ل سبت - التذنعالي نه حضور عليال الاحرى زمان سس بهي بهي كهلوا اسبت كرم محص يحكر و ما كماست كرم س الله كي عمادت ے البیر کی طون دعوست دیما ہول ح يس محى گذر ميكاسيد النه في حضور عليالسلام كى زبان سي كهلوايكريميرا واستنهب أدُّعُولَ الحس الله بن الله كالماك ويتا بهون ُ عَلَى كَصِ نُهُو أَنَا وَمُنِ انْتُبِعَنِيْ " مِنْ مِي بَصِيْتِ يهول اورميرك بيروكارهى - ايمان اور توجيدكى دعوت بعيرت كى دعوت ہے ، كفر، مشرك اور برائى كى دعوت ظلمت اسے - ايال کی دعوت نورسے حس سے انان کے قلب میں ہے ہے۔ ہے۔ مجھ اورمیرے بیروکا وال کردین کی کئی بات میں اللہ نہیں ہے

ارشاد والب وَكَذُ لِكَ ٱنْزَلْنَهُ حُكُمًا عَنَ اللَّهِ اوراس طریقے سے ہم نے اس قرآن کو ایک فیصلے کے طور برا آراہے عربی زبان میں . گذیا کے تثبیر سابقه کتب سما دیری طرف ہے کرجس طرح بهم سالبقدا دوارم انبيا عليهم السلام به وحى بيسجة سبع بين اسى طرح نے آیے کی طرفت قرآن نازل کمیاہے ، اور بیعربی زبان ہیں ہے قُرُان ياك من يراصول بيان كرديا كياسية وَمَا أرنسكُ وَمِسَانَ وَمِدَا وَيُسْقُولُ إِلاَ يَبِلِسَانِ قَوْمِهِ " (الإبيم) بم في بررسول اس كى قرم كى زبان مي مجيجاسي وحضرت عيلى علىالدلام مراني اعباني زبان بولل يتصر توانجيل بمي أمني زبان مين نازل موني ميودي عبراني زبان بملة تھے تو تورات عبرانی میں نازل ہوئی۔ دیکی صحافت بھی ہرنب کی قومی زائ بین ازل ہوئے ۔ میرسسے آخری الله نے اینے آخری بی کوعراب مِن بِيداكيا - توقران يك مجيء بي زبان من ازل موا -

عُوْبِي زبان کی تَرْفَی نزولِ قرآن سے سوارسترہ سوسال ہیلے تشرع ہوئی اور حصنور کے زبانہ کاس بیرز بان انتہائی عموج پر پہنچے چکی تھتی ۔ بہیغ میں اردو زبان کی ترویجے خواجہ فرمہ الدین گہنچ شکرہ کے زما نے سے شرع

کل تمن سونیدره رسولول کا ذکر ملاسب، اور انبیار کی تعداد تر ایب لا تحصیب مزار یاسوالا تھے تے سیب آتی ہے۔ رسول وہ ہوہے مبحة الترتعالى متقل شريعبت يكتاب عطائحة السهدر رسولول كو ابني ابني مشركعيت اوركمات كي تبليغ كالحكم تضاء البيته انبها على اللام مرابع المركز المركز المركز المركز المرابع الم أكركوني خاص باست موتى عنى توالطرتعالى ندريعه وجي الماه كريسة تصے بنی اسرائل کے اکثرانبیا رکا فریصنہ تورات کی تبلیغ تھا۔ التغرسنے فروایا کہ بم نے آپ سے جیلے مبن سے رسول نيصح وَجَعَلْنَا كُهُ فَمُ أَذْوَاجًا ادر نايس مم في الن كي بيويال . نكلح كمرنا اوربيوى سيد اشتغال ركيمنا كال كيمنا في بين سے ملکہ ریالوازات بشریت میں سے ہے ۔ فرایاببولوں کے علاده وَ ذُرِّت مَا أَنسُر نَ بَيول كي اولادعي بنائي، بيمى بجول كابونا كوئى عيب والى باست بنيس ب نبيول نے نكاح بھى كيے اوران کی اولادس تھی ہوہی ۔ اگر ہود ونصاری کوئنی آخرالزان کی بیوال اوربجول مياعتراض بي توره حضرت الابهيم علياللام كريكي وال مريت المال مناب كے بھی حدالا نبياء ہم السبالی النج يا سات ببويال تفين اوراك سي اولا دسمي تني . مبكه خلاف وقع الترني آب كويم مله صابيه من اولادعطا فرائي -آب كابيلا بجيس ہورائنی سال کی عمریں پیدا ہواجب کہ دوسراسوسال کے قربیہ عمر بین به حضرت میلیمان علیه السلام سے متعلق توسیم ورسبے کران کی بین سومنی حد بیویاں اور ساست سولونڈیاں تھیں، آب کی سعطنت بھی سیے مثال تھی اور اس کے باوجود آب عماصت کال بنی تھے مدیث منٹرلفیٹ ہیں آ ہے کہ حضرت داؤد علیال لائم می سوہویا ی

وه تمام لوگ حیال کے التُلغُك الفكالي ه نه كفئد مَناحَاءُ لأ له اگر آب نے ان کی خواہش ہے، کی پیڑی لرآب کے اس علم آحکا ہے تو اور کھیں مالک و قُلْ قُلْ وَاقْ آب كے ليے الله کے سامنے ذکر ٹی جائتی ہو گا اور نہ کوئی بجانے والا۔ اس آستامہ مس مخاطب اگر حرحضور على السلام كى ذات مباركه سب من اس مادآب کی قوم کر مات سمجھا السبے کراوگر! احقی طرح من لوک فانون ادرصا بطراحات ہے بعداس کی بسردی کی بھائے اکتواث لفنانه برطو کے ، رسم ورواج کو اناؤ کے یا ترادری اور فللے کی بات یرعمل کردے تو عفر فدائی گرفت می آؤگے ادر اس سے زمیم ننس سکو کے علم کی عدم موجود کی من توان ان ایک عدیک مجبور محرقرآن کے ذریعے علم آگا تواہ کوئی حلہ قابل قبول رصرف قرآن کے روگرام برعل ک<sup>را</sup> وكا-اب صرف اور اسلام كى عكماب كونى ازم قابل فتول نئس بوكا . اگراپ تھى اس

ہوئی اوراب کک بہتر تی کی انتہائی مبندیوں کہ بہنچ کی ہے سائنس فلسفه، تاریخ ،معاشیات رسیامیات وعنیره اس زبان منه نتقل موسیطے ہیں۔انگرنیری زبان کی نزقی انگریزوں کے دوسوسالیع قرم کی مربوبی منت ہے۔اسی طرح حصنور کے زمانہ میارک تک عربی زبان کو بڑی ترقی عال ہوچی تھنی یع بول میں مڑے بڑے بٹے اورخطیت ہے۔ بڑے بڑے بران باركيب ببين تنكم رسجود تنصے بمركاع لوب كوت يم كار الكروہ قرآن باك كى فضاحت وبالمخنث كامقابل كرنے سے قاصر بن مسلم كذاب نے قرآن کے مقاید میں اُول فُول کلام پیشن کرنے کی کوسٹسن کی تقی مرکز حضرعمروابن العاص كالكرجياس ملمصاعقه دوستانه تطااوروه ابحي اسلام بھی نیس لائے تھے، نمٹر کنے نظے، بہتیرے بس کاروگ منیں - اسے اس کے مزیر عفوک دیا تھا۔ ا ام شاہ ولی التُدمحدت والوی ادر الاس الديجر حصاص فرطت ہیں کہ قرآن کامقالم صرف زبان کے محاظ سے نہیں ملکہ نظامہ كي لي المسي على به الرقران كالبين صرف زبان مي كالمسط ہوتا توصرف عراوں کوخطاب ہوتا ، سگراس کے مخاطب تومت م بنى نوع انيان بس سورة اعراف مي السركارشاد سي كرام فيرا ين تم سب كى طرف رسول بنا كريمبيا گيا ہوں - ميں سي خاص قوم، خطے یا خاص زمانے کے لیے نہیں آیا مکر دوئے زمین سمے تمام اپنی

نوع انبان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور بیمیری ڈریو کی سے
کہیں اسی قرآن کے ذریعے گلا کئے ذریعے تھے دیا ہے کو کھٹ کا سکے
تمہیں بھی خبردار کردوں اورائن سب لوگوں کومٹنڈ کردوں جہا تک میر کران پہنچے رہبرعال اس کے ادلین مخاطبین اہلِ عرب ہیں اور جھی

كمك أس كى بيروى كاحكم دياكيا - الترف خبرداركياكم وحى اللي كے اُجافے کے بعد اگر کوئی مخف اپنی خواہشات کی بیروی کرے گا۔ تروہ کرفسیے نہیں نیج سے گا اور مذہبی اس کا کوئی جائی ہوگا۔ فنطعی علم آعانے کے بدرسم ورواج برعينا روانبي ب بكقطعيم كانتباع صروري موجات س سے بعداب رسالت کابیان آراب بنی علیالصلوا ہ والملام ميشركين كے اعتراضات كاضمناً جواب ہے . قرآن كا يہ اسلوب بان سے كرجال أوجد كا ذكر أتاب ،اس كے سات الرك كى ترديد يمي موتى بيد، اورجبال وحى اللي كى بات موتى بديماعق نبوت ورسال*ت کا تذکرہ مجی ہوتا ہے۔ یہ* نبیا دی عقا ٹرمکی سورتوں مي تجر شت موجود بن اور مختلف مقا است بر مختلف طراقيول س ان برروشنی والی کئے ہے۔ اگران عقاید میں سی عقیر سے میں بھی فكب ونشبه ياتدود ميدا مومبائ توايان كى بنيادى خراب موعاتى اورانان كے تمام اعمال بربا و موجات جيں -ان بنيادي عقائد من آج رسالت كابياني آراجي

بعف كافراوم شرك كي تفي كراكر محملى التوعليدو علم الترك ازدراجى نبى بن توعيرانيس سروقت عبادت ادرز دمي خول رمها عليسية اورا: دواجی وانگیسے کن روکشی اختیار کرنی جاسے۔ برصغیر کے آرب ساجي اورمندويمي معاذ التشرني برشهوت داني كاالزام مكلتهم كى متغدد بويال نفيس اسى قىم كا اعتراص سيوداول اورعيما ئول ى طوت سے میں ہوتا رہا ہے - آج کی آئیت ہیں اللٹر تعالیٰ نے مے بہودہ اعتراضات کا جواب دیاہے۔ ارشا دہوتا ہے وَلَعَتَ دُارْسَلَتَ أُرْسُلُامِينَ فَيُلِكِ البِتَهِ تَحْقِيقٍ مِم نے آپ سے پیلے بھی مبت کے سے درول بھنے۔ احاد سے ا

انبياوكي

الرحد ١٣ آيت ٣٨ ٢٢

ومسآبری ۱۳ درس حیاردیم ۱۴

وَلَقَدُ اَرْسُلُنَا رُسُلُنَا رُسُلًا مِسْلًا مِسْلُا مِنْ ثَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ أَزُواجًا وَذُرِّبُّةً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آرن تأتي بالية إلا بإذن الله لوكي آجَلٍ كِتَاكِ ۞ كَيْمُحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ عَلَيْ وَعِنْدَةَ أُمُّ الْكِتْبِ ۞ وَإِنْ مَا نُوبَيَّكَ تَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ مُ مَوْنَتُوفَّيُنَاكَ كَ لَعُضَ الْذِي الْمُلْكَ فَاتَّ مَا كَلَيْكَ الْبَكَ لَغُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ۞ تن حبمه ، - البت تم تحقیق بیع مم نے رسول آپ سے پہلے اور ہم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولاد - اور نبیں تھا کمی رسول کے لیے کہ وہ لائے کوئی نٹانی مگر الترك عم سے - ہر ايك وعدے كے ليے ايك تھا ہوا نوستہ ہے (۳) اللہ ملا ہے جو چاہے اور ٹاب رکھتا ہے رجس کو جاہے) اور اسی کے پاس ہے اس كتاب (٣) اور حكم وكملا دين هم آپ كو وه چيزجن كا ہم إن سے وعدہ كرتے ہيں۔ يا ہم آپ كو وفات ا و وی گے۔ پس بھک ایپ کے اور ہے بینیا ونیا ،اور جارے ذمے ہے حاب اینا ﴿ يبط شرك كارة اورمشركين كالمنجام ببان بهوا. قرآن كريم كى حقانيت كاذكر

ربطِ آيت

تقبى يعض دوك رانبياء كي كي كي كي بريال تقيى، لهذامعترين کا یہ اعتراض مغواور ہے بنیاد سے کر بوی اور اولاد کا ہونا کال کے منا فی سبے ، مکرحضورعلیالسلام کا ارشاد مسارک توبیہ سبے کہ مجردادی كوده كال عال نبير بوسكتا بومتا بل دشادى شره) آ دى كوعكل بماسيد اسى بلياكثر صالحين صاحب ابل سيمين . عدست مشرلف من الكب كرجب خضور عليال لام دناسي رخصت ہوئے تراہے نکاح میں نوبیویاں موحود تھیں جب كردوبوبال حضرمت غدمجة ادرزيزيف وقاست ياحكي نفيس جفنور علىالسلام كازدوائي زندكى كاتفاز حضرت خديجة تشخف تكاص ہوا ، جوکراس سے پہلے دوخاوندول سے بوہ تھیں اوران کی عمر عالىين المال من حب كراب كاعراس وقت مجيش سال عني مياني س نے جوانی کا بہترین زماند (تقریباً بچیس ال) اسی بیرہ کے ساتھ كزارا ، اور سوائے حضرت الرائم اللہ ، ساری اولادائ پیدا ہونی میل بیری کی خات کے بعد جب آب تی عمر مبارک باوتا یا ترین ال ہوئی تراب نے دوررا نکاح کیا ۔ این حالات میں الٹرکے بی بہشوت رائی كالزام ديگانهايين بي مغرب - ديگربيولوں سے نكاح الماتھا سے عمر کے تھا اور اس سے اسلام کی تعلیمہ کو گھر منیجا نام فقود تفا۔ آب علدالد مسنے مختلف خاترانوں من مکاح کئے اوراز واج کے ذريع علم عيلاني سورة احزاب مي موجودست حيو وَادْكُونَ مسا مُتِينًا وَرِلُ مُبِيُوبِ كُنَّ مِنْ الْبِيرِ اللَّهِ وَالْحِيبِ كُمَّاتِ" لے ازداج مطرات ! السرتعالی نے اپنی آیات اور حکت توانہار كمصول من نازل كى ب اس كا جرجاكرد - آيات اسم او قرآن ياك اور حکت سے مرادسنت ہے گریاکہ قرآن وسنت کی شہر کا ایک

ذربيج حنورعليالسلام كي بيويال محي مخفين ادرآب كيم متعدد نكابول کاسی مقصد بخطا-آگربیومال زباره بیول کی تو ذمه دارمال بھی تھیں کی ، محنت و شفت نیاده کرنی میسے کی اورصبر می کرنا ہوگا ، لهذا اس بس اجريهي زياده بوكا غرصبيحه متعدد نهل محال ميمنا في نيس منكرين ابيئ من ما نى نشانيال بھي بار بارطلىپ كريستے تھے اش كے جواب میں الٹرنے فرہ یا قیمنا ڪان لوسول اور نہیں ہے کئی رسول کے اختیار میں بیات اُنْ نِیا آجِ ية إلا بإذن الله كروه كونى نشانى يسحزه لاست ممرً الله كي حكم المارالي كالطهار النيزك اختياريس بوتاب اور ىنى اينى ملرحنى سے جب عاسبے كوئى محزہ مېشىن نىدى كەرىكة ب اسى طرح كأمست كا اظهار محكسى ولى محافتيار من نبين موتا ر ولی کا در در تونی سے سبت کم ہوتا ہے۔ بھر بر کھیے جمکن ہے جواختیارینی کونهیں وہ ولی النتر کو حاصل ہو بعض کوگ کرا مرہ ہے کو ادلياء التتركا فعل مان كريرشرك م اَجَيل كِتَاكِ بِم وعدسے کے ليے الک انجابوا نوشتہ ہوتات يعى برجيز كظهورك يبالله تعالى كاطون س وقت مفرر ہوتکہتے،ای طرح معجز ہے کے اظہار کا بھی فاص وقت ہو آہے اوربير مرشخص ي خوائبش بينظام رنهيس بوتا -المُسكَداراتنا وبولمني - كَمُحُول اللّهُ مَا يُسْسَاءُ ماناب الترتفالي حوجاب ويثيث اورباقي ركها پاس ہے اصل کتا ہے ، کائنات کے تمام امور التر تعالیٰ کی

تقديمي تھے ہوئے ہي اوراس كے إوجود تفتريكى السط ليط الله لقا كافتياريب، وه كسي فيزكومنا ناعاب ياكسي فيزكو إتى ركفاجا تواس كى منيت ميمى كو مجاز دخل نبير ميسنداحد كى رواسيت مي أي ب تعين كأبول كى وحبست انسان ابنى دوزى ست مح وم موجا آسبت اور تفتر كو دعام سواكوئي جيزنيس بدل محق ، اورعم مي زيادني كرف والي بجزني کے كوئى چيزىنيں ـ نىائى اور ابن ماجر متر ليف ميں يرحديث بجي أتى كي كوصل رحى عمر راط الى ب عبدالط دائن عباس فران مي كر السُّر تعالى كے إس لوح محفوظ ب السُّر تعالى اس يرتر سيھ ارتوج فراتب و بير حويات ب مثالب اورج عاباب برقرار ركفا ہے،ام الحالب اسی کے پاس ہے۔ شركهن يرعبى اعتراض كريت تص كراكرية بغيرسجاب اوراس كى كتاب سى ب تويير كيك احكام شوخ كيول بوجا في بى ، كيا خدا كوعلم نبين بونا كركون محم مبتر بلے - يدل وه اكب شريعيت نازل كرتالية - بيراس كى عجر دورى في آناه - يرآبيت اس اعتراض كاجواب بھى سبت كرالية تعالى قادرُ طلق سبت، وەجس چز كوما بهاب شادياب اورس كوماباب اقى ركعاب ادر احكام وتذا أنع كانسخ المطرتعالى كي حكست اوراس كي مصلحت يرجونا ہے۔ سرچیز گراکی خاص وقت تک مناسبت ہوتی ہے۔ اس وقت کک وہ چیز قائم رہتی ہے ، پھراس کو تبدیل کر دیا جا آہے۔ مختلف شرائع میں علمت وحرمت سے احکام برسانے رہے ہیں اور اليازمان ومكان كى مفاسبت سے ہوتا مقا-اس كى مثال مورة ألحرا می حضرت عیلی علیدالدام کا قول ہے کہاہے لوگو! می قراست کی تصرين كرين والابول وللحيل كسكم تعض الكذي حريم

عَكَيْ كُو أورالله كي حمم سية مساعض حام قراردى كئي جيزول كوطلال قرار دیتا ہول گریا نسنے احکام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی لفن كواكي وقت بي كوني دوائي دياسي جنب كه دوسي وقت مي وه دواني تبدیل کرکے اس کی طار کوئی اور تجویز کردیتا ہے۔ ایا کرنا مربض کے مزاج اور بہاری کی کیفیت برموقوت ہوتاہے۔ اب اگرکوئی کے کو ڈاکٹرنے میلی دوائی تبدیل کیول کی سے تواس کی نا دانی ہوگی راسی طرح نسنے نزائع کا معاملهمي ان في سوسائل كے احوال كے ساتھ متعلق ہونا ہے اور الله تعالى اس می تغیرو تبدل کر الیتاہے - ہر چیزی حکت اور صلحت اللز تعالی کے علم می ہے اور وہی مختلف شرائع اور احکام جاری فرماتہے۔ حضرت عيراللرامن عبسن أوربعض ديجيم لمفنربن فراسته بي كراسس أيت كرميني فركور محواور اثبات سي مراد تفتريكي تمام جيزي ، التعرتعالى عب تقديد كوجاسي مل في اور عب كوجاسي افي كف البنة فولتے ہیں کہ تقدیم کی عارجیزوں کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور وه بس بحر، روزی اسعادت اورشفاوت - صرب من آباست که انبان کی بیانش سے پہلے اور استفرار علی سے جارماہ کے بعد اکیب غاص منزل آتى ہے جنب السر تعالی فرشتوں کو خکم دیتا ہے کر بیل ہو والے ان ان کے متعلق نکھ لوکہ اس کی عمر ہے ہوگی اس کوروزی اس قدرنصيب بهو كى ـ اوربيسعادت مند بهو كايشقى ـ توگويا ان جارجيزون مي تغيروتدل منبي بوتا معبض بيهي كت بن كد نفذيد دوقهم ي بوتي ہے، بعنی معلق اور مہم و تقدیم علق میں تغیر و تبدل ہوجاتا ہے کجب كرمىرم تعنى قطعى تقترير بي كوئى تبديلي ننيس آتى -المه شاه ولى الترمحدث والوئ ابني مشوركتاب جحر التراليا لغذ مي سكھتے ہي كرتفترير كے پانج درجے ہوتے ہيں۔ بيلا درجرازلي ہويا

دیگر شاه ولی سمافلسف ہے اور اس میں کوئی تغیرو تنبرل نہیں ہوتا ۔ دور سرا درجہ فرشتوں بعنی جائل میکائیل وغیرہ کی بیائش کا دورسے جرانیان کی بیائش سے اربوں سال پیلے پیشس آیا۔ ذرع ان نی کی صفحت ان فرشتوں بیموقومت سے ۔ شاه صاحب فزلمت بي كرتقدريكا تيه إدرجه وهي جب احكام مثالع من تغیرو تبل ہو اسبے ۔ بتغیرات ہزاروں سال کے بعد آتے ہی کو تفا ورجہ وہ ہے جب انسان سے اس ادی جبان میں آنے سے میلے اس كى تقدير يحددى عاتى سے اور يا تخوال درجبروہ سے عبب انسان اسطادى جهان من اَجا تاسهه اوراين طبعي عمر گذار تاسهه بهرطال به با بنج درجات مي اور سراكيك كالك الك حكم ب بعض تفريري بدل عاتي مي اور ، بعض قائم رستي م. برالعُرتعالي كمشيست بهوقوت بوتاسه . انسان کی دعاکی وسیسے راس کے معیبتیں مدے جاتی ہیں۔ مدیث مشرلفین ہیں آ آہے كرانان كى دعاا ورصيبت أبس الجبتي بي اورانان كى دعامصيبت کوان ان کی طرف آنے سے روکتی رستی ہے اور پہلے تیا مست کے عاری اے کا بعض تغیرات نیکیوں کی وجہے واقع ہوتے ہی اور گناہ منت يهت بي يصنورعلياللام كافران سب إن العبشد كبي وروالاران بالذَّنْتِ كناه كى وجبس ليمه روزى مع محروم كردياجا تاب كونى انساكناه كرتاب يحس سيسطن والى روزى وقروت لهوجاتى سبى . به سارے تغیرات ازلی درجہ کے بعدوا سے درجات میں واقع ہوستے بى دازلى درجد العلر كے علم والا درجرسے اور اس مي كوئى تبديلي نيس ہوتی - اس کومیرم سمجدلس -كسنك التدنعالي نعصنورعليالسلام اورآر تىلى دىسى ، ارشاد يوتاسى قران ما بن كناك بعض الَّذِي نَعِبُ دُهُ اللهِ الرَّاكِرِيم وكهادي آپ كوده چيزي جن كالهم

غلاسلام کیپش گرفی

فراياً أَوْنَكُ وَفَيْكُ كَا يَهُم آب كووفات من دي سكاكم اسلام کامجوعی غلبہ آب کی زندگی میں زنہوا توآب سے بعدر وعدہ بورا ہو جائے گا ۔ جنائجنہ اسلام کا محبوعی غلبہ خلفائے راشدین کے زمانے مں بڑا ۔ صفین کے واقعہ کے اسمال نصف دنیا مرغالب آجکے تصے اور ان کے سلمنے ساتھانے والی کوئی طاقت نہیں بھی ریب بيفيت تقريباً ساطيه صحيوسال كس قائم رسى - بجرسما نول كاتنزل مشروع ہوگیا۔ نا ناربوں <u>کے حلے نے م</u>لما نول کمومن حبیث القوم درجے ہم كردياً. أس وقت كالحيسلا بوا قدم آج يك نهيس نجل سكا، بوسكتاب كم نزول سيح كے وقت سابقر إركين بجر كال موجل نے ، ورنهاس قت ترحالات سحنت مخدوش م اور مهترى كى كوئى من نظر نبس آتى خلافت راشرہ کے زمانے میں الس نے مسلمانوں کی کیفیت اس طرح بیان فوالی « وَلَكُمْ كُنْنَ كُهُ مُ وَيُنَهُدُ مُ الَّذِي ارْتَضَى لُهُ مُ وَلَيْ تَدَكِنَهُ مُ مِنْ الْجَدِ خَوْفِهِ مُ الْمُسَانَ زالىغەر) الطرتغالى ائن كے ليپ نديده دين كونچة اورمضبوط كريسے كا

اوران كے خوف كوامن ميں برل فيے كا-اللّرف فركا ميرے ساتھ سمى كويشركيب مذكرنا اورحب في كفران تعمت كما وه كرفت مي آئے گا سیساری ابتی صنور کے بعد واقع ہوئیں ۔ خلفائے راشدین کے زمانہ کوخلا<sup>ت</sup> على منهاج النبوة كهاجا تلب كيونكواننوك في نبوت كام كومحل كيا-اس میں جاروں خلفاء کا زمان شامل ہے۔ البتہ حیر تقے خلیف کسے ز لمنے میں آبیں کے اختلاف کی وحسے اجتاعی حرکت میں فرق کو گیا۔ تہم اسلام كاغلىصدلول كب قالمردي حصنورعلیالسلام کی زندگی بی جب بر کامحرکر بُوا توریس بر المركفرج بنعرواصل بولئے -ان كى لائتوں كو كھے بدیلے كر قربي كنوبس میں بھینگ دیا کی اور صنورعلیالسلام نے ان کو مناطب کرے فرمایا کو السر نے ہم سے جو فتح ونصرت کا وعدہ کمی تھا ، اص کوہم نے سیا پالیا ۔ لیے مشركين كے گروہ! تم سے الترنے حِمْغلوب كيے كا وعرہ كيا تھا أكيا تم نے تھی اُس کو سے پایا ہے یا نہیں ؟ کسی کتنے والے نے کہا ،حصنور!

آب إن مردار الانول مصفطاب فراسيم من ؟ آب تے فروایا، اس ذات کی قیم حس کے قیضے میں میری جان ہے ، میرمردار ایس وقت تم سے زیادہ سنتے ہی تکین جواب منیں مرسکتے ۔ ترفر کی ہم آپ کو دکھا دیں گئے وہ چیزیں جن کا ہم ان سے

وعده كرتے ہيں، يا آپ كووفات نے دين الله ما عكنك السكاع بن آب ك ذع بنجاديات - آب ان اوكول كردين أورشرىعيت كے احكام بنجادي ، آپ كا فرلفندىي ب وككر كالليساف الرضاب لينابهارك ذهب ہم ایک ایک علی کا حال ہیں گے ، گرفت کریں گے اور تھران کے عال

ك ان كومنزا بهى دينيك أب انياكام خوش الوبي سے انجام شيتے رئي اور نمتي

الرعد ۱۳ آیت ۲۱ ۲۳۲ وم آبری ۱۳ درس بانزدیم ۱۵

أُوَلَهُ يَرُوا أَنَّا نَأْتِكِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اللَّهُ يَحُكُو لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهُ وَهُو سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَقَدُ مَكَرَ الَّذِينَ َ مِن قَبْلِهِ مَ فَلِلَّهِ الْمَكُرُ جَمِيعًا لِيَعَكُمُ مَاتَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعُكُمُ الْكُفْرُ لِكُفْرُ لِكُنْ عُقْبَى الدَّرِ ﴿ وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتَ مُرْسَلًا مِثُلًا كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا كَبُينِى وَبَيْنَكُمُوْ وَمَنَ كُوْ وَمَنْ فَكُوْ وَمَنْ فَكُوا وَمَرَ فَ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿ ﴿ عِنْهُ الْكِتَبِ مِنْ مِنْهُ الْ لَالِولَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہم آتے ہیں زمین پر ، ہٹاتے ہیں اس کو اس کے اطالت ے - اور اللہ تعالی محم كرتا ہے ،كوئى نبيں ہے بيچے ہا والا امس کے محم کو ، اور وہ طبدحاب کینے والا ہے (ا) اور ستحقیق مخفی عالیں علیں ان لوگوں نے سجر اِن سے بیلے تھے۔ پس تمام تربیر اللڑ کے قبضے میں ہے۔ وہ جانا ہے جو کچھ کماتا ہے ہرنفس ، اور عنقریب جان لیں گے کفر کھنے والے كركس كے ليے ہے آخرت كا محفر (الله اور كتے ہي وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے تو بھیجا ہوا رسول آب كهد وسيخ كركافي ہے الله تعالى ميرے ورميان

اور تہارے ورمیان گواہ ، اور وہ جس کے باس کتب

دلطآبا

مورة فاك ابتداري قرآن كرم ك حقانيت اورصداقت كا وكرتها ، عير المرتجيا ورقيامت كالوكرايا وراب آخري اس مورة كالفتام رسالت كے بان پر مورا ہے مشركين محرصفور خاتم النبيين صلى التر عليه وسلم مرجو مختلف فنم مے اعتراضات كرتے تھے، أن كا جواب دیاگیا ہے اور سینم خداکی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی گئ ہے۔ درمیان می محوادر افیاست کا ذکر تھی ہوا ۔ مشرا نع کی منوفی آور ننے احکام کا اجراء قضا و قدر می تغیرو تنبل بمسی چیز کومٹا دنیا اور کسی کھ باتی رکھنا ، پرلسب النظر کی قدرست امر سے سخت بیان ہو جیا ہے اس کے بعداللے نے اپنے نبی اور آب سے بسروکا وال کوتنلی بھی دی۔ فرایا، ہم نے جن جبرول کا آب سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ياتداك كي هين طيات من بي آب كو دكها دير سكم ايا أن كاظهر آب كى اس دنيا سے رخصتى سے بعد ہوگا، بسرحال السركا وعدہ حرف بجرف يوابوا

كفاركى

آج کی آیات مملانوں اوران کے مخبرسے کئے گئے اش ہے درہے وعربے ہی معلق ہی جس میں التُرتعالی نے کفاروشرکس سے ناکای یے دریے فکست اور اہل امان کی کامیا بی کا ذکر کیاہے مشرکین سمجھے تے کریہ نیادین ہے ، محتور سے عصدیں ہی ہم الے ختم کرکے اس کے مان والول كومغلوب كريس كيم مرك المطرقع الى كاير و كرام اس وين كوغالب كرنے كا تقا -اسى تمن من الطرتعالی كاارث دہے اُوک مَرُوا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ مُنْفَعُهُمَا مِنْ اَطْرَافِهِ كيان لوكول في الطياكم من المياكم من المين كواس كے اطراف سے

كھٹا تے بھے آ كہت ہيں - اس ميں شركين كى طوف اثنارہ ہے كہ يہ لوگ سمجھے ہے ہیں کہ ہم محلی عبرامل امان کونفتہ کریس کے اور نود غالب آجائی کے ،مگریہ لوگ لینے گر دویش کے حالات تی طرف نہیں دیکھ کے ہیں کمس طرح ہم ان کے یاؤں کے نیچے سے زمین کونکال سے ہم بعنی اِن کے کتھنے سے عرب سے مختفت خطے شکلتے جا کہے ہ اورولال برابل اسلام غالب أرسيص وحيالي مطيع مي جب مكه فنخ ہوگیا تووہ سرز کمن بھی شرکن کے قبضہ سے تکا گئی اور داراتھ وارالاسلام مس نندل موكيا - اس سے بيلے مسلانوں كو مدینہ برغلبہ على ہوا اور مہودلوں کو و فال سے نکال دیا گیا ، عیروہ خیبر کے مقام رہم عی كغ اور بالآخرانيين وفإل سے بھى نكانا بيا اور وہ ساراعلاقرابل على کے تعطی آگی میزے گردوسیش کی صفائی سے ساتھ ساتھ خوان اورمن صالے لوگ خود مخود امیان سے آسے کفار وسٹرکس کی تمکسست ادر اسلام کاغلیر صنورعلیالسلام کی ذفاست کممیسل عاری را داور میم آک کے اس دنیا سے رخص بلے ہوجا نے کے بعدیھی دین تھیاتا جلا میافتی که بورے مکبع سے برسلانوں کوغلبہ علل ہوگیا۔ دوسے متعل براسی عنمون کواس طرح بان کماکما کریم کافروں کے یاؤں کے سے أميرسب كدوه الميان والول بيفالب آعائيسك وببرطال اكترمفرن كالمسنع اس آيت كي بي تفنير بيان كي ہے اور بيرالي ايمان سمے ليے حضرت این عباس مختف تفنیر بیان کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں کراس مقام کراطراف طرف مینی کنارے کی جمع نہیں مکرطرف کی جمع سے اور اس کامعنی عمرہ کھوڑا کیوئی دوسری نفیس جبز ہوتا ہے۔ آب

گینر علائن علی می توجهیه

كى توجهيد كے مطابق اس أبيت كامطلب بيسے كيا اسنوں نے نہيں ديجها كرتم زمين سے اچھاوگوں كواعظائے بى بعنى بكال اس دنيا سے رخصت ہو سے ہی جواس بات کی دلیل ہے کر پر تغیرات الله تعالى كے محمسے واقع ہوسے ہیں جبب الطركے لينديدہ بندے اس دنیایں باتی نہیں کے توریر کفار وسٹر کین کس خیال میں پڑھے ہوئے ہیں اکیا یہ لوگ حق وصدافت کی منا لفت کرے کفرے بروگرام نالب كركيس م ج مركزنين ان كوعور كرنا عليت كرجب إ توكول كويمي الترتعالى اس دنياست الطاليتاب ترييريكفا ومرج سكنى مي بي ميدلوك دنيا بي سيسے افى رە سے بي واوركفركا وكام كيف المكريجة بق وحدميث الراعيث من آنا المسي كرزان في اليا تغیرانے گاکر اچھے لوگ ختم موجائیں گئے اور ردی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ لوگ نفسانی خواہشات کی ببروی کریں گے جلی وج سے تمام نظام مختل موجائيس مح اور ليجني تناسى وبريادي آئے گي ـ بسرحال مسنوايا كرجب علماء رحكار، عارف، سالك ، عابر اور زابرلوگ إقى ندس مے تر کا فردسٹرک بھی نہیں رہی گئے ، اندا انہیں اس خوش نہی ہی مترانیں رہا چائے کروہ امان والوں بی غالب آجائی گے۔ بهرحال اس آمیت کریم سے مراد کفار وسٹرکسن کے لیے زمین کی تی مهرياصاحب فضيلست لوگول كادنياست الطفاعاني برسالاتغيروتيرل اللزتعالى كے اختياري سے والله تحريح الله تعالى بى روع كالمحاور فيصاركرتاب لأمتعقب ليسكم كمات على كالمحاور فيصاركها ہے کے والا کوئی ہنیں۔ اس کا حکم نافد ہو کررہائے۔ جب اش غلبر اسلام كا قيصل كرركهاسب توالب منكرين اس فيصل سكيط

بوسيحة بن انبين يونصلطوعًا وكرفَّ قبول كرنَّا بورًا -

ممجی وہ وقت تھاکہ کافروں کے قدموں تلے سے زبین کونکال سہازی كرابط في مسلمانول كوع وج عطاكيا ، اوراج كے دورس اس كا السط كاتنزل ہور جاہے۔ السری زمین سمانوں کے تسطے سے نکل کر دہر لویں ، کافروں ، مشركوں ، ميودلول اورعيبائيول كے تسطيس عارسي ہے۔ ہير برصغيرُ بورے كا بور دارالاسلام نفا - كابل سے در بہا كا دارالاسلام نفا - كابل سے در بہا كار اور كا زيب عالمكيري يحومت تنفى و لاموركي شامي مسجد اورحيدر آباد دكن كي محمسجاتسي سے کا زیدے ہیں مرگراش کے بعد اس کے جانشین سخنے الائن ثابت ہونے حس کا نیتجریہ نکلا کہ بورا بصغیر انگریزوں کے قبضے میں جلاگیا، اور دوسوسال كى عبرومبركے بعدجب برطانيه كى غلامى كاجواء أترا تواس سرزمين كابينة حصه مندول كي تسلط مي جلاكيا اوراكي تقورك سيحص كور باكتان كأنام دياكما بمكراس قوم كي نفس ربيت اورحب مال وحاه كي وجبر سے پاکستان بھی دوحصوں منتظیم موگیا۔ بوری دنیا می سلانوں کی ارکخ ایسے ہی سانحات سے بھری بڑی کے . بلخ ، نخارا، ختن ، تاشقندوعنرہ مہانوں کے قبضے سے نکل کئے۔ منکیا تک صوبے میں سات کروٹر مبلان آباد تھے مگرآج وہاں ایک کروڑھی نظر نہیں آتھے۔ سخاراس مي عاليس مزارمه احاد رجار مزارس زياده مريطي مكرائع ولال دومزارمي يهي موحود نهيس -البانيمسلانول كاايك حجهوطا سامك نفاجوا نشراكيول کے قبضہ میں جلاگیا ، چیکوسلا واکیہ کے مبلان بھی ننابیت تنگی میں گذراوقا كركيج بي ،اأي كے پاؤل تلے سے زمین مل حلی سے اور وہ ہے یارم مدد گا دخلوانه زندگی بسر کرسے میں فلسطین کا نامخد آب کے سلمنے ہے میمانوں کا تاریخی خطراور انبیادی مسرزمین سیودلوں کے قبضہ میں جاسی ہے فیمکیب ارسلان نے محصہ کے ہم سال اسال ا مهان يخومتول سيدايل كريت سي كراس فندس سرزمن كحاف

توج دو بهودى اس خطي ده الما ده طر غير مقوله عائدادي خرير كهي ادرائ کی سے مخطراک است ہو محق ہے امگر کسی نے قریب نا دی بہولات نے ملانوں سے سنے داموں زمین اور مکا بات خرید ہے حس کا پیتجہ ہے ہوا کوفنسطین بیسلانوں کی گرفت تمزور ہوتی گئی اور بیوداوں کے یا ڈال بجضيك ادربالأخروه سال يراكب خانص ببودي رياست فالمركف میں کامیاب ہوگئے۔ آج فلسطین عداجر دنیا میں ارے ارسے پھر کہے ہں۔ ان كاكوئى برسان حال نبيں ربيت المقدس ان كرقيفے سے نكل يكاب بيج بورسے اور عورتين ذليل و خوار موسے بي -اسس شيطاني منصوبي في مطانير، فرانس، امريجر اور روس جارول طاقتين الم ہیں جنوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کوسیے وطن کریکے طاعزتی طأقت كوول مسط كرديا ب برعال اب سلانون كامعالم الثابو گیاہے کمبھی اِن کا تسلط اغیار پر فائم ہوتا تھا مگراب اغیار ان پر میں میں مرید ہیں۔

معطہوسے ہیں۔
مولانات واسترف علی عفائوی فرانے ہیں کرملانوں کوجب ال و
حاہ ، ذاتی افترار اور حوہدر اہف نے تباہ کیا ہے ۔ موکیت کی ساری
لعنت مال کی محبت کا نیچہ ہے ۔ جبت کے لوگ ذاتی خواہشات کی
تکیل کرنے دہیں گئے ۔ علی مفادیس پشت ڈالا جاتا رہ گا ، مہلا ن
من جیف القوم تنزل میں رہیں گئے ۔ مولانا عبدالطرب ندھی فرطتے
ہیں کرمفاد برہست لوگ قومی دولت کو باپ داداکی جاگیر محجد کراستعال
مستے ہیں مکر کوئی پو جھنے والانہیں ہے۔ الیوب کے زانے بی
الہنے اور گانے دالوں ، فلم ایجٹروں اور ایجٹریوں کو بڑی بڑی جاگیروں
سے نوازاگی ۔ نسکال کی جال چے ہوری کو بہی سے زار مربے کا انعام کا
سے نوازاگی ۔ نسکال کی جال چے ہوری کو بہی سے زار مربے کا انعام کا
سے نوازاگی ۔ نسکال کی جال چے ہوری کو بہی سے ہزار مربے کا انعام کا

ندبرائي بوتى سبئ - قوم كاسرايه كعيل كود اور لهود لسب من صرف كياجا يا ہے۔ سیجی فلک بوس عمارتوں بیر کروط ول روپر بیٹریج کر دیاجا تاہے جن كاكونى مقصدنيين بهونا - لابورس تعمير بوسف والامنار باكستان سترلا كمديبيه من به مطرخاح كم مقبر بيرسات كروط روبيرخ بوا ان عمارات سے قرم کی کون سی صرورت لوری ہوئی ہے۔ اس می فضول تفرجي المود ونمالن اور زميني عياني كيم سواكيا ركها . روسری تناه کن چیز ذاتی چر بدر اسل سے عواق اور ایران کے درمیان بھی وجبر متنا زعہدے۔ تین جارسال می جنگ میں دوسلال کا کے دولاکھ آ دمی تقمراجل بن جھے ہیں ، حب کم الی نقصان کا اندازہ کمی منیں مگایاجاسکتا۔ دولوں فریق مسلمان کہلاتے ہیں۔ شیعے ہول کیسنی ام تواسلام ہی کا بینتے ہیں مگر ہم برسر سیار ہیں۔ بہی ہماری نالائقی کی علامت سے ہم میں اسلام کی انقلابی روح یا تی نہیں رہی ۔ ہم ذاتی خوامشات کے غلام بن سے اس اور معولی ذاتی مفادی خاطر را بيس ملى مفا د قربان كرافية من ببرحال اس أبيت مي حنو غلالها اورابل ابمان کے کیا کی کامضمون تھی ہے اور تغیرو تبرل سے کافرول يردبيل تعي قائم كى كئي سب كراكروه اينے زعم من سانوں كومغلوب ترین کی کوشکش کرے ہے ہمی توریخ بن اسے کی کوشکے انداد کے فیصلے کوکوئی تنبیں برل سکنا و پھوکسٹوں ٹیٹے الحجسکاب اور وہ اندازی ب بینے والا ہے۔ جب وہ بچرشے کا توعیرانس کی الرفت سے کوئی نہیں بھے سکے گا۔

اکے ارتا دفرایا فکاڈھکڑا لاُڈیٹ مِنْ قبلیم خانی دہیج اور تحقیق مخفی تربیر کی الی لوگول نے جوان سے بیلے تھے۔ عربی میں محرمخفی جال کو کہا جاتا ہے ، اس سے بیلے تھے۔ عربی

يدلفظ وصوكدا ورفريب كمعنول مي استعال بوتاسب فرايا ، في كومشين کے بیدے پہلے لوگوں نے بھی مخنی چال علی اور بدلوگ بھی الیا ہی کرسے ہیں۔ مرصيقت يرب كرفيلته المستكر حميعا سادى كى سارى عفى تربیراللہ ی کے قبضے یں ہے اللہ تعالی لیف دشن کی سی تربیر کو كامياب نيس بونے ديكار وجريه ہے كيف كم مكاتكيس كان نَفْسِ وه جانتا ہے ہرائس جیز کو جوکوئی نفس کا اسے اگر ایستخف کام كامراس كى نكابول يسب عجب خداتعالى براكي كيركام والقاليها الواس كى مخفى تدبيرول سي عبى وافقت بسي مخفى تدبير جیمی کامیا ہے، ہوسکتی ہے۔ جب کوئی دوسراس کے لیے لاعلم ہو مگران تعالیٰ تو ذرہے ذرہے سے واقت ہے کہنڑا اس کے ساملے كى كى كوئى تدبير كاركرينى بوسكى -الله رتعالى برشخص كواص كے عمل كے مطابن جزا اورمزا دسه كا- فرايا وَسَيَعْ لَمُ الْهَ كُلُولِهُ مِن عُقْبِيَ الدَّادِ اور كافراوك عفريب مان ليسك كم آخرت كالحفريس سے یہ ہے ملدی ہی انہیں بیٹھیل عبائے گاکر آخرست کا آلمم آسان كافرول كي حصيمي آنسه إا يأن والول كي حصي برمعا لمرتو كذشة أيات مي بي عل موديا ب الشرف فرا يكرمنوب في ماكي رضا کے لیے صبر کیا، نماز فائم کی اور خفیدا ور اعلانیہ مال خربی کیا ور را بی كونكى كے ذريعے دوركرتے لمنے كھ م عُقيني الدار انفرت كا

كا كله ترايد الكرن كے يے بوكا - يہ تو ايما زاروں كى صفات بى اور ويى آخُرت كي حقار من الترفي يهي فراياً يُلِكَ عُقَامِي الَّذِيثِ النَّقَ وَالْأَخْرِتُ كَالْكُمُرِانَ كَ لِيهِ بِي حِنْول فَي تقوسط كاراسة اختياري وَعُقْبِي الْسَكَافِرِينِ السَّادُ الرَّاوُرِي السَّادُ الرَّاوُرِي السَّادُ الرَّاوُرِي كالمخام دوزخ كي آك بوكا -

فرايا وَكَيْقُولُ النَّهِ بِينَ كَكُفَرُوا كِينَة بِي وه لوك حبنون في كفركيا كَنْسُتُ مُنْسُلَدُ أَبِي اللَّهِ كَ بِصَحِيرِ ولَ أَسِول نهیں ہیں۔ان لوگول نے صنور علیانسلام کی نبورے ورسالت کا انکار كيا-كنف تك يرخض رسول كيس بوسكة المع يوا كأ حكل الطعام وَيُمْشِنَّى فِحْدِ الْكُسُواقِ (الفرقان) بَمَرُكُما ناكِما تسبه اور بازارد میں جل مھیر کرسوداسلف خرید تا اور کاروبار کرتا ہے کہجی کہتے کہ ہم اس كورسول تيم شي كرية كيونكريه بارى طلوين نيال بيش نهي كرا ملوئي کہتا ، بیرخزانوں کا الک منیں سہے۔ اس کے پیس نوکھ جاکہ اباڈی كارد اور فرج نهيس سب مع واله كين عفى كالكراللر تعالى كس رمول بناتا تو میحے اور طائفت سے کسی آسودہ حال شخص کو بیمنصدیے عطا سمرة ولان مليا برائ سرار وروجود من ان كوهجود كران تعالى نے دنیاوی کمحاظ سے محمز دراً دمی کو انیار سول کیسے منتخب کرلیا بکوئی آپ موشاع کها ، کوئی کامن اور جاد وگر، اوراس طرح آب کی رسالت

صاقت کی گواہی دیں گئے۔ جنامخے حضرت عبدا کی سلام خوبہودی عالم تھے ، ابنوں نے بیلی می نشست مین حضور علیالسلام کواپنی کیا ب سے علم سے پیچان لیا درا ہے۔ بہایان ہے آئے۔ آپ کتے تھے کہ معے <u> پینے بیٹے کے حق</u>یب اتنا بھین ہنیں ہے . جنن خصنور علیالسلام کی رسالت م تبورت برنيتين سيئے۔ بعض فرماتے ہی کرمیاں برکتاب سے سراد لوج محفوظ ہے۔ اور مفنوم بہے کہ اے کفاروٹشکن تم بے شک انکار کرتے رہو مگر کائنات کا خالق توگواہ ہے جب کے پاس لوج محفوظ کا علم ہے۔ لوح محفوظ مي درج سبت كمحمر صلى التط عليه وسلم التلر كسيح ركول بي میرے لیے دی گراہی کا فی ہے، لندا تہاری گراہی کی محصے کو فی منرور نبين - دوسرى ملبح موجودست فشكُ أَيُّ مَثَنَى الكُنُوشَهَا وَقُ (الانفام) آب كدوي الترس برص را حدركس كي كواسي بوسكي سيد التر ن اینے نبی سے برعبی کہلوایا ٌ عیم لِ اللّٰا کی اللّٰ ا وَبَيْتَ كُوهُ وَالانفام) آب كردي كرمير اورتهار في ورميان الله بی گواہ ہے۔ اس منتے بڑی گواہی سے بعد اگرتم بھر بھی انکار کستے ہوتر اس سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔ اس انکار کالموافظ تمس النوت مي موكار

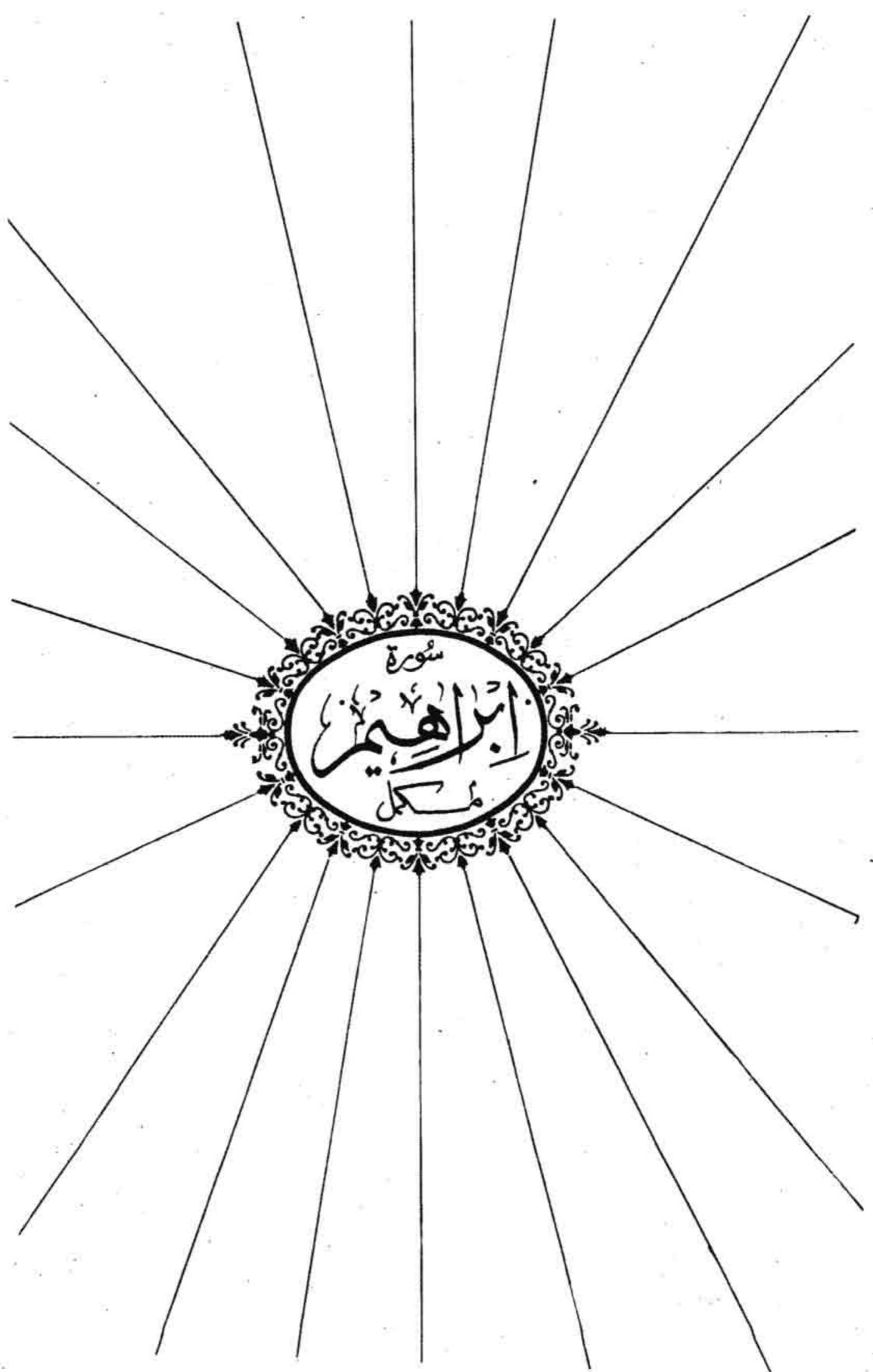

وماابرئ ١٣ ابراهيم آیت ۱ تا ۳ درسسی اوّل ۱ سُوَرُةُ إِبْرَاهِيمُ مَرِكِيَّةً ثُوْهِي إِنْمَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً وَفِهَا سَبُعُ رُكُوعًا ا سورة ابرابيم كي ب ي اون (٥٢) آيات ادراكسس مي سائت كوع اي بِسْمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِمُ الرَّحِيثِ مِ شرم كوا بول الله تعالى كے اسے جري دمر إن نمايكي زيرالاء الْإِمْنَا كِمَنْكِ ٱنْزَلْنُهُ إِلَيْكَ لِلتَّخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ الْحَدِ النُّورُةِ بِإِذُنِ رَبِّهِمَ الْحُدِ مَا فِي السَّلَمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَكُلُّ لِّلُكِفِرِيْنَ مِنُ عَذَابِ شَدِيُدِهِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّوُنَ الْحَـالِيَّةَ الدُّنْيَا عَلَمَـ الْاخِرَةِ وَكَيْصُلُّا وَنَ عَرَبْ سَبِيلِ اللهِ وَكَيْبُغُونَهَا عِوَجًا الوَلِيَاتَ فِي ضَلْلِ أَبَعِيدٍ ٣

ترحيمه، اللَّ قديد ايك كتاب سه س كم بم نے اآرا ہے آپ کی طرفت ککہ آپ نکائیں لوگوں کمس انمصروں سے روشنی کی طرفت اُن کے دہب سکے محکم سے ،عزیز اور حمیہ کے دائتے کی طرف ① وہ اللہ جس کے یے ہے جو کھد آسانوں میں ہے اور جو کھد

زین بی ہے۔ اور جلات ہے کفر کرنے والوں کے لیے

سخت عذاب سے ﴿ وہ لوگ ہو پ ند کرتے ہی،

ونیا کی زندگی کو آخرت کے مقابے بی ، اور وہ روکے

بی اللہ کے رائے سے اور تلاش کرتے ہی داس رائے

میں کبی ۔ بی لوگ بی جو گمرابی بی دور پڑے ہوئی بی

اس سورۃ کانام سورۃ ابراہیم ہے۔ سورۃ کے چھے رکوع میں فاذکوبہ کی نام اوروائی 

بتویر رچھنرت ابراہیم علیاللام کی دُعا اور قمتِ ابراہیم کے اُخری وری

سورۃ کایہ نام رکھاگیا ہے۔ سابقہ سورۃ کی طرح یہ سورۃ بھی کی زندگی کے آخری وری

نازل ہوئی۔ اِس کی اون آیات اور ساس دکرع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۳۸ الفاظ اور ۱۳۲۳

جى طرح اس سورة كاسالقرسورة مس نمان نزول مناسبت اسى طرح ال وفول من مفاييوق سور توں کے <u>مضایم</u>ن بھی سطتے جلتے ہیں۔ اِس سورۃ بیں بھی دین کے بنیادی عمت اُر، توحید، تددیر شرک ، رسالت ، معاداور قرآن کی حقانیت وصداقت کا ذکرہے۔ نبوت ربالت کے متعلق معترضین سے جابات میں گئے ہیں۔ التیزتعالیٰ نے کلمۂ حق وبإطل كواكيب مثال كے ذريعے واضح كيسهے . تذكره انبياء مي صفرت موسى علياللام كاخصوصى ذكريسه بجب كدباتى انبياء كاذكر اجالي طوري آياسه ، اسى سيا مفسرن كرا فرات بي كراس سورة كا أكيب خاص موضوع متقصد بعبشت انبيا وبجى سهت بنانخير اس بات کو دامنے کیا گیاہے کہ اللہ سنے اپنی بنیادی عقائد کی تعلیم و بینغ کے یدے ابنیاد کومبحوث فرمایا ،خصوصاً استری وحدانیت کاملدا ور ایمانیات کی تقین بهيشه ي لمت الرابيم يكام فصدا وردين اسلام كي غرض وغايت ا ورمنتها في مقصور ر با ہے۔ اِس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ ، نماز آور بعض دوسری چنروں کا ذكهضمناً إس سورة مي آنے گا-

اس سورة مباركه بن انبياء كى تاريخ كااكم حصر بعى ذكركيا كياس

الكے درس میں آراج ہے كراللزلنون في نے موسی علیدالسلام سے فرما يكر اپنی توم كوا نرمير ل سين كال كرروشى كى طرون لا فين" وَدُكِرُوهُ مِي باً يُتُلب عِولِللهِ اور انهي تاريخي واقعات يا دولا بين - ايام الترسي وه دِن مرَّد مِن حبب السُّرتع الله سن بعض اقوام بنِعمتين الزل فرائي اورلعض كومنزامي منبلاكيا - ان كواصطلاعاً أيامة معيم اورايام تعذيب مجھی کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات کا ذکر کرے اسٹا کھیالی کی کمیتر اس کا شكرا وراسكى اخترى كا ذكركيا كياسيد اس من من ابنياد عليهم اللام ك طریقة تعلیمة تربیت اور این کی تبلیغ کویمی بیان کیا گیاہیے۔ الس کے علاوة ملانول كويرهي تمحيا يكيسب كركا فرول كي ساعظ مجدت مماحة كريت وقت انيس كون اطريقة اختيار كرزا عاسية. سابقرسورة كىطرح اس سورة كى ابتدار بمي حروف مقطعات س ہوتی ہے اکل معنہ میں نے تقریب فہم کے لیے حروب مقطعات كيست معكن معانى بيان كيم من العص فراست مراكل سي خود فرآن مراوسها ورسلي آست كالمفهوم بيسب كرقرآن اكم كتاب ہے جس كويم نے آپ كى طرف الزل كياہے كيعق عرب تبنول حروت مح مختلف معانی باین كرتے میں اور كيتے مل كرات آناً ، لىست الله اور دست روئيت مرادسي ،اوريرامعنوم يرس كرالترتعالى فراتاب كري التربول اورتهاري تنام حركات وبلنات كوديجه رواجول . الممثناه ولى الترميدث والمدي فرملت مل الكن سورة کے موضوع کی طرفت اشارہ سہتے ، بعنی دہ غیبی متفائق ہو انبیا و کے وريع عالم الاست اس جهان منتين بوتے بر، ال كاتصادم النال سے سرزو ہوئے والے شرور ونسیہ رگندے مشرور) سے ہوتا رہاہے

ون مرد ر مقطعات مقطعات حس کے بیتے میں تق بات واضع ہوتی رہتی ہے ۔ توشاہ صاحب فی نے میں کہ اکن دراصل تقالات انبیاد کی طون اشارہ ہے اور ریابات مجھے ذوقی بعنی الهامی طریقے سے معلوم ہوئی ہے کینو کھر اسے عقلی دلیل سے نابت نہیں کیا عاسیٰ ۔ نابت نہیں کیا عاسیٰ ہے۔

ابن بہیں لیا جائے۔
عروف مقطعات قرآن پاک کا ۲۹ سور تول کی ابتداد میں آئے ہیں
عبض ذراتے ہیں کہ ہر حرف مفرد اللہ تعالیٰ سے سی کی طرف اشارہ
سر آہے (سے اللہ کا اسم ذات اللہ ہوسکتا ہے لی سے لطیف
اور داسے رحمان بارسم مراد لیا جاسکت یہ بعض فر ہتے ہیں کہ اللہ اس سورہ کانا مہے، گویاس سورہ کے دونام ہیں ابراہیم اور اللہ قرآن پاک
سورہ کانا مہے، گویاس سورہ کے دونام ہی ابراہیم اور اللہ قرآن پاک
سورہ کانا مہے، گویاس سورہ کے دونام ہی ابراہیم اور اللہ قرآن پاک
سورہ کانا مہے، کویاس سورہ کے مافظالی سے بیارہ نام عرف
مقطعات کی تفسیری فرائے ہیں اللہ ای ایک سے اور ہوگی ان جو بی اللہ ایک سے اور ہوا داس بی مادی ہے، وہ
بری ہے اور ہوا داس بی ایمان ہے۔
سورہ ہو دون ابتلائے عادلی اللہ کے عادلی اللہ ہے وہ کوی اس سے مادی ہے، وہ
سورت ہے اور ہوا داس بی ایمان ہے۔
سورت ہے اور ہوا داس بی ایمان ہے۔
سورت ہے دور ہوا داس بی ایمان ہے۔
سامتان کرنا مان نا فرق عمر ہیں سے سورہ حون علوال داور می ون

ابن مجروفر التيم كرجب مفوط اللهم اوراب محصاب ان المحروف كي معلى كرياله المراس كامطلب بيسب كران برايان لا المهى عنرورى ب ، الركوني كريكر المالك المنطق مي متبلا بوسكا به المام الموهنية و كم امثا و المام عن جنبي المجاهد المام الموهنية و كم امثا و المام عن جنبي المجمع المام الموهنية و كم امثا و المام عن جنبي المجمع المام المواد المراد المر

جوعبی مراولی ہے، وہ برحق ہے -حروف مقطعات مے بعد سورہ کی ابتذار قرائ کرم کی صافت محتایت اوراس ك غرض وغايت سے بعنی ہے كِتْكُ أَنْزَلْنَا الناك براكب كتاب ب جديم نے نازل كيا ہے آپ كى طرف و لفظ كتاب كونكرو لاياكيا بي حرك كامطلب بيسب كريه الكي عظم الثان كاب جے ہم نے نازل فرایا ہے۔ اور حقیقت میں کتاب کملانے کی شخی سی كتاب اس كے مقلطے من كوئى دوسرى كتاب كتاب كملاتے ى حقار منيى ہے سوچ القصص مي قرآن پاك اور توات موال اَهُدای مِنْهُ اَ اَکرنم اس قرآن کا انکار کرستے ہو تر بھرکونی ایسی سن سب از موان دونوں سے بڑھ کر ہاہت دہندہ ہو۔ لینے زانے من تورات بھی عظیم کا بھی اوراس میں قانون اسٹر تعیت ادرعقا لمركة تنام احكام تطي مكراس ك عامعيت قرآن سے كم محتى - ببرحال قرآك باك أب السيعظيم كتاب ي كرتمام مخلوق بل ارعمی اس کیسی ایک آیت بریمی ها وی نهی*ں ہوسکتی -* امام شاہ ولی الله

محدث در این کا ب فیون الحرمین میں فرائے ہیں کر جب می قرآن ماک كى كى ايت كى تى تى تى ماقىدى دا قى كى تا يول نو مجھے اس سے نىنچى ھائى و معارف سے لاانتہاممند رنظراتے ہیں، اور پاک نفوس کوائسی باتیں نظرة العيداز قياس سي - قرآن يك المنزل بعب لمو الله السرك مسينازل والسيداور فذأ فغالي كى بيصفت لأمحدود ب لنزا لاَ تَا نَعْضَى عَجَالِبُ اللَّهُ قُرَانِ إِلَى تَصِعَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ان میں جننا بھی عور کریں۔ بیرعی لیاست ختم بھیسنے کی سجلئے برسطنے ہی جلے جائیں گئے۔ نازل كماكي عاوراس كى غاص وغايت يرب . السفي عاكم آب توگوں كواندهير ر الظُّلُمْتِ الح سے روشنی کی طرف نکابیں ، میصنور علی الدلام سے خطاب ہور ما سے اس من دسالت كابيان آكيا برم طرح برمناب غيم ان است استطرح جى رسول بينازل كى كئى بىرے ، وہ مجى ظيات ن رسول بىرے - بيال برظالمات سے مراد کفر، بوعت ، مثرکہ ، نفاق اور جلم معاصی اور مرائیاں ہیں گناہوں کی دمبر کے ان ان کے دِل اُوردوح برتار کی حیاجاتی ہے اوران ان کی قطا ختم ہوجاتی ہے ۔ اس کے مقابعے بی سندنت ایک روینٹی ہے ، حبب ختم ہوجاتی ہے ۔ اس کے مقابعے بی سندنت ایک روینٹی ہے ، حبب سے روح وقلب اور ول و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کوبھار مجى كهاكيب "هذا بصابير ميث توريخ و راعوان الميهاد رب کی طرف سے بھیرت ہے۔ بھیرت ایکی چیزہے جودل کو روش کرتی ہے۔ دل میں اطبینان اور یقین پیاہوتا ہے۔ توسیران كى آيات بعيرت كى باليس بي جوانى كوم رقيم كے المطبول سے مكال كراميان ، اخلاص ، فيلى اور الحاعث كى روشكى كى طوف لاتى من ـ

يه قرأن لوگوں كورسومات باطلا وربدعات سے مور كرسنت كى طرف التا ہے۔ دل کی تاریجیاں اگرجے ظاہری آ کھے سے نظر نبیں آیں ملکھ ان كى وحرست انان كافهم اورشعورخم بوما تاسيد اورانان نكى ادر نے کے قابل نہیں رہتا۔ برخلاف اس کے ایمان طر وَالْ كوروى محصاسب اورالتركا وعده برسب إنْ سَيَعَقُواالله يَحِينُ لَ كُلْ كُنْ كُورُ فَوْقًا نَا زَالانفال) الرَّمِ اللَّرِسِ وُر لِيَ رَبُوكُ توالله تعالى مرحكه تهارے لي فيصله كن بات بنايا كيے كا - تمہيں بیجیج اورغلط کی تمیز آجائے گی اور تم تا ریکی می نمیں رہو گئے۔ فرقان قرآن باک کے اموں میں سے ایک ام بھی سے جب کا می ایک ا من فيصله كرسن والاسب قرآن كے ذريعيانان ظلمت اور فور میں انتیاز ساکر تلہے ،اسی کے فرایکر اس کی غرص وغاست ہے ب لوگوں کو اندھ وں سے نکال کرروشنی کی طون ہے آئی فرمايا ، روشى كى طرفت كلاناكسى انسان كا ذاتى فعل منيس عجر باذكت تھے۔ آن کے برور دگار کے حکرسے سے حص النا ل کے متعلق الترتعالي كي شبت ہوگى، وه حق كويلے كا اور آسے روشی کی طرف سے آئیں گے - اور حوضدی اور عنا دی آ دی ہوگا ، وہ اس تؤرست المستفاده على نبير كريج كا-اوربه فركيا ب، إلى صكاط الْعَين مُن الْحَرِيدُ كَالِ قدرت كے ماك اور تعريفوا والمه بردر دكاركي طرف حاسنه والارامستنسب ده البي كال تولفول كامالك بي كراكركوني اش كي تعراهت مذيحي كريد تواش كي خوبول مِن كُونِي فرق ننيس براتا، وه ببرعال ابني حكر موجود من يغرضني اس كتاب كامقصديب كرآب الن كي رور دكار كي محميد لوانده ورسے نکال کرروشنی کی طرون لائیں ۔ آگے النز تعالیٰ کی ب

تعرلف بمي بنيان كي كئ سبت الله الكُّذِي لَهُ مَا فِف السَّمَا فِيتِ وَهُمَا فِ الْاَدْضِ السِّرْتِعَالَىٰ كَى ذات وه ہے كمائى كے بیے ہے جو کھیے آسا اللہ میں ہے اور حوکھے دہیں ہیں ہے ، ہرچیز کا خالق اور مالک دہی ہے حقیفنت میں کوئی دوسری متی کسی چیزی الک نبیس یوکوئی عارضی طور ہم كسى جيزكا الكب بنتلب ، وه الترتعالي كے بنانے سے بنتاہے - ان ان توسينے وحورد اور ديگركوازمات كانجى خود مالك بنيں ہے۔ ہرجيز كاماله ومتصرف التلزوصرة لامشركي بسيديه أس كى تعرلف عي بوكني ان تمام حفائق کے اوجود حولوگ كفر كرتے ہيں، الترف ال كا انج بى بيان فراديا ب قَ وَكُنْ لِلْهُ كِلْفُرِينَ مِنْ عَذَا بِ شَدِيدٍ نناہی وہریادی کے کفرکہ نے والول کے بلے سخنت غزاب کسے ۔ قرآن ماک سے بروگرام کونسیم زکرسنے داسے اسٹرتعالی کی سخست سزاکا يلوة الدُّنْتُ عَكِير الأخرة جولوگ انترت سے مقابعے میں دنیا کی زندگی کولیند کرتے ہی « بین ان کی تمام گک و دوایی زندگی کے بیے ہے جسے فسنے ماہ يَعِثُكُمُونَ طُاهِلُ الرِّسِ الْحَكِيعِةِ الدُّنْكَ الْصَاصَ وَهُمْ اللاخِرُةِ هُ مُعْفِ عُونَ رُالروم) وه لوگ ونا كى باركيب نزين يا تبن مجى مباسنة بي سكر آخرست سيم كلى طور برغافل بي ومناكم اعتبارسي بلري عقل ندبس من آمزست كي خاطس بالکل ہے ہیرہ ہیں ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حرکھے ہے ، اِسی دنیا مس ہے و استے مجھے منیں واسی سبلے وہ اپنے برور دکار سے عرض کرستے ہیں۔

رُبِّبَ أَعَجِلُ لَكَ الْعَلَمْ الْمُعَافِّ الْمُعَافِّ الْمُعْمَ الْجِسَابِ رصل الم

بين حجهد دنياست قيامت سے پہلے بيلے اسى دنيا من عطا كرك

یدات قابل ذکرے کے مطلقاً دنیا کی پندیگی بڑی بنیں ہے کہ مطلقاً دنیا کی پندیگی بڑی بنیں ہے کی طلب اور اس سے مجت اگر انوت پیغالب آجائے تو عیرتا ہمان المبت ہوگا ہوں کی طلب اور اس سے مجت اگر انوت پیغالب آجائے تو عیرتا ہمان آب ہوگا ہے۔

الکہ دیدہ انہان میں مال کی مجبت صنور ہے انکا کی جب وہ آخرت کے داموش کر دے کا جریجر ہے مال اس کے لیے وہال مبان بن مائیگا ۔ کا فروں کا بی وطیرہ ہے ، خاص طور پیخر بی محدل میں تواش کی انتہا ہو بی ہے بیشید طان نے دنیا کے لازمات کو اس قدر مترین کرے دکھا یا ہے کہ اکثر لوگ اسی دوطیرہ ہے ، خاص طور پیخر بی محدل میں تواش کی انتہا ہو بی ہے بیشید طان نے دنیا کے لازمات کو اس قدر مترین کرے دکھا یا ہے کہ اکثر لوگ اسی میں منہ کہ ہوکر رہ گئے ہیں اور آخرے کر ایکل مجول ہے ہیں، ونیا کی زندگ سے مجبت کا بی مطلب اور آخرے کر ایکل مجول ہیے ہیں، ونیا کی زندگ سے مجبت کا بی مطلب اور آخرے کر ایکل مجول ہے ہیں، ونیا کی زندگ سے مجبت کا بی مطلب ہے اور اسی کی زمیت کی گئے ہے۔

مولایکافرول کی ایم صفات تربیه بهدوه و نیایی زندگی کونیدکرتے بی اور دوسری بیرکر وکیک گوئی تک نیست بیشیل الله وه فارکے - آی قد مذک میکایی

رن کے البی میں کا کھی

راستے سے روکتے ہیں، دوسری عگر فرما یک خود تو دین سے دور مہوتے میں ، دوسروں کو بھی روسکتے ہیں۔ بیود ونصاری کی ہمیشہ سے پرکشش رہی ہے کہ کما نول کو ان کے دین سے روک دیاجائے ، اس مقصد کے لیے استوں نے ہمیشر موسے بدسے حال مجھائے ہیں ممجھ طاقت استعال كركي المنتى سازنش كرك اورمعي محدوفرسي كم فرسيع لوكول کوالٹر کے داستے سے مرکشتہ کرنے کی کوشش کی کے سیے ،عیبائی ثنزل سكولول، كالجول، مهدنالول اور رفابى ادارول كاجال كيدلاتي بي اداس قسم کا پرایگذراکرتی بی کرمسلانوں کے دلوں میں دین سے تعلق شکوک و شہات بدا کے جائیں اکرنووان ال دین سے بیزار ہوجائے یہ لوگ مال و دولت اورعورت کے لائیج میں دین سے بنگانہ کرتے ہیں اور سمبی وسیع لٹر کے دریعے ملائدں کے ایمان برڈاکہ ڈاسلے ہیں. مكيب ارسلان كي يحصلها كربوري ممالك مي اسلام كے خلاف جي لاكه كان بي شائع بهوكرتفتيم بودي بي فنزول قرآن كے زمانے ميريكم مکے والے کہ تے تھے کہ جا رفیب کے ذریعے اور کھی لائے کے دریا لوگوں کو اسلامہ سے دور رکھنے کی کوششن کرتے تھے ، آج کی ذنب مي روس ،امريجيا اور انگريز اس کام کابيليا اعلى ئے ہوئے ہي ۔عزصنيک تنام کافروں کی بینخواہش اور کوشش ہوتی ہے کرارگوں کو اسلام سے راستے سے روک دیا جائے۔ راستے سے روک دیا جائے۔

راسے سے رول دیاجائے۔

الترتعالی نے کا فروں کی تیبری صفت یہ بیان کی ہے وکیڈیٹوکٹہا کم کی علاق کر ہے ہیں۔ اسلام کو توٹرم وٹر تھائی کی علاق کر ہے گائی کا سے کا فرائی کے راستے میں مجی تلاش کر ہے۔ اسلام کو توٹرم وٹر تھائی کر اس طرح بہیں کر سے در گوں کو اسلام کا راستہ طبوط تفاظر کے اس طرح بہیں کر سے میں جس سے در گوں کو اسلام کا راستہ طبوط تفاظر کے اسے جھی وٹر دیں جماف ہمنائی منافق ، ہیں ود، مہنو در ویکھیائی کہ سے ایسے وگوں کے متعلق الٹار نے فرای اُولِیالی کے متعلق الٹار سے میں میں کے متعلق الٹار سے فرای اُولِیالی کے متعلق الٹار سے میں کے متعلق الٹار سے فرای اُولِیالی کے متعلق الٹار سے میں کے متعلق التان سے متعلق الٹار سے میں کے متعلق الٹار سے متعلق الٹار

ف منظم البيد يول دوري مرايي ين يوس موسفين

امیان والوں کے بیے تناکی کامپلومی ہے کرر لوگ شب ورو ہی از شوا

من سنط يست من المذاان سع قبول من كى توقع سنين ركمنى على على على .

یراسی طرح گرامی میں میسے رہی سے حتی کداس وُنیا کا دورختم ہوجائے۔ معل ادر عیرانیں اس تحرابی کا بدلہ لِ کرسے کا .

ابراهیسه ۱۳ آیت ۲ آ ومسآ ابری ٔ ۱۳ درسس دوم ۲

وَمَا السَّلْنَا مِن ثُ لَتَكُولُ الْآ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَبِينَ لَهُ مُوْفَيْضِ لَ اللهُ مَنَ كَيْنَاءُ وَكَهْدِي مَنُ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيْمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُولِلِي بِالْلِيسِينَا أَنُ ٱخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورُةُ وَذَكَّتُهُ مَ يَايُّتُ مِ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِكُولَ صَلَّادٍ شَكُونِي ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِ لِهِ اذكره والغسمة الله عكيت كؤوذ أنجل كؤ صِّنْ الِ فِرْعَوْنَ كَيْسُومُونَكُمُ سُوَّةِ الْعَذَابِ وَيُذَ رِبِّحُونَ البِنَاءَكُمُ وَكِينَتَكُونُ نِسَاءُكُمُ وَفِيْتُ ذَٰلِكُمْ بَكَآءُ مِنْ تَرْبِكُمُ عَظِيْهُ ۖ ۖ شحب مله:- اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں ساکہ وہ بیان کرسے اُن کے لیے۔ پھر گراہ کتا ہے اللہ تعالی جس کو جاہے اور راستہ

رکھانا ہے جس کو چاہے ، اور وہ غالب اور حکمت والا

ہے ﴿ اور البت متحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیاللام

کو اپنی نشایوں کے ساتھ۔ رہیران سے کہا ) کہ نکالوانی

الم

قوم کو انھےوں سے روشنی کی طرف ۔ اور یاد دلاؤ اگن کو الله کے دِن - بیگ اس یں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شک گزار ہے @ اور (وہ اِست قابلِ ذکرہے) جب کہا موسیٰ علیالعام نے اپن وّم سے کر یاد کرو اللہ کی نعست کو تم پر ، جب کم اص نے تہیں سخات دی فرعون والوں سے ۔ وہ بنجا تھے تھے تم کو بڑا عذاب ، اور ذیح کرتے تھے تہا سے بیوں ك ادر زنده مجوارت تے تھے تہارى عورتوں كو ، اور اسيں آزائش تنی تہاہے رب کی طرف سے بہت بڑی 🏵 سورة فاك ابتدائي آيت مي الله تعالى ف قرآن كريم كى صافت ادراس ك مندل كى حكمت بيان فرما فى راس كتاب كے نزول كى غُرض وغايت يہدے كراس ت بے ذریعے پنیر خوا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرمت لائیں كفر، شرك ، نفاق ، بعقيدگى ، براخلاقى اور براعالى اندهر عيمي ، اس كے مقاب یں توحید ، اخلاق ، نیکی اور اطاعت مبزلر روشنی کے ہیں۔ بھراللترنے قرآن مے بردگرام کی مخالفت کرنے والول کی فرمنت بیان فرائی اور اُن کے سیاے عذاب کی دعیرسنائی. فرایا برلوگ آخرت سے مقابعے میں دنیا کی زندگی کوبیند كرتے ہيں اور دين ميں کجي تلاش كرتے ہيں ، بيودہ اعتراضات كرتے ہيں، لنظ گراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں۔

يبول در زبان توم

ربطآات

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کامٹلہ بیان فرایا ہے میکی سوتوں میں ہی بنیادی مسائل توحید، رسالت ، معاد ، کفر ، نشرک کی تردید وغیرہ بیان جھئے میں یجس طرح قیامت پر امیان لاناصروری ہے، اسی طرح تمام انبیاد اور رشل کی نبوت ورسالت پر امیان لانا صروری ہے ۔ وحی اللی ، ملائکہ ، تعتریفی امیانیا

می داخل بی . آہم إن آيات مي رسالت كمتعلق ارشاد ہو آسے وَمُا اَرْسُلْنَا مِنْ رَّسُولِ الله بلسانِ عَرْمِه بم نيهيا كوئى رسول محرابني قوم كى زبان ميركفت كوكرسنے والا-الترسنے اسى كى زبان میں اُسے علیم دی لینکیس کے کہا تھے ہے ایک اور ایک کے لیے وہ تمام چنرس بیان کر مسی حوان کے لیے صنروری بئی ۔ اگروحی کسی عنیرزبان من ہوتی تولوگوں کا اس سے استفادہ کرزامشکل ہوجاتا ۔ لہذا الطرنے بربنی کی قرمی زبان میں وحی نازل کی، احکام و نزائع شیے اور اسی بان مي أكر تبليغ كي تلعين كي مرسى عليالسلام عبراني زبان لوسلة تنصى لهذا ترداست عبانی زبان میں نازل ہوئی علیالسلام کی قومی زبان سرایی محتى توانجيل بمقي اسى زبان مس آئي يصنورخاتم البيين كمسلى الترعليرو سحدالله نے عربوں اور خاص طور مرتوم قریش کم مبعوث فرایا، آسب اسى زبان مي مفتكو كرستے شعے اور قرائ كرم قرليش كى عربي زبان ني ازل ہوا۔ دوسے مقام براس کی حکست یہ آبان کی گئے سبے کراگریے غيرزبان مين نازل بونا تولوك اعتراض كرسنة كرسم طسة ستجصف سس قاصری منگرالنگرنے اس اعتراض کی تخالش نیں رکھی۔ خانج ہرنی فيايى قومى زبان مي تبليغ كافرلفيه سرانجام ديا ووك رتفام بيربيهي أأسب كرالطرتعالى كسى قوم كواش وقت يمك منالنيس وسأرجب يمك أن تمام باتول كو واضح كمنين كرديا جانا جن مسيمينا صروري مي سى وحرسه كالترتعالي نے مرنى اور رسول كوائس كى قونى زبان بس سعويث فزمايا جزال يعل كے واقع بونے كے ليے صرورى ہے کرگوک کوشرائع اوراحکام عظیک طریقے سے پہنچاشیے جائیں اور ان کی اچھی طرح وضاحت کردی جائے کا کرسی سے پاس علم جلیغ ان کی اچھی طرح وضاحت کردی جائے تاکمسی سے پاس علم جلیغ الكونى ساندنى -

جزائفل مح*ام*اب

ا مام شاہ ولی التُنرُ وٰ ولمستے ہی کہ انسان سے اعمال کی حزاجیار اساب کی بنادیر بوتی ہے۔ سیلاسب یہ ہے کہ ان نی فطرت کا تفاصناه كرائس كم يع حزاف على خرور واقع بورشاه متحب فراتے ہی کر فظرتی طور برانٹر تعالی نے ان ان می مکیت آور ہمیت کے دومادے سکھے من جوہمیشداس میں موجود رہی کے بحق کرجنت میں بہنچ کر بھی سے ما دے انسان سے علیارہ بنی*ں ہو استحی*ان کی فصیل بيسية كران في نفس بالنمه كاجور فع عالمه بالاكى طوف ہے وہ ملكين ملاتا ہے اور حور نے اوی حال کی طوف ہے ، اسے ہمست کہ حاتا ے . ملت كا تفاضا يہ ہے كه انسان من كال والى بائن سا ہوں جب كرسيست جابتى سے كدانسان من مونى كر اكسے - إن دولوں ادوں کی آئیں می میک شروتی رہتی ہے انسان کافر من ہے کہ وہ بهميت يراس مة كمسكنطول كرست كراست اكب خاص مدست آسكم ن دار سنے وسے اگر بہمست نے اس حدکو بارکرلیا تو بھو خزابی سلام وجائی لليست محمز وربوعاكم اوران ال حظيرة القدس ، حبنت يا مبندمقام بهس نهيں پہنچے سکے گا غرصنبکہ ملکیت جاہتی ہے کہ کئے تفویت عالی ہوا ور بہمیت کی اصلاح ہوتی سے اس ممکن کے متیحہ س وعفی قوت غاتب آنی ہے، اس مے مطابق عزا کاعمل صروری ہے۔ شاه صاحب فراتے ہی جزائے عمل کے اساب میں۔ دور آسبب برسيد كداكران المحص اعمال انخام دساسي نوفرشنة اس کے حق میں دُعا کرتے ہی اور اگر برے اعمال کرتاہے تو ذَہشتا بنها كرية بن اوراس ربعنت بصحة من . توفرشتول كي دعا ما معاضاً في خنز ہو كى اور حزالے على بعي صرور واقع ہوگا -عزا مع التحل كي تيسري وحربيسه كرالترسف بردوري

بىغىرنىيىچەب، اورىشرىعىت نازل فرائى سەسىس كى ياندى مزرى ہے۔اس سر تعبت یا قانون کی پاندی یا عدم پابندی کا متجہ مرآمرہونا بھی منروری ہے، ورنہ نزول انربعیت کامقصدی فرت ہوجاتاہے تراس سبب سے هي جزائے على كا واقع بونا صروري سے ، ابنیادی بعثت حزائے عمل کا جوتفا سبب ہے، ہر بنی الٹارکے الحكام امت كسبنجا ديتأسهدادران كواجي طرح واضح كردياس اور دمن وشربعبت ني كسى فتم كالشتياه نبيس كيف دسا راس كے بعدالطُّرُكُاواضِحُ وَزَان سَبِي لِيُعْلِكَ مَنَ فَ هَكَ عَدَجَ كَبُسْنَ إِلَّا فَكُلُّ مُلَّنِّ حَيَّ عَلَى : كَالْمُسْنَ إِنَّ كُلُّ عَلَى : كَالْمُسْنَ لَهُ " ( انفت ل) اب حب شخص کوزنرہ رمنیا ہے وہ کھلی دہل کے ساتھ زندہ کے اور سے بلاک ہونا ہے وہ کھلی دلیل کے سائقہ ہلاک ہو۔ نوگویا انبیاد کی بیشت اور احکام دمنزائع کی وضاحرے کا تفاضا بھی ہے کہ انبان کے لیے جزائے کھل واقع ہو۔ ابك بات توواضح بحركتي كرمضور بني كرمضلي الملاعل این قوم کی زبان عربی مین ملم فراستے ہیں ۔ اور قرآن باک محی عربی زبان من اذل ہوا تاکہ آسیب کے اولین مخاطبین دین شکین کو اجھی طرح سمجھ سرى طرف التركابرارشادى موجودسد قصل ياكي النَّاسُ إِلْجِتْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى حَمْرَ حَبِمِيكًا زَّالاعراف لے مغمر! آسے کدوں کہ اے توگو! من نمرسب کی طوت رسول نا معجعا كما ہول۔ یہ دنیاحہال کے لوگوں کو خطا أشكال بيلابهوتاب كرصنور عليالصلاة والسلام عربول مي طروت مبعوث بو اور دہی زبان بوسکتے تھے، توآسی کی رسالت نمام ان اوں کی طرف کیے

أبت بوئى- اس اشكال كوامام شاه ولى العرف ني اين كما بني كما بنا الليه

نىي نومى مىرىن فومى ويمن توانى

یں رفع کیا ہے۔ فرما<u>تے ہ</u>س کرحضورعلیالسلام کی نبوست ورسالت رو چندے سے ہے۔ اولا آپ کو قراش کی طرف بھیے گیا ہے۔ اور آپ كرسائقابني كي معاوت والبتدكي في ب - اس لحاظ سے آب قدمي نی ہی۔اس کے بعداللہ نے قریش کو اکداور جارحر نیا کرانیا پیغام تم اقوام عالم كوسنيا ياست ، تواس كاظر مع آسيد من الاقوامي ني مرير بقره كمي ولمرسبة وكذاك جَعَلْنْ تَكُمُّوْامَّة وَكَالِكَ جَعَلْنْ تَكُمُّوْامَّة وَكَاسَطاً لِّتَ كُوْنِيُّ شُهُكَ آءً عَلَى النَّاسِ وَيَ كُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْثِ مِنْ شَبِهِيدًا بمعنرين كرام فزات بن كربيال يرشيدكا معن امعلم اورات وسيد اورمطلب بيرا كرنى تما رامعلم ب اور تم إتى ابل جان كے بيے مبنزلدات داور معلم بور جانج التر تعالى نے دین اسلام عروب بی سے دربعہ ساری دنیا میں بجسلال ، تاہم اولاً حضور عليه السلام كوفوف كى طرف بى جوث كياكيا تصاحصنو عليه السلام كاب بعى ارْتِياد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُيْنِ فِي الْحَدَاكُ وَالنَّبْعِ نی اور بری میں سارے لوگ قریش ہی کے ابع ہیں۔ عابمیت کے نانے میں مجی قریش کو باقی و لوں پؤفتیت علی متی اور اسلام آنے کے بعدي تمام اقلم كے مقامے مي قريش ي كريرترى على مونى البيرحال قريش مح والسط الط السيات بن الاقوامي بني أي-امت بمدى فلافت سيم تغلق صنوعليال العركا فران سيت كم جب ك قريش مي دو إصلاحيت آدى بمي يوجود بن ، خلافت كإسلا ابنی میں رہا کا جیائے تاریخ گراہ ہے کرابتدائے زمانے سے کرساڑھے چهرسوسال کمب خلافنت قریش میں ہی رہی ۔ بھرحب ملانوں میں محمزوری الکئی توخلافت ملجوقبول کومنتقل ہوگئی، بھرترکوں کے اِس طی گئی اور بھی سخدمي بيسلد مي ختم موكيا . اس وقت دنيا مين ما انون كي حيو في حيو في

میاز<sup>رکا</sup> عوج زدال اون راسین بین گرسب اغیار کی دست نگری غیر کم اقرام نے میں افران راسین بین گرس غیر کم اقرام نے میں افران کی اجتماعیت سے خالفت بو کر خلافت کا بھر گر تصور بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسے کی مرد کورنہ بینج سکیں ۔ اب اِن کی اپنی کوئی سیاست نہیں ۔ فران کی اپنی کوئی سیاست نہیں ۔ فران کی اپنی کو غلبہ عالی ہے فران کی این کا فرانستر الی بیں ۔ اوھی ان میں یا تو فرانستر الی بیں ۔ اوھی دہر بینے کا فرانستر الی بیں ۔ اوھی دنیا یو ایک جی ۔ اوسے کی افرانستر الی جی ۔ اوسے کا فرانستر الی جی ۔ اوسے کی دنیا یو ایک جی ۔ اوسے کی دنیا یو ایک جی دنیا دو اسری دنیا دو اس کی ان کا فرانستر کی کے تعلیل ہے ۔

فرايا ، جمر نے كوئى رسول نبيرى دجيزكى وضاحست كرهين يطب مرامان كوقول كراما كالك بهي عاور كال محمدة كالمالك بمي واس أبيت كرميرين الترتعالى نے رسالت مے متعلق نبادی اصول بیان كرديا ہے -رسالت كالجيثيب مجوى ذكركمرن كصص بعداللرتعالي في حضرت موسى عليه السلام كا ذكر لطوم ثال بيان فرايسه - وَكَفَادُ أَرْسُكُنَّا مُوسى بالينينا اورالبتر مخفيق مم تے بيجاموسى عليه اللام كوابي ثاير كيما فقد نشانيول سيم أو معجزات بي والتارت التاري في أب وعلما آور يربيضا وغيرو نومع واستعطا فزلم في تقيمن كا ذكر مخلف مقالت

المالي مولي مولي كالعبت كالعبت

برآباب موسى عليالسلام كوالشرتعاني في المالل وقبطي دوقور كيط مبعوسف فرؤيا تفا قبطبول نے تراکیب کی رسالت کوندیم نز کیاجس کی با دانش من وه تهاه وبربا دبوئے سی اسائنل آب برامیان لائے تو العظر نے انہیں فرعونوں کے طلم و تم سعے سخاست وے ک عيتاريء تبرحال أخرج قومك مر رة كى انتدائى آئنت من خود حصنور خالم النبيين سے نکال کر روشنی کی طرف ہے آئیں لف منڈک اورمعاصی کے · Tall A مراد بهيج بيس التلزنعا الى نے بعض توموں بيرانعام فرمائے اور بعض منزار وس معصن قومس الشرتعالي كے احكام كونىكم كريے اور ان برعمل سرا لتلابونس امامه شاه ولى الشرميدست دملويٌ فراست بي كه علوم قرآك يهلى تملياه كامسيحس

ان فرقول کارڈمطلوب ہوتا ہے علوم قرآن کی تبسری ق <u> بوللونن ہے موست اوراس کے بولیٹ انے والے والنا یہ</u> كأنذكره اس حصيطوم من كياكياست اكرلوك ان وافغات سيحرت مصل كرس اور محاسبه اعمال كي بياري كرس علوم فرآن كي جوعتي م تذكري ماكاء الله المله المتحاس الترني الترايي نتايون كالتزكره كمر کے انبان کو اود والی کرائی سے کہ وہ ان میں عور وفکر کرسے اعجا ٹات فدرت كامشامره كرسے اور بھرالتہ تعالی كی وحداندے برايمان لا قرآن مسجع علوم کی ایخیر تقیم تذکیر با امرالتر سے حس کا ذکر اس آبت مبارک من كما كبيب الترتعالي نے سابقا قرام ريگزر نے فطرے واقعات بان كر کے انسان کوعبرت دلائی ہے تاکہ وہ اپنی کمنزور بول پرنظرر کھے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرسے ۔ النتر نے قوم عاد ، نثود ، قوم لوط ، قوم تو وغيره كمصے حالات مختلف مقاہات پر ذكر كہرے ہیں ۔ صرو كاواقعه قرآن باك بين حصياليس مرتبيست زياده ذكر بنواسية كيوني محلن عا مے بیے کسی وافعرکو ایک ہی دفعر بیان کر دنیا کافی نہیں میر بار بار داد فی کی صنرور سنہ ہوتی ہے۔ تاکہ متعلقہ بات لوگوں کے از کان میں اچھی طرح جمه جائے اور وہ تصبحت علی کرسکیں۔ فرايار الله في فلك كالميت لِكُولُ صَمَّارِ شَكُورٍ بیشک ان تاریخی واقعاست میں نشانیاں ہیں اُک توکوں کے لیے حصب كميت بن مصائب من صبراور برداننيت سے كام بيتے بن سائے بريمنظ ول كريت مي اور حبب كوئى نعمت ميترا تى ب تو اس فی قدر کرستے ہیں ، اس کو برمحل صرف کرستے ہیں اور تھے الٹر تعلیالے

كے شكر گزار ہوتے ہیں ۔ معربت موسی علیالسلام کے ندکرسے میں ہی فرایا ۔ کَوَادُ قَالَ مُوسَٰیٰ معربت موسی علیالسلام کے ندکرسے میں ہی فرایا ۔ کَوَادُ قَالَ مُوسَٰیٰ

لِقَوْمِ إِذْ كُوْدًا نِعْتَمَةُ اللَّهِ عَلَيْ كُمْ جِبِ كَمَا مِوْعَالِمِينًا نے اپنی قوم سے کہ النترکی اُس تعمیت کو یا وکروجواس نے تم یہ کی ۔ النترکا احان يرتفا إذا نُحبُ كُمُ مِنْ أَلِي فِرعَوْنَ كُراس فِيمِي سخاست دی فریون والوںسے ۔ اور فریونیوں کی کارگزاری پریخی کیپیٹوہودیم مُتَوَّةَ الْعَسَدُ أَبِ وه تم كرينيات تقع مُراعذاب ينهين غلامي مِن مبتلا کدر محصا بقا جو کر برترین عنداب ہے . غلامی ایک غیرطری چیز ہے غلام بعضمية وتاب اوراس كى كونى رائے بنيں بوتى علامى اور آنادى كامشال التات الكسن أمره سورة الخل مي بيان فرايس -فرعونوں کے عذاب کی تفصیل یہ ہے فیکڈ بچھوٹ اسکار کھو تہارے دو کوں کوقل کرتے تھے ۔ تفیری دوایات میں آ آ ہے کوفر کون نے نوسے مزار بنی اسرائی بیجے قال کروائے ، مکالسٹری حکمت میں جو ہے ہمے والی بھی وہ ہوکر رہی اور اتناعظیم طلع بھی اسے روک نظار ملی وزرایا وکور کو تقل کرنے سے ق کیسٹ تھیں کی دنسٹاؤ کھے اور تہاری عورتوں كوزندہ مركھتے تھے اكداوندياں بن كران كى خدمست كريانيں خطره صرون مردول سے تفاکران کی سلطنت ناجیب لیں جانجیہ ذعون کی دلیسے ستعاقب میں رہتی متی اور بیجہ پیدا ہوتے ہی والدین سے سلمنه وبسح كدوياجاناتها مْ إِلَا وَفِي ذَلِكُمْ مَا لَا ؟ مِنْ تَرَبِّكُمُ عَظِيبُ اس بی تهارے کے بیت بڑی آزائش متی سورة اعراف می ہے بني اسرائيل نے بڑا صبر كيا جس منتج ميں الترتعالى نے اس طالم ويثن وصفود مستى البيكرد فإادر زمين مي اقتدار مجى بني اسائل كوعظا فراي به خدا تعالیٰ کامبت بڑا احمان تھا۔ النیر نے موسیٰ علیاللام سے فرايكه بربات قوم كوياد دلايش تاكه وه اس نعمت كى قدركري -

آزادى النترتغالي كى مبت برئ عمت سبع يربب بيعمت على ہوجائے تو بھیرانٹر کا شکرادا محرستے ہوئے وہی کام کرنے جا ہائی جو آزا ولوگوں کے شایان شان ہم بھھیکھا، فسا د، لڑائی، فرقہ وارسے غلامی کے الزات ہی جب کدا زاد قومول کا اخلاق وکے دارہبت بلند ہوتا ہے آزادلوگول میں مساواست اور عدل وانصاحت کا دور دورہ ہونا جاہسے۔ بېلى اورطها دىت بونى جاسىنے، رسومات باطلە كوخىم كردنيا جاسىنے . تېم مين انگريزكي غلامي كے الرات البي كي موجود من ، جمعلوم يركب خيم ہوں گئے مجب کک غلامی کے اثرات خمتر نہیں ہوتے اوم عزب كيمقام كمس نبين بينج محق يحقيقت بيسب كمهم في أزاد لمي كي قدرى نبيلى ، ورىز بيس اقوام عالم بي المندمقام على لموتا -

ابلھیسم۱۳ آ*یت - تا 9*  ومسآابرئ ۱۳ درسس وئم ۳

وَإِذْتَاذَّنَ رَبُّكُمُ لَهِنَ شَكَوْتُهُ لَاَزِيْدَ تَكُمُ وَلَهِنْ كَفَرُتُمْ إِنَّ عَذَابِىٰ كَشَدِ سِنْكُ ۞ وَقَالَ مُوْسِنِي إِنْ تَكُفْرُواۤ اَنْتُكُمْ وَمَنَ فِي الْأَرُضِ جَيِعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيكً ﴿ آلَمُ يَأْتِكُمُ نَبَقُّ الْآذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ قَوْمٍ نُعُجَ مِيْ قَعَادٍ وَتُمُودَثُهُ وَالَّذِينَ مِنْ ابَعُدِهِمْ لَا يَعُلَمُهُمُ ﴿ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتُهُ مُ رُسُلُهُ ۖ مُ اللَّهُ ۚ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهُ ۗ فَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ ۗ فَأَدُّوا الْحَيْمَائِدِيَهُمْ فِي ۖ اَفُولِهِهِمْ وَقَالُوْلَ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا ٱرُسِلُتُ مُ بِهِ وَإِنَّا كِنِي شَكٍّ مِّمَّا تَدُعُوْنَكَ اللَّيْكِ مُرِيْبٍ 🏵

ترجب مله بدادر جب خبردار کیا تہائے پردردگار نے کم اگر تم شکو کرو گئے تو یں حزور زیادہ دوں گا تمبیں ، ادر اگر تم انگری کرو گئے تو یک میل غذاب بہت سخت جی اور کہا موسی علیلالم نے ، اگر تم کفر کرو گئے ، تم اور جو بھی دین میں میں میب کے میب ، تو بینک الشرفعالی غنی ہے اور توبیوں والا ہے (اس کی میب ، تو بینک الشرفعالی غنی ہے اور توبیوں والا ہے (اس کی میب میل میس کی خرارے ہاں اور توبیوں کی جو تم سے بیلے گزارے ہیں ۔ قوم فرح ، عاد ان وگوں کی جو تم سے بیلے گزارے ہیں ۔ قوم فرح ، عاد

اور ثمود ۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ۔ نہیں جانتا ان کو کوئی بھی سوائے الٹرتغالی کے۔ آئے اُن کے یاس اُن کے رسول کھی نشانیاں سے کر ، بیس توٹائے انتوں نے ان کے مختص ان کے موہنوں میں ، اور کینے لگے بیٹک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو تم سے کر کئے ہو ۔ اور بیٹک البت تہ ہم شک میں ہیں اس چیزے حب کی طرف تم ہیں بلاتے ہو، تردد انگیز ٹنگ میں ( الترتعالى في السورة مباركين قرآن كريم كي حقانيت كامثله بيان ربطآيت كرفي كے بعدرسالت كامئدبيان فرمايا - كيلے فرمايا كرم بني اور ديول بي قوم ى زبان مېرمبعوث بهوتاسېدا درائسى زبان مير قوم كوخطاب كرتا سېد تاكه كم كاكونى اشتباه باقی مذہبے۔ بھرحضرت موسی علیالسلام کالطورِخاص ذکر فرایا کہ السّرتعالیٰ نے ان كورسول بناكر بهجا اورامنوں نے لوگوں سے خطاب كرسكے كها كم مجھ الترنے حكم ديا ہے كہ بين تهميں اندھير ل سے نكال كرروشنى كى طرف لاؤں اور وہ تاريخي واقعا ا ودلاؤں جو باعث عبرت ونصیحت ہیں .الله نصبراور شکر کرنے والوں کا ذکر كيا . پيرندي رائل په سيسسگنے انعامات كا تذكرہ كياكرا نہيں فرعون كى غلامى سے كيا مے کرصاحب اقتدار بنایا اور شریعیت عطافرائی ۔

يبردونون عروف عربي زبان مي تاكيد مح يلے استعال بوتے مي توالترتعالى نے بعین دلایا کشکرادا کرنے کی صورت بی تمیس صرور برصرور زیادہ دونگا۔ اس مي تي قدم كاشك ياترود منين بواجابية - الترتعالي كفه تون حباني روحانی ، دینوی اخروی ، اندونی اور بیرونی برقسم ی نعمین شامل بی . انان كااكب اكب بال خداتعالى كنعمتون مي كيول بواب مركوان ي كى تعبت كاكاحة شكريد الأكرا النان سي بس كى بات نبي - مكر الظرنغالي كايرمزر انعاب كروه انسان كي مقورً ب سي شكريو بير راصنی ہوجا تاہے ، وگئرنہ ائس کے انعامات سے متعلق تو خودائس کا اينا ارشاد بِ مَرْ وَإِنْ نَعُ كُنُوا نِعْمَتُ اللَّهِ لَا يَحْمُوهَا" وابواهيسسى انكرتم النزكئ حمتول كوشماركمه ناجا بوتوشاربي نهيل كمسطحة ج ماني ان سب كالملي الأكريكو. ببرمال التر تغاني مقوري ي الحراري يرمي خوش موجاتا ب اورانان كرمنريرانعام واكام سے نوازا --معدی صاحرت نے اپنی کتاب مکتان کے دسالی میں مکھاہے رسراكب سانس كے فرسیعے ان ان كو الفترى دونعم تیں مستر آتی ہی -جبانك بطانك وبابرنكالماسي تواس سمي ذريع بمم كي غليظ مجارا خارج موكرانسان سمح كي آرام والحست كاسبب في إس اوروب سانس ان انی حیمہ کے اندرجا کا ہے تو باہری لیمطیب (آئمیین) کسیح مم من داخل بوكر مرحات بنى سب - الممالي قيم فران بي كم سران ان حربس محفظ می محم و بیش جوبس مزار سانس لایک ماندان تواكب سائن كالشكرير عبى اداننين كرسكتا سيرجانيكر إتى لاكهول وركوفرو انعامات الليرى فتحر گزارى كرسے - ان ن سكے اكير اكير بالى مے شار انعامات ہیں۔ ایک گلاس پانی جوان ان میتا ہے۔ اس میں المترى مدار دنعتين شال من حب مح فيتج بي مير ياني النان كے

انسا*ن پ* انعابات اللسب

شكريه بريمي رامني بوما تاسيد - حديث شريف مي آ ماسيد ان العسد اذا ياكل الاكل اويشي شربا حب كرئ بنده كاناك ہے یا یانی بیتا ہے اور میرالحہ مدلله کہنا ہے توالس تنعالی أس سع داحنی بهوجا تلسه اور فرما تلسه که میارنده میری نعمت کا شکر اداکه راسب مركر كرورول انسان بمن جربروقت التركي ممتول سيمتفير ہوتے رہتے ہں مگراس ذات کا شکرادا منیں کستے ۔ ان ان کی عت كوسى ديجيوليس، عافيت اورسلاتى كوديجيس بيظيم لعمتين برس جن كى

ان میں سے کوئی چنززائل موطائے.

مربث منزلف من آلمه المحرث فل كالكحيين ضائع بوطائيل وہ اس رصبرکرے توالٹرتعالی فرانسے کریں نے اس کی دوعزت والى چېزى المفالين، إس نے مبركيا، اب ميسط سے جنت من سنجا نے دُعَالِمُ عَلَائِي سِمِ اَكْمَالِيُ مَكْ لِللَّهِ عَلَا بِاللّهِ مِنْ حَالِ الْهُ لِل نَارِبِ طالت مِنَ السُّرِرُ الْعِرْتُ فاشكر بداورمين ابل دوزخ كے حال سے نباہ جابہنا مول عِنْ خندكم انبان كى سلامتى ، سماعنت اور قوت شامد دعيره السي عميس كرانسان كمي ايك كالبحي شكريه اداننين كريكا رانيان كي عافيت تحيمتعلق منداحدكى روايت من آنات مناأفة كغشمة كعث الدئسمان منشك العسافكة ابمان مع بعدى وغيت مبي عظيم من ميرندين مكركي تفض اس كي تدرينين كرتاجهاني لے ترمذی مسس ، کے ترمذی مالے وابن ماجہ صلاع وابن کثیر معلاج حس

ادرادی متوں کے علاوہ اللہ نے ان ان کوعلم مبی ظیم نیمت عطافرائی ہے مدیث شریف میں آئے ہے کہ ایک شخص کوسورۃ اخلاص یا دہمتی جعنورظیا اسے اس کے ایک شخص کوسورۃ اخلاص یا دہمتی جعنورظیا اس کے ایک توقیر نہ سمجو اگر قبهار سے اس مل وراؤت منیں توکوئی بات بنیں تدری ہورۃ اخلاص جبی ظیم تماس مال وراؤت ایک ووسری حدیث میں آئے ہے ۔ فعت ہو آلا فی لا کہ علم الفیا الفیا الحک الحک الکی میں میں ہورہ کے ایک الکی الکی میں میں میں اور ان میں سے بڑی نعمت یہ کہ کہ کی فرا نبرار اس میں میں میں میں میں اور ان میں سے بڑی نعمت یہ کہ کہ کی فرا نبرار اور ان میں سے بڑی نعمت یہ کہ کہ کی کو فرا نبرار اور ان میں سے بڑی نعمت یہ کہ کہ کی کو فرا نبرار اور ان میں سے بڑی نعمت یہ کہ کہ کی کو فرا نبرار اور ان میں سے دو امیر کو لا تعداد نعمت میں مصل ہیں ۔ اور برخض بران کا شکر اواکم نا واجب ہے ۔

قیم*ت ادانهیں کرسک*تا ۔

بہرطال انسان کا فرض ہے کہ آسے نعمت میں آسئے توزبان سے
الٹرکا شکری اور کرنے کی ایک دوسری صورت برہے کہ لڑکر
نے جو نعمت جس مقصد کے بےعطا کی ہے آسے اشی مقصد کے لیے
استعال کیا جائے ۔ اگر کوئی شخص نعمت کو رممل استعال نہیں کوڈا
تریہ ناشکری کے میزاد ہے ہوگا ۔ النظر نے کا نول جبی نعمت دی ہے
توان سے اچھی باتیں سنو، موافظ حمد کی ساعیت کرو، تلاوت قرآن پا
منو۔ اگران کا نول سے بہودہ گانے اور کچرا تیں سنوگے تریہ ناشکری

نعمت کا میرسخ انعمال

صورتی ہوتی ہیں ابعض اوفات توكوں برسخت ماكم مقرركروسیا ہے جوانهیں ہروقت سزا ہیں مبتلار کھتے ہیں۔ آج سمان ساری دنیا ہی الشكر كزارى كى منزا مجلكت كريب. روس عيسى ظالم طاقت كاسلمانول كيم علاقول ببتابض بهونا منزاجي توسيد بلخ بسجارا بالشقنداور كالماعين اسلامی ریانتیں تضیر حنہیں روس یا ال کرر الم سلتے مسلمانوں نے مذاتو مال ودولت كى قدركى اورىز جى تطنت كى ، بيصرون يوده المسط کے بیے ایس می اولئے حمار اللہ سے سافغانتان میں ظاہر شاہ نے كياكيا . تيس بنيتس سال برباد كريد ہے ،اس كے بعد آنے والے عمامک دوك كرك الكيري كيمنع كيمن و نهاكا قانون مارى كيا اورى مفاوق خداکی خدمت کی - اس کے نیتے بن روس سلط ہوگیا اور لاکھول فغانی خانهٔ جنگی مین شهید ہو جی ہیں ۔ بیرالٹر کی نعمتوں کی نا قدری نہیں تواور کیا ہے ہمیں پاکستان بریڈا فخرتھا کہ ۱۱ کروٹرمیانوں کی سب سے ٹری است ہے۔ اغیار سمھنے تھے کہ اتنی ٹری جمعیت خطرناک ابن ہوسکتی ہے ، بناابنول نے اس کو دوصوں می تقنیم کردیا ۔ اب اس کا نام تھی ہنوانہ ہے، بنگردیش اسلامی جمبوریر کا نام کی فتم ہو دیکا ہے اشکری کا ہی نیتج به تاسید السرنے دستور کے طور بر تنا دیا کر اگر شکر گرزاری کرورگ تومنزیددوں گا اور اگر افتری کرا سے توشخت عذاب میں مبتلا کروں كا، نة دين رسيكا اورمذ دنيا، بي آمرو بوكرره ما وكي

دین رہے گا اور مذونها ، ہے آبرو ہو کررہ حافرے۔ فرایا کو فکاک مُوسِنی حضرت موسی علیالسلام نے اپنی قوم سے خاتفی فرایا لائے۔ مذکہ کھوٹی کا اُنٹے کے کو کا اُنٹے کے فی اُلڈیکون فرایا لائے۔ مذکہ کھوٹی اُکٹیٹے کے وکٹ کے دفی اُلڈیکون

بریمی فرما الب تکفی فران البیش می موجود کی الاترکان بریمی فرما الب تکفی کا اکنت مرکان کی الاترکان چیعت عا اگرتم اور سارسے اہل زمین مل کریمی کفرکرد سکے توخداتعا کی

ك اب ١٩٩١ء سے روسى رياستين آزاد مي

کرام او این کے پاس جر چاہیں درہم رکھے ہیں وہ اس سائل کوشے دیں۔ سمیونکہ پیٹمفس شنگرگزارہے بمطلب یہ ہے کرحس خفس نے شکرلواکیا اس سمومذ مرال گا۔

أسى طرح اكيب دوسرى حديث مي آناست كر كي ولوكول في حصنور كى خدمت مي عاصر بهوكرسوال كيا -اس وقت آي كے ياس او تو كيم منیں تھا،آب نے یانی دم کرے دیا۔ وہ لوگ تحفظ کر ہم اسس یا نی سے کون سی صنرورت بوری کریں گئے ،کوئی روید بید،غلروعنول عاالر جارا كمجدوقت كزرجا استنف مي صنرت البوموسي اوراك خازان مے مجھ لوگ عاصر خدمت ہوئے اور اسنوں نے بھی سوال کیا اسے فرایک فلال اوگول نے توبیہ اِنی قبول نہیں، تم ہی کے اور اسول کے لصد كالحريه وه بان قبول كيا اس كويبا اور مم رجي الكاكرير صنور محد مست مبارک سے عطا کردہ متبرک پانی ہے۔ بیجھے نیمے کی صفرت ام المترات م فراغفیں ، ابنوں نے کہا کہ اس پانی میں سے مجھے تقد میر سے سیے بھی رست وبا عائے \_برطال صنورعليال الام نے برياني فنول كرنے والوں كوفيرو بركت كى خوشنجرى عى سائى- روزه لمره مثلده مي آلمه - يم بزارون عمتين مروقت استعال كرست بي مكر الحديث من وأي كن لركي وسرة ساين الترني فراية وقلي لأمِنْ عبادي السيام محرم" (سا)مير مي محركزار بند سے مبت مقولات مي اور اكثر للك بهشك كذار بهي من و نزوز إن منظرا والمحتق بي اور زعملي طور برح شكراواكمية بي-آ كراس مورة من أراب إن الإنسكان كَظُلُوهُ كُنَّ و يَعْمُ اكثر ان نست ظالم اور نافتو كراي ب المترفي فرايا أكر شكرا واكروسك تومي مريد دول كا در المنافعين رو کے تومیری سزاعبی بڑی مخت ہے۔ التارتعالی کی سزا کی مختلف

الثكرى كامنزا ہوگی۔ ظاہری قواءِ آورجارح کہت ، پاؤٹ ، آنھیں اور دماغ ہیں ۔ ان کا جبح استعال کرد سے تو ناظری ہوگی ، وستعال کرد سے تو ناظری ہوگا اور غلط استعال کرد سے تو ناظری ہوگ ، وسلا خدا نے قوت دی ہے تو مخلوق خدا کی خدمت بجالاؤ مذکہ تو کو کر اور شعیفوں کے ، الخصب مزکہ تو کو اور شعیفوں کے ، الخصب کرد ۔ النظر نے ہال دیا ہے تو بخبل مذکرہ ، اس کی ذکرہ اور اکرد ہستی تین کی اعامت کرد ۔ عدل وانصا ون کو قائم کرد ۔ النظر نے علم دیا ہے تو اس کی دور النظر نے علم دیا ہے تو اس کو دوسروں کا کہ وانسال کو دوسروں کا کہ جیلاؤ ریوسب النظر کی نعمتیں ہیں اور ان کا شیحیح استعال دوسروں کا میں اضافہ ہوگا اور غلط استعال آخرت میں جا ارجب ان

ننى ئىقابىر ئائىكىي

الترف فرما يكراكرميرا شكراد اكرو مح تومزيد دول كا فكوف كَفَنْ يُرْحُ وْ اوراكُرْنَا لِنْ كُرُلُوْلِ كُلُولِكُ وَالنِّسِ عَذَا فِي كَتَسْدِيْدُ ترمیری کرونسن بھی مہنت سخت ہے ۔ بیاں برکفرست مراد کفرانیمت ہے کی وزئد کیے سے مقابلے میں آ باہدے ، عام طور ریکفرایمان کے مقابلے مين آئاسي ص كامطلب الملكي وهدائيت رسولول كي رسالت بمعاد، ا ورتفدىر وغيره كا انكار بوناسى، ئام بهال بركفران معمت مرادست. به حدمیث الکریمی صنعیف ہے ملکہ اقابل اعتبار نہیں کر ایک شخف حصنور علیدالسلام کی خدمت میں حاصر ہوا اورسوال کیا - اس وقت چھنور کے یاس کھیر کا ایک دانہ تھا آسی نے وہی عطافرادیا۔ اس تخف نے آسے قبول مزکمیا که البیم عمولی جیز سے اس کی صنرورت بوری نہیں **جو**گی ۔ اس شخص نے گویا کفرانِ تعمیت کیا ۔ انتے میں ایک دومراما کی حنور کی خدمت میں عاصر ہوا۔ آب نے اسے بھی کھے درکا ایک واُزعط فرايا السك المحد للتركهكروه وانه صنورعليال لام كم ومسن ممارك سے ہے یا ۔ آپ بولسے نوکسٹس ہوئے اور کینے کی آ دمی کوجیا

آ آ ہے کہ النترنے فرایا، لے روسے زمین کے رسنے والے النا لڑ!اگر تم بی سے اول آخر، جن ، انسان سب مل کرائیس متقی آ دمی کے ولئی کی طرح بن حائمي، توميري معطنت مي ايك تنكا، برابرهي اضا فد منير كر سنے ۔ اور اگرسب کے سب ایک برترین آدمی کے دِل کی طرح بن عاقى، توميرى سلطنت مي ايم تنكاعبر بجى بباطر بيانهي كريسكة . خدا تعالی توبیر طالبت میں ہے نیاز اور تعربینوں والاسبے۔ اگر اشکری كرو مكے توخودى تابى كے متحق بنو مكے - تمارى مطانت ، سوسانى، احقاعیت انتحارت اسیاست امعیشت اعزعنیکه هرجیزی تناهی سنے کی اوراس کانتھ تہیں ممکنن بڑے گا۔ اگلی آبیت بھی ورکی علیالسلام رہی سے کلام رشتل محجبنی جاہیے ب نے او دل فی کے لیے قرم اسے فرایا اُکٹ فریکات کھ منگالایک مِنْ قَتْ لِلْمُ كَا تَهَارِ اللهِ إِسْ بِينَ أَلَى خِبِرَانَ لُوكُونِ كَى جِوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ لنررے ہیں۔ اسوں نے خدای معتوں کی نا قدری کی توان کا کیا حشر ہوا فرايا وه لوك كون إس قَوْمِ نَفُح وَعَادٍ وَكَتْمَوْدَ وَهُ وَلَا مَوْدَ وَهُ وَمِ لُوحٍ ا عا داً ورثمود کے لوگ نقے . قوم نوع کا حال سورۃ ہود می تفصیل کے ساتھ

گزرے ہیں۔ انہوں نے خداکی فعمتوں کی افدری کی توان کا کیا حشوہ ا فرایا وہ لوگ کون ہیں فقہ و دگھنے قریم کو حاصال ہورۃ ہود میں تفصیل کے ساتھ عاد اور تمود کے لوگ نے ، فریم کو رح کا حال ہورۃ ہود میں تفصیل کے ساتھ گزر دکیا ہے الدیٹر نے اپنے نبی کے ذریعے ایمان اور توجید کا پیغام ہی ا برالٹ کا مہت رہی اصان فقا اس قوم نے اس کی اقدری کی قواسس کے

معلاکہ رکھی تھی مگر یہ قوم کفر ، مثر کنی اور تکجریں مبلائی قوم نمود

معلاکہ رکھی تھی مگر یہ قوم کفر ، مثر کنی اور تکجریں مبلائی ۔ قوم نمود

کے سترہ سویٹر اور سندیال تقدیل ، سرم نئی اور تکجریں مبلائی ۔ قوم نمود

کے اعارت تھے ، انڈمٹری تھی ۔ ان کے بہاڑوں کو کا شکر بنائے

کے اعارت تو تھے ، انڈمٹری تھی ۔ ان کے بہاڑوں کو کا شکر بنائے

کے اعارت تو تھے ، انڈمٹری تھی سورۃ اعراف ، سورۃ ایونس اور سورۃ ہودی

گزر بیجے میں۔الت<del>اریخ نے قوم عاد کو نرم نزین جبیز ہواکے</del> ذریعہ تباہ کیااور قوم تمود كوجع اور زلزسے لئے داہرے لیا۔ اِن توگوں نے بھی اسٹرکی نعتول کی افرری کی اور میسے انجام کو بینجے ۔ فرايان كےعلاوہ وَالَّذِيثَ مِنْ تَكِفُ دِهِ مَوْالَدُونِ وَالَّذِيثَ مِنْ تَكِفُ دِهِ مَوْالِدِهِ الرَّالَ ادراقوام بھی بحرفد کورہ بالاقوم نورج ، عاداور تمود کے بعدا کے کا کھا کھی تخفيدت كيسي يحتى اوران كے مائٹ كيسے جمھے۔ يہ بورئ فصيل التار كے سواكوئى نهيس عانتا يعبض اقوام كے اجمالی حالات كا ذكر قرآن يك ميں موجود ب مركز تفصيلي حالات الشركي سواكوني نبين عاننا . جنائج حضرت عبدالسر ابن عب سن برايت المحكد فرات تقط كُذَبَتُ ذَسَنًا بُونَ نُسِباكم بیان کرسنے واسے حضو کے میں کیعض لوگ اینانسب امرحضرت اوم علیا كيما بقة تواتر كيسا بقد ملات مي مكران براعما دنيس كيا جاسكا ، كيونك درمیان میں بعض اقوام ایسی گذر دی ہی جنبیں اسٹر کے سواکوئی نہیں جانتا ۔ معتور علیالسلام بھی انیانسٹ المرعذال سے آگے نہیں ہے جاتے تھے بھرت عبراللے اس عباس کی روایت میں آتا ہے کہ عدمان سے یے کرچھنرے اہم اہم علیالسلام کم کم از کم تیسس قرن یا تیس نسلوں كافاصله بيع جن تستيط عيلى حالات كولى نهيس عامنا، كهذا اگركوفي تخض اینانسپ نامه تحصیک تعصیک آدم علیالسلامتی سبنجانے کا دعولے كنة البيعة تواس كى بات بي صدافت بنيل بوگى . أ م مالك اس بات كوم كروه خيال كرية تي تھے كركوئي شخص اینانسپ امرحضرست آدم علیالام کاس بینجائے کیونکرالٹرنے ہوری تفصیلات کسی کوئٹسی بنائیں اور لنہی تاریخےنے إن واقعاسٹ کو لوری طرح محفوظ کیا ہے ۔ بهرطال فرما يا بمياان اقوام كے حالات آب تك نهيں يہيے كراأن كا

فرا استاء تنه مورس لهاء مالكتاب سي آئے ان كے ياس الن كے رسول كھلى نشانيال ئے كر هنو كُون آئيد يك موفي مو بنول میں اس فغل کوکئی صور توں بمجمول کیا جائحۃ ۔ ہے ۔ اس کاعنیٰ یہ بھی ہوسکا سے کہ نا فرمان توگوں نے لینے بسول کے ابخواسی کے مندمي عقونس فيه كاكروه خاموش ريس اور فريضيه تبليغ اوايد كريكيس -حبب سی کی زیادہ تحقیر مفتصر ہوتی۔ ہے تو بھراسی تسم کاعمل کیاجا ؟ ہے ككسى كا فاخف كواكس كے مند بدر كروا ما كے كرفاموش رمو مرتبارى باست ہنیں مننا ما۔ سنے ۔ ایک صورت ریھی ہوسکی ۔ نے ان لوگوں نے خود البنے کم بخفد انبیا کے منہ برر کھ کر آک کوخاموش کرانے کی کوششش کی ہو۔ ایک تیسامعیٰ بیمی ہوسکتا ہے کہ اک توگوں نے خود اپنے ما تھ اپنے موٹو میں ڈال کے - اور الیا کرنا دو وجوہ سے ہوسکتا ہے بعض اوفات \_ نهايت غصيري حالسن ببركرني شخف إينه بإعقر لينهي منهيرةال كرجياتا بعدمناففول اوركافرول كم تتعلق أندب وأذان كم الله عَضَتُوا عَلَيْتُ كُمُ الْوُنَامِ لَ مِنَ الْغَيْنِظِ (آلَ عَمَان) وه ابنی انگلیال عفصے کی وجہ سے جباتے تھے کرمسلمان کیوں کامیاب ہو سہے ہیں۔ اور دورسری وجربہ ہے کہ انسان افسوس اور حسرت کی بنا پر لبنے منہ میں انگلی ڈال کینا ۔ ہے۔ ہیرے ورست ۔ ہے اورا ماس شاہ ولی الط اسی معنی کر ترجی مینے ہیں . تاہم اس مقام میر ذکورہ سائے معنے ہی درست ہی باللغران افران قورول لفي خلافي ليروكرام كاصرى انكاركرا . و قَالُوْا اوركيف عِلَى إِنَّا كَفَرْنَا مِهَا أُرْسِكَتُهُ وَبِهِ بِمِرْاسِ مِيزَ انكاركسة بن وتهين و كرعمياكياسي متهارا عقده، ترتعيت

ان*ما گست* مگوک

خدائی پروگرام کاانکار

اور لانځېل مېر کزمنطورنېي سېم پرنتهاري نوچېدکو ماننځې بې ، نررت كواورىزمعادكو، وَإِنَّا لَغِي مُ شَكِّيِّ مِّسَمَّا تَكْعُونَنَا رَالْبُ لِهِ مُونيَّب حبن جيز كي طرحت تم ٻهي بلاسته ٻو، ٻهي اس من ترد دانگيز ننك سي يهن تهاري باتوں بيفين ي نبيس تا يين براني اقوام كاذكر الترسنه اس البن من كيا سيصان ول في البناكواس فيم كا جواب دبارکہ اُن کے بور سے بروگرام کاہی انگار کر دیا جاکہ اللہ کے نیی انہیں اس بروگرام نی طرف باربار دعون دنیا بندکر دیں۔ یہ اگن اقوام کے توگوں کی بات بیان ہوئی ہے ، اسب اُگلی آیات میں الطار

ابراهیستد ۱۳ آئیت ۱۰ تا ۱۳ ومسآابری ۱۳ درس حیارم ۴

قَالَتُ رُسُلُهُ مُ اَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّكُمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدُعُوكُمُ لِيَغُفِرَكَكُمُ لِيَغُفِرَكَكُمُ مِنْ ذُنْوُبِكُ مُ وَلُوَيِّخِرَكُمُ اللِّ الْجَلِ مُّسَمِّعٌ عَالُوْآ الِنُ اَنْتُمْ اللَّا بَشَرٌ مِّتُلُنَا مِ ثُرِيدُكُولَ اَنْ لَكُ لَكُولَا اَنْ لَصُلُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ لَإِلَّاؤُنَا فَأَتُّونَا بِسُلَطِر . مُّنِبِينِ ﴿ قَالَتُ لَهُ مَ رُسُلُهُ مُوانُ نَّحُنِ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَرَ. لَّيْشَاءُ مِنُ عِبَادِهُ وَمَا كَانَ لَكَ ٱلكَ ٱلكَ نَّأَيْتِكُمُ بِسُلُطُنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَمَ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَّا الَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ ۚ وَقَدُ هَذَ سَنَا سُبُلَنَا ۗ وَكَنْصَابَرَنَّ عَلَىٰ عَ مَا اذَبُتِ مُوْنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَالُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ترجيمه: - كما أن كے ربولوں نے ، كي اللہ كے بارے یں شک ہے جربیا کرنے والا ہے آسافوں اور زمین کا وہ تم کر بدآ ہے گک معاف کرے تہارے کچھ گاہ اور وبلت کے تم کو ایک مقررہ وقبت یک ۔ تو کہا اُن دکافر) لوگوں نے نہیں ہوتم مر انان ہارے جیسے -تم جاہتے ہو کہ ہیں

روک دو اُس چنرے کہ ہارے کاؤ امداد عبادت مرتے تھے یس لاؤ ہارے پاس کوئی کھی دلیل 🕦 کما ان کے یے اُن کے ربولوں نے ، نہیں ہیں ہم ملک انان تہارے بھے -لکین التُرتعالی احمان فرات ہے جس پر چاہے کہنے بدول می ہے۔ اور نبیں ہے جارے افتیار میں کہ لائیں ہم ممار پاس کوئی سند مگر اللہ کے علم سے ،اور اللہ کی فات پر ہی چاہیے کہ بجور رکھیں ایان والے 🛈 اور کیا ہے ، ہارے یہ کم نه بجوسہ رکھیں الله پر حالانکہ اس لے ہیں ہایت دی ہارے راستوں کی راور ہم صرور صبر محری کے اس چیز ہے کم تم ہیں تکلیفیں بنجاتے ہو - اور اللہ کی ذات پر ہی چاہئے کہ بجورے کریں بجرور کرنے والے (۱۲) رسالت كابيان وكفكد أرسكناك سي شرع موابه صرب موى علياللهم كو يهم مواكه وه اپني قوم كو تاريخي واقعات اورالله كے انعابات ياد دلائيں بھراسی ضمن میں فرمایکہ اے توکر اِ اگر تم اللہ کے اصانات کا شکریہ اداکرد سکے تواللہ تعالیے تنهيس زيعطا كرياع اور اكر اقدرى اور ناشكى كرو كے تو اس كاعذاب بھى برا سخت ہے۔ آپ نے قوم کویہ بات بھی سمجھائی کراگرسائے دوئے ذمین <u>وا</u>ئے رال رسمي خداتها لي كا انكاركر دين توالله تعالى كى لطنت كالمجيمة نبي بكار سيحة كيونكم خلاتعالی عنی اور تمیہ ہے . بھرآپ نے قوم کو بیجی یاد دلایا کہ کیا تم <u>سیکھتے</u> نہیں ہو کہ تمهاسے پاس ملی قوم کی خبری آئی ۔ انوں نے نائنگرگزاری کی توان کا کیا حشر ہوا ۔ توم نوح ، عاد ادر شود کے بعد آنے والے لوگر س کا بھی ہی مال ہواجن کی تفصیلات البلزكيم سواكوني منيں جانتا . ان اقوام كے پاس ان كے رسول كم في ان كورن نے صاف کردیا کہ ہم اس چیز کا صریحاً انکار کرتے ہیں جس کی طرف تم ہیں حوت

الى الهتر

شیتے ہو۔ ایب آج کی آیات میں اُن ربوادل کا ہوا۔ ارا جے ۔ فَالَتُ رُسُلُهُ عُسُرِ كَا أَن يَدِيرُولُول في يجني جن وَم كى طرف آياس بي اش في منكر قرم سي كها أفي الله مشكون كمياتم النترك بارسيد شك كراتي بو كمياتهي الترتعالي كي ذات اوراس کی توصیه کے متعلق کوئی تردو۔ ہے اورخداکی ذات وہ ہے ج لرف كطرالس ملات ملات والأرتين جراسان ادرزين كابياكي والاسب - فاطراور، بع تم معنى الفاظ بي بعنى وه ذاست جوبغيركسي فموسف، آئے اور اوے ۔ ایک تیب نرکو ایجا دکر نے برکانا سے کو مجموع طورميه الكترتعاك نے ہى بيداكيا اوراس تخيق كے ليے نہ ترسط کوئی مور موجود تھا اور نداس کے بلےسی اسے اور مارے کی صرورت محى، ملكم الطرتعالي نے اپني صفت كے سابقراس كالنات كويبدا فرايا ـ تواللتركے رسولوں نے كها كركياتم اس خدا تعالى كے إلى مي فتك كرت ارج برجيز كاموجر الله عند كا عُدْ كُدُ لَيْغِفِرُ لَكُوْ مِنْ ذُكُولُ كُور من الله الني طوف اس يا بلا السي كرة السا مجیمگناه معاف کرفے روزمرہ زندگی میں انسان سے نلطیاں سر زد ہوتی رسی ہی اور اگرانان الترتعالی کی طرف رج ع کرتارہا ہے تو وه اس کی کوتا ہیوں سے در گزر کر تارہتا ہے۔ اور اگر ندہ لینے یرورد کا ك طوت بالكل توجر مذكر الاس كالناه جمع وكراس كے ليے وبال بن عاتے ہی۔

بن جاسے ہیں۔ محد <sup>دی</sup>۔ ڈکٹو کٹھ سے براشارہ ملا ہے کہ التارتعاسالے سارے کے سارے گناہ معامن شیں کرنا مجد بعض کومعامن فرما دیا ہے۔ ہرانسان سے دوقیم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایک قیم التعملی صحوق التارسے ہے جوالتارتعالی اپنی مہرانی سے معامن کر دنا ہے۔ بشرطیحہ بندہ اس کے دروازے پر آکرمعافی طلب کریے جماہو كى دوسرى قسمة حقوق العباد مصعلق بيه نتس كمتعلق خود السرنغالي کا فیصلہ کے کرجیت کم متعلقہ بندہ اُن گناہوں کرمعاف نہیں کریے كا، الترتعالي بمي ال كومعات نهيس كريجًا . بعض مقامات بمطلق كن يوك كى معانى كادكىرى أئاسىيە كىڭداڭ سىرىجى دىرى كنا دىمارىئى جن كانىعلىق الترتعالى اوربندك كے درمیان سے بیرحال فرمایکروہ تہیں بلاتا ے اکر تہارے کچھ گناہ معان کردے۔ وکھ خورکے موالی است کے ایک مقررہ مرست ک اَجَالِ مُنْسِدَ مِنْ اور محیرتہ ہیں مہلت نے ایک مقررہ مرست ک الترتعالی کے علم میں تمہاری حتنی عمر حرر ہے ، کیسے گزار نے کے یے تبین مهلت دیے اکر گناہوں کی معافی سے بعدتم اجھی زندگی بسر كرسيح واسي مضمون كوسورة إيونس مي اس طرح بيان فزايا لين كراكر تم الترتعالي سے استغفار کر لوے اور اس کی طوٹ رحوع کرو کے۔ نُمَتَّعُ كُوُ لِمَنْ اعًا حَسَنًا إلا ﴿ الْحَلُ لَمُسَمِّعٌ لَو وه تمهي اكم مقرره مدت ك اليمى زند كى سبركا ليگا - دوسے مقام بر تحيلوة كليت الشاط على أتي الفاظ على أتي الترتعالي أنيل بكيزه زندگی نصيرب كدرگا د اور باكيزه زندگی وه سهت حس کاتعلق ايمان بنجی اور اطاعت کے ساتھ ہے ۔ الکٹر نے کینے رسولوں کے ذریعے كهلواياكرتم الله كي طرحت آعاؤ، وه تنهار كي كنا ه معاف كر كے ايك مفررہ وقت کک پکنرہ زندگی عطا فرائے گا۔ البيركي ببيول كماس دعوت كي جواب من قَالْحُوا كافر اور

بشری رسالت کاانکار

نا فران لوگوں نے کہا النے اکنے کے اُلگہ کبنتہ ہے ہمنگاکی آبند ہو تم مگر ہارسے بطیعے انسان ، ان لوگوں نے بیبوں کی بشریت کے بیش نظرات کی رسالت کا انکار کردیا۔ قرآن میں اس بات کو کئی مقانا

بربان كاكياسي كافركة تح كرتم مي ترجارك جيس أدمي بورتهين كون سے سرخاب كے يُركك كئے ہم جوتم دسول بن بھٹے ہو ۔ اگر التُدْتِعَالَىٰ كسى كُرِرِسُول بناياً، اس مِدِوى مَازَلَ كنة المُدُوهِ كُونَى ثِرَّا أَدْمِي بُوماً، تم جیسے عزبیب آ وی کوسیسے رسول بنالیاہے س کے پاس نہ مال دوست ہے، بزلوكر عاكد بئ ، مرباغات بن ، مذفرج اور حبطرے - ہم تهارى بات كوكيس فيليم رتس كرتم اللركم رسول بوكيف على فيويد في أَتْ تَصُلُّونَ عَمَّا كَانَ يَعِيدُ أَمَا فَيُنَا مَرْمِينِ النَّ چیزوں سے روک دنیا جاہتے ہوجی عبادت ہمارے آباد اُمیاد کھتے کے ہیں - ہم تواشی دین کی بیروی کریں سے جس برہارے اب داداتھے، تم ان کسے زیا دہ عقل زنتیں ہوجراک کے طریقے سے بٹانا عہتے ہ حضربت نوح على السلام، بودعلى السلام اورشعيب على السلام كى قوم کے وگرا سے بھی ہی کہا تھا کہ تم ہیں ہار اے عبودوں سے دور رکھنا عاستة بو حضرت نوح عليال المم ي قوم نے ترخاص طور يركها عقا كا تَكُذُونَ الْهَتَكُورُ (نوح) وكله الله على السلام يم تمين مياني معبودوں كورن حجيور مبيطنا جصرت الراسم عليال لامس كے مخاطبين نے بھی يى كماتها - قَالُقُ ا حَسِّ فَعُي قُوالْصُولُولَ الْهُسْتَ كُفُرُ (الانبيار) كدأن كوزنده علادو الفضعبودول برجي ربو-ان كونزك نذكرنا . كيف سن الرقم واقعى السُّرك رسول بموفّاً لَيْ فَا يسلُط و حَيْبَ يَنِ نُوبِهِ رسے يكسس اپنى رسالىت كى كوئى كھلى نُدھے آؤ ً اس سے اُن کی مرادر مفی کرہاری مرضی کی کوئی نشانی اسعجزہ بیش کروہ تب بمراب كوادية كارسول تبيم كريس كم حقيقت بيسب كرالترتعالى نے ہرنی کے ماحقر بیشار معرات ظاہر فرائے مرک کا فرار محفضد اورعناوى وجرست انبين تينم لذكرت تصحيكه اكن كم مطالبات

اس قد کے ہوتے تھے کہ ہار سے سامنے سطوی لگاکر آسمان برجر بھوجاؤاور وہاں کھی کھا کہ آب کی رسالت کی گواہی دیں۔ یاخود خدا تفالی سامنے آکر آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔ یاخود خدا تفالی سامنے آکر کے کہ ہاں! ہیں سنے آب کورسول بناکہ مجھیا ہے۔ یھی سندسے وہ اس قیم کی نشانبال سراد کیتے تھے کہ ان کے بغیرہم آب کورسول نہیں مائیں گے۔ بغیرہم آب کورسول نہیں مائیں گے۔ اس سوال کے حوال میں فالک نے کھی کو دھی کھی ہے اس میں مالی کے حوال میں فالک نے کھی کو دھی کھی ہے آن کے اس سوال کے حوال میں فالک نے کھی کو دھی کھی ہے۔

المس سوال کے بواب می قالت کہ کو دھ گھے والی کے بوائی کے رسول نے اس کہا جہاں کے النان ہونے کا تعلق ہے النان می اللہ بندی ہے اللہ بندی ہے النان می اللہ بندی ہے اللہ بندی ہے النان کی مرکز بنا ورسل النان ہوتے ہیں، البتدرسول النان کے سلاوہ فرشتے ہی ہوتے ہیں، لیکن نبی ہیشہ النان ہی ہوتے ہیں علم عقامُ طاح بنی کی تعرب اس طرح بیان کرتے ہیں ہے قامُ النہ اللہ لکتہ لینے می آوجی الکہ لینے ہی الکہ لکتہ لینے می آوجی الکہ کے بیاری موتے ہیں الکہ النان ہوتا ہے جس کووہ وی کو اللہ تعالی اس جنری تبلیغ کے بیام جوٹ فرما ہے جس کووہ وی کے اللہ تعالی اس جنری تبلیغ کے بیام جوٹ فرما ہے جس کووہ وی سے نازل کرتا ہے ہے۔

جمال کر اہیت البانیہ کا تعلق ہے اس میں البان ہونے کی جنید سے سب اوگ بار ہیں، سرب کے سب آدم علیاللام کی جنید سے سب اوگ بار ہیں، سرب کے سب آدم علیاللام کی اولاد ہیں، لکین جبال کہ درجے اور سرنبے کا تعلق ہے ، اس می عظیم تفاوت ہے ۔ نبی البان ہوتے ہیں مگر صاحب کا آل ۔ ابنیاء علیم البلام السرکے کا مل ترین البان ہوتے ہیں جر ہر قبر کے گاہوں سے علیم البلام السرکے کا مل ترین البان ہوتے ہیں جر ہوتے ہیں اور امریت کے لیے بطور نموند، باتی المست البنی کے نفت قدم برجل کر کال کر بہنچ ہے اور مجر اولیاء السرس معفن وہ ہوتے ہیں جو این فرات ہیں کو اس میں ہوتے ہیں مگر صروری نہیں کہ وہ ہوتے ہیں جو این ذات ہیں ، اور معبن خود معنی کامل ہوتے ہیں ۔ دہ دو مرول کو بھی کامل ہوتے ہیں ، اور معبن خود معنی کامل ہوتے ہیں ۔

اور دوسروں کو بھی کامل بنا نے واسے ہو تے ہیں۔ ان میں بھی فرق ہوتا۔ ہے۔ بعض كاملين دوآدمبول كوكائل بنا تنهي اوربعبن أكبرجاعست كوكائل بناتها بالترتعالى في صنور عليل الاسترسي زاده صلاحت عطافواني اور آپ نے ایک جہان کو کامل بنایا۔ عیر حرادگ گمراہ ہو تے ہیں۔ رہ آھ كهلاتے ہيں ان بي هي دوكروه بو نے ہي بعض آدمی وه بوتے ہي جو ابنی ذات میں گمراہ ہوجاتے ہیں، وہ ضال کہلاتے ہیں جس کامطلب بر ہوتا ہے کہ فلال شخص راہ ایست سے ہٹا ہوا ہے اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہو ہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وہ مصل کہلاتے ہیں۔ بیرحال بیبوں کا کال بیت بند درجے کا ہوا مع محدوه مجى نبل انسانى سے بئ علق رکھتے ہى، اسى بے السرتعالے نے انبیا علیم السلام اورخصوصاً حضور علیالسلام کے لیے صف کھے اور مِنْ أَنْفُسِ كُوْ كِي الفاظ استعال كي بي يعني آپ تهارى بى نىل اورخا زان سى تعلق ركھتے ہي-يولول نے فرايا كرم تهارى طرح بى اندان بي كالم حكن الله يَمُنَّ عَلَى مَنْ لَكُ اللَّهُ آمِمِنْ عِبَادِهِ سَكِن السُّرتَعَالَى إِنْ بندول میں سے حس میر جا ہے اسمان فراتا۔ ہے السے بنوت ورسالت کے پیصنتخب فرمالیتا۔ ہے ، اور کسے اَستُرسَعالیٰ کی طرف سے گارنیل حاصل ہونی ہے کدائس سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیاجانا۔ برالتر کاب بڑا احسان ہے جوانبیا رکوھاصل ہو تا ہے ۔ باقی ہے گبامن مانی نشانی ظاہر كزا تزاس كے تتعلق رسولوں نے كہا وَ صَاحِكَانَ كَتَ الْتَ ت كُمُّرُ دسُ لُطِن إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ المَثْنِيارِ مِن اللَّهِ الرَّالِيَ اللَّهِ الرَّالِيَ ہے کہ ہم کوئی کھنی سندیا نشانی مین کریں مگراللہ کے حکم سے۔ جب التُركى شيست بوتى به كوتى معيزه ظامر بوما ، ہے ـ مرطا ہے

توكل شيار توكل شير

اب الكي آبيت بن النُركے بَيول نے اپني جاعدن کے صبر ، توكل اورانتقامت كاذكر كياب ارشاد بوناب وكما لك ألله نتوكي كأعكم الله اوركياب بهارك بياكمهم ناتكل كري العُرْتِعَالَىٰ كَى ذات ير وَقَدَ هَدُنَا سُبُكَ الله عَالانكر السين ہمارے بیا ہابت کے راسنے واضح کے من توکل کامعنیٰ ہے ہے كم تمام اسباب كويم و في كار لا نتي بوست نتيج كا اعمّا دصرف فلا تعالى ير ركها جائے، اس كے علاوہ كسى ير معبروسه بذم ور اگر كوئى تخص اسباب يرعهم ومه مصطف كا . تومننرك م وجائے كاكبونيكراس نے اساب كوموز رهنيق سمجه لياً - الشرنعاليٰ نے ابک خاص درسط کک اسیاب میں اثر رکھا ہے جیسے غذا استنعال کرنے سے مجوک متی ہے اور دوائی بینے مسي صحبت عاصل موني مهيم مران مصنعلن ميي كمان ركها عاس كراكران را التراثر بيلاكر بي كانوغذا كے استعال سے مجول منے كى . اگر التركى شببت مزبو توغذا كهانے كے باوجود مضم سنر بهوتى اوران ان الثاتكليف من منتلا بوعا ما يعض لوكور كو عوع الكلب كي بهاري بوتي ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کھانے کے باوجودائن کی مجوک نبیل مٹنی۔ دناغذا اكسسب مكاس مي الروان الترتفالي كاكام ب اسى طرح بيماري مي دولا استنعال كي حاتي سيص محمد شفارسي وقت موتي ہے ہجب الشرتعالی اس دوا میں من اندہ ڈال مے۔ تو گھرا دوا سوزز بالذات نبير ب مكبريداش وقت مفيد بوتى ب حب الترنعاك اس میں اللہ میلاکد تا۔ ہے ۔ اسی سے فرا ایک کیا ہے ہا سے سے اسے لیے کہ ہم

التتركى ذاست يرتوكل نذكرس تين سي

فقهائے کام فرائے ہی کراساب تین قیم کے بوتے ہی سالی قیم اساب تقطوعه بس اوربدا كي مذك قطعي جوسته بي - إن كوسرخالت میں اختیار کرنا صروری ہے اور ترک کرنا حرام ہے مثلاً کھانے اور سے مِي بقائده المصنم المركوني تخف الأكل كراتي بياليا كرىجوكوں مرعائے توية توكل سنيں ہوكا عكم ايا تخف عام موست مرے كا -يه اسباب مقطوعه بي جن كوترك كمذا حام ب البنته عقيده سي مونا حاسية كبخرراك اورباني وعنبره مؤثر بالذات شكين عمرالط زنعالي سي ان من عثير

دوسری فیمرسے اسباب خطنوند کہلاتے ہیں۔ اگر جبر محمان عالب ہوتا ہے کہ اِن اسالب میں النیر ہوگی سگرید بالکل عنروری تھی نہیں ہوتا۔ اس کی شال بیاری میں استعمال کی عبانے والی دوائیں ہی یعض اوتات ان كے استعال سے شفاع ل موجاتی ہے اور بعض اوتا سند نہيں ہوتی ایک ہی بیماری میں ایک دوائی کسی محف سے لیے موٹر ہوتی ہے اور دوسے کے لیے نبیں ہوتی استدا دواستعال کرنے کے بعد جروس التركي ذات بربي بوناجابيئ - أكركوني شخص إن اسباب كوازك كري محض فلا يرعم وسري لوي كال يركا .

مديث بشريف مي بعض إب لوكون كا ذكراً إسب ويغرصاب كاب كي حذت من عامل كي برايدي كال ويص كي الدي مستے ہی کروہ اساب خطنونہ کو اختیار نہیں کہتے۔

اباب كيميسري قيم اباب موجوم كبلاتي ہے . يدصوت ديم ہوتا ہے کہ إن اما ب سے اختيار کرنے سے ہومکتا ہے کرمقد عاصل موجلے وان می حصار معیونک اور تعویر گندا وعنیو آتے میں -

اگرکوئی شخص ان اسباب کو ترک کرشے توریدادنی درسے کا توکل مجھاجائے گا۔بہرعال یہ السرے اختیار ہیں ہے کرسی سبب میں تاثیر بیدا کرہے ہے۔ ماطبعے موقوف کریشے ہے۔

باقی رہی ہے بات کرالٹے نے ہمارے یہے ہارت کے داستے واضح کے ہیں۔ بیال شیمک کا جمع کاصیغہ آیا ہے بعنی ہابیت کے بہت کے بہت سے داستے ہیں۔ الٹرتعالی نے ہمیں زندگی کے مختلف تعبول میں ہات کے داستوں کی طرف داہنمائی فرائی ہے ۔ سب سے بہتے دین کے معاطمے میں الٹٹر نے داہنمائی فرائی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی معاطمے میں الٹٹر نے داہنمائی فرائی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی سیارت ، معیشت اور سیاست کے داستے واضح کیا ہے سیارت ، معیشت اور سیاست کے داستے واضح کیا ہم سیارت ، معیشت اور سیاست کے داستے واضح کے ہمیں ، ماکم و حبار ، المین دین ، آئیس کے معاملات ، ایک دورسے رکے حقوق ، غرمنی مالی متام شعبوں ہیں ہرائیت کے داستے واضح کے ہیں۔ ہاڈا ہما دے یے متام شعبوں ہیں ہرائیت کے داستے واضح کے ہیں۔ ہاڈا ہما دے یے کیا ہم ماس ذات پر ذیکل مذکریں ۔

کیاہے کہ ہم اس ذاست براہ کل مذکریں ۔

السرے رسولوں نے اپنی قرم کے لوگوں سے یہ بھی کہا وکنفہ کوئی مسرکو کے السرکے رسولوں نے اپنی قرم کے لوگوں سے یہ بھی کہا وکنفہ کوئی مسرکو کے اس بہوتم ہمیں علانے کہا اور ہم ضرور صبر کرمیں گئے اس بہوتم ہمیں المان بہتا ہے اس بہوتم کی فرقبت طبط بنیں یہ تو ہا تجہیا المان کی ایس کے اس بھی بھی کہ دور کر ہے ۔

انسان کے بیری بچے رکھتا ہے ، با زارون جا تا بھی ہم کا دوبار کرتے ۔ بیعو ذبالہ منفری ورکھتا ہے ۔

انسان کے باس فرنسنے کیوں نہیں ہے تنے ، ہر جا دوگر ہے ۔ وعدہ وعدہ سے اس ہے باس فرنسنے کیوں نہیں ہے ۔ سے جا دوگر ہے ۔ وعدہ وعدہ سے ۔

<u>ہے۔ اینوں نے بیکھی کہاکہ ان تمام تر تکا آنیف کے اور و قوعکی کہا</u> اللّٰتِهِ فَلْبَسَنُو کِی لِمَا الْمُسْتُو کِلُونَ عَصِروسر رکھنے والوں کو جارہے ہے۔ اللّٰتِهِ فَلْبَسَنُو کِی لِمَا الْمُسْتُو کِلُونَ عَصِروسر رکھنے والوں کو جارہے ہے۔



کہ التاری ذات برہی معروسہ رکھیں ہعلیم وجلنع کے مشن کرجاری رکھیں اور ان مصالب بردل مرداشتہ مزمول مسرموس کا بی عقیدہ ہونا جا ہیے. کہ دورات مصافی صرف خداتعالی کی ذات ہے اور معروسہ کرنے کے

لائق صرحت دہی ہے۔

ابرگھیے آبیت۱۳ تا ۱۷ وصآ ابرئ ۱۳ دیمسس پنجم ۵

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُاهِ مُ لَنُخُرِجَتَ كُوُ مِنْ اَرْضِتَ اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَا الْفَاوْجِي الْمُهِ مُرَبَّهُ مُ لَنُهُلِكُنَّ الْظَلِمِينَ ﴿ وَلَنُسُكِنَ لَكُو الْمُنْ مِن كَالْمُهُ فَا لَكُو الْظَلِمِينَ ﴿ وَلَنُسُونَ خَافَ الْمُنْ خَافَ الْمُنْ خَافَ الْمُنْ فَافَ وَخَابَ لُلَّ جَلَّا الْمُنْ فَي وَخَافَ وَخَابَ لُلَّ جَلَّا الْمُنْ فَي وَخَافَ وَخَابَ لُلَّ جَلَّا الْمَا فَقَامِي وَخَافَ وَخَابَ لُلَّ جَلَا اللَّهُ وَلَي وَخَافَ وَخَابَ لُلَّ جَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ا

ترجیمہ: - اور کہا اُن لوگوں نے جنوں نے کفر کیا لینے ربولوں سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی سرزین سے ، یا تم پلٹ او جاری متری پس دی کی اُن دربولوں) کی طرف اُن کے پروردگار نے کہ بیٹک ہم ضرور ہلاک کری گئے ظلم کزنے والوں کو ﴿ اور ہم ضرور ببایل گے تم کو زبین یں اِن کے بعد ، اور یہ بات ایس شخص کے لیے نوین یں اِن کے بعد ، اور یہ بات ایس شخص کے لیے ہے جو خوف کھا آ ہے میرے دوبو کھڑا ہونے سے اور خوف کھا تا ہے میری وعید سے ( اور فیصلہ طلب کیا خوف کھا تا ہے میری وعید سے ( اور فیصلہ طلب کیا

اہنوں نے اور نکام ہوا ہر منظر اور عاد کرنے والا (۱۵) اس کے سمالے جہم ہے اور چلایا جائے اس کو پیپ والا پانی (۱۱) اس کو پیپ والا پانی (۱۱) اس کو پیپ والا پانی (۱۱) اس کو گھونٹ گھونٹ سر کے انارے گا ،اور قریب نہیں کر اس کو طاق سے انار کے ،اور آئیگا اس کے پاس موت ہرطرف سے اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا ،

ربطآيت

آور اس کے آگے سخت قیم کا عذاب ہوگا ﴿
اس سورة کی ابتداوی اللہ نفائی نے قرآن کی تقابیت، اس کے کتاب لمہت ہم نے اوراس کے ذریعے لوگوں کو اندھیوں سے نکال کر روشنی کی طوف للنے کا ذکر کیا۔ بھر شخرین قرآن کے انجام کو بیان فرایا۔ اس کے بعد وکٹ آرٹسکٹ اور نی فرایا۔ اس کے بعد وکٹ آرٹسکٹ اور نی قرآن کے انجام کو بیان فرایا۔ اس کے بعد وکٹ آرٹسکٹ اور نی قرآن کے انجام کو بیان فرایا۔ بھر قوم ہوئی، نوح ، عادادر نمود کا ذکر ہوا اور انبیاد علیم السلام کے ساتھ الن اقوام کے سکالے کا بیان آیا ، بھر نبدیوں کے طراق کا رکا انبیاد علیم السلام کے ساتھ الن اقوام کے سکالے کا بیان آیا ، بھر نبدیوں کے طراق کو رکا می تھا ہے کہ وار دائوں ہی گامزن سے ، اور می برداشت کا دامن تھا ہے رکھا ۔ دائوں ہی گامزن سے ، اور صرور دائشت کا دامن تھا ہے رکھا ۔

منحرین نے رسولوں کی بشریت پرجی اعتراض کیا جس کے جاب میں رولوں
نے کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں بعبی فرشۃ یا دیگر مخلوق ہونے کا
دولی نہیں کی بنیزیکہ تمہاری من انی نٹ نیاں بیٹ سکرنا ہمارے اختیارے باہرے
کسی بجی محجزے اور فشانی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے بحم سے ہوتا ہے ۔ البتہ تم ہمیں
جرکھے تکالیمت بنجا سے ہم ہم اس برصروصہ کریں کے کیونک اللہ نے ہمارے لیے
جارت کے راستہ واضع کے ہیں ،اور ہم براحیان فرائے ہیں ،ہم توصوف اللہ
جارت کے راستہ واضع کے ہیں ،اور ہم براحیان فرائے ہیں ،ہم توصوف اللہ
کی ذات برجی بھروں کرتے ہیں ،

انبیا،علیم اسلام اوران کی اقوام کے لوگوں کے درمیان سلو کلام جاری ہے

کفارگی دیمکی

حبب الشر کے نبیول نے اپنی بات کی وضاحت دسل کے ساتھ کی توانکی اقوام تشدد برأترائيس - ده دليل سے تو كوئى جواب مذھے سكے ،البتہ دھمكى دى وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُ قَالِرُسُلِهِ هُ اوركما أَن تُوكول نع عَفول لن كفركيا ابين درشولول سنت يعينى ابينت ابينت زماست بي ابينت ابينت ابينت دمولول كو ایک بی طرح کی وی کنٹے ریجنگ کٹھ ہن آ رُضِنا ہم ضرور نکال دیں گئے محيس ابنى مزمين سے أو كَتَعُودُ قَى فِي مِكْتِنَا يا والي بلط آئهاري مكت بعني دين مي مطلب يركريا تو مهارا دين قبول كراوا بينا دين چھور ور ورن مھیں ملک مدر کردیں گے۔ زمین سے نکا لیے کی کئی صورتی ہوسکتی ہیں بہلی صورت بیی ہے کہ کسی کو مکس بررکر دیا جائے۔ دوس ی صورت یہ ہے کہ کسسے قیدی ڈال دیا میاسٹے اور اس طرح اس سرزمین میں بجلنے بھےسنے سے روک دیاماسئے۔ نیسری صورست بی می موسکی سے کرفتل کردیا جائے کویا ایس سزمین کی سطح سے ہمیشہ ہیشہ کے بیے نکال دیاجائے۔ الترکے اکثر بنیوں کے سا بخدالی کی قوروں نے ایبا ہی سنوک کیا ۔ جنامخے لوط علیالسلام کی قرِم نے بھی آب سے بھی کہا آخر جو کھئے قرصت فریت کھوج اِنْهُ عَرَّ أَنَاسَ حَى "يَتَطَهَّ وَأَنَا لِاعْدَافِ ) يَهِ لُوَكَ بَرِّ إِيكِازِ إِنْهُ عَرِّ أَنَاسَ حَرَّ أَنَاسَ حَرَّ أَنَاسَ حَلَى "يَتَطَهَّ وَأَنَّ (الاعْدَافِ) بِيهِ لُوكَ بَرِّ بِيكِ بنے بھرتنے ہیں · انہیں اپنی سبی سے نکال دو۔ شعیب علیالسلام کی توم في كُمَّا لَنْ خُور جَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِيبَ الْمُنْوَا مَعَكُ مِنْ قَرْيَةِ الْوَكَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا الْوَكَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا" (الاعواج) لیے نتیب علیاللام ابہم آب کواور آپ کے سابھی امیا نداروں کواپنی بستی سسے نکال دیں گے ، یا ہماری تشت میں والسیس

ا الماؤ عرصني اطل ييستول كاجيشه سے يه وظيره را است كه وه حق ب

سننے کی بجلسنے دھینگامشی اورتشرد ہم اُنز آنے ہیں۔ سے سے مشرکین

مجی ایسا ہی کرتے سے۔الٹرنے قرآن میں سبت سے ابنیا علیالیا م کا بحرکیا ہے ،جن کو الاوج بھلیفیں دی گئیں ، اور بعض کوجان سے مار دیا گیا بنی تومعصوم ہوتا ہے مگر کا فرجان او چھرکران کوناگ کرتے ستے اور کئے تھے کہا ہے نئے دین کوچھوڑ کر بھارے ٹرانے دین می وابس آجاؤ۔

ریں ہے۔ اس ایست کرمیریں کتعف دئے۔ کے لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا الٹر کے بنی ابتداد کفار کے دین برہوتے تھے اور پیرا ہوتا ہے۔ کہ کیا الٹر کے بنی ابتداد کفار کے دین برہوتے تھے اور پیرا ہوں نے سیجاد کیا اور اس وصبے کر کفار انہیں بیلے دین پر دائیں لانا جا ہے تھے ہم مفسر بن کرام اس کا جواب فیتے ہم کہ الیا منہیں ہوتے ہم کو الٹر کے بنی کھی ایک کنظم جو کے لیے بھی کفروٹر کر کہ یہ کہ دین پر نہیں ہوتے مکمروہ ابتداد سے ہی کفراور شرک سے بیرار ہوتے ہیں۔ جسے والی کی گفت کہ انگانٹ آباد ہی ۔ جسے فرائی کی گفت کہ انگانٹ آباد ہی ۔ جسے فرائی کی گفت کہ انگانٹ آباد ہی ۔ جسے فرائی کی گفت کہ انگانٹ آباد ہی ۔ جسے فرائی کی گفت کہ انگانٹ آباد ہی ۔ جسے فرائی کو گفت کہ انگانٹ آباد ہی ۔

اکیب انتشکال قَبُلُ دُّالا منبیان ہم نے اہلہم کو ابنداد ہی سے ہایت عطافرائی ۔
افظ عَفَ دکا عام فہم عنی اگر جبید ہے ان ہوتا ہے سرۃ کریہ لفظ محق ہو جانے کے معنی ہیں ہی کہ ستعال ہوتا ہے ۔ سورۃ کیسین میں وجود ہے کر ہم نے چاند کی منزلیس مقرد کرد کھی ہیں جکتی عاد کا لفٹ کے حجو ک کر ہم نے چاند کی منزلیس مقرد کرد کھی ہیں جکتی عاد کا لفٹ کے حجو ک الفر الفر دین ہوجا تا ہے ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبوت منے سے بہلے النظر کو انہیں اگر جبرا ایمان مربوت اسے مگر فراہتے ہیں کہ نبوت منے سے کہلے النظر کا نبی اگر جبرا ایمان مربوت اسے مگر فراہتے ہیں کہ نبوت منے ہے النظر کا فراک انہیں الیو کا ایمان کر جو ایک میں میں جھتے ہوں گے ، لہذا النوں نے لینے رائی میں میں جانے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کہ دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کہ دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کہ دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کہ دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کہ دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کہ دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کا فرائی کی دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کی دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجر ایمان کی دیا کرتم ہیلے بھی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجو ایمان کی دیا کرتم ہیلے ہی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہجو ایمان کی دیا کرتم ہیلے ہی ہمارے دین پر تھے ۔ اب ہو کرتے کی دیا کرتم ہیلے کرتے ۔ اب ہمان کی دیا کرتم ہیلے کیا کرتھ کرتا ہمان کے دیا کرتا کرتا ہمان کی دیا کرتا ہمان کرتا ہمان کی دیا کرتا ہمان کی دیا کرتا ہمان کی دیا کرتا ہمان کی کرتا ہمان کی دیا کرتا ہمان کی کرتا ہمان کرتا ہمان کی کرتا ہمان کی کرتا ہمان کرتا ہمان کرتا ہمان کی کرتا ہمان کرتا ہما

تعین مفترین فرانے ہی کہ کافروں نے کودکا لفظ صرف ابنیا ا علیا کہ اس کے بیے نہیں مکہ ان کے بیروکا وال کے بیے بھی استعال کیا ہے اور ان کا مطلاب یہ ہوسکتا ہے کہ بنی اور اس کے اننے والے سارے کے سارے برانے دین ہیں واپس آجائیں۔ اُن کی یہ بات جزوی طور بردرست ہوسکتی ہے کیونکر نبی کے بیروکار تربیرو ا ابندا باطل دین برہی تھے اور کافرلوگوں نے اُن کی وابی کے مطلبے کے ساتھ بیمی ول کو بھی شامل کہ لیا ، حالانکہ السار کے بنی کبھی بھی باطل دین میں نہیں رہے ۔ اس طرح آبیت کا معنی یہ ہوگا کہ کافروں نے بی کے بیروکا رول سے کہا کہ تم ہارے دین میں والب س لوط آور اور مینی واب سے کہا کہ تم ہارا دینی اختیار کر ہو۔

ہیں کُنٹھ لِکن الظّلمِ این توہم سے این عالموں کومنرور ہلک کویں کے حُرُ الظُّلِمُولَ وَالبِقِيمِ كَافْرُوكَ بِي ظَالَمَ بِنَّ إِنَّ البِشِّي لِكَ كَظُلُكُمُ عَظِيدٌ مِنْ وَلِقَ حان ) مَثْركَ بدت الْإاظليب مِنْ يَن رُول ئفروشرک کاارتکاب کریے ظالموں کی فہرست میں شالل ہوگئے ، تو الترفي فرايكهم ان ظالمول كوصرور الك كريب تطح إظلم حقوق التشراور حقوق العبادكس بهي بوتاب مطرعفتدك من كفروشرك كي موبود فيظلم عظیم ہے۔ اور ظلم کی دوسری صورت بیھی بنتی کر کافرادگ اہل ایمان پر تشدد كريت تف اورانيين زيريتي لينه دين مي لانا جاسين تصحيب ابرام على اللهم نے كلوری بازك الركنے سے عرفی أس كوملا ڈالو، بیاتمہارسط معبودوں کوٹرا بھلا کہتا ہے . نوح علیہ اسلام کی قوم نے آب کوکما کہ اے فوح! اگر تم اپنی حرکتوں سے بازنہ کے أُسَكُنُونَنَ مِنَ الْمُنْ حُوْلِمِ الْمُنْ مُونِهُم تَهِينِ منكساركروس كے توط عليالسلام سے بھی سی كهاگيا كم آگر بازنہ آفس كے لَتَ كُوْنَنَ مِن الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ التارف فرايا، ہم إن ظالموں كو فر الكركمين وَكُولُوكَ مِن كَالْكُمْ مِن كَالْمُ مُلِكَ مُن كُولُوكُ مِن كُولُوكُ الْدُيْرُ فِينَ صِدِبُ الْبَعْدُ وهِدَّ اور النَّ سے بعد ہم تہیں اسس سرزمن میں آباد کریں گئے بینا کیراکٹر و بیٹنیز الیا ہوائے کہ عنادی لوگ الك بولے اور ان كے بعد التركے نى معدلين منبعين كے وہاں برآ إ د بوسئے موسی علیالسلام سے مخالفین کو النتر نے عزق کردیا یخود خصنه رعلى الصلاة والسلام كے تنام مخالفين دب كئے - وہ يا توابيان ہے آئے ، ما ماسے کئے بالمک پر الہوئے اور بالاخر صنورعلیہ السلام ادراب كے صحابہ اس سرزين برغالب اسے فروايا فراك كِ

خام مقامی برجبزاش تفس كرماصل بولی جرمیرے سلمنے كھرا ہوسنے سے ڈرگیا میں شخص کو محاسبہ اعمال کانون سے ظاہرہے كه وه اعلی اخلاق وكردار كا مالك بهو كا اور وسی اس زمیس می خلانت كاحق دربوكا وزمايا ومتخض معي حقداره وكفاف وعيدتوميرى وعیدسے ڈرناسے میں ایسے خصول کوزمین میں نیابت عظا کرنے ہیں اور ان سکے مخالفین کو مجالے کر سیتے ہیں ۔ جب اس زمین برتم أبادم وجاؤك تريج توميم تهاري آزمائش بجي تشرق ع موحلت كى كيفت تعشيمكي كأنمس فيمرك كام انخام فينتي بوالترتعالى ن بنی اسرائیلسسے سے فرمایا تھا کہوہ تہارے دشمنوں کو الک کرے اس سرزمِن مَي تهين آباد كرك الله فينفطر كيف تعسملون (الاعراف) بجروه اشكارا كرف كاكرتم كما كاروائي كرسنه بوربهال السريسي النفي الميول كوتسلى دى كروه ظالمول كو الأكركر كے ان كى مگر ایل امان کوآباد کیا۔

البی مراب و مسیقی و فیصلی الرونی المول نے فیصلی المول نے فیصلی البی المول نے فیصلی البی المول نے فیصلی البی المول نے البی المول نے البی المول نے ا

ہم تراس کا ب کو ملنے کے بلے تیا رہیں جو جارے معبومول کی نرمت كرفى سب انوح على السلام كى قوم نے بھى آسىسىدىكى القا" ھا" ھا اُ بها تعد ألهود اس لجيزت بين درات بوائس كرك أدُ يحضرت شعيب عليالسلام مسيمجي اسي فيم كا فيصله طلب كياكيا . -فَاسْقِطْ عَكِينَا كِسَفًا مِنْ السَّا عَلَى السَّاعِلَى اللَّهِ ترسیف دعوسے میں سجاسے تو ہم میآسان کا محرا اگراہے ۔ وَاسْتُفَ يَعُوفُ إِي ضَمِ إنباد كمي طرف رالا البي درست ہے - اكثر انبیاد کے واقعات میں متاہیے کرائن کی بیرری معی کے باوجورجب قوم راه راست برندانی تواسول نے الله تعالی سے آخری فیصله طلب ليا - ليناكني نوح على السلام لية نناك آكر رب العزن سے دُعالَى فَافْتَحْ بَنْنَ وَبَنْنَهُ وَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فيصله كرفية وَجَيّنَى وَهَدَثْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِدِثِ يُنَ (الشعركة) اورمجها ورميرسے ايا ندارسا تحقير ل كونجات فيے فيے. بوط على السلام في بي عرض كيا تها . كرمولا كرم إمي إن ظالمول "نك أجيا بول واب تزاينا فيصله مص من وَراب عَجَتَىٰ وَأَهُمُ إِنَّ مِ مَنْ الْكُونَ عُمِهِ الله المُعَالَ الْمُعِمَا ورميرت الاحتين كوال كَ كُند فَ کاموں سے مجانت سے یہ بھی فیصلے کی درخواسسن بھی پشعیب علیلسلاً نے بھی ان الفاظ کے ساتھ فیصلہ طلاب کیا رکٹنا اف نتے کہ نیکنا وَمِهِ يُنَ قَوُمِ إِلَا لَحُقَ وَانْتَ خَدُرُ الْفُرِيَ الْفُرِيَ الْفُرْتِ الْعُرْزُ الْعُزْزُ الْعُزْزُ بروردگار! ہارے اور ہاری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردے اورةسى مبزفيصله كرك والأب -سورة يوسس مي توسى عليلام ا زكرهي آنات كرانول نے باركا ورب العزب مي اس طرح دعاكى -اے برور رگار! ترنے فرعون اوراش کے جارلیاں کرمال و دولت ہاہے

ان کے مالوں کومٹا شے اور ان کے دلوں کوسخنت کریشے اور بمجربہ عزاب الیم کاشکارین جائیں۔ بہرحال فنیصلہ طلب کرنے واسے انبیاء تھی ہوسکتے بب اور ان محے مخالفین بھی حضرست مولکنا سنبنے الهندا نے اس درخواست كوانبيار كى طرف منسوب كرين كوترجيح دى سبے -فرايا، النول نے فیصلہ طلب کیا وکے کاک کے گار عکن کے اورم صنرى آ دمى ذليل وخوارم والدعنا و تسخصنے شلسے ظالم لوگوں كوكىجى ماہرت نصيب بنين ہوتی مبكروہ توسزلے متحق ہوتے ہيں ۔ فرما با ص الكے جہان میں بہجیں کے توجہنم ان کے اعلے بین کر دی جائے گی ۔ وراء كالفظظوف سي ، اوريه آسكه اور بيجيد دونول معاني مي استعال ہوتاہے، تاہم بہاں براسے کامعیٰ زیادہ موزوں ہے۔ اس معیٰ کی تاہم دوك رمقاه سن برهي توجودي بعيد أوت وكالمها مركزن المل يُومِ مُيبُعَثُونَ (المعومنون) جب مرتبَّج بن توان کے آكے برزخ ہوناست۔ مُوٹ قَدَلَةِ الْمَنْءِ مَاكِعِ كُو آدمی کے آگے وہی جینے ہوتی ہے حس کو وہ جانتا ہے۔ فرایا انسان کی زندگی دائمی نبیں ہے اور اس کے آگے جبنم سے اس می وکیسفر مِتُ مُنَاءً صَدِيدٍ لَا ياما فِي الأياما المُناكا ومتخص مِب ملاموا ياني يوزفرو كوزروزكك كابرلودارياني ينيز كے ليے دياجائے كاجومبنيول كے زخمول سے نکاہے گا۔ جب پیاس کی ٹندست محسوس ہوگی کے پنجیکی کھ تواس بانى كو كھونىڭ گھونىڭ كىرىكى بىئے كا كالايكاد كيسينى كى ادر فرمیب بنیں کرائس کرحلق سے نینچے انار سکے ۔ سیاعات کامعنی فوشکوا

کے سا تضنگانا ہو آسہے مطلب یہ ہے کہ دوزخی آدمی اس بہب ہے پانی کراسانی کے ساتفرطلت سے نیجے نہیں انار سے گا۔ یہ یانی اس فرر گرم مواكا كرمز كے قربيب ا كراكس جلاف اے كا يسورة محدمي موجرد بي كر إنى اتنا كرم بوكاجسك فقطع أمعاله هم والناكي أنين كالمريضي كراي گی - اس کے بعدوہ دوبارہ اپنی مگریر آجائیں گی اور سیسلماسی طرح جاری سے گا۔ اس طرح جہنی اس بانی کو آسانی سے منیں بی سے گا۔ بدائش کو دى جانے والى منزاكا ذكر مور اے . العظفس كي تعلق الشرف مزيفها وكأنتيا المكونت مِنْ ڪيل مڪان اس كوم طرف سے موت آئے گی موت سے مراد اساب موست جي ابعبي السي كمرًى منزائي طيس كي كرم رمزاموت كاجش خمير ہو بھی ہے ملک وہ شخص مربکا منیں والی توام ربی ہوگا۔ کھے لا کما نَضِعَتْ حُبِلُوْدُهُ مُ مَرَكَاكُنْهُ مُ مُبُلُودًا عَيْرُهَا الْسَالِ جب جم کی کھال آگ کی بیش سے جل ما نے گی تواس کی مجد فرا دوسری کھا بينادى ماكى. قَعَاهُ وَجِمَيتَ الراس عَض كوموت نبيلَ مَني كبروه بهينه مون وحيات كيشكش مي متبلاي سي كا- وَمِنْ قَرَاكِهِ عَذَابِ غِلِيظ اوراس كي آكي سخت فشم كاعذاب موكا بحس ك اس دنياس تصور عمى نبيس كما عاسكة .

ببحواب سبت المن توكون كوح التنريح نبيول كوديمكيال فتقتص كرتم بها دسے دين كوقبول كرلو، ورنه بهتمين اين سرزمين سيے نكال ديں مے الترف لیے بیول کوتنلی شینے ہوئے فرمایاکہ ایسے لوگوں کا یہ انجام ہونے والاہے۔ ابرهیسه ۱۳۶۸ آیت ۲۰۲۱ ۲۰۲ وصاآبری ۱۳ میشش درس

مَثَلُ الَّذِيرُ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اَعُمَالُهُمُ كَرَمَاذُ الشَّكَدُتُ بِهِ الرِّبُ فِي كَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقَدِرُونَ الشَّكَدُتُ بِهِ الرِّبُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى النَّحَ اللَّهُ الْمِلْكَ هُوَالْطَّسَالُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوِتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَلَارْضَ بِالْحَقِ اِنَ كَيْشَا يُذُهِبُكُمُ وَيَاتِ وَجَلَقِ وَكَاتِ وَجَلَقِ حَدِيدٍ ﴿ فَا وَيَاتِ وَجَلَقِ اللّهِ وَيَاتِ وَجَلَقِ اللّهِ وَلَا يَلْهُ وَيَاتِ وَجَلَقِ اللّهِ وَيَاتِ وَجَلَقِ اللّهُ وَيَاتِ وَجَلَقِ اللّهُ وَيَاتِ وَجَلَقُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِكُولُولَ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِكُولُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلِلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْولُولُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَاللْهُ وَلِلْهُ وَلَالْمُ وَلَالْولُولُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلَا لَالْمُولُولُولُولُولُ وَلَالِ

تنج ملہ ، مثال اُن گرگوں کی جنوں نے کفر کیا ہے پنے رب کے ساتھ، اُن کے اعمال مثل راکھ کے ہیں کہ سخت ہوگئی ہے اس کے ساتھ ہوا شدید آندی کے دِن ۔ نبی فاور ہوں گے وہ اس چیز میں سے کسی شے پہی جن کو انتوں نے کیا ، اور یہ گراہی ہے دور کی ﴿ (لے مخاطب) کی تو نے نبیں دیکھا کہ بیک اللہ تعالی نے پیا کیا ہے آسانوں اور زبین کو حق کے ساتھ۔ اگر وہ چاہے تو ہم کو لے جائے اور لائے وہ نئی مخوق ﴿ اور نبیں کو ساتھ۔ اگر وہ چاہے تو ہم کو لے جائے اور لائے وہ نئی مخوق ﴿ اور نبیں ہے یہ اللہ تعالی پر کوئی وشوار ﴿ اِس اللہ تعالی بر کوئی و ساتھ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کوئی وشوار ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا

سب کے جانب میں اللہ بنا کے ایک کو دار کا اللہ کے بیوں کو دم کی گئے ۔ ربطآیات کے کہ کا فراوگ اللہ کے بیبوں کو دم کی گئے ۔ ربطآیات سنے کہ کا فراوگ اللہ کے بیبوں کو دم کی گئے ۔ سنے کہ کا فراور نہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے کا ل دیں گئے ۔ اس کے جانب میں اللہ بنے فرایا کہ ہم ظالموں کو صنرور ہلاک کریں گئے اور ان کے بید اس کے جانب میں اللہ بنے فرایا کہ ہم ظالموں کو صنرور ہلاک کریں گئے اور ان کے بید

اس زمین می تهدیس آباد کریں گئے . فرمایا بیسعادست اس شخص کوجا صل موگی جومحاسا عال کے لیے السّرتعالی کے روبروسیشس ہونے اور اس کے دیر سے خوت کھا تا ہے۔ بھر فرما یا کر انبیا وعلیم السلام یا ای کی قوموں نے التنرسے فیصلہ طلب کیا حس کے نتیجے میں سرمنظم اور کھندی آدمی ہلاک ہوا۔ اليه لوگول كومبنم من بربيب الاياني بيني كومليكا - سجه وه كلفونسا محصونت كريم الكلنه كي كوسشين كرس مي مراض كا نكل مشكل مو كا جہنی لوگوں کواساب موت ہرطرف سے گھیے ہیں گئے سکڑا نہیں موت منیں آئے گی۔ مجکہ وہ موت وحیات کی شکش میں عذاب میں تلام کئے انبياعليهم السلام كوتسلى شينے اور كفاركا أنجام بيان كرسف كے بعد الترتعالى فيان كم العمال كاحال اكب مثال كي ذريع تحييايا سب ارشاد بوتاب - مَتَ لُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي لَهُ هُو أَعُالُهُمُ لینے برورد کار کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں سے اعکال کی مثال كُنُ مَادِنِ الشُّتَذَّتُ بِلِي النَّيْتُ عُمْ لا كُوك كسي حرموا كم ماعق سخت ہوگئ ہو مطلب یہ ہے کرکفا رکے اعال را کھے وعمر کے مانندہی کہ حبب تیز ہوا جلے توسا را ڈھیراڑ مائے اورائن کے پاس تجھ منہ سے - کفرسے مراد السركي فات ، صفات ، اس كي مترات نبوت ورسالت ، قیاست ، ملائکم اورتفدیم کا انکارسے راع بال سے مراد المركفري اورمشركير اعمال من توظام رسيت كدا للرسك نزدكي ان كى كما وقعت سے . وَصِعْنَے بَقِي اعمال كرشتے ہيں - ان سے ليوبال عان بن عائم سنّے - البتہ کا فروں کے بعین نیک اعمال عبی ہو سکتے ہیں۔ بعض کا فرلوگ بھی صدفہ خیرات کرسنے ہیں ،انانی میدر دی کے جداموراتجام فسيتة بس، سكول اورم بيتال نباتي بس، تركيا أن كے براعمال معي أكارات حافيس كے ؟ فرمايا في م يُكُوم عَاصِيفٍ الدهي

کفارکے اعمال کامثال کے دِن یعنی جب فیامت کی اندھی آئیجی توریسب اعمال راکھے کی مانند اڑھائیں گے ۔ لاکھ کے دُوُلُن کِمستھا کسک بخوا عکلی مشکی اس مون اپنی کھائی کی سی چیز رہی قادر نہیں ہوں گے ۔ اور اکن کے رفاہِ عامہ کے کام کھی عندائع ہوجائی گئے۔

كام معى صنائع بريايي كے -اس کی وجر برسیسے کہ اعمال کی قبولریت ایمان برموقوف سے اكرامان منيسب تورطس سيطاعل مي كامنين أفي كاقران يك بن عكر عكر موجود من كراينديده لوك وه بن إنَّ الّذِينَ الْمُنْوَى وَ فَي عَمِ لُمُواالصَّلِطُ بِيَ جُوايان لائے اور بھر نیک انجال انجام نے ہے حب نکس ابیان نہیں ہوگا، اعمال کی مجھے قدر نہیں ہوگی۔ سورۃ الابنیا يس بِيَ "فَ حَمَنُ كَيْسُ مَلُ مِنَ الصَّلِحُينِ وَهُو مُؤْمِنَ فَكَ كُفِينَ لِسَعْيهِ إِسْ يَعِيبُ الْمِسْ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَامِ مِيك بشرطیحہ وہ مومن ہے تواس کی محذست کی نا قدری نہیں کی جاکمے گئی اس سے بھی معلوم ہُوا کہ قبولیت اعمال کیے بیے امیان کا ہوزمانشرط ہے۔ اگرانان کا المان درست بنیں، فلکریاک نہیں، عقیرہ مجھینی توأجهي سي احجياعمل معي فالمره نهيس ديكا بيس طرح نماز كي بيطات شرطسب اسي ظرح اعمال كي قيولىت كے لئے ايمان مشرط سے مسلم تشریف کی روائیت میں آ تاہے کہ کا فرلوگ لینے زعم میں تو بھی اجھے کام کرستے ہیں، ان کا پرلہ انہیں دنیا میں ہی سے دیا طا تہے۔ اور مھر آخرات میں ان کے لیے تھے نہیں ہونا۔ دنیا میں ہی ان کی ترت

> ہوجائی ہے۔ مال و دولت عال مہوجاتا ہے ، افتدار لی جاتا ہے اولاد حاصل ہوتی ہے ، مگر آخر سے خالی ہوتے ہیں ۔ جوب کسائیان درست بنہ ہر ہوگا، اعمال میں نقل بنہیں ہوگا اور وہ قیامت کی آخری میں راکھ کی طرح الرجائیں ہے ۔ بے وزن اور کیکے اعمال کے تعلق میں راکھ کی طرح الرجائیں گئے ۔ بے وزن اور کیکے اعمال کے تعلق

سورة القارعه بي الليرتعالي كارشاد بي وَاَسَّا صَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَا ۗ فَأَمُّ وَ هَا وِيَهُ أَن كَا تُصِكَا الدين مِن مِوكا . آج كى دنيابي مي ايان سے خالى كافر، مشرك ، سيودى ، عيسانى ، كمونسط، وسريه، منوداور محدي جرفا و عامد ك برك بركم انجام فینے ہیں برطانیہ ، اس کیراور روس نے پرنورسٹیاں اور ہینال قام كرر محصے بي، دنيايي حبال كىيں تباہى آتى سے، فعط واقع ہوتا ے اسلاب اور زلزلہ آ آ ہے، نوفر رِّ مد کو سنجتے ہی اور انہیں ان کاموں برمٹرا فخرسے میرانے زمانے میں بھی بڑی بڑی نہذمیس گذری ہی جنوں نے بڑے بڑے کام کیے شکیلا کے مقام پر کنرحارا تندیب أجست بين مزارسال ببلے بولسے عومج برعتی ، ان کی عادات ، برتن صنعت وحرفت آج منى لوگوں كوجيرت ميں ڈال ري ہے منج ڈھا ہ اور بطرية مي سلن والى حديم ارساله مراني نتذب كي عجيب وغرب نت نات ملے میں مرانی قوموں میں قوم عاد اور شود کے بیاڑوں کوزائ كرينا نے سكے مكانات آج بھی دنیا كی توجیكا مركزستے ہوتے ہیں بہا کی برانی عمارتیں ، جین اور جابان سے بڑے بڑے بعبر، مصر او آ کے ا ہرآم دعیرہ اک قومول کی عظرت کے نشان ہیں۔ آج کے زمانے یں بھی لوگ بڑی بڑی عمارتوں کھیل سے میدانوں ، ناچ گھروں اور آرگ الميرليل مرفخ كرنے بي مركز النظرنے فراياكہ ايان كى عدم موجرد كى می ال کے تمام کام راکھے وجبری طرح الرجائیں گے اور دہ لوگ فالی فائقررہ حالیل کے موکا قائم کردہ مبتال، دیال کھ کانج اور لائبرى، كالسب داوى اوركنكا زم كاجسيتال، اك كے مزاروں اوقات اور رفاہ عامد کے کام قیامت والے دن ہے سود ثابت ہوں گے آج دنیامی ال کا نام لیاجار اسے ان کوشرت حاصل ہے سکر

براسی دُنیا کمس محدود ہے اخرست بی ان کاکوئی مصرفہیں موگا کمیونکہ وہ ایمان سے خالی سکئے ۔

فرايا ذيلك هو الضَّ لل الْبَعِنْ دُيرسب مجهد دورك مخماس سے کے فرادگ باطل زعمرس منتلا ہس کہ وہ ان نی ہمررسی کے کام کر اسے ہی سکر حقیقت اس وہ بھک کر دورعا مطے ې - ره لينه آب كوكتنابهي مهذب ، شاكسته اور ترتي يافية سمحس خفيفنه من وه جنم کے کندہ انداش میں مصدر ہویا وزمر ، تا جر ہویاصتاع ، مند بو يا فلاسفر، اگرايمان سيے خالی بيت تو کچيو هي ننيس ، جونگرانهيں ايمان کی قدر وقیمت نبیس اس بلے وہ دور کی گراسی میں بڑے ہوئے ہیں۔ فرايا، الصفاطب! ألَد مُ تَوَانَ الله خَكَنَ السَّا مَا إِلَا مَا السَّا مَا إِلَا اللَّهُ مَا السَّا مَا السَّا وَالْاَرْضَ بِالْحِقَ كِياتُم سني مِنْ مِنْ مِنْ السِّرْنِعَالِي سني أسمانول اور زبن كوسى كيم سا تقريد الحياب ابني حكمت اورمصلحت كم مطابق الن جينرول كواليامي مبدا كيلسي حبسان كويهونا جاسية عقا. توصطرح

ان جینزوں کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح ان کا انجام تھی ہوگا اور بھر حزاستے عمل واقع ہوگی ورز حکست ہی باطل ہوجائی ۔ اسٹر نعاس لے

نے ان نول کو لینے قانون کی پابنری بہمامور کیا ہے۔ مکتبت کی نزنی

اور بهمیب کی مخروری اِس قانزن بینمل درآمر سے ہی ممکن ہوگی۔ ند این میں است

نبیول کی بات برحق سہے اور مبترائنجام کے بیلے ایمان لازمی ہے۔ فرایا بہس طرح العظر تعالیٰ کا ٹناسٹ کا خالق ہے، اسی طرح وہ

علم کل اور قادر مطلق مجی سیدے ۔ اگر نم اش سے قانون می خلاف ورزی مروسکے ، مفضر شخابی کامن الانہ ہی موسکے ، توالیٹر تعاسی کے مروسکے ، مفضر شخابین کامن الانہ ہی موسکے ، توالیٹر تعاسی کے

توتمين سے عائے وَيَأْتِ بِحَالَيْ حَبِدُيدٍ أور تمارى عَكر كونى دورى

مخلوق لے آئے۔اللہ تعالی نے قرآن باک میں سابقد اقوام کی شاہیں بیان کی ہی کہ وہ کیسے کیسے متدن ہعطنتوں کے مالک بہیم اورطاقتور محرافرانی کی وحرسے النزنغالی نے انہیں صفی سنی سے اید کم دیا۔ النز تعالی نے سورہ الماق نے س توم عاد کا ذکر فَهَالُ مَنَّاى لَهُا مُرْمِّنَانِ بھی یا تی سجاج سب نابود ہو گئے۔ انٹر نے اُٹ کریمن میں کر ہلاک آج مجى اكرالتر حاسب وتوتهام كافرول مشركون البيود و نصاري ادرا اور نے دینوں کو بلاک کرفے اسٹریہ ایس کی حکمت اور دىپ نوڭھاست مى دىباسى - وەنظىرة القدس سىنى كانى كرداج جب جاسے گا نا فرانوں کی رسی تجینے سے گا۔اسی کے فرایک اکرالٹ ہے تولم کواس دنیا سے بٹا سے اور تنہا ری عبر کوئی نئی مخلوق ہے کے \_ الله يعكز بن أوراب كرنا الترتعالي کے لئے کھ وشوارنییں . وہ ہر کام کرنے یہ فادر ہے ۔ اس اہل امان کے لیے عمرت ہے کہ اگر وہ دین مرقائم بز میت، تران کا حشربهى سالقتر قومول سيص مختلف ننيس بوكا أيج ولحيرسالقرا فرام آئی وہ ان میھی آسکتی سے -النگر کا فرمان سے کہ اگرتم اس احكام رعل نهس كروك تواس كوين عاصل بيه وكشتك لأ فَقُ مَا عَنْ كُونُورُ (التوية) تنهيس ملياميك كرك متهاري مكم لوٹی دوسری قومہ ہے آئے ۔حوتم حسے پیجل نربوں ۔الکٹر تعلیے تهارى عكر كسي لوكول كو كحظرا كريسكا حربتهارى طرح ناسخار إسمند شرارتی ، مادہ برست ، جاہ طلب اور خورع ض منیں ہول گے . الترتعالى في بيضمون البياري تسيك يد ازل فراياب

اورسائق سائق الم المان کے لیے سرت کا مقام تھے سیے کراگر وه مجى التطر تعالى كى نافرانى كريس كے ،كفر، شرك، نفاق اور الحاد كا راسنۃ اُختیار کمریں گئے، نواکٹر تعالیٰ اُن کوبھی ختے گریے دوسروں کو ان کی عگرممرلانے میرقا در ہے کا فروں کو زعم نظا کہ اہنوں نے ونیا میں راسے اجھے اجھے کمام کیے ، دنیامی ان کی بورنش بھی اجھی خاصی تھی مگران کے سارے اعمال راکھ کا قرصیر نابن میسئے۔ اگر کسی کواس دنام بهدست مل رسی سے، توکسے مفرور نبیں ہونا جاستے کیونکہ خدا منعالی حبب حاسبے کا رسی کھینے ہے گا اور الیا کہ نا اس سے لیے محور شوار بنیں ۔ ابراهیسه۱۳ آست ۲۱ ومسآابری ۱۳ درسسنم

وَبَرَزُوا لِللهِ حَبِمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَوُا لِلَّذِينَ فَهَالَ الشَّعَفَوُا لِلَّذِينَ فَهَالَ النَّهُ كَكُمُ تَبَعًا فَهَلُ اَنْسَتُ مُ السَّعُونَ اللهِ مِنْ شَكَ مُ مُعَنْفُونَ اللهِ مِنْ شَكَ مُ مُعَنْفُونَ اللهِ مِنْ شَكَ مُ اللهِ مِنْ شَكَ مُ مُعَنَّونَ مَنَا اللهُ لَهَدَينَ كُمُ السَّوَاةُ عَلَينَ اللهُ لَهَدَينَ كُمُ السَّوَاةُ عَلَينَ اللهُ لَهَدَينَ كُمُ السَّوَاةُ عَلَينَ اللهُ لَهُ لَهُ لَينَ مُنَا اللهُ لَهُ لَهُ لَينَ مُنَا مَا لَنَا مِنَ مُتَحِيْصٍ ﴿ فَا اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ ال

تن جب ملہ :- اور ظاہر ہوں گے یہ لوگ سب کے سب
اللّٰہ کے سامنے ، ہیں کمیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے
جنوں نے تکبر کیا ، بیک ہم تھے تہا کے آبع ، ہیں کی
ہوتم بچانے والے ہم سے اللّٰہ کے عذاب یں سے کچھ
وہ کہیں گے کم اگر اللّٰہ ہیں ہابیت دیا تر ہم تم کو ہابیت
کرستے ، بابر ہے ہارے ادب ادب کر ہم بے قراری کو اظہار
کرستے ، بابر ہے ہارے ادب کریں ، نبیں ہے ہارے سے خلاصی کی
کریں یا ہم صبر کریں ، نبیں ہے ہارے سے خلاصی کی

ربطآية

كى فَعُدانِيت بريقين نبيس بوگا - اس وقت كس اعمال بے سودمونگے ايسے لوگوں نے كارخان و قدرت كوسمجا ہى منيس . وہ اس بات كورنيس پا سي كراك توالى نے انہيں برحق بديا كيا ہے اور حبزا نے عمل واقع ہوكر سيے كراك توالى ن

خدائے حضورہیپی

اب آج کی آبیت کرمیمی الترتعالی نیمنیون کی اش حالب كاذكركياب حوقيامت كے دن بيش آئے كى اور حس بي اندي است اورشمندگی انها ایرسے کی مارشا دہوتا ہے۔ وَبَوَفُوالِلّٰهِ جَسِيعًا اورظام المرامول سكے برسب الله تعالی كے سامنے قبامست كے دن خداتفالی کے دربارمی بیٹی ہوگی ۔ بَکُ کا لغوی عنی ظاہر ہونا ہے اور اس کے مقابلہ میں کمون آتھے جس کامعنی حجیب عانا ہے۔ بروزاور كمون فليفكى اصطلاح بحى بيعب بإنى تمنزا بوتاب تواش كى بددت ظامراور حارت مخفی ہوتی ہے اور جب اسے گرم کیا جائے تربرودت جهيب جاتى ب اور حرارت ظاهر بهوعاتى ب مطلب بهب كمسى جيزكاظا بربومانا بروزك لاناب - اسى طر ليفس بر انان کے افریعی بروز اور کون ہے ۔ آج کی دنیاس مادیت اور بهیمیت ظاہرہے اور نوع ان نی برغالب ہے اس کے مظاہمیں ب موجلے کے او بھے بہتمان عالم ہوکہ ملکیت نمایاں ہوجائے گی

مخفی کامو کا ظهور

مفری کرام اس مئل کو مختلف طرافقول سے محجاتے ہیں۔ ہم رازی فرائے میں کہ کا فران افران اوراضحا ب معاصی ارگ سیجھے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جو کام حقیب کرکہ ہتے ہیں، وہ کھی طاہر نہیں ہوں گے۔ مكر المنظفى مى دائي سكے وظاہر ہے كر بائی سكے اكثر كام ججب كرى الكے سكے جائے ہيں ميكر حقيقت برہے كرجب سارى مخلوق خدا كے سامت بہشس موقت واضح ہوگا كر آج بوئي است بہشس موقت واضح ہوگا كر آج بوئي الماست بہشس سكے ۔ مكر سارے كے سارے كے مارے كام جھیب نہيں كي ۔ مكر سارے كے سارے كے مارے كام جھیب نہيں كي ۔ مكر سارے كے مارے كام جھیب نہيں كي ۔ مكر سارے كے مارے كام جھیب نہيں كي ۔ مكر ہوجا أن السّد كار بوجا أن سكے ۔ ميں مروز ہوجا أن سكے ۔ ميں مروز ہوے ۔

تعن فراتے ہیں کہ بروز دوقع سے ہے۔ بہلا بروزاس وقت ہوتا ہے۔ بہلا بروزاس وقت ہوتا ہے۔ بہلا بروزاس وقت ہوتا ہے۔ بہ قیامت صفرای ہے میں گئی ہوتا ہے۔ بہ قیامت صفرای ہوتا ہے ہوئے میں گئی ہوتا ہے ہوئے ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ۔ اوراس ہوقع برزندگی عفرتا می برزی کا درسان وقع ہوگئی۔ اوراس ہوقع برزندگی عفرتا میں ہوتا ہوئی ہا اور سان کے سانے آجا آ میلان محشر میں میں اور مراموقع وہ ہوگا حب قیامت بربا ہوجائے گی ، اور میلان محشر میں می ایسے کی منزل آئیگی ، ایس وقت معنی تمام بوست بدہ اور کا اللہ میں ہاں کہ سان کر ستے ہیں کہ مکلیت اور کا اللہ والی ہیں بیان کر ستے ہیں کہ مکلیت اور کا اللہ والی ہیں بیان کر ستے ہیں کہ مکلیت اور کا اللہ والی ہیں والی

میاں پر الدیڑ تعالی نے میدان مشرکے واسے سے وہاں پر جمع ہونے واسے مکا اے کا ذکر فرایا ہونے واسے مکا اے کا ذکر فرایا ہونے واسے مکا اے کا ذکر فرایا ہے۔ آج و نیا بین تابع اور متبوع کی بیے شار مثالیں و بیجھنے میں آرہی ہی ہے۔ آج و نیا بین تابع اور متبوع کی بیے شار مثالیں و بیجھنے میں آرہی ہی کوئی کی ساتھی ایر ٹی کا بسی خص نے کسی مولوی کوئی کسی لیڈر کی کا بسی خص نے کسی مولوی کو این تبدی کا بسی بیٹر کی کا بسی خص نے کسی مولوی کے دائی کو ایس مسلے کو اور ٹی کسی بیٹر کی کا بسی حص سے اس مسلے کو اور ٹی کسی بیٹر کی کا بسی سے اس مسلے کو اور ٹی کسی بیٹر کی کا بسی سے اس مسلے کو اور ٹی کسی بیٹر کی کا بسی سے اس مسلے کو اور ٹی کسی بیٹر کی کا بسی سے اس مسلے کو اور ٹی کا در ہوئی کے دائیں وہائے گئی کے دائیں دیا ہے۔

له مرقاة شرح مشكلة م<del>٢٣٢</del>

"بالع<sup>ا</sup>ور متبوع

نے فرآن میں کمی مقا است ہمر بیان فرمایا ہے اور واضح کمیا ہے کہ اس دنیام کے ایکھے بلاسویے سمجھے اندھا وصد طینے واسے قیامرت کے دن مجمد فائدہ عال نہیں کرسکیں گئے، مکداس ون انہیں اس فعل پھرٹ اور نلامت ہوگی م<del>سورۃ لقرہ میں ہے</del> کہ قیامت کے دن ہ تع اور متبوع کے تمام اساب ٹوٹ عائمیں گے، وہ عذاب كواسي أنحصول سب ديجهوليس أكمه تواس وقت نابع متبوعين سيحكير كي كاكر جارسياس بربونا توم تمسي اسى طرح بنزار بوجات حب طرح آج تم نے برات کا اظهار کدرا اسورة احزاب میں ہے کہ ٣ بع كبين كَ رُبِّنَا إِنَّا اَطَعَنْ اسَادَتَنَا وَكُنْ كَالُهُ فَالْسِيمَارِ بروردگار! بم نے اپنے سرداروں اور طرول کا کما ما انواندول نے بہیں صراط سنفت سے گراہ کردیا۔ اب اِن کود کنا عذاب دے اور ان بر لڑی لعنت كهر السرتعالي فرمائے كا، آج سب كودكنا عذاب دما حاليكا تے تھیں سکا اور تم نے آگے دوسوں کوگراہ غرضبير تابع اورتبوع آبس محصحكس داری کے لیے لوگوں کو سیجھے

ب میں عذاب تخفیف تخفیف تی مربسر

والتلرى إركاه من بيشس مول كي عنسالَ الضَّعَفَالُ لِلَّذِيثُ اسْتَكُنْبُ وَالْرَكِينِ مِنْ مَرُورُ لُولُ مَعْمِن يعني اللَّذِيثُ اسْتَكُنْبُ وَالْرَكِينِ مِنْ مَرَدُولُ مَعْمِن يعني النِيْ طِول من والنَّا الصَّنَّا لَبَ مُعْمِرُ مَبْعَثُ مِم دِنيا مِنْ مِهَا مُ العستها تنهارے کہنے یہ علق تھے، تہاری ال میں ال اللہ تے۔ تہنے جنسی رمم ال کرنے کہ کہا ہم کرنے سے اور جو افعال تمرالنجام فيت تمضى، وهيم بمي انجام فيقسب فهسك مُوْنَ عَنَّامِنَ عَنَامِنَ عَنَالِبِ اللَّهِ مِنْ شَيْعً توكيات تم بم ريس الشرك عذاب مي سن كيوط السكة بو يعى آج ميل علاسب اللي سن تخفيف دلاسكة بروع عساقي وہ لوگ جواب وی سے . كوه كذا الله كهدين أكمرالطرتعالى دنياس بهراست ديبا ترسم تهيس معي واسيت راست پر دال مین منگریم ارخد زندگی عفر گراه سے المبین میا مفسرت كأم فرق وسخ بن كمتبوعين كابركن كراكم الملامين ا من ماست مر ڈال میتے ، خلا پر الزام میں جی اس راست مر ڈال میتے ، خلا پر الزام دینے کے متراد مناہے . وہ مجیں سے کہ الیا کمنے ہے ہے جائل مے کہ بس نوانطرنے داست ہی نہیں دی ہم کیا کرسے ته ؟ فراياس قسم كاعذر مشركين معى كريس مع اوركهيس علمة لكي مِشْكَاءَ اللَّهُ مُسَاًّ الشَّرِكُ فَ أَرَالانعام) أكرالطُّرعام الرَّالعُرعام الرَّالعُرعام الرَّمِع شرک مذکرے۔ سورۃ النحل میں مشرکدن کے یہ الفاظ مجی اتے ہی لُوُسُكَاءَ اللهُ مَاعَهُ ذِنَامِنَ دُوْنِهِ مِنْ شَيْ أَلَمَ الطرعاباتا توبهماس كسواكسي جيزى عبادست فكريت وسنرايا اس طرح کے لیے ببانے سے کفار وشرکین اپنے ہے گاہی کاجواز

بدا کرنے کوسٹسٹ کریں گئے ماگر رب العزنت کی عدالت میں کوئی عذ معض فراتے میں کہ لَیٰ ھَدُنا اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہ

افوس كااظها كركس كے كه جارى صداور عنا دكى وجه سے جيس مايت مى توفيق ہى نەل سى . اگريم كو توفيق نصيب ہونی توسم تنهاری أمنائی

میں مرابیت کی طرفت کریتے! ہم توخود کھلیے ہوئے تھے، تمہیں بیاسے

لاستے نہ کیسے ہے آتے بہم سب ایک بی کشی کے سواری ، اور سارے ہی عزاسی متبلا ہل سے۔

متبوعين يرسي كمبس مع سَوَاعِ عَلَيْ مَنَا أَجَنِ عَنَا أَمُصِكُونَا

رابرسے ہارے کے اب ہم بے قاری کا اطہار کریں یاصبر کریں مراد اللي كرفت سے بي نبيس سكتے . ايك روايت من آ تا ہے كہ

كافرادير افران لوگ أيس مي شوره كريك كنيس كي كرهاويد يصيرى اور منع فزع كرس بينخ وكاركرس اثنايها رسے عذاب مس مجع كمى

واقع ہوجائے جنامجہوہ نوک یا تیج سوسال کمسگرید وزاری کیتے رس

مع ملاكونى جواب ننيس آئے گا. بيم مشوره كريس مي اوركسيس كے

کرا جہاصبرکریے وسکھتے ہیں بچھوہ فاموئن ہوجائیں گے اور منزیر پانچ سوسال گزرجائیں گے مگر کوئی جواب نہیں ہے گیا۔ امام زہری اور بعض سوسال گزرجائیں گے مگر کوئی جواب نہیں ہے گیا۔ امام زہری اور بعض

ووس وزر كان دين كامفوله الم كرأي بزارسال كزراني ي يعواب اسئة كاكمة ماسى من ذلل بوكرر بووك في كله وق اور كوني

بات ندرو كرتهارى بات نبيل في طب نے كى -

غوضي وه كبير كے كرب بعصبري كا اظهاركري ياصركري سماكنا مِنْ تِحْينُصِ بِهارے بیے خلاصی کی کوئی صورت نہوگی - ہارا

رفيابين اور كوان مي كام نديس آئے كا اور بم عذاب سے كسى

صورت میں بھی را ٹی عال منیں کرسکیں گے۔ اب ہا ایسی انجامہے بابع اور متبوع کا بیر کا لمران لانے رہے وکر کیاہے ہیدے آ بع بینے

متبوعين سے مدد کے لیے کہیں محے مگران کی طرف سے جا ہے

د اجائے گا۔ مجرمتبوعین عاجر الحركسي سے كرمس بلاس م كرفار مو

یجے ہں، اس سے حفظ کا راکسی طور مکن نمیں خواہ ہم جینے و کیار کری

ياصبركا وأمن تقام ركفير .

ابلهیم ۱۳ آیت ۲۲ تا ۲۲

وم آبرئ ۱۳ رین شتم ۸

وَقَالَ الشَّيْطُرِ ﴿ لَمَّا قُضِى الْأَمْنُ إِلَّ ۖ وَقَالَ الشَّيْطُرِ ﴿ لَمَّا قَضِى الْأَمْنُ إِلَّ ۖ الله وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَوِّبِ وَوَعَدُ الْحَوِّبِ وَوَعَدُ لَتُّ كُمُّ فَاخْلَفْتُ كُورُ وَمَا كَانَ لِحِسَ عَكَيْ كُورُمِّنَ سُلُطِين اللهُ أَنُ دَعَوْبُ كُوْ فَاسْتَجَبُ تُمْ لِيُ قَلَا سَ كُوْمُونِي وَلُومُولَ أَنْفُسَ كُمُ مَا أَنَا بِمُصِحِمُهُ وَمَا آنْتُ مُ رِمُصِحِى اللِّهِ مَا أَشَّكُتُمُونِ مِنْ قَبُلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ مُعَذَابُ ٱلْمِيْ الْطُلِمِينَ لَهُ مُعَذَابُ ٱلْمِيمُ اللَّهُ وَأُدْخِلَ الَّذِينِ الْمُنْوَا وَعَمِمُوا الصَّلِحُتِ جَنْتٍ تَجُرِى وِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُو تَحَيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمُ اللَّ

ترجب ملے ہ۔ اور کے گا سنیطان جب کر فیصلہ کر دیا جائیگا معاملے کا۔ بیٹک اللہ نے وعدہ کیا تھا تہارہ سے ماتھ سیا وعدہ ، اور میں نے وعدہ کیا تھا تہارہ ساتھ ، بس میں نے اس کی خلاف ورزی کی ۔ اور نہیں تھا میرے لیے تہا ہے اور نہیں تھا میرے لیے تہا ہے اور نہیں تھا میرے دی تہا ہے اور تہ نے اور نہیں نا میرے کے تہا ہے میری اس قبول کرئی ۔ اور نہیں نا ملامت کرہ مجھ کو اور میری بات قبول کرئی ، بس نا ملامت کرہ مجھ کو اور ملامت کرہ اپنی جانوں کو دیں نہیں فرادری کرنے والا

نہاری اور زتم میری فرادت کرنے والے ہو ۔ بیک میں نے انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے مجھے مٹرکی بنایا اس سے پیلے بیک خالوں کے لیے خلاب ایم ہے (اس اور واخل کے بایل گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے اچھے کام جائیں گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے اچھے کام کیے بشتوں میں ۔ بتی ہیں اُن کے نیچے نئری ۔ ہیشہ کہنے والے ہوں گے ان میں اُن کے نیچے نئری ۔ ہیشہ کہنے والے ہوں گے ان میں اپنے رب کے محم سے ۔ ان کی ملاقات اُن ربشتوں) میں سلام سے ہوگی (ال

اَب اس سلط من الله في الله في الله المان كا مال بيان كياست بجرت م من الله في الله من الرحم المان المراك المان المراك المان المراك المان المراك المان المراك المان المراك ا

ربطرأيت

جغاشك جغى <u>اض</u>سلىن

واليجيز كيلي ماصى كاصيغه استعال كياجا تسب جس كامطلب يروتا ہے کر اس بیان میں تیم کا شک نہیں ، بیصرور ہوکر اسے کا تفایت بها بروت کے معرف تنام ان نوں کا حارث بور عزام کا واقع ہوجائے گئ نیک اوک جانت مس اور کفرا ور مشرک کرنے مکا ہے دوزخ میں پہلیج جا ایس سے تراس وقب بیر واقع میش کسے گا۔ دنیا برے شیطان کی بیروی کرسنے والے توکے شیطان کو تھے سے بچرا کو طامت كري كے اوركيس كے كريم نترے بهكانے كى وجب سے رامے متحام من سنجي بن البنهي ميال سن بيج شكلن ياعذاب من مخفيف سے نے کرئی تربیرت انواس وقت شیطان ان کوریواب دیگا. جن كا ذكراس آيت كريمس آراج --بعض منسرن كسبها قفي الأمن عسال للتنالي كا وواخر فيصله الدسيسة بمسكرض كفيسيع جنت اور دوزخ والول كابكل اخرى فيصله كردا علي في كارصاب كے نتیجے مس بعض لوگ جنسن مي سطيعاني سفي اوربعض دوزخ مي يعبض السي لوگ بھي ہول ج المعقده صحح اورايمان مينزي مكراننون في اعمال من كونايي منزا پئیں گئے۔ بھران کی سفارش کا ذکر بھی صبیح اعادیث میں میں ميك كرانبار انتهار اورصالحين أدرست ترص كحص وعدالسلام لوكول كى مفارش كحديث كم توانىي دور ف سے نكال ليا حاسمے كا و للجن كومزا محكتف كي بعير رالي بل علي كي بصنور عليالسلام كا فنهال كراللة تعالى نے مجھے اس آدمى كاحال بھى تبلا يا جوس الله اخرى دوز ف سينطي الراسع صه كے بعد وہ آمہته آمہت البرایج جنت کے درواز ہے میں داخل ہوسکے گا حصنور کا فرمان سے کہ

اب دوزخ بین دسی لوگ ره جائی گئے جن کوقران نے ردک دیاہے وہ قطعی طور پر پڑھنیرہ لوگ ہوں گئے اور انہیں والی ہمینہ ہمیشہ کے بینے رہا ہوگا ۔ لیسے موقع پر ابری مبنی سنیطان کو کہیں گئے کہ ترنے ہمیں مبکا یا تقا اسب ترہی ہمیں بیال سے ضلاصی کی کوئی تربیر بہا، تواس دفت اُن دوزخوں کے سامنے یہ تقریر کرسے گا.

المرشعتي

المم الرصنيفة محكه استاداً م سنعي عظ المرتب المم، محدث اورفضه يقط آب نے ایج سوصحابہ کی زیارت کی ہے اور اس کیا ظامیت آبھین می شارہوستے ہی۔ آبیحضرت عباللترن عباس کے شاکددہ اور کونے میں قیام تھا اگی کے علم و ورع کی نبایر حکومت وقت نے آپ کو عده قضاد برفائز كدنا عالم ملكراب اس ذمد دارى سے سب عاست تنے كيونكراب كوحصنورعليالصلاة والسلام كابه قول وتصاكر حس كمرقاصي بتااكيا وہ بغیر تھیری کے ذبے کر دیا گیا آج توجی کی ٹری قدر مزات ادر برخر عالی کے ہں گھیتہ تواش وقت علے گا ،جب خدا کی علالت می فیصلے ہوں گے الاستغیاکی طرح المس الوحنیفر و کھی قضا کی پیشیس کوٹی کھی محراب نے تبول از كى كيونكم المسلك وخطره تعاكه وقت كي حكران كوني غلط كام مذكروا لیں۔ امام الک کونھی اسی کے سزا بھائٹ بٹری کر وہ حکومت وقت کی غلط كاروالول يرتنق كرت تع الم شافعي كولهي السيري حالات تزرايرا ـ رسف اوگ دين كيمعالم مي برك معاط ته النامي تقري اور بربهر کاري هي جيمي تو کدورون آدي ان حضرات سيتبعين یں سے ہیں بغرصنیکرا استعمال کے تبنیا سے سے کے لیے کئی جلے كيے۔ اكي موقع مرواهتي الم يا تو بيجے ديکھنے کے ليے اس کے گرد جمع ہو گئے، اس تو نعے سے فائرہ اظلاتے ہوئے امام صاحب بی تیجار

میں شامل ہو سکتے ہاکہ لوگ سمجھیں کرر کوئی اعلیٰ سرسنے کے ادمی نہیں ہیں، لہذا بیعدہ فضا کے قابل نہیں۔ ایک دفعہ کیوٹر اٹرائے والے بجون كاتما مشر يحض عط كئے آكر اوگر تمجيب كريكوني لاأبالي تسم كے أدفى بي مقصد بيتفاكه لوگ محجه سے بطن بوجائي اور قضا اسے علیہ يرفأنربن مويحول، آب اننے محاط تھے۔ بروا قعات الم مسرطی کے ابني كماب برائجيش نقل كيين. الغرض! الام المعنى كى روايت من آلىب كرحضرت جبرائيل على للام نے كها كديل نے دوسخت ل كوبست منغوض ديكھاجن سے اکیے۔جنول میں سے ہے اور دوسرا ان نوں میں سے جنوں یہ ہے ت بطان سبے کہ المتر نے اُسے سجدے کا حکم دیا تواس نے انکار بردیا اور انسانوں میں سے فرعون ہے جس نے کہا تھا اُنا رکھے کے الأعلى والمنزعت كرمي تمهاراست طرارب ول. بهرمال حبب الل دوزخ شيطان كو تحجيري كي اوراس كوملات تحريب سنتے كم جارى دالم ئى كى كوئى صورت پداكر تواش وقت شيطان يجواب ويكارانَ الله وَعَدَكُمُ وَعُدَا لَحِقَ بَيْك اللَّهِ وَعُدَا لَحِقَ بَيْك اللَّهِ فَيَ ے وعدہ کما تھا سجا وعدہ کہ اگرامان لاؤ کے بنتی اختیار کرو کے توہ

الْدَانَ الْاَكْفَ إِمْ مَن اولادِ أَرْم كوضرور كمراه كروس كا ال كوججولي. آرزدنی دلاؤں کا اور انبی جا لردوں کے کان کا طنے کا محردونا الكي آيت بي سبت كيجيدُ هُ سعُ وَ ذُمُ يَنْهُ وَشَيِطَانِ انهُين جبوت وعدب اور حجوتي أرزومي ولا آسب " وكما يَعِدُهُ مُ الشيدطين الاعروس محتفظان كے وعدے توزا دھوكابى سورة انعم من سيص وَ زَنْدَ لَكُ مُ الشُّ يُطِنُّ مَا تےالی کی سملی شیطان ان کے بے اعال کومزن کر کے دکھا ہے۔ کھیل تماش الو ولعب ادر بڑی رموات کو نوش كن بناكر ميش كرتسب اوراً خركار اوكول كو كراه كر د تاسي . بہرمال شیطان اک دوزخ والوں سے کھے گا کہ میں نے سے بوتھی حجودا وعدہ کیا تھا ،اس کرالفانہ کیا اور مقتقت یہ ہے وَمُنَاكَانَ لِمِنَ عَلَيْكُمُ مِنْ سُلُطَلَن المرميز مرکوئی غلیہ توشیس تھا۔ میں نے تم سے کوئی چنز زیر دسی تونیس منوانی متی ۔ باست مرمن اتن حتی کر الا آن دعو شکر کو کرسے منہیں دورت دی ، تم نے آؤد کھان آؤ قاستجیسے کے بی بس تم نے میری دعوت برل کرنی میں دے تہیں جس طرف مگایا تم اس طرف سیلے سکنے۔ تمہنے الٹر کے سیجے وعدے کا کوئی خیال زکمیا۔ باپنیل سے بیان محصطابن شيطان نے كہا كرافنوس كامقام اے كرميرے محبوثے وعد يرتم في يقين كرديا و اورارا بيم خليل المشراور الوي كليم المارك ران يقين شريا الصورت مال بيسك فَلَا تَكُوْمُونُونُ كُماب في الامست يذكرو راش وقنت فتم في خود بيعقلي كابتوت وا امير جعبة وعدف اورحجوني أرزول يبغين كرابا اور المترك بركزيده بيعيول كى زبان بيتيين مذكيا، لهذا قرين المجام كي و دور دار بو-

شیطان مزید کے الحت کفات دیما انشرکت کو اس کے ساتھ شرکت اور مجھ اس کے ساتھ شرکت بنایا اس سے بیطے تم نے خواکی ات کرنا اور مجھ اس کے ساتھ شرکت کھٹر اور معاصی میں بنالا ہوئے۔ میں نے لو میں میں بنالا ہوئے۔ میں نے لو میں میں بنالا ہوئے۔ میں نے لو میں میں میں بنالا ہوئے۔ میں نے لو میں موت وجوت دی تتی بہا تم نے بلاسو چر مجھے اور بغیر فرو فولو کے بیالیا۔ میں ان سب چیزوں کا انکار کو ایم اللہ میں ان سب چیزوں کا انکار کو ایم اللہ میں ان سب چیزوں کا انکار کو ایم اللہ میں ان سب چیزوں کا انکار کو ایم اللہ میں ان سب چیزوں کا انکار کو ایم اللہ میں ان سب چیزوں کا انکار کو ایم اللہ میں ان انکار کو ایم اللہ میں اور اس کا میگان غوار رسٹرک سے بڑھ کرکوئی ظلم نمیں اور اب اس کا میگان غوار سے کی صور ست میں کہ نا ہوگا ۔

اس کا میگان غوار سے کی صور ست میں کہ نا ہوگا ۔

اس کا میگان غوار سے کی صور ست میں کہ نا ہوگا ۔

اس کا میگان غوار سے کی صور ست میں کہ نا ہوگا ۔

كى بات بوتى ب ساعظ نرغيب كا ذكر محى كما حاتاب ارشاد بوتك

المايين كريمياني

وَأُدَخِلَ الَّذِينَ إَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ؟ اور داخل کیے ما بیس کے وہ لوگ جرامیان لانے اور جہنوں۔ نيك اعمال انخام في يعنت من رد مك اعمال من نماز ، روزه . ركؤة اور مج بنيادي لحيادات شامل بس اورباتي تمام نك موايني كے أبع بس وہ باغات پابشت ایے ہوں گئے بچے دی ہوت تَعِينَهِ الْأَدَةُ فَا عَنِ كَمِ سامن منرس بتى بول كى مرباغات بر سرمیزوشاداب اور معیلول سے لیرسے ہوئے ہول سکے۔ان مں برکوئی گذرگی ہوگی اور نہ آلو دگی ۔ ان نی ذہن کے مطابق النظر نے جنت كى روحانى مادى اورحبانى راحتول كاذكركياب يحروط ل مبريول كى-اور بھے بیاسے کر بیعمتیں عارضی نہیں ہونگی اور بذا ال جنت کو تھے عرصہ کے بعدولي سے نكال لاجائے كا . بكر خيل ثن في كا ما ذُن ه اینے برور درگا سے حکم سے علبی ویاں بنشہ بنشر کے الے رہی گے، وال سے ملے جانے کا کوئی خطرہ نبیں ہوگا۔ دنا میں کتنی ٹری سے بڑی معمت میتز ہو مگراش سے حین مانے کا ت مهر پواررساست ، وگریزموت توانسان سے وقت محطرى بب جوتمام دنیاوي عمتوں كو تحیر ختم كر شینے والى ہے مگرجنت كى المتين اليلي من جميمي ختر منرموں كى لدمياں يہ وبنرس خشك بوعاتي بي عصل موسم سي منظم بن منظر منت كي نمري مي مدا بهاراوراس محصيل عنى سالاسال فالمربس مكه-جوبني ايسعيل الوط تعالكا مائے كا أم كى عكر فراً دوسرا عيل أحبات كا -ان بنتوں کی ایک اورخصوص مركوسلام كے ساتھ مس كے تحسیقے لوگ ایک دوست ہے کہ ہرطرف سلامتی کا بحرطا ہوگا ، اور فر

ملای ک*امنان* 

بھی الم حبنت کوسلام کریں سکے . اور ہر در در گار کی طرون سسے تھی منیا ک بندو التم بربسلائتي بو شاه محبرالقادر ينهنت بيان كرست بي كرسلاما وعاسبے، اسی لیے ملادات کے وقت سلام سنون قرار داگل۔ منور كافران سي أفشو السكادة بنك كله على عَرَفْتَ الْ وَهُنُ لِلَّهِ تَعَرُفُكُ آيس مِ سلام كويميلا وُخواه مسى كوجا بطلب سی ہے کہ تمہیں دلتی ، ونیاوی ، ماری ، اور روط فی اغنیا رسسے سلامنی نصیب ہو۔ شاہ صاحب فرما نے ہیں۔ كره ندن بن سلام كامطلب مبارك با دسيد - تمام عنبتي أكب دوس ابرٰهیت ۱۳۵ آیت۲۲ ۲۲ ومسآابوئ ۱۳ دیرسس نېم ۹

اَلَمُ تَرَكَيْنَ ضَرَبَ اللهُ مَنَلَا كِلْمَةً طِيسَةٍ اللهُ مَنَلًا كِلْمَةً طِيسَةٍ اللهُ مَنَلًا كَلْمَ تَوْرُعُهَا فِي اللهُ الْمُنْكَالَ اللهَ اللهُ الْمُنْكَالَ اللهَ اللهُ الْمُنْكَالَ اللهَ اللهُ ا

اس سے پہلے رمالت اور قیامت کے متعلق ذکر تھا اور اب توجہد کا بیان اً رام ہے۔ آج کی آیات کرمیریں الٹری وصانیت کی بنیاد ذکر کی جارہی

دبطآية

ہے جب کراس کے دلائل اگلی آیات میں آہے ہیں، جیساکہ گذشہ درو میں تھی عرض کیا جا جیکا ہے کہ می سور تول میں دین کے بنیادی عقائم ہی کا ذكريب وين من توحد، رسالت، فيامت اور حزا يعل كيعت أر شامل ہیں۔ ان سور توں میں اللہ تعالیٰ نے ابنیاء کے معترضین کارد اچھے

آج کے درس مں اللہ تعالی نے توجید کامٹلہ ایک مثل کے نسیع سمحطایا ہے ۔ بعض اُو قاستے شال کے ذریعے سی جبز کی کھا حقہُ وضاف ہوکروہ چنزانانی ذمن کے قربیب تراجاتی ہے۔اسی لیے الٹرنے قرآن میں بہت سے مائل کومٹاکول کے ذریعے مجھایا ہے۔ اس درس من كلمطبيه كي مثال ايب إك درخت سے اور كلمه خبيثه كى مثال گندے درخت کے ساتھ دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اُک تھر تَرْكِيفُ صَرَبَ اللَّهُ مَكَ لا كليه مَكَ اللَّهُ مَكَ اللَّهُ مَكَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ تعالى نے کس طرح مثال بیان فرائی ہے ۔ صن<del>ب</del> کا بغوی معنیٰ مار نا اور مفرکد نا ہوتا ہے اور رہ بان كرنے كے معنى بس معنى آتا ہے واس مقام رہ بان كرف والامعنى بى موزوں سے .اكے تن كى تركيب كسى بات كى طرف خصوصی توجہ ولانے کے بیے استعال کی عاتی ہے۔ البٹرتعالیٰ سنے

اس تفام ریک تھے سے مراد کلمہ توحید سے حوکہ تمام شائع اللہ کی ہے۔الٹرنے اس کی شال ایک درخست سے ساتھ دی ورضت بمی مختلف الانواع ہوتے ہیں ، کوئی خوبصوریت اور مثیری محیل میں جب كر تعصل دوسے ريصورت اور ذائقة مس كراوے ورخات اور دیگر نباتات کی الٹرنے انتی قسمیں پیا کی ہی جوانیا نی شارست امریں علم نباتات ( BOTONY بالتي تحابيرين نباتات كي دس لا كف تعييب بتاتے بي یرسب النان کی صلحت کے بیلے ہیں ربعین درخت جھیوئے قدے اوربعی بسین المیے ہوتے ہیں ۔ بعیض کے شنے باریک اوربعین کے ست مرتے ہوجاتے ہیں بعض درخوں کی جھاؤں سبت کم ہوتی ہے اور معض بڑے گھنے اور دور دوز کے سے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ۔ ال كے عمل مجی مختلف ہوتے ہیں، تعبض بنابیت مثیریں اور ذالفۃ دارجیکہ بعض دوسے رکطوے مسلے اور بداودار - <u>فلسفے والے بھی م</u>غلوق کو تین وں مرتقبیم کرستے ہیں یعنی حادات ، نیانات اور حوانات بہل اس مقام ہر التُوتِعالی نے یا کیزہ کلمے تعنی کلم توجد کونیا تاست ہی ست

معنور علیالصلوہ والدائم کا بیمٹول تھا کہ بعض اوقات کی ہے۔
کو محجا نے کے لیے سوالیہ انداز افتیار فروتے تھے ۔ جانچہ ایک مجس میں آب نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فراہ اِنَّ مِوثِ شَجَّدَۃً میں آب نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فراہ اِنَّ مِوثِ شَجَّدَۃً کر جھلِ میں کے جانے کو فوٹ میں کو میں کہ اُن میں سے ایک درضات میں مردکی اندہے امیر سے صحابہ اِبتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ موجود سے جن میں حضرت الجربجۃ اور حضرت عمرہ بھی نال ہے صحابہ موجود سے جن میں حضرت الجربجۃ اور حضرت عمرہ بھی نال ہے دزمة مرامرر مرامر

مر کی سے اسے کٹ ٹی کی عبرات نہ کی جھنرت ابن عمرات کہتے ہیں کہم خود علىالسلام كيسوال كاجواب ميرس ذمين مي آجيكا تفا محد أكارصحابكي موجود کی میں اپنی کمسنی کی برولت میں نے جواب فینے کی مہت نہ کی بالاخ حصنورعلى الدائم نے خودى جواب دياكم وہ تھجوركا درخت سے سے مرد ملم کے ساتھ مثاب سے بحضرت ابن عمرا کہتے ہی کہ میں نے تبور کس اپنے والد گرامی سے اس جواب سے متعلق ذکر کیا کہ بی میرے ذہن میں اجی مقام گئے ایسے کی موجود کی میں خاموش را ج توصیر عروك نے فرایا كر اگر تم رہے اب محنس مسے فریتے توبیر سے سے نهايت خوشي كامنفام مونا اور مجھے تنهارى زيامنت برفخ ہونا -الم مغوى ، الم رازى اور معن دوسے مفسري فرائے بي كري پاک کلمری مثال اس مقام روی گئے ہے ، وہ کلم توجیہ ہے ، اور ص وخت كے ساتھ مثال دى كئى سنے . وہ كھجور كادرخت سنے ، فرائے ہى كراك كى درخت كى تىن خصوصات بويحى بس بعنى اس كى جرامضبوط بوء تنا فأنم برا ورشاخیں عصلی ہوئی ہوں ریر تنیوں خصوصبات تھجور کے ذرست یں اِئی ماتی ہیں۔ تھجور کے درخت کی جرمہت مضبوط اور زہن کے اندر دور دور کے بیلی موٹی ہوتی سے صحائی علاقوں می حیال یانی الاسب بوتاہے کھے رکی حظور دور سے مادہ حیات جذب کرتی ہے . ظاہرہے کہ درختوں کو فنزا تو زئین سسے جڑ کے ذریعے عاصل ہوتی ہے جب کہ تازہ ہوا بتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ جانچے درختو کی پخصوصیت ہے کرات کے وقت اینا گندا بخار باہز کا لتے ہی جب كردن كے وقت گذى مواپروں كے ذريعے لينے اندر عذب كريتي اسى يدن ك وقت درخوں كي ممنئني وااناني صحت منت اور رات کو درختول کے نیجے سونا مصر ہوتا ہے .

حب طرح پاکیزه درخت کی تین خصوصیات بی، اسی طرح پاکیزه كلمة ويمين صفالت كاحال ب ربلي بات سيت كركلمة أوحيدالاً إلك الدَّ اللَّهُ كے بیات تصدیق قلی كا ہونا صروری ہے۔ یہ تصدیق رخت كى جركى مانندى جب طرح حراك بغيردرخت فالم نبير ره سا، اسى طرح تصدين قلبي كے بغیر کھے كا تھے اعتبار نہیں مرین اور منافق مي سي فرق من كرمنافق زاني اقرار كم باوجود ول سے تصدیق نهيس كرتا اكناوه الما زارنيس بوتا - دوم مي صفت يرب كانك زیان سے اس کا اقرار کرے مرا ام الوصنیفہ فرائے ہی کرج نے بک كوئي تنفض زبان سيے كلمة توجير كا اقرار نهيں كرتا ، شيم بلان نهيں تمجها عامًا، نسأت ملالول كے قبرتان مي دون كياجاتا ہے ، اور نداس پراسلامی احکام جاری بیستے بی ۔ توگویا اجرائے احکام کے بیلے اقرار باللیان صروری ہے جس طرح درخت سے یا تنا صروری ہے۔ اس طرح زبانی اقرار كيما ففكم توحيركو ثباست عال بوتاسه يدزباني اقرار سكيرا عذبي كرئى تخف صاصب ايان تحياجا تاسب ائس سندر شنة نكي كيات بن اورسلانوں صبیاسلوک کیا جاتا ہے مصنور علیالسلام کا فرمان سے کرجب كونى كافريا مظرك زبان عد لا إلك إلا الله في المكار الله كاكلماد اكريس تواس ك عزت وأبرق حان ومال محفوظ بوعياة سها اور اس سے لڑائی ختم ہوجاتی ہے۔ گریا زبانی اقرار درخت سے شنے کی منز ہے کلم توحیر کے لیے تیسری صفت عمل بالارکان ہے، لین انان صنب رئي فلى ادرا قرار بالكان كي بعد كلم توجيد كي الحام يمل بهي يميد الرايانار برلارم بوجانات كروه اعتناه وجارح كوزيع الأرا أفتالا كاعباد كي إوراس طوي عارى ويوالية تاما كام ريا حقرعل كياسي فارويد كى تناخران كاند به جرفضًا من بيسلى يونى بونى بين - اسيطرت ان كاعلى يمي ودوم به به به برخیه زنرگی می بھیلاموا ہوتا ہے۔ یہ پاکسنرہ درخت اور کلمظیبہ کی مثال کا ذکر ہوگیا۔ مثال کا ذکر ہوگیا۔

مرکمان اور محجور

مفرن فراتے ہی کہ مجور کے درخت کو ایک مرد ملمان سے اس کی ظرسے بھی تن بہت ہے کہ جس طرح تھجور کا درخت مدا بہارہ وہ ا نداس کے بیتے گرتے ہی اور نرشا خیں خشک ہوتی ہیں، اسی طرح مرد

نداس کے بیات درسے ہیں اور درسائیں سام ہیں ، یہ بی عرف مرا میں مرا مرا میں مرا مرا میں مرا مرا مرا میں مرا مرا م موں بھی ہمایت اور نیکی کے ساتھ ملابس ہوتا ہے۔ اس کے دلی ب

نورامان اورنور توحد ہوتا سہے اور زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے۔ اس کے اعصا وجوارح ہمیشہ اعمال صاکحہ انجام جیتے ہے ہوں اور ایسا

شخص ہران بنی نوع انسان سے کیے مفیر ہوتا ہے۔

اس درخت کے ساتھ مر درمون کی شاہت کی آہیں وجہدیجی ہے کرجس طرح انسان کا سرکرط جانے سے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکا ، اسی طرح اگر کھجور کے درخت کا اُد م کی احصہ کا طے دیا جائے نووہ بھی خشاک ہوجا تاہے ، اس کی چوٹی دوبا رہ پیدا نہیں ہوتی - اسی طرح م مجھی مقولہ ہے کہ اگر آدمی کے سرکے اور پرسے پانی گزر جائے توجس ماری میں نا دینیں دیما تا راسی بطرح میں اس میں اگر کھھے کے دبخت

طرح وه زنده نبین ره ممکا ، اسی طرح سیلاب بین اگر تھجور کے درخت ما مسرد وب حاسمے تنہ وہ تھی مرجا باسسے بخرصنیکہ تھجور سکے درخت

اورمردسكان مين ريمج مثابت بأنى حاتى ب

کھجورکے درخت کے بار اور بہونے کے متعلق مے لیے جے بین کے الفاظ آئے ہیں جہ بن کا اطلاق مطلق وقت پر بہو تاہے میگرام الدیج جماع فرائے ہیں کر دہاں کر جو بین سے مراد جھے ماہ ہیں کر جن کے

ابر بجر حباص فراست به که کهال کر جوین سسے مراد عجد ماه به که کرخن سام دوران محبور میں نازه تعیل احبانا سبت محبحوریں دیمتا کمپ ذخیرہ کی عاملی ہیں اور دیکھ تھا یوں می طرح بہ حلری گل سطر کرخراب نہائی موقییں ایجی ما لقہ فضل

اور دلنجه هلول می طرح بیر حبری می مسر تر حراب مهای سری ای می جه مسل کی تھے رہی مجھ موں اور منظر لوں میں مرجو دہوتی ہیں بہب کہ تا زہ تھیل تھی اندنا

ر مدبارادر محور

مشوع طالب - اس بين لي مدا باراً وروز ص بيي كما جا تكسي بمومن ادی کی شال بھی ایسی ہے ۔ وہ سروقت اعمال صانحرانی مردیار رہا ہے جس سے دوسے رانگ بھی متنفیر ہوئے ہیں۔ ایا آ دی تینول شرائط يدىككرتاب،اس كے ايال كى جدمضبوط بوتى بيانى دودلسے تفديق كرتاسب ، زبان سے اقرار كرتاسيے الداعال صالح بحي اسنجم

المام شاه ولی الترمیرت داوی فراتے می کمرین و می کا کلر ترجید كانوجيه تمام شرائع الليري نبادسهاور شرائع الليركا متبع عالم مكوستاي ب اس کی شاخیس اور صل اس حبان میں بن سے لوگ فالمرہ الماتے ہیں اس كے بيفلاف كفروشرك كاكلم الاك سب - عالم الحرت مي اسكا كوني التقرارنسي موتا أكرجيه دنياس كى وقت مقطرات بيلاوم ومات تراك كليس كلم توحيد مرادب - اكران ان زبان سے خدائى تىلى ننزسيه المخيدا ورتنجير بان كرتاسية امرا لمعروب اورسني عن للنكر كافرلفيه انجام دیا ہے یانصیحت کی کوئی بات کرتا ہے تروہ سب مجھ کا توجید کے من میں آئے گا جب طرح درخت کی بنیاداس کا بڑ ہوتی ہے اسی طرے تمام شرائع کی نبیاد عالم محوت بین قائم ہے جومرد مومن کے دل ر راسخ ہے ، اور اس کاعمل دور دور کا بھیلا ہوتا ہے ، درخت کی خون كے تبیلائے کے فیسے السَّماء كالفظ السنعال كاكا ہے عربي زبان مي المسماء أسمان كمعلاوه جيت ادرمراس لزجيزك كے استعال ہوتاہے جرسر پراین فكن ہو بچودكم كاكنزہ اخلاق دور دور المجيل عات بي،اس كاطلاق المماور عي كياكيت اس كى جراتصديق فلبي، اس كاتنا زباني اقرار اور اسس كي ثنافيرعل الاركان أي -

فرايا وَكِينَ رِبُ اللَّهُ الْاُمْتَ الْكُ الْاُمْتَ اللَّهُ اللّ كتاك والكول كے ليے كفائها م كت ذكر ون اكر والصحت ماصل کرس مِثال بیان کرنے سیعیض اوقات بات احمیحطس واضح بوجاتی ہے ، لہذا اللہ نے مگر مثالیں بان فرائی ہر فراا قَمَّتُ لُ كَالمَاةِ خَسُنَةٍ كَشُجَرَةً خَسِنَةً اور كندے كلے كى شال كندے درخت كى ہے الْجَنْتُ وَ فَوْقِي الْأَرْضِ سِي زبن كے اوبرسے اكھا ڈوياگيا ہو۔ اس درخت می طریجی مفنوط نئیں اور بہ بربو دارا ورکھوا بھی ہے مفسرین کرام نے خبيب ورخت مسيختلف درخت مرادسكي رخت ساممز بالمثهور يهيه كراس سے اندرائن تعنی تنبه كا بودام ادسے اس كى لل زمن میصلی ہوئی ہوتی سے عطر بالک ممزورجو ذراب کھنے سے الحظر عاتے اورمزاكر واسبط بارس سي كزر وكاست خكل أسكم تشافى الأركون بحرميعًا الترني أي برجيزتهارك فالمرب لے بدا کی ہے، جنامخد معض کروی ہمیلی اور زمبر لمی جیزس می کارآ نائی ماسخی بس افعال نے جھی توکہاہے ، میں وہ ہول کرزمرسے عجى سندادر ترباق نالبتا بول " السُّرتَعاليٰ نے انسان كو كال عطا فرا إ كالها كطلاح وشكر والاكندا كالمناكر مني اس لوشه كي طرح مَالَهُ امِن فَرَارِض وَلَات مَا صَالَ نبيل في حق ثنات عال موتاب اوراس كخفائج تمام جهان والول يواضح

دولول كاف ق

13.

الرحقق- معلمسرو

تے ہیں۔اس کے رخلاف کھنے ا

ے تاکر آتا۔

واضح كردما

آ آسے ،اس

ابراهیستر۱۳ آیت ۲۷ ومـآابرئ ۱۳ دیسس دیم ۱۰

يُتَرِبُّتُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَعْوَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَسَلُوةِ الدُّنْبَ وَفِي الْأَخْرَةِ وَكُونِ لَوْ اللهُ الظُّلِمِينَ مَنَّ وَكَفَعَكُ اللهُ مَا يَشَآءُ ﴿ تن حب مه، - الترتعالي ثابت قدم ركفة ب ان لوكول كوجو ایان لائے مضوط بات کے ساتھ ونیا کی زندگی یں اور آخرت میں ، اور گراہ کرتا ہے اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو ، اور كرتا ہے اللہ تعالی جر جاہے 🕞 كذشة آيات مي رسالت ، قيامت اورجزا في على كا ذكر تفاراب توحير كا در والله ا مور المسهد مرتشن درس مي الترتعالي نه اكيم مثال كے ذريعے باست سمجائي كرتوحيد كے پاك كلمے كى مثال پاكيزه درخت كى بي كى جرامضبوط، تنا تابت اورشاخيں فضایں دُور دُور کورکے بھیلی ہونی ہیں ۔الیا درخت سالبار آور ہوتا ہے۔اسی طرح کلمہ توحید کی حراعالم ملکون میں ہے۔ اور اس کلے کو دنیا میں انپاکرلوگ اس سے فائدہ الھاتنے ہیں مون کے دل میں اس کلے کی تصدیقِ قبی سبت گری ہوتی ہے۔ زبان سيهاس كااقرار بعي براسجا بوتا بهاور اعضا وبوارح كيسا تقدوه بميشه صافت كا بثوت بين كرتا ہے - اس كے اعمال واخلاق ظاہر ہوتے كہتے ہيں ـ فرما يرخلامت اس كے كلم كفرى ثال كندے درخت كى سے جس كا بيل بدبوداراوركروا بوسمفسرن اسضمن مي تنبيه كاذكركرته بي اس يوف كي برطي

زمین میں صنبوط نہیں ہوتیں مکرزمین کے اُور ہی ہوتی ہیں اور ذراسی جنبش سے اکھر جاتی ہیں۔ السے کلے کوعالم ملحوت میں کوئی استقرار نہیں ہوتا . امام شاہ ولی المطر<sup>و</sup> جاتی ہیں۔ ملیے کلے کوعالم ملحوت میں کوئی استقرار نہیں ہوتا . امام شاہ ولی المط<sup>ور</sup> فراتے ہیں کربعض اوقات دنیا میں اس کا بڑا بھیلاؤ ہو ہے بھوڑی دميكے كے اعم آسے مراحلرى اليدموجا تاسب . میمثال بیان کرنے سے بعداللزنتا لیانے مومن آدمیوں أبت قدى كاذكر فراياب - ارشاد بوياب يُثْبَتْ اللهُ الَّذِينَ أُمننُوا بِالْقَوْلِ السُّابِةِ السَّرْتِعَالَى مضبوط ركمة إسب الله لوكون كوجوابيان لالمقمضبوط إت كما تضرف الحيكوه الدُّنيكا دنياكى زندگى من قرف الأخِرة اورآخرت من مى مضبوط بات سے مراد کلم توحیرورسالت ہے بے بی نکہ اہل ایمان کی اس کلم سے ساتھ تصديق ہوتى بے اوراس براستے ہو نے ہیں - لندا آن کے ايان اور توحيد كى برواست الترتعالى انهين اس دُنيامين ابست قدم ركفتا ج ادر گراہی کی مرمنزلسے بجاتا ہے۔ بالسے لوگ کفر، مشرک ، معاست اورمعاصى سيديح كريت من وبطرط يدان كااعتفاد صيح مو اكرول مِي فَكَ الرِّدِهِ مِا لَفَاقَ بُوكًا- تَوَالنَانَ ثَابِتْ قَدِم بنين روسكَمَّا اور مشرور اورفنتنوں میں متبلا ہو جاتا ہے۔ بھر آخرت کا عال ہے ہے يَهُكِ بُهِ مُ رَبُّهُ مُ بِإِيْ مَا نِهِ مُ أَدِيونِن) التُرْتِعالَىٰ ايَالْ مِعَالَىٰ ايَالُهُ وَعَالَىٰ ايَال ی بدولت آن کی راہنا کی فرمائی اور وہ جنت میں بینے عابی سکے ۔ مفرن كام فرطت بي كربيال بية خريت سے مراد قبرى منزل ب جس وقت كونى الله اس جان كى مادى زند كى بورى كرايتا ہے ، تو-مشرسے يطيرن الا الله الله الله عالى در الكى سے" ويون كُلُوا رَكُهِ مُ بَرُدُخُ الحك كِيْمِ يُبْعَثُونَ رُالمومنونِ مرتے کے بعددوبارہ اعظائے جائے کے درمیان برزخ بعن قبر کی زندگی ہے جشرس تودوسے رحالات بیش ایس سے، یہ درمیائی منزل ہے عزمنیکمان نی دنرگی س ایک فیدل ہے۔اس زنرگی کے

تابرتندی کاوعدہ

> قبرگی منزل

بعدرن اوررن کے بعد منرکا سلاہے۔ جی عدیث یں آ آہے

کراس کا ہوجی کی بولت میں آدی کو السرخالی قربی نابت فام کہنا

ہواور وہ صبح جواب دیا ہے قرآخرت کی منزلوں میں سے بہلی
منزل ہے۔ تر فری شراعی کی روایت میں آ آہے کہ صفرت کان است منزل ہے۔ تر فری شراعی کی روایت میں آ آہے کہ صفرت کان است بی توجب قرابان القت بُر اُفک کہ سے بہلی منزل کے اُس کی وجہ دریافت کی تدفر بایان القت بُر اُفک کہ سے بہلی منزل کے منزلوں میں سے بہلی منزل کے منزلوں میں سے بہلی منزل کے اگر آدی اس امتحان سے نئے گا تو آئے ہی بچاچلا جائے گا اور اگر سال بی جب میں قرکا حال سنت ہوں یا طب دیجے تا ہوں تو مجھے جافعتا ہوں اور اگر سال رونا آرمانا ہوں یا طب دیجے تا ہوں تو مجھے جافعتا ہوں اُرمانا ہوں ہے۔ ہوں تو مجھے جافعتا ہوں اُرمانا ہوں ہے۔ ہوں تو مجھے جافعتا ہوں اُرمانا ہوں ہے۔ ہوں تو مجھے جافعتا ہوں اُرمانا ہے۔

صحیحین کی روابیت میں ہے کہ جب قبر میں کی مرد مون سے
سوال کیا جا تا ہے ، تو الشر تو الی اس کے دِل کو تا بت قدم رکھا ؟
اور دہ جی جواب نے بابا ہے اور اسے ارام وسکون عالی ہوتا ہے
قبر کا غذا سب اور داحت دونوں برحق ہیں۔ امام البوعنیفہ المح کا علم عقائر پر
ایک حجو ٹا سا رسالہ فقہ اکبر ہے ، جس میں صاف موجود ہے کہ کا فروں
اور بعض گندگا رسما نوں کے لیے غذاب قبر برحق ہے ۔ قبر میں روح
موسف شریف میں برحق ہے ، اور سکے کو اس کے ساتھی فن
موسف شریف میں آ ہے کہ جب مرف والے کو اس کے ساتھی فن
مرکے قبر سے بی جھے ہیں تو مردہ اگن کے جو توں کی آ ہوئے بھی
مانت ہے اس وقت منہ کو اور نکیز بابی دوفر شنے قبر میں آ ہے ہی اور
اس کو بی ایس کے جو اور نکیز بابی دوفر شنے قبر میں آ ہے ہی اور
اس کو بی ایس اور میں ۔ اگر میر نے والل سومن آ دی ہے تو فر سنتوں
کی ہیں۔ اس کو بی ایک میر نے والل سومن آ دی ہے تو فر سنتوں
کی ہیں۔ اس کو بی ایس ایس میں ہی ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روابیت میں ہے کہ

مؤن آدمی کوالیا محسوس ہوتا ہے بیلے عصر کے بعد مورج عزوب ہونے کے قریب ہو۔ جانچ جب فرشتے اس سے سوال کواجا ہے ہم توود پخص کہتا ہے دعو کیائے اصک کے بیصے وقت در کر کہ میں نماز عصراوا کر لوں ۔ اسے کوئی وہشت نہیں ہونی ،الٹر ترحالے اس کا دِل مضبوط رکھتا ہے ۔

اس وی السر محرف دلوی فرائے ہی کرزرگی کے دورالفزادی
ہی ہوستے ہی اوراجاعی ہی حب ان ن مال کے بہلے می ہوتا
ہی ہو تو الفرادی چیٹیت ہی ہوتا ہے ۔ اُس کا بجین کا دورہی الفرادی
ہوتا ہے ۔ بجر حول جول ہوتا ہے تو اس کا میلان اجہاعیہ ت کوئی ہو قبول
کی طرف ہوجا تا ہے ۔ وہ سوسائی کا رکن متا ہے ، کوئی ہو قبول
کرتا ، ذمہ داریاں نجھالتا ہے اوراجہاعی کام انجام دیتا ہے ۔ گویا
عالم سنباب میں انسان اجہاعیہ سے ہورہے ہی بجرالفرادی فرقی ہی گذارتا
عالم سنباب میں انسان کے لیے قبری جو جزم فیر ہوگئی ہی گذارتا
مرجانا ہے ۔ فرائے ہیں کہ انسان کے لیے قبری جو جزم فیر ہوگئی ہے گذارتا
حصتی کی درستی ہے ، دنیا ہی اس کی فکر باک ہو ، ایمان سیمی ہو ہو۔
توجہ خالص ہوا در کفری نشرکی اور لفانی سے بجاہوا ہو ۔
توجہ خالص ہوا در کفری نشرکی اور لفانی سے بجاہوا ہو ۔
دستا ہو ۔ ایمان کری قام دفری کر کر کر کا ہو ایمان سیمی ہوا۔

توجید خاص ہوا در کفر سٹرک اور لفاق سے کیا ہوا ہو۔
ہر حال جب ایما دارا دی کو قبر میں دفن کرے بچے جائے ہیں
تو دو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں اس کو اٹھا کہ پڑھا ہے ہیں اور
پوچھتے ہیں ہی جی جب کہ شرار ہے کو نہ ہے ؟ تو مون ادی جاب
دیا ہے کہ بچے الملائم میار سب السّر ہے ۔ مجھ فرشتے پوچھتے ہیں
میاد بیٹ کٹ تیرا دین کیا ہے ؟ وہ کہتا ہے دینے آلات لا عرف میار دین اسلام ہے ، مجھ ترمیار سوال ہوتا ہے مین آبکی کئے تیرا نبی
میار دین اسلام ہے ، مجھ ترمیار سوال ہوتا ہے مین آبکی کئے تیرا نبی

بعض روايت بن مريمي المهد ما تقافيل في هذال حبل اللَّذِي ببن في كالمح تم اس تحف كم بارك بي كيا كيت بوسي تمهارك ورميان معوست كياكيا مومن أدمى جواب ديناسب هُوكر سُولُ اللَّهِ وہ النٹر کے رسول ہیں میں إن ميداميان لايا ہوں ۔ اس ميرفرشتے كہتے بس كرتو كامياب ہے عيراكے اور معى بہت سى باتيں ہوتى من حامات بن مذكورين عيراس كے ليے جنم كى طرف سے ايك دروازہ كھولا عالما اوركها عالما سي كراكر تواميان نه لأنا توسيرا تمكانا بداوتا - ي اس در دازے کو نبرکہ سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیاجاتا ہے جبی خوست و مرنے والامحسوس کرتاہے ۔ فرشتے کہتے ہیں ، تیرا مُعْكُا أيرب بيال مك كر تحص اس عاملا ما المُعالا ما من عني قیامت کے توریس رمساکا ، اوراس کے لیدجنت میں داخل ہوگا۔ بعض رواباستن بي بيمي تنسيك كرفرست الشيخض سيسكية بن \_ نَهُ كَنُوُ كُنُوُ وَالْعَسُ وُلِينَ كَى طُرَح سوجًا وُاوراً رَام سے رہو. اس کے برخلافت جب کا فرامنا فق اور برعقیرہ آدمی کو دفن کیا جا تا ج تراسيح باس دوفرنسن آية أيشوكان ساه ناك كيجن كي أنكيس خَضِى تَانِ سَيْكُول بموتى بي اور انهيس ديجه كرد مشت طارى ہوتی ہے جب اس سے بوجیا ماتا ہے کہ تیرارب کون ہے تو وه جواب دينته هاه هاه لا أدري افسوس محص كجيم علمني بجرفر شق سوال كرست بي كرتبرادين كياب ، تدوه وي جواك ديا ہے گھاہ ھکاہ لاؔ اُدُرِی میکے کی علمہ ہیں۔ بنوت سکے تعلق تنہرے سوال کا جواب میں دریا ہے جیجی کی روابیت میں ایسے کہ ریجواب من كرفرشية لوسية كالكزر المسخص كد مارست بي مب حب كي أواز كوتوزل اور انسانوں کے سوا اردگرد کی تمام مخلوی سنی ہے۔ بعیس نا فرمانوں پہر

ر قبر*گاعدا*  نانوی سانپ مسلط کرفیے جاتے ہیں جوائس کو فی تے ہے ہیں وہ سانپ
اننے ذہرہے ہوتے ہیں کہ اگران ہیں سے کرئی ایک سانپ اس نیا میں
ایک چونک ارفیے تو دنیا ہیں کوئی نباتات پیدانہ ہو۔ بعض لوگوں بہ چھو
مسلط کرھیے جاتے ہیں جوائی کو کاشتے ہیں ۔ ان پریاز کاشش کھیا تی
مسلط کرھیے جاتے ہیں جوائی کو کاشتے ہیں ۔ ان پریاز کاشش کھیا تی
می کہ تیر کو کھی ہوتا ہے ۔ سمط جا ۔ بھر حب وہ مشتی ہے تو مرف کے
میں ایک دوسری کے اندر دصنس جاتی ہیں ۔ بعض اوقات یہ
معاد غزوہ خندق میں دھی ہوکر شہر ہوجاتی ہے ۔ حصنور کے صحابی سعد ابن
معاد غزوہ خندق میں دھی ہوکر شہر ہوجاتی ہے ۔ حصنور کے صحابی سعد ابن
معاد غزوہ خندق میں دھی ہوکر شہر ہوجاتی ہے ۔ اس کی ٹری فضیلت آئی ہے
معاد غزوہ خدت میں آئی ہے کہ اس کے جازے میں ستر ہزار فرشتے شامل ہوئے
میں ہے ۔ جب آئی توصنور علیالصلاق والسلام قبر ہر وریز ک
تبسے و تو کیر بیان کر تے ہے ۔ آپ نے فرای کہ اس عدصائے بہر چھن خط
دفتری تھی ہوائٹ نے اس کو اٹھا دیا ۔ یہ انتہالی تھی۔

صنوطلاله کافران ہے انگائی شکری آزایا کا دُوایا فری آزاکش انگائی دُوایا فری آزاکش انگائی دُوایا فری آزاکش ان بُری کا دُک مُن برگاہ بیت کھنٹ کے اللہ جال کا فقد ہے معلیق آدم ہے کے کرصوال افول ہے۔ انا بڑا فقد نہیں ہوگا ہ بن معلیق آدم ہے کے کرصوال افول ہے۔ انا بڑا فقد نہیں ہوگا ہ بن دجال کا فقد نہیں ہوگا ہ بن المقت ہوگا ہے تعلیم دی ہے لکھ دُوُلُ وَالله مِن عَلَا الله مِن عَلَا بِ قَلِی مَا الله کِ الله مِن عَلَا بِ قَلِی عَلَا بِ الْقَدِی وَالله مِن عَلَا بِ قَلِی الله کِ الله کُ الله کُ کُ الله کُ الله کُ الله کِ الله کُ الله کِ الله کُ الله کِ الله کُ ال

کے کرناکام ہوجاتے ہیں ، اگن کے لیے اگلی منزل مزید دستور ہوجاتی ہے
ہرحال عذاب قربری ہے مگراس کی میفیدت کو اِس دنیا میں کو نی ہیں
مان سکتا ۔ امام غزائی فراتے ہیں کہ وہ انکھ نہیں جوانِ عالات کو دیکھیے
کیونکہ یہ عالم مکوت سے علق ریحنے والی بابتی ہیں ۔ بیچیزی اُس وقت
سمجھ میں اکیس گی رعب خود وہاں انسان پینجیں گئے ،
انگریزوں اور بعض دوسے محققین نے قبر کی کیفیت معلیم کمنے
انگریزوں اور بعض دوسے محققین نے قبر کی کیفیت معلیم کمنے
کی بڑی کوسٹن کی ہے سے مگرانہیں ناکامی کے سوانچھ عال نہیں ہوا۔ بارہ
ایک بنا بہت ہی حساس چیز ہے ۔ عقرامیطویں بارہ ہی ہوتا ہے جو ذرای

حارت براور کو حلے سے انگانے۔ انعض برائے ذائے سے منکوین نے آزہ مردسے کی آنتھوں میں بارہ ڈال کر دفن کیا اور بھردوسے برا تیہے دن اکھاڑ کر دیجھا تو بارہ اسی طرح موجود تھا ، اس برکسی جبرکا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس سے انہوں نے بہی میتجہ افذکیا ہے کہ قبرس مردسے کے ماتھ

کوئی عاملیمبیش نهیں آتا. وہ بینجی سکتے ہیں کہ وہ اس کوکوئی مار نهیں بڑتی ، وہ ل کوئی سانٹ بجھوو عنہ ہمشا ہرہ میں نہیں آئے۔ وہاں کسی کی پہیوں کو آپس میں گڑٹھ نہیں بچھا گیا ۔ ظاہر ہے کہ برلوگ ان اکھوں

سے دلاں تی دنیا کا نظارہ کرنا چلہتے ہیں حرکہ بمکن نہیں۔ اس کا حال تاریخ میں میں اس کا مال

برریجاندای معوم اوسطے تا بہر بعض گراہ فرکھے سکتے ہیں کہ قبریں روح اور میں کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، حالانکۂ تمام محدثین مہتکامین اور مفسرین اس میکارس متفق ہیں کہ

میں دہا ہا والا مہام عدین ، ملین در مسری اس مسلم میں ہیں ہے۔ قبری عذاب باراصت روح ادر حبم دونوں کو ہو تکہے حب کا جمد سلامت رہا ہے ، روح کا متعالی اس سے قائم رہا ہے ادر "کلیمت وا رام کا احباس دونوں کو ہوتا ہے جم کے کل مطرع انے کے

تعلیفت وا رام کا احماس دولول لوجودا سینے عمر سے فل مطر جانے ہے بعد محصنورعلیاللام کا میچے عدسیت میں فرمان موجود ہے کہ انسانی حبم کی

دمجى كى بٹرى كاكونى مذكونى حصەچنر درباقى رستاسىيے جس سے سابھ دوج كَ عَلَى فَا مُمْ رَبِيَا سِينَ اور عيم رفي والدي كوعذاب ياراحست كابحاس الممنناه وأى التراوربعض دوس روس كرز ركلك كافول ب كروح الأعلق انسان كي نسي كم ساعقة بواسي بسمادي روح بوتى ب يرجم سے تطبیعت اور دوج سے کثیعت ہو آسہت . نعمر سماوی روح كى سۈارى ہوتا سے - انسان كاظا ہراكيب خول اور اغراميہ ہے جيب موست واقع ہوتی ہے ترنسمہ بالکل نمایاں ہوجا تاہیں۔ نسے سے روح كمجى حانيس بوتى وه أيك كحاظ سے ادى چيز بھى سے كيونكم نسمدادى وناصرس يدابوا بالرروح عالم بالاست تعلق وكفف والى چیزہے۔ تاہم فقہا واور محدثن کہتے ہی کہ حمیخاہ سارا فنا ہوجائے مگراس كأمجيد نذكحجية حصير ظرور باقى رمبائب حب سك سأ تقدروح كاتفلق قام موآ ہے اور انبان کو جزاریا سزاکا احساس موتارساہے. عذاب قبركا انكاركمه كف فطيع حتزله وعيره ابل برعت من مثمار

عذاب قبرگاانگار کرد نے والے مخترلہ دعیرہ اُہل بوعت میں شار ہوئیے ہی موجدہ زمانے کے نیچری ہی اسی قبائی سے ہی اور دیکھی چنیرول کا انکار کردنے ہی برگرمبیا کہ عرص کیا اُس جال کی کیندیت کواس دُنیا کی زرگی میں معلوم نہیں کیا جاسکتا ۔ اس مسئلہ برعالیائے کرام نے طاک کی سے مدر میں مادم کا نہاں کا دار میں میں میں اس کا دار میں کا دار کے کرام نے

المراکلام کیا ہے۔ الام غزائی کنے احیادالعلیم میں اور الام ثناہ ولی التہ اللہ اللہ میں اور الام ثناہ ولی التہ ال منے اس مر بڑی سجے کی ہے ۔ بر حال ثابت قدمی سے مراد قبر میں تابیت قدمی ہے ، اور قبر کاجہال مرز زخ میں داخل سہے علیمین اور قبر دونوں مرز خ کا حصر ہیں قریم دور می تو میں داخل سے علیمین اور قبر دونوں مرز خ کا حصر ہیں قریم دور می تو میں داخل سے علیمین اور قبر دونوں مرز خ کا حصر ہیں

قِرْمِي روح كاتعلق قائم رہائے۔ ال سنت كے نزد كي قبر من جنا اور سزا كا اصاس مى مو ئاہے بحث عق الم ما بن صام نے سرح برایس تکھاہے کرشفاعت اور عذاب قبر کامنکر گراہ ہے، اور اس سے بیچھے نماز بڑھنا جائز نہیں۔ اس سے بیچھے نماز بڑھنا جائز نہیں۔

ظالموکی گراہی

فرما يختر كستاب الشتعالي الم المان كوسخيتر بات بعني كالما اور توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور اُخرست بعبی برنزخ میں بھی اس كي برجب مشركاموقع أئے كا قونوا يا وَدُيضِ لَا اللَّهُ الظَّلِم أَبِنَ العرتعالى ظالمول كوكمراه كرتاب بنا لفظ خود تبلاد كاست كروشخص كلمرا مصربونا ہے۔ شرکبہ رسوم کو ترک نہیں کرتا بھی کے سمجھانے سے بھی ہیں سمجمة، بالسالوكون كوالسر كمرابي من من متلار كها به راه راستاس شخص کومیسرائے گا جوکفر، شرک، نفاق اورمعاصی کو ترک کرے گا ۔ الصِيْخِص واليَّت كے طالب بِرَيْت فِي وَالَّذِيْنَ اهْتَكُولَ ذَكُو الْأَوْمُومَ هُدُي قُالتُهُ مُ تَقُولُهُمُ أُمحمد) ان كيماين بي مزراضان كياجاتاب بسورة بقرق بن فرقا قالم كلفن ون هُ مُ مُوالظُّلِمُونَ كفركدني واسعي ظالمهن رسورة لفان بيرسي اليشوك ست بٹراظلم ہے تواس فیم کے لوگوں کو لظلم عظت المكاثر و محتی مکروہ محراہ ہی رہی گئے م مرایت نے اور حس کو جائے گراوی یں رکھے -اور بھراس کے بنتے میں ج كوعيا احت في اور كوعيات منزا من الكرف و

ابلهیسه ۱۲ آیت ۲۸ تا ۳۱ ومسآ ابری ۱۳ دیسس یازدیم ۱۱

تن حب مله ایکی تو نے نہیں دیجا آن لوگوں کی طرف جنمول نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ ، اور الل اپنی قوم کو جلاکت کے گھر ﴿ جنم میں ،جب میں داخل ہول گے وہ ، اور وہ بست قبا شکانا ہے ﴿ اور الله الله کے وہ ، اور وہ بست قبا شکانا ہے ﴿ اور الله الله کے وہ اللہ کے لیے شرکی الله گرو کریں وہ اس کے داستے ہے و الله کار ایکا لو بس بیٹ کہ الله کار الله کار الله کی دائے وہ بس بیٹ تہال اول وزخ کی طرف ہے ﴿ ایک وہ بین بیٹ کہ وہ ایک وہ وہ اس بیٹ بین بیٹ تہال اول وزخ کی طرف ہے و ایمان الله کہ وہ بین بیٹ کہ وہ اس کے دوہ بین اس میں سے جو ایمان الله کہ وہ اس کام کریں نماز اور خرج کریں اس میں سے جو ہم نے آن کو راق والله کور بیٹ اس میں سے جو ہم نے آن کو راق والله کور بیٹ اس میں سے جو ہم نے آن کو راق ویا ہے ، پوسٹ یو طور پر اور ظاہر طور پر بیٹ اس

کے کہ آجائے البا دن کرجی میں نہ سوداگری ہوگی اور نہ ورکستی (ا

دوسی (ل) سب سے پیلے قرآن کی حقانیت اور صادقت بیان ہوئی رہوا آ بھرقی مت کا ذکر آیا۔ اس سے بعدرسالت کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا مجھرالیٹرنے امیان اور کا کر توحید کی مثال پائیزہ ورخت کے ساتھ بیان

مجھرالگرے ایمیان اور ملکم تو حیدی منان پائیرہ رومت میں ماہمیا ہے۔ وائی اور کفروشرک کے ملے کونا پاک اور بد ذائقہ درخت کے ساتھ تشبیہ فرائی اور کفروشرک کے ملے کونا پاک اور بد ذائقہ درخت کے ساتھ تشبیہ

دی۔ بھرائٹ نے اہل ایمان کے ثابت قدم کرنے کی بات کی کم الکٹر نٹائی اسی پاک کلے کے ساتھ اہل امیان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم

ركها سب اورمرن کے بعد قبری اور مجم مشری کھی است قدمی

عطافر اس الله المرات المرائدة من الماست من التوريق كفراور مثرك فسنة

والول کاشکوہ بیان کیاہیے اور ان سے منٹرک کی تردیری ہے ۔ مسابھ ماعقرابیان والوں کوتریجی ہے دی ہے کہ وہ ایمان سے تفاضوں

کو بورا کرستے رہیں وال میں دواصولوں کا خاص طور بر ذکر سے جن بر

مضبوطی کے ماعظ عمل ببرا ہوئے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشادہ مناہے اُک تَر تَرَاكِ اَلْدَیْنَ كَا لَوْلِیْنَ كَا لَوْلِیْنَ كَا لَوْلِوْمُنْكَ الْدِیْنِ كَا لَوْلِوْمُنْكَ

الله كُفنًا إلى مخاطب إلى ترفي الدوكون كى طون نبير ويجا

یعنی تمیں ان لوگول کا حال معلوم نہیں ہوا ہونیوں نے الگری تحمت من اشکری کے معامقے تبدیل کردیا۔ ان سکے لیے بوزمرتھا کروہ السرتعالی

و با مری کے ماھ مبری مردی الی کار میں استان کی اور اقدر دانی کا میں استان کی کار اور اقدر دانی کا میں استان کی کار میں کا میں کے میں کا میں ک

اختیار کیا. میراسی پرنس نبیس کما بمر وکست گفتا فقوم که نو کارکالیکوار این قوم اور مرادری کوملاکت سمی محصر معنی جنم میں اناردیا - وہ خود توراه راست

بہی وہ اور جوری وہات کے سری جم یک اور ہوری اور اور ہوری کا در انعظمی اسے ساتھ ساتھ دوسروں کی گرامی کا در انعظمی سے ہائے ہے تھے ، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی گرامی کا در انعظمی

نے اور اندیں میں اپنے ساتھ حبنی سے گئے۔

اس سوال کے جواب میں کہ وہ کون لوگ ہیں جنوں نے کفران جمت
کیا مسفسر میں کرام فرائے ہیں کہ اس سے قریبی کے مراد ہیں ہے قرآن پاک
کے ادلین مخاطبین ہیں۔ میں لوگ قرآن پاک کی نخالفنت ادر کفروشرک کی
حابیت ہیں بہشس بیٹس تھے۔ بھرائن کے بعد سار سے عرب تھے
جو کفروشرک کے بہوگرام کو ہی غالب کرنا چاہتے تھے بیھزت علی ا

الترتعالى ف ليني نيرول برسيه شارنعتين ازل فرا في من اكلي آبيت بب أرم إس كرائترى متول كى تعدداس قدرنياده ب كونى انيل شاركرنے يرتعي قدررت نيں ركھنا اجه جا يكربراكي كيفيل معلوم ہو ـ اب سوال بيا ہوتا ہے كہ وہ كون ى تحست سے جن كا الترتعالى أنے اس مقام بربطور خاص ذکر فرایا سے اور حس کی توگر ل نے قدر منیں کی ۔ مفسرن كوم نے اس كى مبت سى توجيات كى بى يعين فراتے بى كماس تعمت عصالات كاعظم لمرتبت رسول مردسه واس كاذكراكلي سورة من آئے گا دال فعمت کے ساتھ رسول کی تصریح موجدے بعص مفسرين فراننے من كرقران إك الله نغالي كي عظيم تعمتول من سے ب مرا التري التركي التي دولوك معتول كي قدر منه كي - التركي أكب اور بلی بعمت بیری کراس نے قریش کے کوخانہ تعدا در حرم کامتولی بنایا۔ سورة قرين مي اس كي تصريح موجد بي لا مُلفت فَركيش الله تعالى نے قریش مکہ کو بورسے عرب میں اُٹی کی عرست و وقار کی وجہ سسے ما توس كرديا تها. لوك ان كي عزت واحترام كرتے تھے، جنانخ بوسم كرما ما سراين حبب بمي قريش تجارتي سفر بريب تطبيق تولوگ ان سير فالكسس تعے ۔ النظرف انہیں رعزت بریت النظرمشر لیف کامتولی ہونے کی بنا يم يم على كفى واسى بيال الترفي أن كوسكم دياتنا فَلْيَعْدُ وَاركبَ

الغاماً اللي

ھٰذَالْبِسُتُ اس گھر کے دب کئ عادت کروش کی وجہ سے اُس نے تهيير عزت بخنى سب بهرحال بيني السري السري عظيم مست محرقر لش في اس کی بھی قدر رنہ کی - امنوں نے کفراور شرک کا السند اختیار کیا سوکر میرسیے كى مك حامى اورنا تركى كانى - امام حجفر صادق كے قول سے ملاہے كہ دنیای ادی عمین تومیروین اور کافرگومیشرین سگرامل ایمان سے حق میں التركى دوغط نعتين بن كب اكب التركاقرآن بيء اور دوماني علبالسلام كا وجود مبارك سب ـ قربش سنه ان دونو ن محمتول كى قدر دركى -تحضرت علی کی روائیت سیمعلیم ہوتا ہے کہ امنوں نے اسس نعمت سے مردانمیان اورنوجبرلیا ہے منگران اوگوں سنے اس سسے انكاركيا - اس كانتيجه بيه مواكر خودمجي حبنم بي سكنے اور دوستر ل كو كھي وہي الارائشنع ابرع دي صاحب فتوحات كمير ني الخطاب كراس تعمدت سيم دوه صلاحيت عبى بوسكى بسي حرالطرسن مرفرد بشروعطا كيسه "فِطْنَعَ اللّهِ الَّذِي فَطَنَ السُّنَّاسَ عَكَيْهِ )" بدالتری فطرت سلیمهست جس براس نے سب توگوں کو بیاوسنظ یا ر عَلَى مَوْ لَحْدِ لَيُعُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ مِرْجِيرُ فَطِرتَ لِلْمِيرِينِ بيابونا من - بيهي التركالراانعام الله يركدونيامي الحراول اس فطرت كوخراب كريبية بن اوراس تعمت كى نا قدرى كے مرتكب محتفي - بدالياانعام سي جهرانان كولا استثناء طاصل سي رِنَّ الْأَمْسَانَةُ نَنَكَتُ فِي جَنْدِقِ لُمُ السِّحِالِ فراتعالى نے بیصلاحیت ہرشخص کے دل میں رکھ دی ہے ۔ اگر اس كوميح طريق سے استعال كرے توا بيان بيقائم ره كتا ہے اور كاميابي عاصل كركت بسيه اكثر لوگ اس صلاهيت توخراب كركيت بي بن اور مجهر کوئی ببودست می طرفت جلاحا تاسدے ، کوئی نصرانیت کی

طرفت ، کوئی کا فرین جاتا ہے اور کوئی مشرک ، اس صلاحید پی کو بگارائے کی وحبرست إنسان جنم كاشكار ببغته بير ببرجال يشكوه سب كرويجير إالترني إنانول كوكسي كم يعتي عطاكين - انان كااينا وجودست طبي معت بيادا اسكوتمام ما دي معتول كے علاوہ رصانی ترقی کے تمام اسباب بھی مہيلے مگراسنوں نے مجھے قدرنہ کی .

فرایا، اے مخاطب اکیا توسنے نہیں دیجھا اُک لوگول کو خنبول نے

الترى مست كواشكرى كے سابھ تبرل كردا وَاَحَلَقُوا حَوْمَهُ عَرْ مبیم النترای مست و احری ہے ما طاہر النوں ہے النارویا رسینگ کارُالْبِکُلِی اوراسنوں نے اپنی قوم کو الماکت سے مجھر بعنی حبنم میں انارویا بَعَهَ اللَّهُ وَ لَيْهُ كُونِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ كفروشرك كي نتيج مي سنوديجي جهنم ركسيد بوف ادراين قوم كوجي ماتھ ہی کے گئے ۔ چانچ ہم دیجھتے ہیں کہ قریش کے بڑے را سے مرداروں الوجل اورالولسب نے قوم کوکس طرے بلاکت سے گراہے مِن ذَالا. برُ كے متقام بران كے ما عظمي ہوا۔ راجے برے آنمة الكفر اپنی قوم تمیت جبنم رسید کموئے ، اصداور دوسے بیتانات بیسے خاکافر مرے ، سیب جبنم سے کئے ۔ ان سے لیڈر تولیٹے وفار کے لیے مخالفت كرتے تے مگران كے بردكارج بلاسويے سمجھ ان لى اتباع كرتے ہے وهجى ال كے سابھ ہى لينے انجام كوسينچے برجودہ دورمير غير لمكى مشنر يا ل بھی سی کام انجام سے رہی ہیں۔ ملیودی ہوں یاعتبائی استدو ہوں یا غاظ سيم انول كے ايمان بر ڈاكم ڈال ہے ہيں . برلوگ نه صرف خود محرا ہ ہیں ملبہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ حینم میں سے جانا جا ہے ہی ویکشی الْقَكُولَى آوروه سبت بي بُراطفكا أسلى وطال ينتج كركسي كوعين عال نہیں ہوسکتا۔ ملکروہاں توہرآن دکھ ہی دکھ ہول کے . فراي وَجَعَلُولَ لِللهِ اَنْكَادًا اور عَلْم النول نے اللہے

شر کے ابع اس کے ابع

نه بناؤ ، عالانحة تم حابية مو .

الترني النامى اس قباحت كا وكركرين كالمحارك الحل اللا بر! آب كهرس خَمَتُعُوا مزااطِ الوبعنددن كم اس زندگي منظ مُره الطالو فَإِنَّ مُصِيدًى كُهُ مُولِكَ النَّارِكِيونِكُم الكَّرْمَهُ الْ لُولْمَنا دوز نے ہی کی طرف ہے۔ بیرالیبی ہی بات ہے جیسے کوئی ڈاکٹومرحن سے کے کہ تو بربر بہنری کرسے ۔ تیری موست آنے ہی والی ہے۔ الٹ نے فرایک تمرونیا می عیش و آرام کرلو ، کفر، سٹرک اور ناشکری کا ارتکاب ے اتحامہ کو بہنچنے والے ہو، اسی مورۃ کے دوسے رکوع میں مِ وَلَهِنْ كُفُونَ مُ مِلِ عَذَا إِنَّ عَذَا فِي لَسَدَ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ تم نے اللے کی عطا کردہ معتول کا شکریہ ادا نرکیا تو اس کا عذات می مرا سخت ہے۔ برحیرون کی مهلت ہے اس سے فائرہ اعطالو، بھ تنهيس عذاب اللي سے دوجار مونا بلے ہے گا- التر نغالی کا قانون مهال وتدريج ہے كروہ مدست ديتارہ تا ہے ۔ سورة اعراف مي اشر كافران ے - وَأَمُ لَىٰ لَهُ عَرُولِ اللَّهِ كُدُرِي مَيْتَ أَنْ بَيْ لِلْكُ نوگول کو مهلت دیتا رہا ہوں مہری گرونت ٹری صبوط ہے رجب جابنا موں ال كو يحط لينا مول و جهلت دينا خدا تعالى كي صلحت ب

اقامیت صلؤة

وگرنه وه فوراً گرفت كرسنے يريحي قادرسے. كفاروشركين كيدنزميب كيماعفرماعق التزتعالى فيابل امان کے بلے ترغیب کا ذکر می کیا ہے۔ ارشاد ہو تاہیے، قال اے يغير السيكروس لعبادي الكني أمنق مرسان بدول جوابیان لائے میرسے وہ بندسے حبنوں نے النز کی معدانیت کولنیم كيا،كتاب اللي، قيامت اوررسالت كى كوابى دى، فراياميرے الى نيول ہے کہ دو، کہ تہارے ایمان کے کھید تقلضے ہی م جنی بورا کرا صوری ہے۔ اِن تقاصنول کی کمیل سے ہی تمہیں ممکل فلاح تفسیب ہوگی ۔ ان ين سب دوجيزول كا الشرف بطورخاص وكركماس كم يُقيمُ والصَّلوة سیلی بات بیر بنے کرنماز کو قائم رکھیں۔ نماز ایک مبت بڑی چنر ہے وُ إِنْهُمَا لَكِيبُ يُرَةً ﴾ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَدِيثِ عِنْ وَالْبِقِرِهِ) بِمِنافِي صَفَيتُ لوگوں بربری بوصل ہوتی ہے، البتہ ضوع کر نے والے لوگوں براسان ہوتی ہے۔ وہ اس کی حقیقت کو مجھتے ہیں بیرانان کی طرف النظيروردگارى وفادارى اورغلاى كانبوت مع أفرُّ الْعِبَا دَاحيت الْمُعَتَّرَ بَاءِ خَلَاكا قرب ولانے والى عباد توں كى يرج اور بنيادى، ير اللركي سائق تغلق فالمر محضف والى عبادت سب راى لي الترف طسير بابغ مردا درعورت برفرض قرار دياسيداس سع كوني بعي متنى نبي حصنور كافران صيلً فاكتسمًا مماز كعط موكر رام فَإِنْ لَكُ مُ تَسَتَطِعُ فَقَاعِدًا ٱلْمُحَصِّ وَكُرِرِي صَلَى الْمُعَامِّ وَكُرِرِي صَلَى الْمُعَامِّ نىسى . ترمىط كرى طولو . اگران بى نىسى كرسكة تولىك كرى مومى حيورناني كيونكر بتعلق التركي درستكي كاذرلعيب بصرت عمرة ل حجة التراب الغروي ، له موطا الم مالك مك

كى خاطت كى ائس نے سارے دين كى حفاظت كى اور س نے نماز كوبربادكيا،اس نے سارى جبزوں كوبربادكيا . نمازوسي مقبول بارگاه ہوگی جسمجے کمراور خشتوع وخضوع سے ساتھ اداکی علیہ نے ، وگریز الدینزی وعيريبي عيت فوكيل للمصلين والذيب هم عكث صَلَرِتْهِ مَرْسِياهُونَ "دالماعون) الكت، تباي اوربرادي ج ان نمازلوں کے بیے جوابنی نمازسسے ہے خبرہ ، جنیس اس کے عبقت كامي علم نبير اور حوريكاري كى خاطرنمازى بير صفة بن لهذا نماز كوسمجه كريشيضا عاسية كريركيا چيز ب اوركيون صروري ب -فرايمرے بندوں سے کدو کہ وہ نمازاداکریں وَيُنفِقُو او سَما وَزَقَ الْمُ مُ مِسَّا قَاعَلاَ بِيكَ الرجم من الكوروزي دى اس میں سے پیمشیدہ طور بیر خرج کریں اور ظاہری طور بیھی ساتھ ریھی مجا دیا ؟ كرير روزى بارى على كروه ب، تم محص سني لائے . بم في وسائل دي کے اور عظمیں ان اشار کا محازی طور ریالک بنایا کہ تم اس میں نصرف كرسكة بور مهن سارس ال كامطالبرنيس كياد مكراس كالمحصر حصة بهاری را ه بی غریج کرو - زکوان سے توجالیبوال مصد دو، عشریب تو دسوال بابسوال مصدادا كرو . عصر صدقه فط اداكرو، قرباني دو ، خوتش وا قارب كا حق اداكرو، عزببول اورمحاجول كى صنرورياست بوري كرو رسورة كحرمي فرماكه الترتعاني تتهسي تنهارامارا مال طكب نبين كرتا بميؤيح أكروه البا رتا، توائسے حق علی تھامگر تم مخل می متلا ہوجائے اور بھے تناہی رہا تی یے اللہ تفالی نے اسلی صرور ات بوری کرے نے بعد مال ہے،اس کی راہ می خرج کرو گھے توفضید على ہوگى. فرعن سے سالىبرىنى ہوگى اور اگر روك ركھوسے تو تہا ہے بيد شركا باعب بوكا . فرعن واجب اورسنت ادانيس كى توكيك

ماؤے اوراگرمخب سے مورم ہے توفنیات سے موری ہوگی۔
السرت اللہ تعالی نے بنی الرائی اورکل ال کاچو تھا مصدخ رج کرنے کا حصر مقرر فروای البتہ کا نول کی ہداوار میں ہے جائے ال مبدول اور دولال حصر مقرر فروای البتہ کا نول کی پداوار میں سے بانجال صدفر رج کرا فروی سے داگرات ان تمل کا مظاہرہ کر گیا تواس کے لیے والی جان ہوگا . نما زند تعلق باللہ مخارق کے منافق فی مبدل اللہ مخارق کے ماقت تعلق کی در سی کا فراج ہے جب کہ الفاق فی مبدل اللہ مخارق کے ماقت تھا کہ در سی کا جس کے در سی جان کا اللہ قوری ہوئے ہیں کہ ذکا ہ کا مسلم خوری اور خیر خواجی کے جذاب فروغ بی کہ دو نے اللہ تا ہیں فروغ بی در بی فروغ بی دوری اور خیر خواجی کے جذاب فروغ بی المان کا تھا صا ہے کہ دہ بار قائم کہ بی اور جار سے دورے الی نے بی خراج کہ بی در الی میں خراج کہ بی دورے الی میں خراج کہ بی دورا سے بی خراج کہ بی دورائی کو بی دورائی کو بی دورائی کے بی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائ

الفاق فى بىيل التركيم تحليت مملات اورنح تعن اوفات المن بعض ادفات ظامرى خرج كرزابه تربورا ہے ۔ جب كردونه لا محترف ورندل محترف واللہ اور فضيلت مقصود محترف والمحترف وا

فرا مارس ني بيست رزن سي تري من من سين المارس من من من المارس من من المارس من المارس من المارس من المارس من الم المن المارس كيف الأبيش في الأبيش في فيت لو علم اس كے لروہ وال مجال بروقت خریج

ا اعاست حس می کوئی سوداگری نهیس ہوگی ۔ اس دنیا میں انسان کا روبارکہ ہے اور سخارت کرتا ہے تاکہ فائدہ اٹھاسے منگر قیام ن کا دِن ایک الیا دن ہوگاجس میں اس قیم کی کوئی سورسے بازی نبیں ہوسکے کی ۔اگرکوئی علبے کہ وہاں جاکداس دنیائی فوت شدہ نمازی خریرے ، روزول کی تجارت كرسے يكونى ديكر نتى خريد الالالال منين بوكا و توجيد كا اور خریرناسید، وه اسی دنیایس جمکن سے بہیس کی محافی ہوئی نی ولال كام آئے كى - اسى ليے فركا كراش دن سے بيلے خراج كراوس ول كوئى خريد وفروخت نبين موگى -وَلاَ خِلْكُ اورنهى اش ول كونى دوستى كام آسنى كى - اس نيا ير تعض كام دوستى كى نياد بريمي مل بوجلت بس مفاركت كام آماتي كهين صبقه كام نكالتاسيد، دوست دوست كى مردكة المسيد الخفامت کے دن بیمی المکن مولا - ہر تخص کر اینے اعمال کی خود جوا برسی کا مولی سرة الرخرف من يُدالا خِلاَعِ لَوْعِ يَفْهَ إِلَا الْمُعْنَافِهِ وَالرَّحْرِ الْمُفْتَةُ وَالْمُعْرِ الْمُفْتَةُ لِبَعَصْنِ عَدُى إِلا المُتلَّعِبِ أَنْ المُتلَّعِبِ أَنْ آن كے دوست وال دعن بن حائیں سے البتہ وہ متفی لوگ جن کی دوستی تقیسلے اور ایمان بر فائم تھی ، ده ولال معنی فائم راسی اور اک کی کوشسش اورسفارش محی و کا رکامرائے گی، وہ ایجب دولمرسے کی نخاست کے سیاے بیری کوششش کریں کھے اس کےعلاوہ دنیائی کام دوستیاں ختم ہوجائیں گی۔ لہذا النظر سے إلى ايمان سے فرمايكر وہ دوبازوں ميں ايمان كے تقاضے ضرور اور كے كري ايب نناز قانم كري اور دوسارها رسعطا كرده ال سسهارسا كيمطابق خرج كرس جنامخ جهال برائلرن جاعت المسلين كا وكرفزا مب ، ولان ارشادسة فَإِنْ تَاكْبُقِ ا وَكَفَّاهُوا الصَّلَا لَكُ وَالْقُوالزَّكُولَةُ فَالْحُولِ مُحْمَرُ فِي الدِّينِ وَالتوبة ) الدَّكُولُ فر،

مشرک ،منافق، بے دین توب کرلیں، نماز قائم کرسنے لکیں اور زکاہ کی ادائی شروع كردي تووه تمهائ عائى من بريانماز اورزكاة جاعى نانى ب جوير کام کمرناسيد، وه بهاري جاعبت کا آدي سيد اورجوندي کرنا وه جاعست المسلين كالممبزين سبء يها حاعق تصويب ادريمهان كى بىجان سے - اىك برقى عبادت سے اور دوسرى الى - الكرنے ان دونول کابیال بطورخاص ذکر فرمایاب ۔ ابرلهب ۱۳۶۰ آیت ۳۲ تا ۳۴ ومسآابری ۱۳ درسس دولزدیم۱۲

اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمالِي وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَلِيثِ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَلِيثِ رَزُقًالَّكُمُ وَ فَالْخَرَى فِ الْمَرْ وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِي فِ الْمَرْ وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِي فِ الْمَرْ الْمَرْ وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِي فَى الْمَرْ الْمَرْ الْمَائِمُ وَاللّهَ مَلَ وَالْفَكَمُ وَالْمَائِمُ وَاللّهُ لَا يَحْصُوهُ الْإِنَّ الْوِنْسَالُ الْمُعُودُ اللّهِ لَا يَحْصُوهُ الْإِنَّ الْوِنْسَانَ اللّهِ اللّهِ لَا يَحْصُوهُ الْإِنَّ الْوِنْسَانَ اللّهِ لَا يَحْصُوهُ الْإِنَّ الْوِنْسَانَ اللّهِ لَا يَحْصُوهُ الْإِنَّ الْوِنْسَانَ اللّهِ لَا يَحْصُوهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سی الله اور زمن کو ترج سیمالله اور زمن کو اور انازا ہے آسان کی طرف سے پانی ۔ پس کالا ہے اس اور انازا ہے آسان کی طرف سے پانی ۔ پس کالا ہے اس کے لیے کھیوں سے رزق تمالے لیے ۔ اور اُس نے مخر کیا ہے تمارے لیے کثیوں کو تاکہ چلیں وہ وریا میں اُس کے بخم سے ، ادر منح کیا ہے تمارے لیے منروں کو آل اور منح کیا ہے آس نے تمارے لیے سورج اور چاند کو جو مسل چلتے ہیں ۔ اور اُس نے منح کیا ہے تمارے لیے رات اور ون کو آل اور دی ہیں اُس نے تمیں تمام اُن چیزوں میں سے جو تم نے اُس سے انگی ہیں ، اور اگر تم شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پوٹے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پوٹے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پوٹے طریقے سے شار کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ، تو اس کو پوٹے طریقے سے

شار نہیں کہ سکتے ۔ بیٹک انان سے ایفافی كرف والا اور ناشكركذار ہے ( الل كذشة أيات بي الطرتعالى في توجيم كا اثبات اوركفزوسترك كارد فرا اس الدس كلم توميرى مثال اكنره ورضت كے ساتھ اور كلمه كفروشرك كى مثال أكيب كندے درخت كے ماتھ بيان فرائى فرما يا کر دنیا و آخرست می ایمان والول کی ناست قدمی کلر توحیر کے را تھفلک ہوتی سے مجھرالكوسنے فرايكمنكرين نے الكركمنعتوں كى قدرند كى حس كى ورسين توديعي حبتم من يستح اور دوسرول كويمي ساتق لے سے بنود گراہ ہوئے اور دوسروں کوجی گراہ کیا ۔ فرایا ، برلوگ جنردان يك فالمره الماليس، بالاخران كالحفيكا اجتميى اس کے ساتھ ساتھ السر تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کیے فرایا كرايان مح تفاضي دوباتوں كوبورا كرئے رہیں - نمازادا كرس اورانفاق فی سبل السیر تھے کہ ہے رہی اکر کینے کے اس دن سے یسلے کوئی سامان بداکر لیس احس دان نہ کوئی سودا گری ہوگی ۔ اور ہم کوئی رسننی کام آئیجی عمریا ان آیات میں السر تعالیٰ نے اشقیا اور معدا دونو<sup>ں</sup> كاذكر فرايك واشفيا وه بئ جرضرا تعالى كى افرانى اوراس كنعمت كانكاركه يتي اورمعدا وهبي جرايمان لانه كے بعد بماز قائم تي ہیں اور خدامتعالی کی دی ہوئی روزی میں <u>سے بی</u>شیرہ اور ظاہر خرجے کیاتے ہی اساس درس م الترتعالى نے ابنى بيجان کے دلائل ذکر فرائے ہیں ۔ان ولائل کو قرآن سے مختلف متفامات میں تجرار میان کما للے تاکہ ہم باتن لوگوں کے افران میں بیطرحالی اور وہ ال سے نصيحت حاصل كرس جيشخص خلانعالى كوبيجان كراس كى وحدانيت وتسليم كريكا، وه سعدا مين شامل بوكر فلاح بأجائے كا، ورنه النكر كرارو

خداتعالا کیپیان

كے توسلے من شامل بوكر چنم كا شكار بنے كا يصنور على الصلاة واللام نے حصترت معاذبن جباخ كوكورز ابناكر مجيجا توفنها كالمخران كي نصاري كولب سے پہلے توحیہ ورسالت کی وعوت دینا فکافذا عَدُفوا اللّٰہ اورجب وہ السّرتعالی کو مجمع طریقے ہے سیجان لیں تو تھے انہیں کہا کہ السّرنے ون میں بائیج منازیں ، ایک آہ کے روزے اور اگراستطاعت ہوتوزکوۃ اور جج بھی فرص کیاہے۔ دبن اسلام میں خداکی بیجان سے بیلام طلہ ہے جب المصحيح بيجان منيس بوكى النان لينے دل من ترحيه كوظر نيس مع سے گا اور نہی کوئی عادست مقبول ہوگی " مسا فتک رُوا الله حَقَ هَ حَدِدٌ اللهُ اللهُ اللهُ ول في خلاتمالي كر كاحقة بيجانا بي نبيس المربيان صحیح موجاتی تزیهرنز نزک می متبلاموستے اور نر رسالت کا انکار کرتے۔ ا ام نناه ولی فراتے ہی کر حجایات ہیں سے تبدار جا ب مورمع رفت ہے ۔ لوگوں کی اکثر سیت اسی حجاب میں منبلاسی انعی لوگوں کو اللہ تعالی کی بیچے بیجان نہیں ہوتی ۔ وہ یا تو السّرتعالی کو خلوق سمیٹ به قرار مريح ويحقيره لشبيرس متبلا بوجاتي ساخداتعالى كي صفات مغلوق م مان كرشرك سے مرتكب ہوستے ہیں۔ توحيدكودمی سمجھے كا ۔ جے السّركی عبحے بیجان ہوگی ۔جنب توحبرکوسمجھے۔ کا توفیر باک ہوعائے گی اور اس می عیا دست بھی تھ کانے سے گی

الكركوئي شخص خداتعالى كوائس كى ذاب سي سيمانا عاسب، تو يەمكىنىنى ئىيونى ولى كىكىسى مخلوق كى رسانى نىيى، الىلىرتعالى ورا والورا وسب - اس كى صفات كويمي انسان براه راست بنيس بيجان سكتا -اش كى بيجان اس كى مخلوق برعور كرسن سے ہوتی ہے حب التركص فنست تنجيب آمائ تويجران ن التركى ذات كرسجف كسي

قابل برماسيسے۔

آسما*ن* زمین می شخیبق

ابى بىچان مى كىيىنى سى السّرتعالى نەرشاد فراياسى اللّاد الكُّوى خَلَقَ السيّ مَلْوَتِ وَالْأَمْ صَ التّرتعالي وات وه بي جس نه يبإ كه بَيَ آسمان اور زمن سنخليق السريقالي كي صفت هيد اور اس مين اسر كاكرني شركي نسير" الله خَالِقُ حُيلٌ شَيَّ السّري برحير كافالق مي آيان اور زمین بهی نظر کتے ہی اوران کے ساتھ ہارا تعلق ہے۔ آسانی حیزول سيهم فائره المطايخ بس اورزمين بيبطية بحيرت اوراس سيصزوريت نذكى عاصل كريت بى - ان كويداكرنا خداكا كام ب اور اس بى اس كا کوئی شرکی نہیں ۔ اس کوایاع اور فاطرکے نفط سے بھی تعبر کیا گیا ہے عِيهِ فَرُايٌ سَبِدِ يَتُعُ السَّكَمُ وَيَ وَأُلاَمُونَ يَا فَاطِرالسَّمُواتِ وَأَلْاَ مُهُن وونول كامعن اليب سب كراسان اورزين كابدا كرسف والافقط الترسيه - التركي النصفانت مي ابراع يعني اليجاء كمذا ببلے منبر ميہ اس نے اسمان اور زمین کو بغیر کسی طانے ،آ کے اور نمونے سے پیدا فرطایا بھردوسری صفنت خلق ہے۔ اس نے آدم علیالسلام کومی سے اور جنات كوا گرے اوے سے بیا كیا۔ آگے تنبرے تمبر برصفت "مبرسية" - كيك بتواكُّ مُ كرمنَ السَّا عام الحك الْمُرْمِنُ (الْمِعِيْ) عالم بالاست ہے کہ عالم زہرت اس تمام جبزوں کی تربیروہ خود کر ناسب اللیم کی ریتنیول صفات ایکے بیچھے آتی ہیں گریا اللیم تعالیٰ نے اسی محصہ اسٹیم کی ریتنیول صفات ایکے بیچھے آتی ہیں گریا اللیم تعالیٰ نے اسی محصہ ایبٹ میں اپنی صفنت ا براغ کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے اس کی بچان

السُّرِ تعالیے نے اپنی پیچان کی یہ دلی جی دی ہے قائن کی مُرٹ السی مکائے مسکائی اس نے اسمان کی طرف سے پانی ازل فرای ساء منہ کی اور فضا کے ہیائے جی استعمال ہوتا ہے ۔ سمندر وال سے نجارات الحصے ہیں، ہوائیں انہیں فضا میں جلاتی ہیں اور با دلوں میں پانی کے قطارت

منح ند مروکر زمین بر برسنے سکتے ہیں۔ بارش کے پورے نظام می محن بنی راست مسے اسمطنے والی مون سوان ہوا ڈن ہی کا حفل نہیں ملکراس منی راست مسے اسمطنے والی مون سوان ہوا ڈن ہی کا حفل نہیں ملکراس مي عالم بالا كالحكم عن ننال مو ننها من منت ما تنب عاكر بارش بيستى ہے . فرايُ آسمان كُرطون سے بانی نازل كميا فَلَخُنْ جَهُ مِرِبَّ الشَّمُولِتِ دِنْ قَالْتُ حَمْرُ مِهِراسِ بِانِی سَے ذربیعے بھل انگلے۔ الشَّمُولِتِ دِنْ قَالْتُ حَمْرُ مِهِراسِ بِانِی سَے ذربیعے بھل انگلے جوتمهارے کے دوری کاسامان ہے۔ السرتعالی یا نی ہی کے ذریع زمين ميں نشو ونما بيلا كر ناہے اور بھے ان عراناج اور بھیل بيلا ہوتے ہیں انگتر تعالی ہرموسم کے لیے حسب صرورت مختلف راگ ، ذالے اور تا خیر کے میل بدا کہ اسبے کسی میل کی تاثیر سرد ہوتی ہے کسی کی گرم ،کسی کی خشک اوركسي كى مرطوب . ان فى غذاكے طور رير بدالتر تعالى كاسب بڑا انعام ہے الوك برموسم ميسب دريغ عيل استعال كست مي سركت اسكة أراجي ائس مالک ارض وسما کا خکرے اوانہیں کرتے۔ يانى كى اورىھى بىست سى حكست بىيان كى كئى سېرى كجىلى سورة بى كۆرھى ميك الترتعالي بها رول بريارش برساكرياني كوندي الول تح صورت مين الا سیے ، جس سے دور دور کا آبیائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اللوتعالى انسانول اورحيوانول كي غذائي صنرورست بورئ مناسب - المحرض زمین بھی ٹری ضروری چیزے۔ آگرزمین نه بہوتوان نوں اور خوالوں کے قدم كهال يحير، اكن كي خوراك كا انتظام كهال سيم و معدنيات كها سيطي عاصل مول راسي طرح آسمال كمے بغیر جاتر استنارسے اور سورج کہاں جبس ۔ ان سے روشنی اور حارت کھیے حاصل ہو الشرشے انسان کی بنیا دی صرور باست کوفری رکھاسہے - ذی روح مخلوق

كرسيس زباره مواك صرورت موتى سيصيح الترني بالكل مفت

عطاكياب - اس كے بعدان انی صرور ياست ميں يا نی كوسب

نیا دہ اہمیت عاصل ہے اور وہ بھی السّر نے وافر مقدار می بیری والراسے
اس کے ذرائع میں بارش، نری نا ہے اور کنوئیں وغیرہ ہیں جب کے
یہ باسانی دستیاب ہے اس کے بعد خوراک لازمی چیزہے جس کے
یہ مختت کی ضرورت ہے۔ یہ خداتعالیٰ کی عاد معتبی ہیں جواش نے
انسان پر کی ہیں بحضرت واؤد علیالسلا نے السّر کی اُرگاہ میں عوض کی ۔
برور دکار! تیری اوئی سے اوئی افعمت کون ہی ہے، فرایا ، سائس لو ۔
برور دکار! تیری اوئی سے اوئی افعمت کون ہی ہے، فرایا ، سائس لو ۔
جب آپ نے سائس کیا تو السّر نے فرایا یہ میری اوئی سی تعمیت ہے
جو دار جیات ہے۔ ہر مولیس گھنظ میں انسان کو جس ہزار سائس لیت ہے
عاصل ہوتے ہیں۔ ہر چیس گھنظ میں انسان کو بیس ہزار سائس لیت ہے
عاصل ہوتے ہیں۔ ہر چیس کھنظ میں انسان کو بیس ہزار سائس لیت ہو افران سے کہ دو سیے انسان کی طون سے کہ یہ عاصل ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طون سے کہ یہ عاصل ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طون سے کہ یہ عاصل ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طون سے کہ یہ مار ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طون سے کھیے
عاصل ہوتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں انسان کی طون سے کہ یہ یہ کہ اور انسان کی اور انگی صفر کے موار ہے۔

تیمسری دلیل بر بیان فرائی ہے وسے کے الفائے کے الفائے کے المحری الفائے کے المحری المحری المحری المحری المحری المحری المحری کی کی المحری کی کرما ہے کے تعری کی المحری کی کرما ہے کے تعری کی کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جاز کے کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جاز کے کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جاز کے کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جباز کی کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جباز کی کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جباز کی کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جباز کی کرما ہے تھے ۔ خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں جباز کی کرما ہے کے تعری خوالمی قدرت سمندر میں زیر دست طوفان آ یا جس میں کرما ہے کہ کو کی کرما ہے کہ کو کی کرما ہے کی کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کرما ہے کہ کو کرما ہے کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کہ کو کرما ہے کو کرما ہے کرما

ئشتىد ئىسىخىر

بینس گیا اور اس کے نیج شکلنے کی کوئی امبد باقی نه رسی ربعیض انگریز بلازی تے تزاب بی کرممنر میں حجولانگ الگادی جب کریں نے ایک محصولی شق کے ذریعے جان سجائی جہاز دوب گیا، میں ہیتال میں ہوتی کی مات مي براد الم الركني روز بعد يميش آيا غرضيكم يا ني مري زير دست طاقت ہے مگر فانون خداونری کے سخت اس برجاز اور شتیاں تیرتی رہتی ہی اورنيا اوقات الترتعالي كي شيت كيمطابن طوب بمي عاتي بس - فرايا وَسَعْوَ إِلَى اللَّهِ الْوَرْتُهَارِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل نهرون كويحى سخركدديا والتارنعالي ابن يحمت سيصمطابق نرى الول كوزمن کے اندر جلاتا کے جن سے وہ لوگ بھی ستفید مہوتے ہیں جہاں پاکٹس منیں ہوتی ۔ بیکھی الطرتعالی کے دلائل توحید ہیں سے ہے۔ مَكَ فَهَا وَسَنَعْنَ كُمُ الشَّمْسَ وَالْقَدَ مَنَ ارتهارَ يدسورج اورعا مركوسخ كرديا كآبتين جوستور كيمطابق طرب من الترتعالى نے ان کے لیے جرائے مقرکر شیے ہیں ، ان تر بلا م و کارست روال دوال بی اور اس بین نیک بمسكنط بكسكا فترق تعي نہاں آیا تسنے کا اکم معنی توسی جیز کاکسی کے قابویں آنا ہوتا ہے جیسے عانور نوكه غلام وغيره ان ال كي قبض من بوتے مي اور وه اب سي ب رامعنی فائرہ اٹھاناتھی ہے۔ نرنے انہیں ان ان کے فائر سے کے۔ الگا د لمسید سورج ان نول کوروشی اورح ارست فرایم کرتا۔ ا کے جاند کے ذریعے دہمی روشنی اور محلول میں رس ح سارے ابارے اور بوالی عی انسان کی خدمت بر ماموری، ای ليے فراً يُكرم نے سورج اور جا نركونمهارے بيے سنح كرديا ہے داً بيئن كالمطلب بيست كدمورج اورجا نرسل حركت كريب من يصنرت عبرالطة

ابن عباس اورا ام حن بصری فراتے ہیں کہ ان سیاروں کی دو حرکتیں ہیں ہورج
کی پوریجہ کے سے مغرب کی طرف ہوتی ہے ، اور بھر کہ بی جو کہ ت
مغرب سے مغرف ہوتی ہے ۔ شخمس و قمر کسی مکان یا اعاظمی جا
کر جھیب نہیں جانے بلکہ ریم مسل جلتے ہے ہیں ۔ ان کا طلوع و غروب
باعتبارا کی افق کے ہوتا ہے ، لکین ان کی حرکت بندنیں ہوتی ۔ ان
مختلف منزلول کی تبدیلی سے موجم بر لئے ہیں اور دیکھی ان فی ضرورت
میں سے ایک ایم ضرورت ہے ۔ اگر سال سال ایک ہی موجم ہے ۔
تواکیب ہی قسم کے اناح یا بھیل بیدا ہوں گے جس سے انانی زندگی پروپ

مرا و رہے ہوں ہے۔ فرایا و سَخْرَک کواکیا کی ادلا برای می ان فی صحت سے لیے سیے داست اور دن ۔ داست دن کی ادلا برای می ان فی صحت سے لیے نابیت صروری ہے دن درگوں کو کام کاج فراہم کرتا ہے جب کرات کوسکون عامل ہوتا ہے اور می انسان ان دم موکر انسلے دن دوبارو کی میں لگ جاتا ہے غرض کے المار نے داست اور دن کو می ان فی خرمت برما مور کرد دیا ہے ۔ المار تعالی نے ان چند نعمتوں کا ذکر کر سے ابنی بیجان برما مور کرد دیا ہے ۔ المار تعالی نے ان چند نعمتوں کا ذکر کر سے ابنی بیجان کی دہل قادر کی ہے ۔

عبراللرنے بطور قانون فرمایا وَالسّاکَ وَ مِنْ اِللّا اِللّا اِللّا اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

مطلوب نعمت محطائجً محطائجً

بیں سے مجھے دیے دیا۔ دُعاکے بارے بیں بی حکمت ہے کہ اللّز تعالیٰ سے دعا محرنا ، اس کی عیادت سے مترادف ہے ، اسسے انگاجا ہے وه کسی کی دعارد نهیس کرتا - البتربیا ہے کہ ان ان کی مصلحت کے مطابق تجهی طلوبه چیز فوراعطا کردیتا سے ادر اگر صلحت می مفیر بنیں ہوتی تواس کے بیسے می کوئی مصیب سے ال دیتا ہے۔ اگر الباہمی نہو تودعا کو آخریت سکے لیے ذخیرہ نیالیا ہے۔ وہ اس مستکے والے کے بي افريت من مندم في وينكدانان كاعلم محدود و اس ليعن اوقات وہ الیی چیزطلب کرلیا ہے جوال کے لیے معزہوتی ہے بإنوالترتعالي مى سيترمًا نناسي كركون سي جيزمفيداوركون سي مفرسي لهذاوه اس محمط بق مى عطا كرنے يا زكر تے كا فيصل كر تاہے . مَكُ ارْثَادِ وَالْ يَعْدُ اللَّهِ لَا يَحْفُونُهُ اللَّهِ لَا يَحْفُونُهُا اوراگرتم الدر کی نعمتوں کوشار کرنا جاہو تو نہیں کرسکتے ۔ ہرنعمت مخلوق ہے ادرم المخلوق محدود ہوتی ہے جو کہ شار کی جاسکی تسبے ،مگرا دیڑ سنے فرما بالرميري تعتيس شارنبيس ي عانميس معنسرين كرام فترماني بركراب كهذا باعتياران أن كم يسي كيونكراوج بضعف وه ال نعمتول كالطاطرنس كم كتا مورة الناوي ميوسة فَخَلِقَ الْإِنْسَانُ ضِعَيْفًا أَنَاكُ كريا بطبع ممزور بياكيا يسيد. نهذا اس كامحدو دجبزون بيرعا وي مونا بهي صروری نہیں سیے۔ اسی سیلے فرایا کہ تم اللے کی معتنوں کوئٹھا ریھی نہیں کہ ملحة وجب شارنهي كرسطة توحق لشكرير كيسادا بوسكتاسيه ص ببث نشرلعیت میں السہے کہ فیامرست کے دِن ہران ان کے تین دفتر بیش ہول گے ،ایک میں نیکیاں ، دوسے می گناہ آور تیبرے بن عتبن درج مول کی رمج نعمتول می سے ایک نعمت کھڑی ہوکم التركى باركاه بسعون كريجى بيروردگار إسجهاس سخض كى نيگول مي سے بدلہ دیا جائے النزاتا فی فرمائے گاکر اسس کی جیموں می

نشاری نعمت مدعیم قدرت سسے ایناحق وصول کرلورجب وہ ایک نعمت ایناحق لینا مشروع کر گھی تو اس آدمی کی تمام نیکیال ختم موکر صرف گناه باخی ره جایش سیمے۔ وہ نیجی تھم عرض كربي وَعِنْ تِلِكَ مَا اسْتُوْفَيْتُ تِيرِي عِزِن كَى تَعْمِ جِي لِوَاحِقَ الجمي تك نتيس المراكم الله تعالى اس بندے بررهم نبيس فرانا عليے كاتو کے گا کہ اے بندے! تیری نیکیاں تو ایک نعمن کی کھاگئی ،اب تیرے ياس تحيونيين بجا جبب ايك نعمت كالوراحق ادانيين موركا تربافيول كا سكيم موكا - اوراكر الله الشرائس تخص برحم كرنا جلب كانوك كا، جا وُ! بمسنے تہاری نیکبال دکنی چکنی کردی ہل اور تہاری غلطیا ل معاصف كرديق وهخص ني جائے كا . بصورت ديگراسے ايك تعمس مي يوا كرمبيط طبير في اوروه تخص عبان نهيس حيط استحاكا بعز صنيح الكرتعاك کے انعامات اس فدرنیا دہ ہم سمگرانیان اس کی ایک اوفی سے اونی نعرت كاشكر كجى ادانىين كركتا-ا ام رازی فراستے ہیں کہ ان ان کے منہیں جانے والے ایک لفمہ میں النٹرنغالی سکے منیٹار احیانات پیشے پرہیں۔ ذراعور فرمانیں اکم الترنغالي نے زمین پرمحنت كروا کے اور بارش كا انتظا مركر سے كنده

یں الٹرنفالی کے بیشاد اضابات پوٹ یدہ ہیں۔ ذراعور فرائیں ، کم الٹرنغالی نے زمین برمحنت کروا کے اور بارش کا انتظام کر کے گذرم کوکس طرح پیراکیا ، پھرائیں کے المبنئے کک اُسے کتے مراصل سے گذرزا بڑا ۔ گندم کے الکئے ، بیکنے ، برداشت کر نے چیسنے اور روٹی کی زرا بڑا ۔ گندم کے الکئے ، بیکنے ، برداشت کر نے چیسنے اور روٹی کی ریابی کام اوجوا کیے نام کاران ن کواہی تقریب ہوا۔ اگر کسی کل کا ایک پرزہ بھی خراب ہوجائے قریبا را کام اوجوا کے مراسل سے کاریا ہی دو ما اللہ تعالی نے گذم کے دانے کو تمام مراحل سے کاریا ہی مراحل سے کاریا ہی کی بات ہے ، اس کے علاوہ النان کی لاکھول کر در در واضح تیں میں ہی ب

من كورنشاركه بركتاب اور داأن كاحق اداكه بركتاب داس يا وزايا كراكرتم التقري محتول كوشاركز اجابه وتونه كريكي و فرايا إلى الإخشان كظكوم كفتار بيك النان البته الم مست بى بي انصاف اور ناشكر كذار ب مشب وروز خدا تعليط كي انعابات بي غرق بي مركزات بالك كاشكرا وانبي كرنا و اسى بي انوالله تعالى في سورة سابي فرايا قيلي في من عب دادي المنت محقي شرب شكر كرار بند سے مفور سے بی رجب كرا الا

عرضی الله تعالی نے اپنی بیجان کرائی ہے کہ خدا تعالی ذات وہ ہے جس نے یہ ہما معتبی جہائی ہیں۔ اگر انسان ان میں عزر فکر کرے تو السی معرفت اللی عال ہم سی ہے۔ اُسٹیدیم کرا پڑے گا کہ ان ہمام نعمتوں کو دیا کرنے والا صرف اور صرف الشرک ہے جب بیر بات سمجھ میں آجائے تو تو حیر کامن کرخود کنود کمجھ میں آجائے ہے تو تو حیر کامن کرخود کنود کمجھ میں آجائے ہے بہ تھے خصوصی نعمتوں کا ذکر تھی بہ تو الند نے عام نعمتوں کا ذکر تھی آرائے ہے۔ اُسٹی خصوصی نعمتوں کا ذکر تھی آرائے ہے۔ اُسٹی خوال کا ذکر تھی آرائے ہے۔ اُسٹی خوال کی خوال کی خوال کی کی خوال کی کی کی خوال کی کا کا خوال کی کی کر خوال کی خوال

ابرهیب ۱۳۶۰ آمینه ۳۵ تا ۳۲ وم آبری ۱۳ درکنیزیم ۱۳

وَإِذُقَالَ إِبُرْهِيهُ مُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَكَدَامِنَا وَالْجُنُبُونُ وَبَخِيَّ اَنَ نَعْبُدُ الْاَصْنَامُ ۞ رَبِّ الْجُنْ الْكَاسِ وَلَا الْكَاسِ الْكَاسِ الْكَانِ النَّاسِ الْهُنَّ اَصْلَانَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ الْهُنَّ اَصْلَانَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّا مِنِي وَمَنَ عَصَانِي فَمَنْ تَبِعِنِي فَإِنَّا مِنِي وَمَنِ وَمَنِ النَّاسِ فَمُونَ النَّا الِيِّ اَسْكُنْتُ فَالْمُحَرَّمِ لَيَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحُلِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللل

تن جب مه :- اور (اس بات کا خیال کرو) جب کرک المهم علیالدلام نے لے پروردگار! نبائے اس شرکو امن والا ، اور دور دکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتول کی عبادت کریں (آگا لے پروردگار! بینک انوں نے گراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو ۔ پس جس نے میری پیڑی گراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو ۔ پس جس نے میری پیڑی کی ، گراہ کیا ہے بہت سے دوگوں کو ۔ پس جس نے میری نافرانی کی ، کینک وہ مجھ سے ہے ، اور جس نے میری نافرانی کی ، پس بینک وہ مجھ سے ہے ، اور جس نے میری نافرانی کی ، پس بینک تو ہم شائل کر سے والا مہرایان ہے (آگا لے اپنی اولاد میں بنیا ہے اپنی اولاد میں ، ہارے پروردگار! بینک بی سے بیایا ہے اپنی اولاد میں ،

سے الیہ واری میں جرکھیتی باڑی والی نہیں ہے تیرے مخترم گھر کے پاس . لیے ہارسے بروردگار ! ناکہ یہ نماز فائم تحریب ۔ بیس بنا دیے لوگوں کے دلوں کو کہ مائل ہوں اِن کی طرف ، اور روزی دیے اِن کو بچلوں سے شایر یہ شکر ادا کریں (ج

بیلے اللہ تعالی و وانیت اور عام نمتوں کا ذکر تھاجن ہیں ہے۔ مرنعمت اللہ کی و وانیت کی دلیل نبتی ہے۔ اب اللہ نے خاصنع توں مرا ذکر فرایا ہے۔ اس ضمن میں فریش مکہ کویہ بات سمحھائی ہے کہ تم الہ ہم علیالسلامہ کو ابنا پہنٹوا اور جدا مجد مانے ہو۔ انہوں نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر کی عقی اس کی نبیا د توجید رہتی مگر تم کفراور نشرک میں کیسے بہلا ہو کئے ہو۔ بھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی اگن دُعاؤں کیا ذکر کیا ہے جن سے کھنر و

رسر دان می در در می انعاد سند است و استرتعالی نے خاند کو بھی وجہ سسے شرک سے بیزاری کا اظہار ہونا سہے۔ استرتعالی نے خاند کو بھی کوجہ سسے سرز ابن می برجوخصوصی انعادات فرائے ستھے ، اُن کا ذکر بھی کیا سہتے ، سرز ابن می برجوخصوصی انعادات فرائے ستھے ، اُن کا ذکر بھی کیا سہتے ،

ترویری بینغ کے ساتھ ساتھ کفار وسٹرکین کو تنبیہ بھی گی گئی ہے کہ وہ التارتعا توجیدی بینغ کے ساتھ ساتھ کفار وسٹرکین کو تنبیہ بھی گی گئی ہے کہ وہ التارتعا

سی وحاربین کواختیار کریں اور خدا کی نعمتوں کا نسکر برادا کریں ۔ ارناد ہوتا ہے قراد قت کر دصیان میں ارناد ہوتا ہے قراد قت کر دصیان میں

لاؤجب ابراہم علیالدلام نے دعاکی رَبِّ اجْعَدُلُ هَدَالْبُ كَدُ اَمِنَ الْمُعَدِّلُ هَدُالْبُ كَدُ اَمِنَ الْمُ اے بروردگار! اس شرکوامن والا نبلشے ۔ شہرسے مرادشمر کھرے جے براہیم اے بروردگار! اس شرکوامن والا نبلشے ۔ شہرسے مرادشمر کھرے جے براہیم

على الدار من التركيم من المركبانا وراصل آب نے خاند كھي كارت الدر نوخم كرى اور كھرائنى بوي باجرہ اور بسيے اساعل على الدادم كووفان جھيوڈ كئے الزمر نوخم پرى اور كھرائنى بوي باجرہ اور بسيے اساعل على الدادم كووفان جھيوڈ كئے

عگر بینظیمان ن اوفضیلت والاس آباد بوگا، جنانچرابراسیم علیدالسلام نے اسس مگر بینظیمان ن اوفضیلت والاس آباد بوگا، جنانچرابراسیم علیدالسلام نے اسس مشرکتے کمون ہونے کی دعاکی۔ الٹرتعالی سنے اس دعاکو فراجو کا ذکرر

شنهران

قران باک میں دوسے رمقامات برجمی آسے الله تفالی نے مشرکین بیمان خلاتے ہوئے فرایا کرتمہارے اردگردامن وابان ام کی کوئی جزیر علی می فی جنوبی می منتخطفت المنت می مست حقولہ می تو کوئی کوائی با جا اس کے اعظامی حرمت والے مہینوں کے کوئی ادمی سفر نہیں کریک تھا۔ سال کے اعظامی حرمت والے مہینوں کے عالم میں گزارتے، پھر باقی چارہ میں تجارت وغیرہ اور دوسے مسفر کریتے ہے المائے سے المائے الله می گزارتے میں المائی میں کہ المائی ہے المائی میں کہ المائی ہے المائی ہے المائی تھا۔ الله می شہر کہ کوامن والا شہر با دیا۔ اس کا ذکر سورہ والین میں آ آسے المائی تھا کے المائی سے المائی ہے یہ امن والا شربھی شامل ہے ۔

حضرت الباہم علیالملام نے شرکہ کو مون بنانے کی دعاکی اور شرک میں بناہ بھی انگا ۔ والجنب نو کو کہ بنگ ان تھ بند الاصنام سے بردور کھ ۔ بیاں پراٹ کال پرا ہوئے کہ الاسلام سے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجاسے دور رکھ ۔ بیاں پراٹ کال پرا ہوئے کہ النظر کے بنی تو کفر و شرک مجر مرکباہ سے باک ہوتے ہیں ۔ انہیں النہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی کال ہوتے ہیں جائی ہوتے ہیں جوتے کہ وہ سی معصیت میں جبلا نہیں ہوتے تو اس صورت میں الباہم علیالسلام کی طرف سے بیت پرستی میں طوف نہ ہوتے کی دعاکم کی المرائی میں الباہم علیالسلام کی طرف سے بیت پرستی میں طوف نہ ہوتے کی دعاکم کی المرائی میں الباہم میں الباہم علی المرائی کے سامنے ہمین علی المرائی کے سامنے ہمین علی ہوتے ہیں اور اسی بناد ہر وہ خوا نعالی کی کمبرائی کے سامنے ہمین علی اللہ کی کے دعائمی النظر کے وضور نیاز مذی کی ایک علامت ہے ۔

امام دازی فرماستے ہی کہ بہت دوقسم کے ہوستے ہیں ہودیت کسی خاص شکل وصورسٹ برنبا پاگیا ہو اسسے شم کہتے ہیں اور دوبغیر ممکل کیے ان گھڑا

ننرکسے بنراری ہو۔ وہ وَن کہا اُسے عراوں ہرجی دوقہ مسکے بت بائے جاتے تھے۔
ہوں کہ دہ بوجا کرتے تھے۔ حدیثہ انتراجیت ہیں صلیب کوجی وان کے ام سے
تعمیر کیا گیا ہے۔ حب عدی اُن مقم طائی حضورعلدالسلام کی خدمت میں حاضر
موسے توانہوں نے گلے میں صلیب الشکار کھی تھی۔ آلب نے فرایا اُلْق
مذا لُو ثُنُ اس بت کو امار پچھی عرضی کے من وہ بت ہوتا ہے
موسے متعلق زعم ہوکہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے ایسی کی حاجت برای
موسے موسے نے تھے ، صفا اور مروہ بیاٹر یوں پر بھی بت ہوجود تھے اور مکے
موسے ہوئے تھے ، صفا اور مروہ بیاٹر یوں پر بھی بت ہوجود تھے اور مکے
موسے کو کہ ان کی بہت میں میر دعا کی کہ انہ بس اور ان کی اولاد کو اصنام سے پاک
مارکا ہو رسیا لعزت میں میر دعا کی کہ انہ بس اور ان کی اولاد کو اصنام سے پاک

گرائ ممانی معانی ضرور بنتے ہیں۔ اننی بتوں کی بیرجا کرے لوگ گمراہی کے گراہے مس گرے لنلطس بتول کی گراہی سے تعبرکیا گیا ہے۔ <u> صنرت ایرانهم علیاللام نے اسکے بریمی عرض کیا، پروردگار!</u> فَمَنْ تَبِعَنَى فَإِنَّ لَا مِنْ جَرَيْ بِيروى كِي، وه مجم سے یعنی بمری جاعت کا دی ہے۔ اور جرائیک کے گروہ میں شامل بوگیا، وہ حنبصت ہوگیا اور اس نے الترکی نوحیر کوتسیم کرلیا۔ الیا شخص کفراور شرک ست بنزار بروكيا. فرمايا وكمن عصك في اورس في ميري افراني كي فَانْكُ عَفُونَ لَيْحِيدُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله امل بم عليالسلام كى عاجزى ، زقى اور رأفت كا ذكر كما گياسے ، آب بريد ابت غوب واضح سب كركافراور شرك عب كا خاتم اسى باطل عقيرسے بر ہوا ہو،اس کی مخشن کی کوئی صورت نہیں ۔سورۃ اعزا ہ میں الطریق لے كافرمان سبے كرالياتخص تھے جزنت ميں داخل نبيں ہوسكتا تھے بيا كيلے الجَسَمُلُ فِف سَسَةِ الْجِنسَاطِ صَى كُمُ الكِساونط موتى كے نك كصيب كزرسكة بي مركومشرك حنت من داخل ننس بوسكة - الط نے یہ مجی ارشا وفوا دیا ہے آنگ صرف کیشی کے ماللہ فقک د حَكَّمَ اللَّهُ عَكَبُّ لِهِ الْجَنَّةَ وَمَا فَيْهُ النَّارُ اللَّهُ) (اللهُ)

اولاد ابراہیم رز جرای کی آباد کار

بتی کے سے برورد کار! میں نے بایا سے ابنی اولاد میں سے شیصے تعینی ساری اولا و نہیں ملکر اس میں۔۔ آسے سکے بیٹوں میں ۔ فلسطين كےعلاتے میں ہی سہے ۔ البتہ حضرت ماجرہ اور ان کے۔ كوم كم مكوم كم من كان الله وكياه زمن من أ ما وكيا . الله متعاليا لىنىس بوتا-جىپ ايراسى علىالىلاماىنى بوي سنح نوشا ومصر نے حصاب طرح کو تطورخا دلم جے ز " نے ال سے نکاح کرایا توال سے ئے - اس مبرآب کی ہلی بوی سارہ کورٹنگ ہوا اور اس نے ابراہم علیالسلام سے کہا کہ طیحرہ اور اس کے بلط کو لہیں دور حجبور آئیں رچائے ان حالات میں اہاہیم علیالسلام نے ان دولول كواس سرزمين عرب بي آبادكيا يغرصنيكر حسلطرح أولم علالسلا سے زمین برنزول ہوا۔ اسی طرح حصرست سارہ مرزمن محرى آبادى كاسبىك بن كما -

فرابا بین سنے بیا یا ہے۔ اپنی اولاد میں سے بواد نے کی ذی ہے کئی کے کوئی کے کھیدی باڑی کے نا قابل واری میں۔ یہ خطر محراحمر سے الو باکیس میل کے فاصلے برگرم خٹاک، پیخر بلا اور سے ایب وگیا وعلاقہ ہے حبال پر بارٹ سے علاوہ سیرانی کی کوئی صورت نہیں۔ بہاں پر نظام کششن کا کوئی سامان موجود نہیں مگر انظر تعالی نے لیے می کھر کے کششن کا کوئی سامان موجود نہیں مگر انظر تقر لویٹ کی کشش کی کشش کی کشش کی کھیے کے اسی خطر کومنی کی کشش کی کشش کی کھیے کے ایک بہنے جاتے ہی عالم سے کہ اطراف عالم سے لوگ تھنے کے جینے کر بیال بہنے جاتے ہی سخت کر جی برویو بیس سخت کر جی برویو بیس سخت کہ جی برویو بیس مور ہی ہویا اندھی جل رہی ہو بو بیس سخت کر دی اس کھر کا طواف سے کہ اس کھر کا طواف سے کھنے میں کوئی ایک کھیے کے بیان مور ہی ہو با اندھی جل رہی ہو بو بیس

مذہور کم ہور بیر عاشقان اللی کی بستی ہے، ایک دفعہ جاکرتیلی نہیں ہوتی ادر مشخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دکول کی حاصر بھی کا بار بارموقع مل آسے ہے۔

صریت میں آ اے کر قیامت کے قریبی زاندیں تھے۔ بھ بى بنوركى أرض العرب العرب المؤقع الآلها العرب كى رزين سنره زار اور باغات میں تندکل ہوجائی ۔ آج سے مجیوع صبہ پہلے تک اس ببینین کوئی کے براہو نے کے کوئی آٹارنظر نہیں کے تھے مگراب وہاں برسنره اور باغات كى البداء موجى ب يسعودى عرب كے دارالحكومت رياص كے علاوہ محداور مدینے كى شاہاؤں بریعى درخت مگائے جائے ع فاست مے بورسے میدان میں درختوں کی کمبی قطاریں اب نظر أرسى ميں اور اس طرح مصور على السلام كى بينين كوئى بورى بورى سب سنره زاراورعام أستعال كے ليے مسطة ياني كى انفر صرورت ب ولهال برزيرزمن بإني توموجود منيس، قريبي مندركا باني محنت كرواب سجے صاف کریے ہے برسس زیادہ خراج آ آسے ، لہذاسعودی حکومت اب قابلِ استعمال یا نی کی بہم رسانی کے بیے دوسے درائع تلاش كررى سے اس نصوب يى دور دراز كے درياؤں سے يانى كى

له مسلومي

اش کے بعد قیامست کا سے بیے بہرزمین واجب الاسٹرم ہی کہے گئی ۔ کہے گئی ۔

فراياكيس في اللادكويمال السليد آبادكياسك كَتَّنَالْيقِيمُوا الصَّلُوعَ اسے بردر گار، تاک وہ نماز قائم رکھیں۔ ابراہیم علیہ السّلام نے اپنی دعمایی اپنی اولاد کے بیلے نماز جیسی اہم ترین عبادیث کا ذکر کما۔ نماز کا قیامہ آیک عظم مقصد سب يصه ابنيا عليهم السلام خود اختيار كرسنة من اور وزير لون كوتنفين كمرتے آئے ہیں ۔ نماز کے لینے رانسان کا تعلق کیے میور دگار کے ساتھ درست نہیں رہ سکتا ۔ نماز کوئی برائوسٹ معاملہ نئیں کر حراقے جالج ا داکرلی اورس کے دل نے نہ ما نائس نے جیور دی مکرر تو اہم ترین عبادست ہے جس کی دُعا امراہی علیہ لسلام نے اپنی اولاد کیلے کی۔ حضرت امراہی علیہ لسلام نے ریمی عض کیا، لے برور دکار! فَلْجُدُ لَوْ اُفْدِرَةٌ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ دلوں کوان کی طرحت اٹل کرھے ۔ آہیں سنے بعض لوگوں کے سیے دعًا كى جومنتي ب بُوني اوراب دنيائے تمام انسان نراس سرزمن كى طرف بنيس آتے البتر تھيا إلى المان نهايت ذوق ومثوق كے ساتھ الطوكے اس گھرى زيارت كے بيے دور دراز كامفراختيار كرتے ہي

میال بر تجارت می کرتے ہیں اور دل کی بیاس بھی تھاتے ہیں۔ امراہیم علیالسلام نے اس سنے کے بائندوں کے بیے یہ دُعا بھی کی کہ لے پروردگار! وَارُّ دُقَعُ کُمُ وَقِینَ السَّمَرُتِ اِن کو تھیلوں سے رزق عطا فرا-السُّرتعالی سنے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرائی ۔اس کے آب کیا ہ

رزق عطا قرما-النترنعا فی سے آپ کی بیر دعا بھی قبول فرمانی ۔اس آپ گیا۔ زمین میں کہیں کہیں کھجورے شخلتان یارنگیان سے کے سی صدمیں تروز توم پوکھا سے عام کھلول کا سوحا بھی نہیں جا سکتا ہتنا مرکئے ادبلیہ نسرادیا انتظامہ کو دیا

ہے عام مھلوں کا سوجا بھی نہیں جاسکتا تھا سکڑ السے نے ایسا انتظام کردیا ہے کہ دنیا بھرکے مبترین بھیل ترو تازہ حالت ہیں اس سرز مین بہتے ہے

داول کی کششت

مِي مولانامناظراحن گيلاني مين اين سفرنامه مي يڪ اندين وا كيميدان ميرليمول كي صرورت محوس بوني توالسين ولي نعي حمياكرديا. وكربه عام حالات ميں والح لهميول بيجينے كے ليے كون عبا تاہيے؟ الغرض! اب ملك المحصودي عربيين مروهم مي برقتم كاليل بالفاط ميسري -فراياان كوميلول سي روزى عطافرا كحك في توكين كوون كاربيتراشكرية اداكرس اسي سورة من يبط كذريك يد كيان منذ كُوْتُهُ لازيدكن كالواكرة شكيه اواكروك توس مزير عطاكرون كالمسكيام طورية إِنَّ الدِّنْ الدِّنْ الْكَانُ كُفُكُ لَكُ كُفَّ كُفَّ الْكَانِ فِي انْصَا مِنَ اورَ الْمُحَرِّدُ الْمُ ہی ہوتے ہیں کفنراور منٹرک سے بڑھ کر کونسی نافٹی ہو کھی ہے مملک ترجي ان انوں كى اكثر سين اس بي تبلاست و ببرحال ابراہيم علياللا نے اپنی اولادے تی میں میں وعالی کروہ لینے میرورد کار ساتھ کارا بنرے بن مائیں۔

ابرهیب مر۱۲ آیت ۳۸ تا ۲۱ ومسآابری ۱۳ درس حیار دیم ۱۸

رَبَّبَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعُلِنُ وَمَا نَعُلِنُ وَمَا يَعُلِنُ وَمَا يَعُلِنُ وَلَا يَعُفَى عَلَى اللهِ مِن فَلَى اللهِ مِن فَلَى اللهِ مِن وَلَا اللهِ مِن وَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ

ترجب مله ،- اے جارے پروردگار اِ بیاب تو جاتا ہے جس چیز کو ہم جھیاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور نیس ہے مخفی الترتعالی پر کوئی چیز زمین میں اور نر آسان میں (۳) سب تعریفیں الترتعالی کے بیے ہیں جس نے مجھے بڑھاتیے میں اساعیل اور اسماق علیمااللام بخے بیک میرے میرا پرور دگار البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے (۳) اے میرے پروردگار اِ با نے مجھے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں بروردگار اِ با نے ہمارے پروردگار اِ اور ہماری دعا فست بول فرا (۳) اے ہمارے پروردگار اِ اور ہماری دعا فست بول فرا (۳) اے ہمارے پروردگار اِ اور ہماری دعا فست بول فرا (۳) اے ہمارے پروردگار اِ بخشس نے مجھے اور میرے والدین کو، اور مؤمنوں کو کر جس دِن حاب قائم ہوگا (۱۹)

ربطآيت

كذر شنة درس مرج عنرست ابراميم عليالسلام كى دعائفي حبر مرا بنول نے نے والے خصوصی الغامات کما ذکر کیا تھا ینود میکر متحرمہ کے حق ميں آسے كى دُعائقى كم السّرتعالى ليسے ئيرامن شهر بنا يسے ريچر لينے بيے اور اینے متعلقین کے یہے مشرک سے بیجنے کی دُعاکی کیزیکراصنام بیلے ہی سبت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سیجے تھے۔ بھرعوش کیا کہیں اپنی اولادس سے تعین کونٹرے گھرکے فریب ہے آب وگیاہ سرزمین ہی لتجيوط رطيهول تاكه نماز فالمركدين كيؤنكه نمازاكيب البيي عبادت بهي جس سے تعلق بالنظر قائم ہوتا کے۔ بھریہ بھی دیماکی کہ لیے النظر! لوگوں کے دلول كوميرى اولادكي ظرهن مأنل كرشي اوراكن كويحيلول سسع روزي عطا كرتاكه بيرخداكي معتول كالشكربيرا واكري - ظاهرسي كرجب دِل اسطرف كائل بهول سے تو آمرورفست میں اصل فرہ و کر وسائل رزق میں توسیع ہوگی ۔ جنانچہ آج سے تفریباً پانچہزارسال بیلے مانگی کئی دعا کو النزنعا لے نے قبول فرایا - اب محدم کرم کی طرف مخلوق خدا کاسا راسال تا نتا بندھا رسام اور موتم حج میں توب انتار سس سر کا است بر معاملا کی دُعاکی قبولبت کاصلہہے کہ اُس سرزمن س انجھے سے اجھا بھل آد

المريس المرابي على الله في المالي المالية الله المريس المريس المريس المرابي على الله المريس المريض المريض

برُّه صاب بن بناعطا فرایا-السرتعالی کی پر بھی خاص جہر بانی تھی کہ ابرام معالم کے دونوں بیلے بینی اسماعیل اور اسماق علیها السلام الله کے حبیل الفت ر ببغمس بوسئ اورعيرابني كينسل سيعابنا وكاسل المستحيى عيلا استمن میں بائیسل کی رواست فارسے مختفت سے ۔ احس کے مطابق ابرابهم عليالبلام كاميلا بلياسه سال كيمترس اور دوبها بيياسوسال كاعمرس يدايوا يجب كاتب مايوى ي عمر منهج كيلح تنظ عرابط ني بيط کے ساتھ لیہ سے کی بشارت بھی دی ، فرہا کی سے ساتھ لیے اسمانی اسمان بَعْقُوبَ الهوم) يعنى تم اينى زندگى من يَست كريمى يالوسك يخانجراكى زنركى مين بى حضرت معينوب عليالسلام يمي يدا بوست روه ي الله كے عظمرت لتع يحضرت ابرابيم لياللام ان ٥١ ايس عمر إلى - آب نے يرتعبى كما إلب كلي كليت كسيمينع الدُّعَاءِ بينك ميرام، وروكارالبة وعاكو مشنين والاسب -انسسنه ابرابيم البالسلام كى اس دعا كونتروت قبولبيت بختاري هَبْ لِي مِنَ الصَّلِيكِينُ "دَانظُ فَعْمَنَ ك مدورد كار إمجه نبك اولادعطا فرا- الترسف اساعل إدراسياق عليها ألىلام جبيى نيك اورصالح اولادعطا فرائى بس يرآي بيروركار

ابراہیم علیال الم نے لیے یہ اور اپنی اولاد کے بیے اقامتِ صلوٰۃ کی رُعاجی کی۔ دُب اجھے کُہی مُوقتِ کے المص کی کو گائی مُوقتِ کے مسلوٰۃ کی رُعاجی کی۔ دُب اجھے کُہی مُوقتِ کے مسلونہ کی درگار! مجھے نماز قائم کہ نے والا نبلاے دکھوں ڈریت ہی اقامت اور میری اولاد میں سے بھی لیے لوگ پیا فراجو نماز کو قائم کریں اقامت صلافۃ مبت بڑی حقیقت ہے جس کے ذریعے تعلق بالٹر درست مسلوۃ مبت بڑی حقیقت ہے جس کے ذریعے تعلق بالٹر درست میں ہی دعاکی میں میں دعاکی کر جس مجل نشرائط اور اخلاص کے ساتھ نماز اواکر نے والے بنائے۔ کر جس مجل نشرائط اور اخلاص کے ساتھ نماز اواکر نے والے بنائے۔

اگرنماز درست بهوگئ توسر جیز درست به وجائیگی ، اور اگرنماز بهی درست زبهوئی ، تورنه دین درست بهوگا اور بنه دنیا . انسان انسحادا در میملی کاشکار مدر ریمکی

بهارے بزرگوں میں سے صنرت مولانا انور شاہ صاحب کاتمبرگا اكيب دفعه دلديندسيه مولانا رسنسياح كمنظي كي خدمت من باره جرده كوك كالتفريير لط تحرك بتنج رحفزت كنگوسي في أمر كامفصد لوجها تو عرص كماكه ميرساحت مي دعاكري كرمي نماز تفيك طريقي إداكورون مبراتهال آنے کا اور کوئی مفصر نہیں۔اس پیضرت گھنگا ہی نے بجب حدارننا دفرما ما، كيمنے سطے اگر نماز تھيك طريقے برآگئ توسب مجھ آگيا جو إتى که ره گیا۔ فرانا اسی بات نولوگوں کی محصی نتیں آرمی ہے جس کا م كى حِرْ بنياد بيمح مُوكِنُ اس كے سارى معاملات صيحح ہوسگئے۔ اللّٰ کے ساتھ تعلق بھی درست ہوجائے گا اور دُنیا کے سارے معاملا بھی ٹھیک ہموجائیں گئے ۔ سیاست ہمو ہمجیشیت، حقوق النگر مہول ا حقوق العاد نازی در کی سے ساتھ ہی سب مجھ درست ہوجا كار زابرابهم عليال وسنه تعلي بي دُعاكى كه دولاكهم! مجھے اورمبری اولاد

ابرداؤدشرلی کی دوابیت میں آنہے کہ جب آدمی نماز بڑھوکم فارغ ہوتا ہے تواش کی نماز کا صرف دسوال حصد قبول ہونا ہے جبکے نوحصے ضائع ہوجاتے ہیں ابعض گرگوں کا نوال حصد ابعض کا اعظوال حصہ اور بعض کی نصفت نماز قبول ہوتی ہے جب کی آدھی نماز قبول ہوجائے تو دہ بڑی شان والا آدمی ہوتا ہے اور جب کی لوری کی لوری

نماز قبول ہوجائے وہ مقربین اللی میں شارہوتا ہے۔ اس مدریق تھے سے علوم ہوتا ہے کہ نمانہ کی قبولیت کا دارومارا خلاص ،صلاحیت اور نکی ہے۔ نما زمین تر ان جیزول کاحصه هوگا، اسی قدرنمازی قبولیت تھی ہوگی۔ بحصرت ابرابيم على الدلام نے بنايت عاجزي كے سابھ بارگاه رب العزت مي عُرض كيا رُبينًا وَتَلْقَبُكُلُ دُعَاءً لِهِ إلى مارسه يروردكار ہاری اس دُعاکونبول فراسے۔ بھرآخر ہی عرض کیا دَنگِنَا اعْفِی کی کے ہارسے برور دگار! مجھے معاف فرائے۔ مجھے خبش مے ہے كوتا بى اورلغزش بوئى بسيت اسسى درگزر فرا - نزحرف تجھے معاصب كرف وَلِوَالِدَى مَكْمِيرِ والدين ومعاف فراح وُلِلْمُ وَمِنا بُرَ يُومَ كَيْقُومُ الْحِسَامِ الْمُصاور مِن دان حياب قامُ ہو، تَمَام مومنوں كو بھي بخشش ہے۔ سب کی خطاؤں کوممعاف فرا دینا ۔ میاں براشکال وارد ہوتا ہے کرحضرت ابراہم علیاللام کے والد توكفر ميسته ادراسي ميراك كاخاتمه واتواليي حالت من امرابيم علياللام نے اُن کے لیے مغفرت کی دھا کیے کی جب کہ السّر تعالیٰ کا وعدہ كِ الله كَا لَكُ فَعُولَانَ كُنْتُمَ لِكَ بِهِ وَكِغُونُومَا دُونَ ذلك لِمَنْ لِيَنْكَ أَوْلَالِنَاكَ وَمُسْرُكُ لُونِينِ بَحْثُ كَاللَّ كَاللَّهِ مِنْ الْحَدْثُ كَاللَّهِ كَا توجہات کی جی بعض فراتے ہی کہ ابراہی علیاللم نے باب کے لیے عما ابتدائی دور میں کی تھی محصر جب ان کوعلم ہوگیا کہ ان کا خاتر کھنے رہی ہے تو آب نے الدستے والدست بنزاری کا اعلان کردا سورہ تورہ میں موجود بنے کراراہم علیالسلام کی بایٹ کے لیے دُعا ایک وعدہ کی بنا پڑھی ''فکدگا تنکیب''یک کہ اُنگہ'عکہ فارسی کی ایک کے کہ گائی کے کہ کا کھیے میں ایپ پہ واضح ہوگیا کہ ان کا باب دھمن خداسہ تو آب نے بیزاری کا اعلان کر

مٹرکیے سیے رعائے مغفرت مغفرت را بخرضی جب کمکسی کے طریبی کے ایقین ننہ وجائے اس کے لیے بخشی و گاکی حاسمی کے لیے بخشی و گاکی حاسمی ہے ہے اور دھاکر نے والاکہ کا ہے کہ لے اللہ اللہ اس کومغفرت کا اہل بنا جربے ہیں اسے توب کی تونیق عطاکہ دے یا جا الہم بم اسے توب کی تونیق عطاکہ دے یا جا الہم بم بم میں بارسی کے لیے دعائے میں مغفرت کرنی جا ہے خواہ وہ فاسق اور گنہ گاری کیوں نہ ہو .

بعض نے ہر توجیہ ہی کہ جب مخص آذر کے حق میں السر نے مشکر کی ہونے کا ذکر کیا ہے ، وہ ابراہی علیالسلام کا باب نہیں تھا علم مشرک ہونے کا ذکر کیا ہے ، وہ ابراہی علیالسلام کا باب نہیں تھا علم جبالتا اور آپ کے والد کا ام آرخ تھا یافت یو چھارات کا یہ مسلک درست نہیں ہے سورہ العام میں صاف مجود ہے واڈ ہے ال رست نہیں ہے سورہ العام میں صاف مجود ہے واڈ ہے ال ان جب ابراہیم علیالسلام نے اپنے آپ آزراور تارخ آیا ہی شخص کے دونام ہیں ۔ چونکم آزراور تارخ آیا ہی شخص کے دونام ہیں ۔ چونکم ابراہیم علیالسلام کے والد بڑے مندر کے پروہت تھے، اس بلے ان کالقب ابراہیم علیالسلام کے والد بڑے مندر کے پروہت تھے، اس بلے ان کالقب ابراہیم علیالسلام کے والد بڑے مندر کے پروہت تھے، اس بلے ان کالقب

آزتھا اور نام تالرخ ہی تھا۔
فقائے کرام فراتے ہیں کہ ایک نوم ای والدین کفروں شرک فقائے کے کرام فراتے ہیں کہ ایک نوم ای کے والدین کفروں شرک برہوں وہ بھی دیگا کے فوٹ ای کا کوئی کہ کہ لیے اپنے والدین کے حق میں دعائے معفرت کرسکتا ہے۔ امام بیضادی مصاحب کشاف زنحنتری اور صاحب تعنین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ ایسٹی فصل کے والدین سے مراد اس کے والدین نہوں گے جن کا خاتمہ کفراور شرک برہوا ، ملکم اس سے مراد انس کے اولین والدین جون کا خاتمہ کا والدین ہونے کے باقود کر اس سے مراد انس کے اولین والدین جون کے باقود کے دیا اس اصول کے تحت کو فی مسلمان اپنے غیر ملم والدین ہونے کے باقود کے دیا اس سے مراد اولین والدین ہونے کے باقود کے مناز اس سے مراد اولین والدین ہونے کے باقود کے مناز اس سے مراد اولین والدین ہوں گے ، نہ دعائے مغفرت کریکتا ہے اور اس سے مراد اولین والدین ہوں گے ، نہ کہ دہ والدین جن کے گھریں اس کی پیرائش ہوئی یہ حضرت ابراہی علیاللا کی میں اس کی پیرائش ہوئی یہ حضرت ابراہی علیاللا کی یہ کہ دہ والدین جن کے گھریں اس کی پیرائش ہوئی یہ حضرت ابراہی علیاللا کی یہ کہ دہ والدین جن کے گھریں اس کی پیرائش ہوئی یہ حضرت ابراہی علیاللا کہ کیا میں اس کی والدہ کے متعلی تو تیف صیالات کے اس کی والدہ کے متعلی تو تیف صیالات

معلوم نہیں ، تاہم ان کے والد کے کفروسٹرک میں کوئی شبر نہیں ۔ نو ان کی معالے معفرت الی بھی ہی توجہیں وکئی سے کہ اہنوں نے لینے اولین والدين حضرت آدم اورحوا كے حق بي دعاكى -عرض كيا، الے ہمارے بروردگار! مجھے میرے دالدین اور تمام ايبان والول كومعاف كريسيض دِن قيامست. برياً بوگى اورها كناب قاعُم موكا - اس دعامي ملت الهيميد كالوالتذكره أكياب اس كے نبادي اصولواں اورخصوصی متوں کا تذکرہ موگیا ہے بہلے عام نعمتوں کا ذکر تھا ، بهرخصوصی انعامات کا ذکر برا، اور محاسبه اعمال کی باست برنی -اب سورة کے آخریمی قرآن کی دعوت کوعام کرنے کا بیان ہوگا ، ابلهین ۱۲۸ آیت ۲۲ تا ۲۲ ومآابری ۱۳ درس بانزدیم ۱۵

وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ عَافِلاً عَمَّا يَعْسَمُلُ الظَّلِمُونَ أَ اِتْهَمَا يُوَجِّرُهُ مُ لِيَوْمٍ تَشَخْصُ رِفَيْهِ الْاَبْصَارُ ۞ مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِ مُ لَا يَرْتَدُ الْيُهِ مُ طَرُفُهُ مَ وَافِدَنَّهُ مُ هَوَاءً ﴿ هَوَاءً ﴿ وَانْذِرِ السَّاسَ يَوْمَ يَاٰتِيهِ مُ الْعَـٰذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيرُ . ظَلَمُوْا رَبُّكَ آخِرُنَا إِلْكِ آجِرُنَا إِلْكِ آجِيلِ قَرِيبٍ بْجُبُ دَعُونَكَ وَنَتَبِعِ الرَّسُلُ لَا أَوَكُمُ سَكُونُواً اَقْسَا مُلْتُورِ مِنْ قَابُلُ مَالَكُ مُورِ مِنْ أَنْ زَوَالِ ۞ وَسَكَنْتُمُ فِي مَسْكِن الَّذِينَ عَلَمُولَ اَنْفُسُهُ وَ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمُ وَضَرَبِنَ الْحَصُمُ الْآمُنَ الْ الْمَنْ الْآمُنَ الْآمُنُ الْآمُنَ الْآمُنُ الْآمُنُ الْآمُنُ الْآمُنَ الْآمُنُ الْقُولُ الْآمُنُ الْرَامُ الْآمُنُ الْآمُنُ الْآمُنُ الْمُلْعُ الْمُلْقُلُ الْمُانُ الْقُولُ الْمُلْقُلُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُانُ الْمُلْقُلُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكُوهُ مُ وَالنَّ كَأَنَ مَكُوهُ مَا لِتَنُولَ مِنْ لَهُ الْجِبَالُ ۞

تن حب ملے :۔ اور نہ خیال کرد الترتعالی کے بارے میں کہ وہ نافل ہے آن کاموں سے جو ظالم لوگ مجمتے ہیں بیک وہ نافل ہے آن کاموں سے جو ظالم لوگ مجمتے ہیں بینک وہ اُن کو فہلت دیا ہے اس دن کے لیے کہ

جس ون اُورِد اعظی رہیں گی انتھیں 🕪 دوڑنے ملے ہول کے اور مسر اُورِ اٹھائے ہوئے ہوں گے ۔ نہیں پیٹیں گی اُن کی طرف اُن کی مگاہیں۔ اور دِل اُن کے ا<sup>ڑ</sup> کے ہو<sup>ں</sup> کے اور آپ ڈرا دیں لوگوں کو اس ون سے کہ آیگا انُ کے پاس عذاب ۔ بیں کہیں گے وہ لوگ جنوں نے ظلم كيا ، الے ہارے پروردگار! ہيں مهلت منے دے تھورى مت کے لیے تاکہ ہم قبول کریں تیری وعوت کو ، اور ہم بیروی کریں رسولوں کی رادھرسے جاب آٹیکا) کیا نہیں تھے تم قسیں اٹھاتے اس سے سیلے کہ تہارے لیے کوئی زوال ننیں ہے ( اور عصرے تم ان لوگوں کے گھروں می جنول نے ظلم کیا اپنی جانوں بیہ، اور واضح ہو گیا تہارے یدے کہ ہم نے کیا سلوک کیا اُن کے ساتھ ، اور بیان کیں مم نے تہارے سامنے مثالیں (۵) اور شحقیق ان لوگوں تدبیر کی اپنی تربیر - اور اللٹر کے پاس تھی اُن کی تربیر، اکرجیا، اُن کی تربیر الیی تھی کہ اس سے بہاڑ طل جائیں ای

بہلے قرآن کریم کی حقانیت اور قیامت کا ذکر ہموا ، بھررسالت اور توجید
کا بیان آیا ، الٹر کی محمتوں کا ذکر ہمواجن میں سے ہرائیب الٹر تعالیٰ کی وہ ارنیت
کی دلیل بنتی ہے ۔ بھرالٹر نے قریش محروعرب پر ہمو نے والی خاص محمتوں کا نذکرہ
کیا اور اس میں میں شمرک اور اُٹ کی بڑھندگی کا ذکر کیا بھرالٹر تعالیٰ نے صفرت اراہیم
علیالسلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جن میں توجید کی ترغیب اور شرک سے بیزادی کا مبت
مقاہدے ۔ اُڈھرالغامات الہی کے صول پر اس کا شکریوادا کرنا بھی صفروری ہے اور

کفروشرکسے بڑھ کرکوئی بائحری نہیں، لہذا اس سے بینا چاہیئے۔ بھرالسہ
نے قیامت کے محاسے کا ذکر کیا اور بھراس خمن میں دعائے ابراہم علیاللام
کاذکر ہڑوا کہ اسے پرور دگار! مجھے، میرسے والدین اورسب میمنوں کرمیان
کرنے ، کل بیان کیا تھا کہ بیاں بروالدین سے مراد ابراہیم علیالسلام کے حقیقی
والدین نہیں ہیں مکہ ان کے اولین ماں باپ حضرت آدم علیالسلام اور سوا مرادیں مفسرین فراتے ہیں کہ حضرت عبدالتا بن معود اور ادام زہری کی قرام مرادیں مفسرین فراتے ہیں کہ حضرت عبدالتا بن معود اور ادام زہری کی قرام مولاکریم مجھے اور میرسے دونوں بیٹوں کو بخش نے دوہ آپ کی آخری مولاکریم مجھے اور میرسے دونوں بیٹوں کو بخش نے دوہ آپ کی آخری عمری اور حضرت اسماعیل اور اسماق علیہا السلام ہیں ۔ اب اس قرآت میں یہ اعتراض باقی نہیں رہنا کہ ابراہیم علیالسلام نے لینے مشرک والدین میں یہ استار عالی نے محاسباعال میں نے کہ درس میں السیر عالی نے محاسباعال کے درس میں السیر عالی نے درس میں السیر عالی کے درس میں السیر عالی کے درس میں السیر کی المیں کو درس میں السیر کی المیں کی درس میں السیر کی المیں کی درس میں المیں کے درس میں المیں کی کو درس میں المیں کو درس میں المیں کی درس میں المیں کی درس میں المیں کو درس میں المیں کی درس میں المیں کو درس میں کی کو درس میں المیں کو درس میں المیں کو درس میں کو درس میں المیں کو درس میں کو درس میں

ظالمو*ل* لیےمہلت لیےمہلت

ارشاد ہوتا ہے وَلاَ تَحْسَبُنَّ اللّٰهُ عَافِلاً عَمَّا لَيْهُمُ اللّٰهِ عَافِلاً عَمَّا لَيْهُمُلُ اللّٰهُ عَافِلَ اللّٰهِ عَافَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَافِلَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَافِلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَافِلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ

بارى أيول كو حفظ المسته من مستنت أرجه مرة من حريث لا بعلمون دیم انبیں بنرریج لیسے طریقے سے پچڑیں گئے جہال سے انبیع علم ہی یہ ہو<sub>ت</sub>ے عَالْمُ لِيْ لَهِ عَرِيْهِ النبير مهلت دينا بهول إِنَّ كَيْرُونُ مَا النِّهِ مِنْ الْمُ میری تدبیر بلی صنبوط سے لوگ قدرت سے فاندن ابھال و تدریجے سے فائرہ الطائے سے ہیں اور کرفنت کے موخر ہونے کی وجہ سے مغرور ہو جلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کہ سہے ہیں ۔ فرایا الٹرتعالی انہیں اس دِن کک کے لیے دہلت دیتا ہے جب أن كى أنتھيں يخرا عائي كى اور مھ طعب بن وه دور نے والے ہونگے صُفَرِنعِيُ دُوْ فَي سِيعِ حَرِّ لِينَ سُرول كو اُويراطِ لُنے ہوں كے۔ اسطالت مِي لَا يَرْدُ لَكُ الْمِيْرِ مُو طَرْفَهُ مَ وَانْ لِي نَكَابِي النَّ كَي طُوت والسِّس نهیں بلیٹیں گی تعنی اور مہی گی اور بیجے کی طرف آہی نہیں کی ، التى تكليف دە حالىن موگى اس كے علاوہ وَاجْدَ نَهِ وَهُوكَاءُ كُورَ وم شنت کے ارسے اگن کے دل اڑے جا کہتے ہوں گے ۔ یہ قیام سنتہ، واسے دان کے مناظریں ۔ سورۃ فرقان میں ہے کوکیوم کسٹنے قالم السماع بالغُرَ مَا وَوَنُولًا الْعَلَيْ كُنَّةُ تَ نُونِيلًا أَس دِن آسمان كيك مَلِّ عُکُرُ اورفرسِنَے نیجے انرکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورۃ النہ مین کی فیخنتِ السیکھاٹے فیکائٹ کُولڈا اُس دن اسان کوکھول دیاجا ٹیگا فیخنتِ السیکھاٹے فیکائٹ کُولڈا اُس دن اسان کوکھول دیاجا ٹیگا اوراس میں دروازے دروازے بن جائیں کے۔جال کیس قیامرسنے کے دِن لوگوں کے دوڑنے کا ذکر سے توسورۃ الفقر میں سینے مھوطعین رالحب الله كاع بلانے والے كى طرف دور التے ہوئے عائيں كے . سورة المعاسى مِن سِهُ كَيْفُمُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ مِنَاعًا" اس دن قبرول سے مل کر تیزی کے ساتھ دوڑیں کے کا نہا سے رالحك نصنيب يتوفيض أيكريا كهوة نسكار مشيح مال ي طرور ورات ہیں۔ ہرمال الٹرنے فرایک ظالموں کواسی دن کے بیے مُوٹرکیا گیا ہے، بعنی اس وقت کہ جملت ویری گئے ہے۔

دنیا موالسی کمیخوامش کمیخوامش اَسِكَ السَّرِنَ يَحْمُوا وَكَنْ ذِرِ النَّاسَ يَوْمُ يُأْتِيْرٍ مُوالْعُذَابُ لوگوں کواس دِن سے ڈارا دیں کہ جس دِن ان کے پاس عذاب آجا نے گا۔ اس وقت بہلوگ جلے ببلنے کریں گے مگروہ مجھ مفیر شیں ہوں گئے۔ فَيُقَوِّلُ الَّذِينَ ظَلَمُ قَالِمِيكِسِ كَى ظَالِمُ لُولَ رَبَّبُ ٱلْخِتْنَ كَا رافك أحبل قربيب العاراء يرور وكار إلهل محتورى وير كيد مهلان دسے محرونیامیں والیس بھیجے ہے جہت دعی قاک ایس ہم نیری وعوست کوتبول کرلیں گے وکی تبیع الرس کے اور رسولوں کا انباع کریںگے بسورۃ المنا ففزن میں سب کہ حب سے کوموت سامنے نظراماتى بهد فيكفوك ربت كفلا أخد بيني إلى أجل قريب عصروہ کہتا ہے کہ ہرور دکار! شجھے بحقوری دیہ سمھنٹیلے مہلنت فرے فرے فَأَصَّكُ لَدُ فَكُن مِن الصَّبِ لِحِينُ أب مِن صدقة خياسة. ا در نئی کے کام کروں گا اور نیچ کاروں میں ہوجا ڈن گا مگرا دھے۔ ٱلمَّتِ وَكُنْ لِيُّوْجُسُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا حَامَ أَجَلُهَا جِب وقت أحامات تو ميمراكك كندكي بهلت محي نهير دي جاتى اورفوري طور

میں ہم تیری دعونت کو قبول نہ کہ سکے ۔اب ہیں ایک اور موقع نے کہ دنیا میں الیس بھیج نے اکرتیری دعوست کو قبول کرلیں اور تیرے رسولوں كى بيروى كريس - الترفي بيعض دوك رمقالات يريمي قيامست كيون بیش آنے مالے لیے واقعات کا پُرکرہ کیاہے مِثلاً سورۃ الم مسجدہ میں سے کرمح م لوگ سرچھ کانے السے سے صفور کھوسے ہوں گے اور عرض كرس كُنُّ أَنْكُ أَيْصَرُ مِنَا وَسَيِمِعْنَا فَأَدْجِعُنَا نَعُتْ مَلُ صَلَا لِحا الله على الله على السيم المحيد والمحيد الما والمين الما السبه المراس بھیج نے ہم نیک اعمال انجام دیں گئے ۔ ادهرس الترتعالى كاجواب أكركا أوكثم تشكونوا أفسمة میں فریخ ایک ایم نے اس سے پیلے دنیا میں تعین ایھائی تھیں مَسَالَ كُلُمْ مِنْ زُوْلِ كُرِّمْهِي بِهِي زُوال نبير آئِ كُلُ ونياسِ تم غرورس متبلاته تصاور كيت يقے كه بهماسي طرح شان وشوكت كيساتھ ہی رہیں گے ، ہمارے افترار کو تھی زوال نبیں آسکتا ہوکا نخوجی لمُعَدُدُ مُن جمس كون سزاد كارسورة النحل من المترف فيها كأ فأهمة بِاللَّهِ جَهُدَ أَثِهَا نِهِ مَ لَا يُنْعَثُ اللَّهُ مَنْ كُمُّو بِ التركي تخية قتمين الطاكر سميز تنصرم نے والے كو التر دوارہ نہار کھائيگا السُّر فربلسنے گاکیا تم دسی لوگ نہیں حود نیا کی زندگی پیمغرور ومفتون ستھے۔ اور بيم حن لوگوں نے زبانی قسيس نہيں اعظائی تقيس اان کی حالت تبلار ہي محقی گو ہاکہ وہ اسی ثنان وشوکت کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہی گئے . السُّرِتْعَا لِي السِيدِ لوكول كومزيريهي فراسنْ كاكمتم وبي لوگ ہو۔ ق سَكَنُ ثُمُ فِحْ مَسَلِكِنَ الْذِيبَ طَلَمُ وَالْفُسُهُمُ جوان لوگوں کی رہائش گاہوں میں عظیرے جنول نے ابنی جانوں بنظم کیا تم نے قوم عاداور تمود جبی ٹری ٹڑی قوموں کی عالبتان عمارات میں رہائیل

مغداتعالی سطحاب

اختيارى م وَسَبَيْنَ لَكِ عُرْ اورتمين واضح بوطِكا تماكَيْفَ فَعُلْنَا بِهِمْ کہم نے ان کے مانھ کیاسلوک کیا۔ سابقہ اقوام کے انجام سے تمہیں عبرسند حاصل کرنی جاہیئے کہ قوم عاد ، نمور ، فوم لوط ، قوم صلح اور قوم فرعون کے سابقے ہے کیامعاملے کیا۔ لیوک بڑی بڑی اندریوں کے وارث کھے ، بڑے كارتكرادر انجنيئر تصم تحرجب بهاري كرفت آئى توان برسسے كوئى تعي ن بج مكارآج تم انبير كے بلائے ہوئے عالیشان محلات میں رہ كر تھى ان سے عبرت نلیں کی ہے فرایا کھ خسکر کیا کے کھوا کھ کھٹاک ہم نے تها رسے سامنے ان توگوں کولطبور شال بیش کر دیاہے۔ بیز افزان قولمی تحيين حبين الديكون نيست والودكردياس بجرتمكس باست بممغرور ميو ـ أكرتم هي افرماني اورطلم سع بازيز آئے تو تمه الحنظر بھی ديبا ہی ہوسکتا مے۔ *برالیا تعالی نے تبد* كرك ديجون وَعِنْدُ اللّٰهِ مَ كُرُهُ مُ اللّٰهِ مَ كُرُهُ مُ اوران كى تربيرس تواليُّ کے اِس تھیں وہ حرکیج محفی طور ہے تربیر کرتے تھے ،الٹر تعالیے کے علم من تفا بنيالى زبان بين محركامعنى فريب اور دهوكم وتاسه جب كه كالطلاق الترتعالي برهي بوتاسهة وجيد فرايا وبيق كموون وكيمكر الله فت وه مجى مخفى تدبيرافتنياركه ستے ہي اور النُّرتعاليٰ بھي اليي ہي تدبير كرتها ہے۔ ظالموں کی بیمنفی تربیریں الٹوکے ابنیادی مخالفت میں اور قرآن پاک کے بدوگرام کو ناکام بنانے کے لیے بمٹنہ سے ہوتی آئی ہی اور آج بھی غيم الظر كادمن المين عابتين كردنيا من الطر كادمن اوقرآن كايروكرام غالب ئے۔برائی اقرام میں سے فرعون ،منرود ، اہل نبوک اور

المن تحجر نے کیا کیا تدہیری افتیار کس کا لین کے باٹندول اور مصر کو ل نے اللہ

کے دین کے خلاف کیسے کیسے پروگرام نبائے ،حبہانی اور ذہبی نکالیف بہنچا بٹیں اور گوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کے بیلے برطے بڑے لانچے ٹیسے اور مال صرف کیا۔

ا جعمی دنیامی سی محصر و راست سیود ا نصاری امنود ا دم سے قرآن پاک کے خلافت طرح طرح سے سربے استعال کرسے ہیں کہیں ميتال محصول كراوكول كے اميان بر ڈاكر دالاجا ہے اوركىيں سكول وكالج مار كرك لوكول كو كمراه كها حائات بحورتون اورايدى بيش كمرك إمل ما محودین سے برکشتہ کرنیکی کوشش کی جاتی ہے برکیا برہست طرا ساسخہ نہیں کہ اکتان بنے کے بعداس سرزمین میں ننس حالیس لاکھ لوگول کوعلیانی نبایگیاہے ۔ ریسب اُن کی مخفی تلابیر کا نتجہ ہے محکمہ مان اس سے بائکل غافل بڑے ہی اور اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں ہے سے ہیں ، مبودلوں اورعلیا نیول نے مغربی جمالک بیمستشرقین کے نام میراڈے قام کم ر کھے ہیں حبال مغربی باشندوں کومشرقی علوم کی ترمین دی مانی ہے ان کی بونیورسٹیول میں قرآن ، مدریث اور فقر کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں طُوكً ياں دى عاتى بى اور بھيرائنى سے اسلام كے خلاف كنا بىل ور بھاين الحصائے جاتے ہن اکر لوگ دئن اسلام سے محروم ہوجائی اُن کا تقص یرے کہ لوگ دین کا فنوی علائے حفہ کسے لینے کی بجائے ہیودی اور عدیائی ابرین علوم سٹرقیہ کی طرحت رجوع کرسنے تنگیں اور اس طرح اسلام

میر در میرانی افسوس کا متفام ہے کہ آج ہندو، علیانی اور سیودی توسینے کہ آج ہندو، علیانی اور سیودی توسینے نربب برکار بند ہیں سیمی ملکان کینے سیجے دین سے عافل ہیں ہمدوؤں نربب برکار بند ہی ممالک میں بھیج رکھے ہیں جس کا نیتجہ رہوا کہ ہمت سے ایک بیتے رہوا کہ ہمت سے ایک میں بیٹی میکھے ہیں جس کا نیتجہ رہوا کہ ہمت سے امریکن ہندومرت قبول کر ہیں جس مرکز مسلمان کینے حال میں سے

مىلماندل ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ہیں۔ انہیں اپنے دین کی کوئی فکرنہیں۔ اگر بینغ کے نام رکوئی بیران مکس جانا ہے تو وہ اپنی کے رنگ میں رنگ کر رہ جانا ہے ، اورائبی بات کو کھول جانا ہے۔ امریح اور برطانبہ کی اینیوٹٹیوں میں اعلی تعبیہ کے لیے وظا نُف پانے والے مسلمان کتے ہیں جوا بنا ایمان سلامت کے دواہیں تر ہیں میماندں کے پاس مائل موجود میں سکے صلاحیت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مہلان آج ساری دنیا میں اسخطاط کا فٹکار ہیں۔ برسب کا فروں کی بارک تر ہیرول کا نیتجہ ہے۔

فرايان كفارى تربيرس اتنى برى بريضيس وَإِنْ كَانَ مَكُونُهُمُ لِتَنْهُولَ صِبْ لَهُ الْجِيبَالِ كُرَانُ كَى وَتَبِيبِ الْرَابِيٰ عَلِيسِ سِلِ كَالْمَا يُخْطَعُ مركالا لتاليان في اليف دين كى بقاء كى خاطرانىيى بكام كيا - بيار ول كو مركاشين والى محض تدابير بھي كارگدن ہوسكيں ۔ انگريزوں انے قرآن باكسكے متن میں تغیرو تبال کی کوشش کی مگذاکام ہوسئے۔ انہیں بعد میں بیت جلاكه قرآن أكيب متحيزه سيصاوراس كى حفاظمت كا ذمه خود الترتعاسط نے ہے رکھا سہ ہے۔ ایک انداز سے سے مطابق دننا میں مما اوں کی ایک ارب ي أبادي من محمومين اكب موطرها فظر قرآن موجود من وأكريب مسلان قومى اوراخلاقى لنحاظ سسة تنزل كاشكار أبي ممكة عيريهي قرآن كوكرني منين شامكنا جضور نے فرما یا تھا كريہ تو وہ كتا ہے جس كونہ یانی وصو مگاہے اورنه آگ عبلاسكی تسب ریمسکمانوں سے بینوں میں محفوظ ہے ۔ آج ساری دنيامي البخيل كاليك تفجى حافظ مؤود نهين محرقران كيما فظ آب كويي یعیے میں ملیں سکے ، لہذا اغیار کی مخفی تربیری کامیاب نہیں ہوشکتیں ،

ابرهیــــــر۱۲ آبیت ۲۷ تا ۵۱ ومسابری ۳ درس شانزدیم ۱۲

فَلاَ تَعَنَّرُ الله مُخُلِفَ وَعُدِه رُسُلُهُ إِنَّ الله مُخُلِفَ وَعُدِه رُسُلُهُ إِنَّ الله عَزِيْرُ ذُولنَتِ الله مُخُلِف عَبُرَالُونِ عَبُرَالُونِ عَبُرَالُونِ عَبُرَالُونِ عَبُرَالُولِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى وَالسَّمَالُوتُ وَبَرَى وَلِيلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى الله الْمُحْرِمِينَ يَوْمِيدٍ مُّقَرَّنِ يَنَ فِي الْاَصَفَادِ ﴿ وَتَرَى الله مُحْرِمِينَ يَوْمِيدٍ مُّقَرَّنِ يَنِ فِي الْاَصَفَادِ ﴿ وَتَرَى الله مُحْرِمِينَ يَوْمِيدٍ مُّقَرَّنِ يَنَ فِي الْمُصَفَادِ ﴿ وَالله الله مُحْرِمِينَ عَلِم الله مُحَرِمِينَ عَلَيْ الله مُحْرَقِينَ فَوْمُ وَمُن قَطِرانٍ وَّتَعَنَّى وُجُوهُهُ مُ مَن قَطِرانٍ وَّتَعَنَّى وَجُوهُهُ مُ مَن عَطِرانٍ وَتَعَنَّى وَجُوهُهُ مُ الله مُحَرِينَ الله مُحَلِينَ الله مُحْرَقِهُ الله مُحْرَقِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحْرَقِينَ الله مُحْرَقِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرَقِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرَقِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله مُحَرَقِينَ الله مُحَرَقِينَ الله مُحَرِينَ الله الله مُحَرِينَ الله الله مُحَرِينَ الله مُحَرِينَ الله الله الله مُحْرِينَ الله الله المُحْرِينَ الله الله المُحَرِينَ الله المُحَرِينَ الله الله المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ الله الله المُحْرِينَ الله الله المُحْرِينَ اللهُ المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ المُحْرِينَ المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ المُعْرَاقِ المُحْرِينَ المُحْرِينَ الله المُحْرِينَ المُحْرَاقُ المُحْرِينَ المُحْرِينَ المُحْرَاقِ المُحْرِينَ المُعْرَاقِ المُحْرِينَ ال

ترجب ملہ ، ۔ آپ نہ خال کریں السّرتعالیٰ کے بارے
یں کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو پانے
رسولوں کے ساتھ کیا ہے ۔ بیٹک السّرتعالیٰ غالب ہے
اور انتقام پلینے والا ہے ﴿ جَیْ جَیْ وَنِیْ کَی جَاءُ
گی زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین کے ساتھ اور
راسی طرح تبدیل کیے جامیل گے ) آسان (دوسرے اکاؤں
کے ساتھ) اور لوگ ظاہر ہمول گے السّد کے ساتے ہواکیلا
اور زبردست ہے ﴿ اور فیلے گا تو مجرموں کو اسُّ وان کہ جُرُوں یں ﴿ اُن اُن کَهُ جَرُوں یَں ﴿ اُن اُن کَهُ جَرُوں یَں ﴿ اُن اُن کَهُ جَرُوں کُو اسْکُ اور فیلے گا تو مجرموں کو اسْکُ اور فیلے گا تو مجرموں کو اسْکُ اور فیلے گا تو مجرموں کو اسْکُ کو اسْکُ اور فیلے گا تو مجرموں کو اسْکُ کو کہ اُن کے جیروں کو آگ ﴿ کَاکُمُ بِلَدُ فِن اللّٰہُ وَاللّٰ ہُوں کُوجِ اُسُ نَے کیا ویہ گا گا جا کہ السّدُتوالیٰ نَامِس کُوجِ اُسُ نے کہا یہ بیک السّدُتوالیٰ جَدِ حاب پلینے وَاللّٰہُ ﴿ اِللّٰہُ وَاللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ وَاللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ وَاللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ وَاللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ ﴿ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ

گذشته آیات میں کا فرول کی مکاری اور جا دبازی کا ذکر تفا کرحق سکے مفلیلے بیں و مکس تسم کی تربیری اختیار کرست تھے ۔ بھرالنڈ تعالی نے افرانہ مشركوں اور كافروں كى برى حالت كا ذكر كيا كركس طرح وہ قيامست واسبے دِن ذَلَيل وخوارم وكسكے - اسب آج كى آياست ميں اُلين تنعالی نع صنواليہ ا اورآب کے بیروکاروں کوتنی دی ہے اور اُٹ کی حصالیا فترائی فرمائی ہے كراكردنيا مي كفاركوبهاب ملى رسى ب و وعيش وعشرت كى زندگى بسر كرت من تواسس وهوكرنس كهان چله بيئ اورند بددل بونا جله بيئے ر التزنغالي في الت الاست كا وكركيا بين حوان بمختول كراخرسن ميثن ا بیطے الدیرتعا م واسے بی م دران دیوناسے فلا تھنسکن اللہ مخلف وعدم رسکه

اسے دیرند گان کریں کرانٹر تفالی لینے بیوں سے کیے گئے وعرے کی خلافت، ورزی کمیے گا - اور اس کا وعدہ یہ سے کروہ لمینے ابنیاء کے مثن كوصنرورغالب كسيدي كالوردين حق كيمخالفين بالأخم غلوسي يحفظ سورة المي دله بن الطرتعالى كارشاد بي كمنت الله كم كَذَ غُلِبَنَّ أَمَا ۖ وَ المرسسراني الترسف ياست محدى سب كر مجے اور ببرسے رسولول كو صرورغلبه على بوكا يعنى دنياس انهى كييشن كوكاميا بي على بوكى الترتعالى صيحح بات كوغالب كرتاسهت جاست بظا بركتني بى محمزورى نظرات اور كتنى بى آزمائشوں سے كندرنا بير ہے بسورة المؤمن مي بھى السركا فرمان جِهُ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُكَ ا كَالَّذِينَ أَمَنْ كُا فِي الْحَيْلِي وَالدُّنْيَ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْكَا فِي الْحَيْلِي وَالدُّنْيَ وَيُومَ كَيْقُومُ الْاَنْشُهَا وَبَيْكِ بِمِ لِينَ رَسُولُوں اور الله ایمان کی ضرور پردکسہ ہے ہیں ۔ ونیا میں بھی اور اس دن بھی مرد کریں گئے جس دان كراه كحطرسيه وسكي بعنى حوقيامست كاون بوكا- ببرطال السركا وعده ہے کہ وہ لینے رسولول کے مشن کوصنرور غالب کرسے گا۔ لنداکا فرول کی

<u> فرمایا برمجرم خدا تعالیٰ سے انتقام کا کب شکار ہوں گئے کیوم تنباد ک</u> الا مرصن عني الأمرص حب دِن تنبر لي كردى عبائے گی زمين دويمري ذمين الا مرصن عني الا مرصن حب دِن تنبر لي كردى عبائے گی زمين دويمري ذمين كے ساتھ وَالسَّ مَنْ اور يه اور يه اسان مي تبديل كر فيے جائيں گے ، كويا قبامست کے دن بیزمین وآسان منی*ں ہوں گے ملکران کی عگبہ دوسے* لاست حائير سے معنسرين كام فراستے ہي كه آسمان اور زمين كى يترولى دو صورتوں میں ہوگی ، بعنی ان کی صفیت تھی تنبرل کردی جلنے گی اور حقیقت بجى مفت كى تبرلى كي تعلق سورة الانشقاق بى آتاسى " ق راذ الأرض مستدين أورزمين كواس طرح يجيبلا دياجاست كاجيب كحصال كو كحصنها عا تاسهه اوراس كي تمام سلولين تكلُ عاتي بيء اسي طرح حبب نمين كويجبيلا دياحلث كاتواس بيرزكوني غاررم يكا اوربذ بباط مكبرسب سماريه جائیں گے یہ توصفت کی تبدیلی ہوگی۔ اورحقیقت کی تبدیلی اس طرح ہو الکی کہ بیلے صور تھیونیکے جانے ہوتواس کی او پنج نیج ختم ہوجائی اورجب ووراصور محبونكا عبائے كا اور حماب كتاب كى منزل تسلے كى تواس زمين كى عكير بالكل دوسرى زمين لائى جلئے گى اور محاسب اعال كى سارى كاروائى ہمى نى زمين يركى عائي يم صنورعلي لصلاة والسلام كافرمان سب كرنى زمين مير

د مورسه ن دمین اسما کی تبریی اجاندی کی طرح سفید ہوگی۔ یہ زمین کی حقیقت کی تبدیلی ہوگی یعب موجودہ زمین بران ن گنا کا ادکاب کیا کہتے تھے، اس کو پیکر بدل دیا جائے گا۔
البتہ می سباعمال کے وقت اللہ تعالی اس زمین کے جس ضطے کرجا ہمیگا گراہی کے لیے عاضر کر دیگا صحابہ کرام نے حضور علیالسلام سے دریافت کیا ہمضور اجب بیز زمین تبدیل کی جائیگی تو اگس وقت انسان کہال ہوں گے ۔ اس وقت سارے تو آئی بیا ہے اور فر یہ گر بیا ططے کہ ایک تاریک کنارے پر محظرے ہوں گے ۔ اسی طرح موجود گراہی تاریک کنارے پر محظرے ہوں گے ۔ اسی طرح موجود میں موجود میں تبدیل کر دیا جائے گا ۔ موجودہ تمام چیز ہیں در جم موجودہ تمام چیز ہیں در جم مرحودہ تمام چیز ہیں در جم

النگرکے حصنور بینٹی

ر فرا پیجیب زمین واسمان تبدیل ہوجائیں گئے تواس وفت وکنگر فحا لِلّٰهِ الْوَالْحِدِ الْفَعْ الِهِ - ثمام لوگ اس النظرتعالى كے ساحن المل محصرے ہوں گے جو اکیلامجی ہے۔ اور فہار بھی تعینی زمبردست طاقت کا الکت فرایاس وقت حق کے منتحرین ، ترجید کوشانے ماہے ، کفرومشرک کے روگرا توغالب بنانے، ٹنرکیہ دموم فالم كرنے والے اور انبياء كى بات كو كھنكرانے مُحْرِم مِنْ كَوْمَدِ ذِ تُواسُ دِل ال مجرمول كو ويحص كا صُفَّى نِينَ فِي ذَرْعَهَا است بعُونَ ذِرَاعًا مُسْرَرَدُهِ بِي زَنِيْرُول مِي حَجُرُكِ بِهِول فِي خَرِكُ مِي حَجُرُكُ بِهِوسِن ہوں گےجنیں فرشتے گھسید کی کرنے جائیں گئے رسورہ کیس ہے "فِي اَعْنَا فِي عَلَمُ الْمُ الْنَ كُم كُلُم مِن طَوق بِيكِ مِول كُم - ده اس وفنت اس قدر ذلیل ورسوا ہوں کئے ۔ نبی محاسبے اور انتقام کی منزل

فرايا سكاب كه م مِنْ قطِلَانِ أن كرُت كنه كام راميران سے بنائے سکتے ہوں سے - اک کی بیضوں کا خام مال تارکول ، گذا ہروزہ یا گذھکات وغيره كابوكاجو فورا أك بجراك كاعربي بن قطران الس ركب وعيره كوكها جاناب جوادنوں کی خارش زوہ مجگوں ہر مگایا جاتا ہے تاکہ منانزہ مگہسے زہر ہلا ما دہ گل مطرطبنے اور حیم میں تندرست گونشت تسنے۔ بہرحال اس دن مجرمت كبرك السقيم كمي بول كے جوخود آگ كودعوت ديں كے اور فوراً كيوكى الحقيل كے - آيات حديث من آتاہے كم اس نويدكر نے والى عورست كولىي كنرصك كاكريز بينايا جائ كالذاك فرتنت فتب ل موقها موك سے پہلے اس قبیح فعل سے تورہ ہیں کرائی ۔ اس قىمىكى بارودامىزكىرول كانىتىدىدى كاكتفىتى وجوها النَّا وَالْ الْ الْمُ الْمُ تَصِيرُول كُولْمُهُ عَاسْبِ لِيكَ بِحِيرِهِ فِي فَكُرْمُ كَا افْضَاعِ عَفِيبٍ اس سیاے اس کا لطورخاص ذکر کیاگیا ہے ، وگرز توسا اجہم سی معظرک اکھے كا - دوسرى عبر دل كا ذكراً تنسب كر دوزخ كى آگ سست يبك دل را تزانداز موگی اورظاہری اعضاء میں سے اس کا ہیلاشکارجیرہ ہوگا . اور بیراس ہے رليجنزي الكله محك كفنس متكا كسندت اكرابية تعالى برجان كواس کی کھائی کا برلہ نے بچونکہ مجرمین نے دنیا میں کفر، مشرک ، اسحاد ، انگارِ معاد ، انكارتوسير، انبيادكى مخالفت أوركفر مع بروكرام كى حمايت جيے اعمال کھائے، لہذا اِن ایجال کا بدلہ انہیں دوزخ کی آگ کی صورت میں ہے گا إِنَّ اللَّهُ سَبَرِيْعُ الْجِسَابِ بِينَ *اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل*َّ ہے اگروہ دنیا میں چنردان مہلت بھی نے سے توہوسکتاہے مرکہ بالاخہ وہ بچٹر ہے گا اور ایب ایب علی کا صاب ہے گا کیونکہ وہ علیرصاب کیسے والاسہے ۔ الکترتعالی نے پہلے ایمان والوں کوتنلی دی کر محصافی نہیں، اباكام كرستے جاؤكيونكر جيشه فتح عن كى بهوتى ہے۔ بهوسكتا ہے كه دنيا

لاس مي ملبوس مهول سي جو فوراً أل كيل الدان كاجبره فوراً حلس على

كا بيرأن كے كئے كا بدلد ہوگا-

|  | 51 | 714 |
|--|----|-----|
|  |    | :00 |
|  |    |     |

مبن كافرون كودېلىت بل جائے مگرائے وہ دِن لقينيا آنے والا ہے جب دِن مجروں كا يرحال موكام سركا ذكر ال آيات ميں كيا گيا ہے وہ لوگ آنشين دِن مجروں كا يرحال موكام سركا ذكر ال آيات ميں كيا گيا ہے وہ لوگ آنشين

ابرگھیے۔ آبیت ۵۲ ومیآبری ۱۳ درسه مفدحم ۱۷

ھٰذَا سَلِعُ لِلسَّاسِ وَلِيْ نَذَرُوُا بِهِ وَلِيَعَلَمُوْاَ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْكُلُبَابِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

خلاصه مضایین

ریسورۃ ابراہیم کی آخری آبیت ہے بہی سورۃ ہونے کی بنارپراس ہی جی زیادہ تراسلام کے چار بنیادی عقائم ہی کا ذکر ہے۔ بہلی بات قرآن کی صرافت وحقایت اور اس کا دی النی ہونا ہے۔ اس سورۃ ہیں قرآن پاک کی صرورت اور اس براعتراف کرنے والوں کا خاص طور پر رقد کیا گیا ہے۔ اس کی غرض غایت اس کے ابترائی مصے میں ہی بیان کی گئی ہے ۔ اس کی غرض فایت اس کے ابترائی مصے میں ہی بیان کی گئی ہے ۔ اس کی غرض فایت اس کے ابترائی مصے میں ہی بیان کی گئی ہے قرائی ہے۔ السی صرب الظّلُم اللہ اللّٰ وی اللّٰ اللّٰ وی اللّٰ اللّٰ وی اللّٰ اللّٰ وی کا اللّٰ ہونا ہے کو اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہونا کی اللّٰ میں ہونا ہے کہ آب اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیوں سے انکال کو روشنی کی وجہ سے انسان کی ۔ کفر، شرک ، نفاق ، برعق یکی اور براعمالی سب اندھیرے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ۔ روح اور عقل ناریک ہوجاتے ہیں دوح اور عقل ناریک ہوجاتے ہیں اس کے برخلاف ایمان ، تو حید ، اخلاص اور نیکی دوشنی ہے ۔ جس کی دعوت یہ قرآن جیمے ویتا ہے ہے۔ اس کے برخلاف ایمان ، تو حید ، اخلاص اور نیکی دوشنی ہے ۔ جس کی دعوت یہ قرآن جیمے ویتا ہے ہے۔

اسلام کا دوسرا نبادی عنبه معادیمی اس سورة میں بیان ہواہہے۔ قیامت برائیان ، اس کا وقوع ۔ بعث بعدالموت ادر حبز الے عمل اس عقیرہ کی حبز نیات میں - اس سورة میں ان موضوعات بریمی بحث کی گئی سہے ا ورمعترضین آعتراضا

کے ٹنا فی جواباست ایسے سکتے ہیں۔

اس کے بعد تعبیر بنیادی عقیرہ رسالت ہے۔ الٹرتعالی نے اس وق مبارکہ بربعبض ابنیا ہے نذکرہ میں اُل کی اقلام کی نافرانی اور بھراک بہتے طلے عذاب کی طرف اثنارہ کیا ہے۔ آخر مرجعنور خاتم النبیان سلی الٹرعلیہ وسلم

ى نوست مرساكت بها نذكره بي آگياست -

(۱) پغ<u>ا</u>م خداوند

نے فلاصے کے طور بہ چار ہاتوں کا ذکر فرایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہے ذا جائے گلت اس بہ بہتا ہے ہوگوں کے یے اس سے مراد اس سورۃ مبار کہ کے مندرجات بھی ہوسے ہیں، اور پراقرآن پاک بھی ہوسکتا ہے ابعی جو بچید اس سورۃ بعنی لچرسے قرآن جیم میں ہے وہ لوگوں کے لیے السر تعالیٰ کی طرف سے ایم بیغام ہے مفرین کرام بلاغ کے دوم عاتی بیان کرتے ہیں ۔ بیلام حنیٰ توکفا بہت مفرین کرام بلاغ کے دوم عاتی بیان کرتے ہیں ۔ بیلام حنیٰ توکفا بہت ہے ادر مطلاب یہ ہے کہ سورۃ مبار کہ یا قرآن پاک ہی جو بچید ہی ہے ۔ وہ انسان کی تصبحت مال کہ نے اور اس بیمل بہرا ہونے کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی جیزی صرورت باتی نہیں رہتی ۔ اور دومرا

معنی جیاکہ میں نے ترجھے میں عرض کیا بنیا ہے تمام لوگوں کے لیے ظام سے کہ اگر رہ بنجام سے تو بھراس کو مینجانے ملے بھی ہونے جا ہیں جاکاس كى تعلىمات تمام متعلقين كك يني كليس فران باك الترني لين برراس انال فرمايا اور عيرالل ايمان كويابندكيات كروه اس بغام كواكم بني أني اس كافيح طرافية برسب كرسب سيد يبليانان خوداس برعل برابر اس کے قول وُفعل میں تضا درنہ ہو، اس کی صحبت بریقین ہو کسونکہ تھ وقرآن ياك كابيان سب كراس كلام اللي بريقين نهيس ركهرك "فياي حكيث مَلِعَثُدَهُ فَيُؤْمِنُونَ "دِالمرسلات) ترجراس كے بعدكون ي جز آ يوالى ب جس بدایمان لاؤسکے عرضی کان ان کولیتین ہوجائے کہ برالسر کا آخری اور جامع کلام سبے اور حدیث رسول مقبول صلی التی علیہ والم اس کی تشرح سہے اس كانتن ويحالجل بها اوراس كى تشريح وحى خفى ب مولانارسشيدا حركنكى ور مجى فرما تے ہي كه تمام احاد ميث صحيحه قرآن كى مشرح ہي، اور ميى بات اوليا الله الممشافعي اورامام ابن ليمية في النه فتا وي مي محقي سبت والغرض إاس فين ایان اورعل کے ساعق اگراس بنیام کرمینجانی این ذمرداری کی تعمیل ہے ۔ توب نيعض كياكه بلاغ كالفظ عام يدادراس سيغام كويد عا سورة لقره كي ابتداوس هـ فلك المستحيط لأرتيب فلي وه كماتب سب جرشك ومشبه س بكسب و كالسب و عيراس كى تعلمات اور ار وقوم قرآن باکسیم پوگرا) رحوقوم قرآن باکسیم پوگرا) ىيىلوگ بى كەمنى كوفلاح نصيب ہوگى، او كوقبول بنين محرے كى . وہ مجھى فلاح نبيں يائحى ۔ اگراس كا ب سے بيروكار اس برعمل کرستے ہوئے ، بعنبر شک و تردد کے اسے آگے لیے جائیں کے ، تواس کا لقافی اثر ہوگا ۔ اور اگراس کی تعلیمات کاعلم ہی نہویا اس بر

يقين ہى نەبھر،اس كى مشرح اورلىنے اعمال سىے ناواقفىرىت ہوا دراس کے عقائد اور فی کے کاعلم نہو، تو بہ قرآن موزر نہیں ہوسکتا، بلاغ کے لفظ سے یرماری بات مجھ میں آتی ہے ۔ اور اگر قرآن کے لمنے والوں کے یاس کوئی منطنت اور ملک ہی نز ہوجہاں اس سے پروگرام کو علی طور برنا فنرکرسکیں تو وہ اس کی دعوست دور روں کو سیسے مصے ملحتے ہیں۔ برنا فنرکرسکیں تو وہ اس کی دعوست دور روں کو سیسے مصے ملحتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس کی حفانیت کوجھی تھجیس کے عبب کہ وہ دنیا سے تھی خطے ہیں اس بیمل ہوتا اور اس کے تنبعین کوفیض پاہے ہوتا دیکھیں گئے ام ترکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں ایکھائے کہ جب میں روس گیا توہیں نے سالن اور اس کے حوارایوں کے سلسنے اسلام کی حقاریت برنقریہ كى - ابنول نے كما كربہ تو واقعی ٹرا احجا بروگرام ہے مگر بہ تا بن كراس روگرا برعل کهان مور طبها اور اس کے تمرات کیا مرنب موسے میں۔ کہتے ہی كراس سوال كاجواب ميرے ياس نميں تھا۔ كيزىكر دنياكى بچاس سے زبارة سلم دیکستوں میں سے کئی ایک میں بھی اسلام کے بروگرام رہانہیں ہور الم اسلام کی ترویج کے بیادراس کی تبلیغ کے سلے انفادی طور بية وكوسشن موريلى سب اوربيع مبارك بات سب كرتبليغي عاعنول كح كشت دنا بحري موسيد مسكريد اجماعي فريض كمال ادا موراس وه كون ساكك بين عن الناني بدوگرام كولين كك من الذكرام و الترتعالى نے صور وتعزیہ کے قوائین نازل فراسے ہم مگر کہاں ہی وہ اوگ جوان کو لینے کسینوں امعامشرے اور ملک میں عظم دیں رہی۔ بربات نهيس بي توجم اللاغ كافريضه ادانهي كريسيم أورقرأن کے بیغام حق موسنے کا حق ادانیس کرے سے ہیں۔ ا مام شاه ولى الشرمحدث دملوی فراستے بهر کر اسلام میں دونوں باتیں با ٹی حاتی ہیں۔ اخلاقی تتعلیم اور بعشر پارست اگر کر ٹی اخلاقی تعلیمات

مستفیرمنیں ہوتا اور قوانین کی خلاف ورزی کرتاہے تو پھے اس کے لیے تعزرات كانظام ب تاكم معاشر يسي ف ديريان موم محكر تعزيات كا نظام احتاعيت اور حكومت كے بغیرقائم نبیں ہوسکتا ۔ اور ح حكومتیں اس وقت موجود بھی ہیں اکن سکے کاربر دازان تھی اسلامی تعزیرات افذ کرنے کی بچلے من مانی کاروائیال کرتے ہیں ۔ کافروں کی شاگر دی اختیار کرتے ہیں ۔ اُن سے سیمیس بنولتے ہیں اور پھے اہنی کے مطابق دولت حسر ج كهيتي بن فيتحظ برسب كرن توقرائي بيوكرام بيل بولسب اوراس كے بہتر نتائج برام بوستے ہیں . جاہدے تو بہ تھا کرمیلان خود اپنی عقل كواستعال كرستے ،سعن صالحين كى طرح مركام كے خود إنى مبانى سفتے ، دورول سے راہائی عال کرنے کی بجائے خود دنیا کے اسام سنے تر انہیں عزبت کا مقام علل موآ اسگرانوں نے قرآن کرم سے بروگرام کونہ خدم محاسب اور بدائل ميمل كاست حالانكرية تمام توكول سف بي پیغام سے اوراس کی تبلیغ کاکام خود اس کے بیرد کاروں کو آگے بڑھ

اس کے ساتھ ڈرا یا جائے اور دور مری بات ہر فالی نائر کو ابلہ اکسے اور دور مری بات ہر فالی نائر کو ابلہ اکسے اور دور مری بات ہر فالی نائر کو ابلہ اکسے اور دور مری بات ہر فالی نائر کا باہ اس کے ساتھ ڈرا یا جائے الوگوں کو خردار کیا جائے ۔ منذر ابنیاء کی صفت ہے اور لوگوں کو محاسب جل اور بجر سے النجام سے خردار کرنا اگن کے فرائف منصبی ہیں شامل ہے ۔ اس وقت جب کہ دنیا فنق و فجر سے بھری بڑی منصبی ہیں شامل ہے ۔ اس وقت جب کہ دنیا فنق و فجر سے بھری بڑی ہے ، اندار کی زیادہ صرورت ہے ۔ لوگوں کو خبر دار کرنا چاہئے کہ اگر قران کی میں مذکورہ اصولوں تولید منہ بین کریں گئے تو انجام مہت بڑا ہوگا ۔ اندار ایک عظیم خصر ہے ۔ السرت عالی نے صنور علیالسلام کو بھی فرایا ہے ۔ قائد ہم الکہ ترا کہ دیں ۔ عظیم خصر ہے ۔ السرت عالی نے صنور علیالسلام کو بھی فرایا ہے ۔ قائد ہم کو الکہ ترا کہ دیں ۔ منظیم خصر سے خبردار کہ دیں ۔ دائم دی اس خبردار کہ دیں ۔

(۳) انڈارنبرلعیہ فتسرّن اب صورت مال بیسے کہ دنیائی پارنج ارب آبادی میں سے سواجار ارب کفر شرک آور معاصی میں متبلا ہیں ، لہذا قرآن کے بیر دکاروں کما فرض ہے کہ وہ اس بروگرام کو لیے کرائٹیں اور لوگوں کو آئ کے برے انجا مسے خبردار کریں اور ڈرائیل ۔ سورة خرائی آخری آبیت ہیں النٹر نے تنیسری بات بربیان کی ہے ۔

دعوست*.* نوحید

وَلِيعَدُهُوْ اَنْهُ الْمُوالُو اللهِ وَاحِدُ الْمُ الْمُوالِدِي اللهِ اللهِ وَالِي اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حبال کمک انبان کی توتیکی کاعلق ہے توہ ہے کال درجے کی ہو اکروہ برنی اور مالی عبادت انجام مے سکے ،اور ان دو نوں چیزوں کا ذکرہ اس سورۃ مبادکہ میں ہوجیلہ ہے لیٹی شیٹھ والعظم کا فرق کا گئی فرق کا مذکرہ اس سورۃ مبادکہ میں ہوجیلہ ہے لیٹی شیٹھ والعظم کا ذرق کا گئی کہ میں کہ یہ برنی عباوت ہے اور ہمارے کے الی عبادت کا حق میں النظر کرنے مالی عبادت کا حق میں ادا کو ہیں ۔ بہرحال اس آیت کرمیے ہیں تبیسری بات بیسے کہ النظر کی وہ انہیت کو میجان ہی معادست ہے حب کور چیزے کی ایک وہ اس میں عادست میں جات ہے ہے کہ النظر کی وہ انہیں کا وہ کی وہ انہیں کی وہ انہیں کی وہ انہیں کی وہ انہیں کی دیا ہے ۔

بويمتى جيز كم يتعلق التركارشا دسيت ولي ذكر أولوا الألباب

· الاعقلندلوگ نصیحت علی کریں۔ یہ بھی قوت علی کا کال ہے کہ لوگ

اجهی بات سے نصبحت علی کریں اور تمام عبادات منجله برنی اور مالی،

نماز، روزه ، زكواة جح، تبلغ ، اورها دوغيره الخام دس اورسي جبزقرآن ياك

انسانوں میں سراکھ اجا ہتاہے۔ کہ ان نول کی فریث فکری اور علی دو کؤں

درست بول تاكه وه النزكي ومارنيت كربيجان تكيس ربه جارول ابتي

(۴) نصبحت براسط المرتصل المرتصل

خلاصسر کالام

اب آب اس سورة مباركه كے تمام مضامین برنظر دالیس کے توفلاصدي شطي كاجواس أخرى آبيت كديمين وكركر ويأكياب اور وہ بیسے کرقرآن باک السركا آخرى بیغام ہے ، اس کے ذریعے لوگوں كواكن كمري المجم سيخبرداركردياجالي كرتسكم محاسيرى منزل كني والىست منزيد على كراوك التدكى وصانيت مراقين كرانس معبود برحق اكيب مي سب محب وه قرآني دلائل ، سنوا برا ورانعابات اللي بم عور كريس كے توانيس الطرتعالی كى وحانيت كا يفنين آجائے كا ادر بجريبي كراس نصينحت بيال كرناعقل ندول كاكا مسيد إلطارته نے سورۃ اُلعمران میں عقل مندوں کی بیصفت بیان کی ہے الّذ ہو بسے مًّا وَقَعُودًا وَعَلَى مُجْنُقُ جو كحطرك، بينظے اور ليلے ہر حالت من السّرتعالی كو ما دكريت بك ورعلىاللام كافران مى ب لاكينال لسكافك رَظب م ذِكِّى اللَّلِي تهارى زباك بميننه وكراللي سي ترديني ماسيني اگردلائل قدرت میں عذر وفت كروك تر روح اور قلب كا ذكر ہوكا اور زمان كا وُرِدَوعام ہے اور مِرشخص کے بیے صروری ہے ۔ حضرت کم المؤمنین فراتی ہیں گئے ان رسول اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی شکر آئے گیا ہے فراتی ہیں گئے ان رسول اللّٰہ کی دید کئ اللّٰہ کی شکر آئے گیا ہے حصنورعلبالسلام مرسالت میں السّرکا ذکر کریتے تھے کہ عقل نول کا اس میں کام ہے۔ دھوکہ، فریب اور الجائی عقلمنے ول کا کام ہرگز نہیں ۔
یہ کام ہے ۔ دھوکہ، فریب اور الجائی عقلمنے ول کا کام ہرگز نہیں ۔
یہ بات عقل معاش تو ہوئی ہے میکرعقل معاد نہیں ہوئی ۔ نوف والے صحیح عنول میں عقلمندوہ لوگ ہیں جوالٹر کا ذکر کریتے ہیں، برنی اور مالی عجادات اسجام شیقے ہیں اور قرائن باک کے بروگرام بریقین سکھتے ہیں۔ السّر نے سورہ کے آخر میں طلاحے کے طور برجار ابنی فرائی ہیں۔ السّر نے سورہ کے آخر میں طلاحے کے طور برجار ابنی فرائی ہیں۔

na e



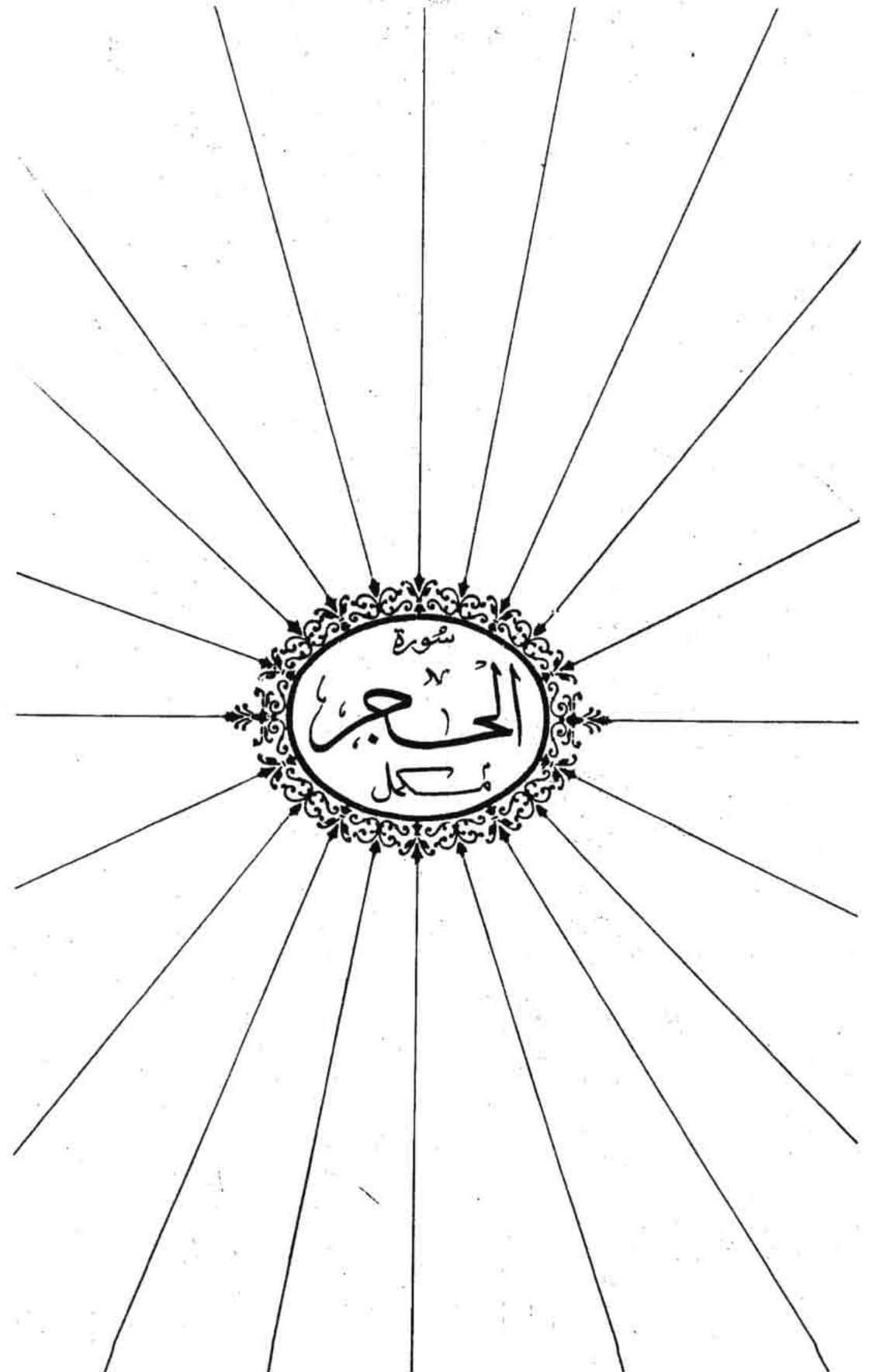

الحجر ۱۵ آبیت ۱۵ وَمَــَالبرئُ ۱۳ درسساقل ۱

سُولُوُ الْحِبْرِ مُحْمِدِ مُحَمِدِ مُحَمِدِ مُحَمِدِ مُحَمِدِ مُحَمِدِ مَحْمَدِ مَحْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمِدُ مَعْمَدُ مَعْمُ مُعْمِدُ مِعْمِدِ مِعْمَدُ مِعْمَدُ مَعْمُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمُ مُعْمِدُ مِعْمُ مُعْمِدُ مِعْمِدِ مِعْمِدِ مِعْمِدِ مِعْمِدِ مِعْمِدِ مِعْمِدِ مُعْمُ مُولِ مُعْمَدُ مُعْمُ مُعْمُدُ مِنْ مُعْمُدُ مُعْمُ مُعْمُونُ السَّعْمُ مُعْمُونُ السَّعْمُ مُعْمِدُ مُعْمُونُ المَعْمُ مُعْمِدُ مُعْمُونُ المَعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمِدُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ الْعَمْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ المُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُونُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُمُ م

اللّف تِلْكَ الْمِثُ الْكِتْبِ وَقُرْانِ مُّ الْمِثْ الْكِتْبِ وَقُرْانِ مُّ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللل

ترجب مله ، اللّ قف یہ آئیں ہیں کتاب کی اور قرآن کی بو کھول کر بیان کرنے والا ہے () با اوقات آرزو کریں گئے وہ لوگ جنوں نے کفر کیا ، کائن کہ وہ ملکان ہوتے () چھوٹر دیں اِن کو کھا ہیں اور فائرہ اٹھالیں اور غفلت میں ڈولیے اُن کو آرزو ۔ لیس عفتریب وہ جان ہیں گئے () اور نہیں ہلاک کیا ہم خفتریب وہ جان ہیں گئے () اور نہیں ہلاک کیا ہم خفتریب وہ جان ہیں گئے () اور نہیں ہلاک کیا ہم خفتریب وہ جان ہیں گئے () اور نہیں ہلاک کیا ہم

مقر کھا ہوا ﴿ نہیں سبقت کمرتی کمی امت سے ایس کے ایس سبقت کمری کی سے ایس سبقت کمری کی سے ایس کی اور نہ وہ کمی سے ایس کی اجل (یعنی مویت کا وقت) اور نہ وہ کمی سے سطحت میں (۵)

اس سورة کانام سورة المحرب بحرایک وادی کانام ہے جمکا ورشام کے رائی وادی کانام ہے جمکا ورشام کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے ، ہزاروں سال بیلے نمو دعیبی متعدن قوم اس کوالف وادی میں آباد تھی رہیاں پر ان کے مترہ سور لڑے بڑے شہراور تصبات تھے ۔ اس سورة کانام اسی وادی کے نام سے المجرموسوم ہے اِن کوگوں نے لینے روئی کی کن کذیب کی جس کی وجربے ران پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذا ب آیا اور وہ ہلاک ہوئے یہ میں ورمیں نازل ہوئی۔ اس کی ۹۹ آیات اور چھر کورع ہیں ، یہ سورة مهارکہ کی ووریس نازل ہوئی۔ اس کی ۹۹ آیات اور چھر کورع ہیں ، یہ سورة مهاد الفاظ اور ۱۲۷۰ حوف تیشتل ہے ۔

سالبقد می سورتوں کی مانداس سورة مبارکہ میں جبی اسلام کے بیادی عقائد مضابی ہو قرآن پاک کی تفانیت، معاد ، رسالت اور توجید ہی کا ذکر ہے گذشتہ سورة میں رسالت کا بیان فصیل کے ساتھ آیا تھا جب کہ اس سورة میں مجرمین کی جہلت کے مئلہ کو تفعیل کے ساتھ آیا تھا جب کہ اس سورة میں مخرمین کی جہلت موسلی علیما السلام کا تذکرہ تھا تو اس سورة میں حضرت شجیب اورلوط علیما السلام کی قوم کی موسلی علیما السلام کا ذکرہ تھا تو اس سورة میں حضرت شجیب اورلوط علیما السلام کی قوم کی نافرانی کا ذکرہ ہے ۔ البتہ الرابھ علیالسلام کا ذکرہ اس سورة میں جبی آیا ہے ۔ توجیہ کے عقلی اور نقلی دلائل اس سورة میں تھی بیان ہوئے ہیں اور دلائلِ قیامت اور جا ہے کہ میں بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس سورة میں جبی زیادہ تر نبیادی تھا کہ ہیں بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس سورة میں جبی زیادہ تر نبیادی تھا کہ ہیں بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس سورة میں جبی زیادہ تر نبیادی تھا کہ

گذشتہ سورہ کی طرح اس سورۃ کابھی ایک اہم مضمون محضور علیاللام اور ایس سورۃ کابھی ایک اہم مضمون محضور علیاللام اور ایس کے مانے والوں کے میلے لئی کامضمون ہے۔ التقریب اہل ایمان کو فیلیت کو فرمایا کہ آب مجرمین کی رمشیر دو آنیوں سے مجھوائمی نہیں ۔ التقریبالی ان کوہلیت

في را الميت مكر بالآخراس كى كرفت من آجائي گے.

اس سورة مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات آلی اسے ہور ہاہے۔
جیاکہ سورة ابراہیم کی ابتدا ہیں بھی عرض کیا تھا مقدرین نے ان حروف کے
مغملف معانی بیان سیے ہیں تاکہ لوگوں کے اذران قرآن پاک سے مالا س مغملف معانی بیان سیے ہیں تاکہ لوگوں کے اذران قرآن پاک سے مالا اور راسے
رہیں یعجن مقسرین فراستے ہیں لاسے افا ، ل سے اللہ ادر راسے
دوست مراوسے اور تینوں حروف کو الانے سے افا اللہ ادرای بنا
مورد تھے رائح ہوں۔ گویا یہ حزائے تھی کی طرف انٹارہ ہے کہ لیے
میرے بندو اہتھار کو تی عل میری نگا ہوں سے ایٹ بیرہ نہیں میں ایک
میرے بندو اہتھار کو تی عل میری نگا ہوں سے ایٹ بیرہ نہیں میں ایک
میرے بندو اہتھار کو تی عل میری نگا ہوں سے ایٹ بیرہ نہیں میں ایک
میرے بندو اہتھار کو تی عل میری نگا ہوں سے ایٹ بیرہ نہیں میں ایک
میرے بندو اہتھار کو تی عل میری نگا ہوں سے ایٹ بیرہ نہیں ایک

تعض فراتے ہیں کہ آسے اللہ آسے جیائی اور آسے رسول
مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قرآن پک کے حفائی اللہ رب العزت نے
ہیں علیاللام کی دساطت سے انے رسول مقول صلی اللہ علیہ وسلم بر بازل
فرائے ہیں ۔ امام شاہ ولی اللہ محدرت داوی فرائے ہیں کہ اللہ تعالی نے
دوقی طریعے سے میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ ان حروف سے مقاب ت
ابنیاد کی طوف اشارہ ہے ۔ عالم عیب کے حقائی اللیہ اس اوری جبان می
انگر تعین ہوتے ہیں اور نا فران گروں کے باطل محقائہ اور برسے اعمال کے
مائے طرح اتے ہے ہیں ۔ جرابنیاد کی کوشش سے باطل باتی ملی رہی ہی
اور ی ظاہر ہوتا دہتا ہے ۔ یہ وہ المقابات ابنیاد کی طوف اشارہ ہے ۔ اللہ
اور ی ظاہر ہوتا دہتا ہے ۔ یہ وہ المقابات ابنیاد کی طوف اشارہ ہے ۔ اللہ
اور ی ظاہر ہوتا دہتا ہے ۔ یہ وہ المقابات ابنیاد کی طوف اشارہ ہے ۔ اللہ
اور ی خواجہ کے اللہ کی ہو تھی مراد کو اللہ ہی ہم جرانی ہے ۔ ہم اللہ اس بر

ر ر فرآن کی حفامیت

ارشادم ما ہے بلک الله الركت يرايين بي كاب كى اوركمانب سے مادے كفالي هيدين كروه قرائ سے محصول كسمريان كرسنے والاسے مجمعوں بن كناب كىلائے كى حذارمون مین کتاب قرآن یاک ہے جو بڑھ کرمنائی جاری سے اور حس کی بیر آیات نازل مونی ہیں۔ میں وہ کتاب ہے جس میں بوری النانیت کی فلاح اور سخات کا ہروگرام موجود ہے ۔ حبال کا قرآن کے مہین ہونے کا تعلق ہے تواس کی ایرصفت خود قرآن میں سیرار بیان ہوئی ہے قرآن النے مطالب سمجی خود براہ راست کھی کتا ہے۔ اگریسی ایک مقام بر كمنى عامله بي اجال يا ياعا تاسب تو دوك متعام براس وتفصيل كمني ماعقد بیان کردیا جاتا ہے ۔ قرآن یاک کی وضاحت کا دومرا ذرانعیسہ حضورخاتم النبيبين صلى الشرعليد وبلم كى زبان مبارك بسه - الترتعالى في لين بنی کواس بات کا یا بندکیا ہے لِنتہ ین کلنے ایس کا کرآب اوگوں کے سامن السي كهول كربيان كردي . خيانج قرآن ياك كي تفيير ونشريح اعاديث صیحه بن وجه دسید اگرکوئی باشت بنی کی زباک سے بھی واضح ناہوئی ہو یعنی اس کے بعض جزوی سائل کی تشریح مطلوب ہوتو خود السر کا فرمان ہے كَعَلِمَهُ الَّذِيْبَ كَيَسْنَكُنْ كِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اوراحتنا وسمرنے واسے ائمر کے میرد کردو، وہ تحفین کر کے مثل کامل بنا ويوسك الامرابو سجر حصاص جوهني صدى كي تخطيم المرتب حنى الم كذير ہم حنوں نے تفیر الاحکام جیسی عدہ تفیر کھی ہے۔ وہ فراتے ہم ، کہ قران باک کی تبیین تھی براہ راسات قرآن سے ہوتی ہے، تبھی نبی کی زبان مے اور تھی محبہ بدا در علما قرآنی اصولوں کے مطابق تشریح کریے ہے ہیں۔ یہ سارم وطريقة قرآن كى وضاحت مي داخل جي - ببرعال اس سورة كى يلى

کفارکی آرزو

ا است میں فرآن باک می حقامیت اور صداقت کو بیان کیا گیاہے۔ اس کے نبدالٹرتعالی نے مجرین کے متعلق فرمایا ہے وکیا باادقات كِوَدُّ الَّذِينَ كَفَنُولُ كَافِهُ الْرُوكِ الرَّوْكِرِي كُ كى باست الترسف بيان كى سے جب كا فرلوگ عذاب بي عبد بريعيموں کے مگر بعض کمحات ایسے ہی آئیں گے جب دہ تمنا کرسکیں گے ، کہ كماش وه بھی ایمان سے آتے تو یہ روز برد کھینا نصیب نہوتا۔ معیض مقرین فراتے ہی کرحاب کتاب کے مطلب گزائے کے بور تعفن امان ولي تھي لينے گنا ہوں كى يا دامشس ميں تجيرع صد سے ليے بنم من جائي كے تواس وقت كافراك كوطعنددي كے كرتم نے تردنیا میں ایمان كرفست ول کیا، اب ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں بڑے ہو۔ بھروہ سزا <u>جھگتنے کے</u> بعد استرام تاجهم سيستكن بالك كانواس وقت كافرادك أرزدكرس كراكريم بھى دنياليں ايان سے آستے تو آج ان كے سابخة بى دوزخ سے بكل جابيلے مگرائس وقت كانجيتانا كجيركام بذائے گائيونكر على كا وقت فيم بوكرجزا كاوقت أجكابوكار

بعض مفسری فراتے ہیں کہ کفار کی بیصرت صرف افزیت کے ساتھ مخصوص بنیں بکرعام ہے اور اس کا اطلاق اس دنیا پر بھی ہوسکا ہے فیا کج بدراور بعض دوسے رمواقع پر جب سالا لی اس دنیا پر بھی ہوسکا ہے فیا کج ذات برراور بعض دوسے رمواقع پر جب سالا لی اس دفتے عاصل ہوئی اور کفار کو ذات و ناکا می کامنہ دیکھنا پڑا، تو ابنول نے اُس وقت ارزوکی کہ کاش ہم بھی بلال ہوتے اور اور میں بات ہے ہم دیا دہ قرین قیاس ہی بات ہے کہ کا فراک افرات بیں بہ آرزوکر ہیں گے۔

التُّرْتِعَالَى سِنْ سِنْ سِنْ سِنْ مِنْ ارْتَهَا دِفَرَا الْهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ ا

کھارکے لیے ہلت

ان کی طرمت سے زیادہ تشویش میں ندبیس ملہ انہیں دنیا کی ترغیبات سے متفند بونے دیں - انہیں بہلست دیں کریے فائرہ اٹھالیں سورہ محدیں كفاركم متعلق أتأب يتكمتعني وكاكتون كالمكون كاتأكل الدكيف الم والت الم منتوسى لله و كريراوك فائره المصنة من اوراس طرح کھاتے ہیں جیسے مولٹی کھاتے ہم مگر بالاخران کا تھے کا اُس خرسے ۔ ک عُلْهِ هِ وَالْمُكُلُّ اورغفلت مِن والله ان كران كران كرارواس دنيا مي توريكاتميز ولال وحرام جيالول كى طرح كصلتے سيتے بب اور دينا كے اوار سے فائدہ الصلتے سمتے ہیں انہیں کوئی فکر انسی کر ھنکوف کیا کھون انهیرعنقتر بیب بنهٔ جل حالئے گا کہ اُن کی عقلت ، لا بیرواہی ادر علیق و عنزت كاكنابيخ بكلتاس

صريث تشرلفين مين ألب كرصنورس في فرما يا ألْكا هِنْ يَأْ مَنْ لَكُ في سينعت في أحمّ عناء يعني كافرادي ساست أنون من كها أكها أبي وه خوب برط بحر باسب كيونكو السي اخرست كى كوئى فكرنهي بوتى ماك كے بظامت قَالْمُ قَوْمِنُ يَأْكُ لُهِ فِي مِعِي قَلْحِدِمومن آدى صرف ايك آسن مي كها تسبت بعنى وه صرف اتنا كها نا كها ناسب جسسے الی روح اور حمی کا دشتہ برفرار رہ سکے اور اس میں اتن قوت موجود کہتے جسسے المٹر تعالیٰ کی عبادت اور دیجر فرائض النجام مے سکے اسی سیلے فروایا کر اندیں حجود دیں ، محصا نے دیں اور فائرہ المطالب دیں اندیں اندی علد بى نىتى كايتە على عائے كار

صفورعلیالصلوٰ و والسلام کارشا دمبارک ہے کہ دوجیزوں کے متعلق کھٹونس زرامہ میں کی رینہ کارشا دمبارک ہے کہ دوجیزوں کے متعلق کھٹونس کا زرامہ میں کی رینہ کارس مِن ابني امست كے لوگوں بيخوف دكھتا ہوں تعنى انتباع اكھ ولحف و طول الامسل ا*نُ بن سے ایک خواہشات کی بیروری سے آور دوسری* كمي لمبي أرزويش بي- اتباع بوي كامطلب ببهدے كر اتبان خدا كے قانون

كوتهم وكركرسشيطان كے بیچھے حلیتا كہے ، اسى ليے النزسنے فسن مایا وَلَا تَسَنَّبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطِنِ (البقر) لوكر! شيطان كينقش قام ب رْ حلو، كيونكروه تها الكفلاد شمن ب مق كم مقابلي رسم ورواج اختيار محرنا خواہشات اور شیطان کی بیری کے مترادی ہے۔ اگر سنت کاخیال نبین د تھو کے ، خلاتعالی کے حکم اور شریعیت کی پیواہ نبیں کرو گے ، نوشی اورعنی کے موقع برقوم، خاندان اور ادری کے کہنے برعلو سے ، توہی خواہث كى بيروى \_ \_ فرايا، مجھے دوسرانظرہ لبى ارزور ل كارے - انان بے شارمنصوبے بلتے ہی کہ بیکریں گے، بھروہ کریں گے، اتنا فائرہ ہو گا، اتنی مشرت بهوگی، انسان اسی باست میں سگارستاہے آخرت کی طرف ترجبهى نبيس دينا حتى كراسيموت أجاتى ب ادراس كى سارى أرزونس د صری کی دھری رہ جاتی ہیں حضور علیالسلام کا بیھی فیوان ہے اتباع ہوالیی بيزب دَيْسُ الْمُعَونَ الْحَرَق عِن الْحَرَق عِن الْحَرَق الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُولًا الأمكيل فييري الأخرنة اورلبى آرزو وهب عج آخرت كوفراس كادبتى بے۔ انبان كوائفرت كى في كريسنے كاموقع ہى نہيں منا متنى كبى ارزوم وگی اتنی می آخرت سیففلست موگی ۔ فرایا که کا فراک جرمجهد کتے ہی انہیں کرنے دیں ، اس وقت انہیں مهدت بل رمی ہے مگر برفزداور قوم کے بیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے فکٹا اُھکٹٹ کو سٹ فرکیے آلا وکھک كِتَ الْكِ مُنْعَ الْحُرى مِهم في كى لىنى كوبلاك نيين كيا ماكوريكم اس كى ملكت كامقره وقت تحددياً عنائهم نا فران قومول كوملت مين بنيم بجر حبب ان كامقره وقت آگيا تو وه گرفت مي استے اور الك بوسكے ۔ فراياس براكب بيرفا نون مي سع ماتشين مِن أمَّ أَمَّ المجلها وَمُا بَسِنَ تَأْخِرُونَ مَن كسى امت كى موت أَسِّح يجيع نبير بوتى ، منگر

عین وفت مقررہ بروارد ہوجاتی ہے۔ جانجہاس سورۃ میں السّرنے کی قورو کے حالات بیان کے ہی جن کوہلت دی گئی اور مجرحب ان کی ملاکت سما وفت آگی تولحظ کھے بھی آگے جیھے منہیں مؤا، مبکرعین وفت براگی کا کام مارکر دیاگی ۔

اس می صنوطلیال لام اور آب سے ماننے والوں سے کے لئے تنابی سما مضمون بھی ہوگیا کرکفار کے جوش معنرے اوران کے غلے کو دیجھ کر محجمرا نا نهس چاہئے۔ یہ لوگ التُرتعالیٰ کیعطا کردہ فہلت سے فائرہ اٹھا سے بن اور آخرست من ان كالمنجام سبت ترابوكا - فرمايان كو حجود دس اور دنيا کے لوازمات سے فائرہ المفالے دیں۔ ایک مقررہ وقت آنے والا ہے جب خلاتعالیٰ کی گرفت آئے گی اور برنجرم لوگ بچیاہے جاہیں گے اكردنيا م مصلحت خاوزی كے مطابق سرائیج بھی گئے توانگلے جان میں نقینی طور ریس مرامیں متلاموں کے۔

الحجر ١٥ آيت ٢ ١٥٦ دمسیما ۱۳ درس موم ۲

وَقَالُوا يَايَنُّهُ اللَّذِي نُزِّلُ عَلَيْكِ الذِّكُو إِنَّاكِ لَمَجُنُونٌ ۞ لَوُمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَلِكَةِ إِنِ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ مَانُكُرِّلُ الْمُلَلِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانْوُلَ إِذًا شَمَّنْظِرِينَ۞ أَنَّا نَحُرُ بُ نَنَّوْلُنَا الذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَلْحَفِظُونَ ۞ وَلَقَتَ دُ أَرْسَلْنَا مِنَ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينِ كَالْمُوَّلِينِ الْأَوَّلِينِ الْأَوَّلِينِ الْأَوَّلِينِ الْأَوَّلِينِ وَمَا يَأْتِيهِ مُ مِنْ تَسَوُلِ إِلاَّ كَانُوا سِبَا يَسْتَهْزِعُونَ ۞ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُكُ فِي قُلْ الْحُبْ الْوَبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُ بَابًا مِسْنَ السَّكَمَاءِ فَظُلُّوا فِيهِ كَعُرْجُونَ ۞ لَقَالُوا إِنَّكَمَا عَ مُسَكِّرَتُ اَبْصَارِنَا سَلَ خَنُ قَوْمُ مَسْحُورُونَ ﴿ تن حب ملہ:-اور کما اُن لوگوں نے، لے وہ شخص کہ امّارا گیا ہے جس پر ذکر ، بینک تر البتہ داوانہ ہے 🕀 کیوں نیں لاتا تو ہارے پاس فرشتوں کو ، اگر مگرحق کے ساتھ ۔ اور نہیں ہوں گے وہ فہلت یافتہ

الگول میں سے ( بیک بیک ہم نے ادا ہے ذکر کو، اور بینک ہم ہی اس کی حفاظت سرنے والے ہیں ( ا اور البتہ سخیتن مجھیجے ہم نے س سے پہلے رپول ، پلے گروہوں یں 🕑 اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کرئی ربول منکر وہ اس کے ساتھ تھٹا کرتے تھے 🕦 ای طرح ہم چلاستے ہیں اس کو مجروں کے دلوں میں 🕦 تنیں ایمان لاتے اس پر ،اور شحقیق گزر چکا ہے وستور بیلے توگوں کا 🖫 اگر ہم محصول دیں ان پر دروازہ آسان سے اور وہ اس یں بچانسے بھی لگ جائیں آ توکسیں کے بیٹک ہاری انکھوں کی نظرندی کر دی گئی ہے ، بمبر ہم لیسے لوگ ہیں جن پر سحر کر دیا گیا ہے 🔞 سورة فاكرى بيلى آميت كرميرس قرآن باك كى خفابنت اورصداقت بيان بوئى بچرکفرکرنے والول کا آخرت میں آرز و کرنا ندکور ہوا کہ وہ کہیں سے کائل کروہ ملان ہوستے تواس دِن کی ذکت سے کے جاستے بھرائس مہلت کا ذکر ہوا ہو کا فرہنے ک اور معصیت شعار لوگوں کو دنیا میں عاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ، اِن کو محصور دیں اور کھانے بیلیے دیں ایر دنیا میں فالمرہ الطلقے رہیں اور آرزوٹی ان کوغفلت میں والتي ربي ، بالاخدان كومية على عائم كاكر حق كما تقا اور باطل كيا مد الله الترفي يد بھی فرمایا کرمہر قوم اور جاعت کی ہلاکت کا ایس وقت مقرر ہے جس پر وہ لینے انجام کو پہنچ جاتی اسہے ۔ خلا تعالی مجرموں کو دہلت دیتا ہے مگر انہیں بمزایے بغير حصور تانتين

اب الشرتعالى في مشركين كي بعض حركات كاشكوه كياسه - ارشاد موآ

ب وَقَالُوُ النول نِهُ مَا يَاكِيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَكَيْ إِلنِّكُمُ لِهِ وَهُ

ديوانگ کا الزام

ويخص كرحس ميذكراً ناراك بي كفار ومشكين كاميخطاب حضورعلياللام سن ب كرات مى يرذكريني فرآن ياك اناراكيا . قرآن ياك كے بہت سے الموں سے بجريعي ايب نام سبيحس كامعني نصيحت سية نونا فران اور مركش لوگ سيخ عَصِ الله الله الما المعلَّمة الموالية الله الله الله الله الله الله الله المالي وه لوك النفي المعتسب عنا د، نا دانی اور حاقت کی بناد بر آب سے استنزاد کرتے تھے کر آب تودلوانوں مبسی یاتیں کرتے ہی مثلاً آب کنے ہی کرخدا ایک سے، دہ وصرهٔ لاشركيب عبد معلايه هي كوني تقلمندي كي بات ہے ؟ أَجَكُ لَ آلا لِهُ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سار مصعبودول كو حيور كريسرون اكب الأكومان ليس ويزنوعجيب سي بات معلوم ہوتی ہے۔ ہاآپ کنتے ہیں کہ قیامت مریا ہوگی ، محاہے كاعمل آيكا، أور عير حزاومنز أكا فيصله بوكا - معلام يحى كوئى قابل بقين بان ہے کہ سرنے سے بعد تھے سارے جی اعلیں گے ؟ بیانہ یا گلول طبیبی اتنی ہی

ہم ان دہیں اسے۔
کینے سے اگرا ہے بیرت کا دعولی کرتے ہیں کئی مکاناً نیکنا الکیلیا الکیل

مفاظیت فرآن فزمه

الترنيف فرما يكربير لوك قرآن كسيم مي ترد د كرست بي اور طسه خدا كما كالعنهي ماستة مرصفيقت بيرس إنا يخن فكالمناك الذك ہم ہی گے اس ذکر وقرآن کونازل کیاہے وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ اور بنيك بمهى البنةاس كي تفاظيت كرسة واسه بي مطلب يركم يمثين اس مندائی بروگرام کومل نے کی عنی کھ کوشش کولس ، ہم خود اس کے جی نظ مِن -اس قرآن كوكولى كخذ ندنهين بينجاسكا اوربه ابني اصلى عالت بي قيامت ك محفوظ رہے گا بمنزكين نے جنگ ومبل کے دربیعے قرآن كوختم كينے کی کوشش کی جب کرمیود لوک نے ساز متوں کے ذربیع اہل ایاک اور ان كى مناب كومط ناجام مركز الترف اس كى حفاظت كا دميزود الطاليا. مرسيث قدى من آتاسے كرائسٌ تعالى نے فرايا آخْزُ لَنْ الكيا الله الْكِكَتْبَ بِن فِي تصارى طرف الكياليي كناب نازل فراني ب الجياراً ك حلائحتی ہے اور نہ یانی وحوسکتا ہے ۔الترنے سورۃ العنکوت بی بریحی فرمایا ہے كُلُّهُ وَاللِّكُ مَلِّنْكُ فِحْتُ صُدُورِ الْآذِينَ الْوَكُو الْمُعِلَمِ ميتواليي واضح إيات من جوالطرف الماعم كيسبنول من جمع كردى من لهذاك كون مثا مكتب ومولانا تنبيا صرعما في الحصة بن كرالس في اسكاب ك حفاظت كا اليا انتظام كرديا بصص سي تتعصب او يمخرور بي لفين کے سرمی بنیجے ہو سکتے ہی اور اسوں نے اس کی حقیقت کرتیا مركبات ميوراكيب انتحريز بإدري تطام بزوستان مي يديي كاكورز عي دلخ نغريد متعصب عيسائى تفاءاس كالمقولهب كد دوجيزي انسانيت كي دهمن بي اكيس محركا قرآن اور دوسرى محركى تلوار اس كے يا وجود وہ كمانے كرجال ك بهارئ معلومات كأعلق سبت دنباعهم بالكيامي كناب البي نهين وقرآن كلاح باره صديول كك تخريب سي يك دبي بويعين دوسير يوري محققين في الماكل الماكات الماكل الماك الماكات الماكاك الماكل المعطة

ہیں اسی طرح ہم بھی کے معینہ محرکے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے من بهود ونصاري أكرجية قرآن كوخدا كاكلام نهيس مانية مركز حصنور على الصلاة والسلام كى زيان مبارك سيستنكلي وسن الفاظ وه يمي لمنيخ يرتجبورس -الريخ كراه ب كرمزران مي علاد كالكي عظيم كروه ووورال جسنے قرآن پاکسے علوم ومطالب اور اس سے لاختا کھی ٹیاسنے کی بهيشة خاظت كى سے وير مطرات ايب ايب لفظ اور ايب ايب حرب كويادكه بنے مسے بن اور آئندہ نسکون كاس سنجا نے سے من قرآن ياك محارم التخطيمي اس كى حفاظيت كا ذمه دار را السب برائي كوفى ريم الخط مُتعلق نستح اور دیگیخطول میں قرآن پاک بمینند محفوظ راجسے و حفاظ سنے اس کو حرون كجرون الى يا وكرك اور قارى مفزات نے اس كى صحبت لفظى كے كحاظ سي خفاظيت كافرليندانجام دياست بعبن لوكوں نے اس كى عزي کوشارکرے اس کی حفاظت کی ہے کسی نے قرآن کے دکوع شاریجے توكسى نے آیات اکسی نے اس کے الفاظ كوكن ہے اوركسی نے حووف كوشاركرىياسى نزول قرآن كے زمان سے بے كرا جنگ كوئى زمان ال منیں گزراجس میں لاکھول کی تعداد میں صفاظ موجود مذہوں ، اور حبیرت کی ہے يد من كرا الحرس سال كالكستاني يا مندوسًاني بيد، افريقي ياملاني أجس كي اینی ادری زبان بھی عربی نبیس اور وہ خود اپنی زبان بر تھیوٹی سی کتاب بھی انہیں رنجوسکتا ہمگرفرآن پاکسسے حرصن کجون زبانی یا دسے۔کوئی ہڑے سے مراعالم بحي أكرنلا وست مي علطي كرتاب تووه بحة فراً نوك وسلب الترنعاط نے اپنی کتا ہے کی حفاظت کا ایبا اجھانظام آفائم کررکھاسے ۔ صاحب معارمت الفران مفتى محرشف في المرام قرطني كي وال سع به وا فغانقل كياسهت اس واقعه كا راوى خليفه مامون الرسن يرعياي كالمرا قاصنی اکٹھ تھا۔خلیفہ کے دربارمی بڑے بڑے بڑے فتا، عالم آور اہرین جمع ہو

حفاظت قر*آن کا* قر*رتی نظام* 

ر سالم فول *الماكش*غ

كرختلف ممائل برنجيث كياكرستي تنصه ابكب دفعاليي يماكيب مجنث جل ری تھی کہ ایک نما بہت ہی وجبیتخض محفل ہیں شامل ہوا اور اس نے نہاست فقيح وبليغ زبان اورعالما نداندازمي تجست مرحصدايا - اختتام معلس ببغليف نے اس شخص سے اوجھا تواش نے بنا یا کہ وہ بیودی نرمیب رکھناہے غلیفہ مامون الرسشيد في كما كراكرتم سمان بوشته توجم تها رى ببت قدر فينزلت كرية ، اش شخف نے كها كه وه ابنا نهرب جميور النے كے بياز نهاي أور جلاگیا-کوئی ایک سال بعد درباریس بھیراسی تسم کی محلیس بریاضی کم وه شخص بجرداخل موااور سجت مي لورالوراحصه ليا يحبب محلس برغاست بموتى توماموالية نے اسسے دریا فت کیا کرکیاتم وہی تفس منبی جرگذشته سال سی بہاں ہے تھے ؟ اس نے کہا میں دی تخض ہول ۔ اس وقت میں ہبودی تھا۔ مرکز اب مسلمان بوديكابول فيطيف في المحياكة تم في اسلام كيسے قبول كرايا حالانكرتم انیا ہیلاند مہب جھیورسنے میر نیار نہیں تھے۔اس محف نیے جانب دیا کہ آب كئ گذشته سال كی بیش کش بر می سنے بڑا عور وفتر كی اور اس بنتھے برہینی كم مجھے مخلفت مزابهب بيخقيق كرسنه تمح بعركسي نتيج بربيخا بإسيء اس مقصد کے لیے یں نے بیطر لیقہ اختیار کیا کہ میں نے نمایت عمرہ خطی تورا کمااکیا نے دیکھا اور اس میں کہیں کہیں تغیرو نبدل کردیا۔ وہ نسخہ ہیں نے ہیودی علما دیسے سلسنے بہینس کیا نواہنو ل نے خوشی سے قبول کردیا بجری نے انجل کی ٹری خوش خط کتابت کر کے علیائوں کے سلسنے بیشش کی ، تو النول نے سے شکریہ کے ساتھ فیول کرلیا۔ مبارتيسانشانه قرآن پاک تھا يس نے اس كرھي ببت الحصفط ميں سخ ہر کیا اور حسب معمول اس میں تحرافیات بھی کردی ۔ مجے حبب میں نے السے مسلمان علمائي خدمت مي بيشن كيا توكسي نے بھي بلاتھيتن السے قبول ر كيا - ابنول في حفاظ سيداس كي تصديق عابي محرج بعلوم مواكر اسي رد وبرل کاگیاہے تونسنے والیس کردیا کریہ ہارے کام کا نہیں ہے۔ وہ منخص کینے کیا کہ اس بات بر مجھے بقین آگیا کرقران پاکہی ایک واحد کا بسب ہے جوہ قرم کی گربیا ہے۔ اور ببی اس کی صدافت کی میں ہے۔ اور ببی اس کی صدافت کی دیل ہے۔ اور ببی اس کی صدافت کی دیل ہے۔ اس برمی نے اسلام قبول کرلیا۔

حفاطت

حبب جے کے بیے محمد مرکز ترفاضی اکتم نے یہ وا فعرامام سفیان ابن عیبین اور ام منے در کریا ہے۔ امام البوطنیف کے کمیز اور ام منجاری کے اس عیبین اس منجاری کے اس مندان استخاری کے اس مندان استخاری کے اس مندان استخاری کے استخاری کے استخاری کے استخاری کے استخاری کا میں محدوث اور فقید ہیں اس مراجم سفیان ابن عيدنسن فرايا كربر واقع اليابي لمونا جاسية كيونكه الترك تورات فيعزه مصمتعلق فرايات بمكااست تُحفِظ فاحِرت كتاب الله دالمائن كران لوكول كوكتاب اللي كامحافظ بنايا كياعقا منكروه اس كي حفاظت بي اكام كريد و مجر الترفي قرآن كاك كي تعلق فراي إنّا يَحُنّ ذَرّ لدّ ا لَذِكْتُ وَإِنَّا لَهُ كُلِفِظُونَ كُركِ السيم نعيى الراسب اوريم بي اس کے محافظ میں المدا قرآن کمیم ہراسم کی لفظی اور معنوی تخرلیف سکے باسکل یاک سے اگر کوئی برمخنت اس کے ملعانی میں غلط بانی کی جارت کرتا تحى سبعة توانس تعالى الماعكم كم محطرا كر ديباسية جوزاً المن غلطي كي نت نري كرسينة بن رسر المصرخال أمدويز، نياز فتيوري اورغلام احرقاد ياني وعيره في غلط معانى كية تدعلما في في سنه ان كيدول وفراب كوجاك كرديا ابل پر بحسن اور رافضی وغیره جوهی خوابی کسیت میں، ابل علم اس کوظام کر منتهب يصنور كافران سي كرانترتعالى بر دورس ايس أوكون كو كحصطاكم وبالب جوقران باك كى هاظيت كے ذمر در بوتے ہيں - ميودلول فے قرآن میں تولعیت کرنے کی بڑی کوسٹسٹ کی اورافرلقہ سے توسیموں کو تخریف شده نسخ بصح مگرالترنے مصری کرنل ناصر کو کھٹرا کر دیا جس نے اکسس سازش كوجاك كميا ، الانحصول كى تعداد مين غلطي سعة باك تسخية تيا ركداس واورايس

، وَمَا يَأْيِنُهُ مُ مِنْ ثُلُولُ إِلَّا كَانُولُ سِهِ يَ يَهِ يَهِ وَيْ اور منين آتاتنا ان كے ياس كوئى رسول مكروہ اس عط كرتے تھے۔ كيتے لاؤ ہارے سامنے فرسشتوں كدا تارو، تم لو وبوانون مبنی اتین كرتے ہو، اللہ نے فرایا كَذٰلِكَ نَصُلُكُ فُوك قُلُقُ المعتبر المعتبر المعتبر العالم على الما تعلى المستجرمول كرول مِن يعني مَجِم لوك لَا يُحْصِنُون كِهِ اس يسول برامان سي لات مكركس جِسْلاتِين. وَقَادُ خَلَتْ سُنَّاةُ الْاقْلِبُ أَنْ اور بِهِ الكُولاتِ یری دستنور میلا آرای ہے کر وہ لینے رسولوں کے سافف استنزاء کرستے سے ہیں اور الله کی کتاب کا انکار کرستے سے میں فرمایا، بیکوئی نئی است نہیں ہے جو آب کوبیش ارہی ہے ملہ بیلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی فیم معللات بیش آنے کے میں مجم لوگ بیلے رسولوں کا بھی انکارک سے اور اکن کومجنون ، شاعرا در کابن کا خطاب مینے سے بہرحال ، ازل بوت، السّرن فرا أوَلَقُ فَحَنَّا عَكَيْهِ مَ بَابًّا مِّنَ السَّكَاءِ اگريم ان پراسان كا دروازه مجى كھول دين فَظَلْكُول فِيْتِ كِي يَعْرُجُون كريراس بسطرهي كے ذريعے فيرستے رہيں، تو پيرهي ميتعصب اور صندي اللَّ كَفَ الْحُرَّا بِي كَسِيرِ كَ إِنْ حَاسَتُ كِنْ أَكْبِ عَادِنًا كُمْ مَارِي نظربدى كوديكين ہے۔ بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْعُقُ وَقَى بَلِكُمِم اليسے لُوگ بِي جن يرج كوديا گيا يهي طلب بركولاگ آسمان پريزاه كوهي اپني مهط د همي سيرباز نهين کني

کے اور قرآن اور تی برحق کا انکار ہی کرستے دہیں گئے۔ اللٹرنے حصنور خاتم النبيين سكى السطي عليه والم كونسلى وى سب كراتيب إن مسح اعتراضات كى طرف توجرى درس مكرانيا كام كرية درس ميتواين مطلور نشانيا ت يجر مرهي يي كنت بن يبيض أله المسترعي "القراية توعلام واجادوب سيهك بحى لوگ اليا عادوكيا كرين تقے اور اب تھے كريتے ہي يتق القمر كالمعجزه ديجه كمراننول ني كها تقا- فزايا اليسے لوگ بايت سي محوم رہی سکے۔ آب ال میزیادہ افوس نکریں۔ انیاحی تبلنع ادا کرے میں عبى كے نتیجے می منصف مزاج اوك الست عال كراس كے .

الحجس ۱۵ آبیت ۱۲ تا ۲۱۲ دسیسما ۱۳ درس شوم ۳

وَلَقَدُ جَعَلَنَا فِ السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّزَيَّنَهُ اللَّيْطِينَ ﴿ وَحَفِظُ السَّمَا فِي السَّمَعَ السَّمُعَ السَّمُعَ فَالْبُعَهُ السَّمُعَ فَالْبُعَهُ السَّمُعَ فَالْبُعَهُ السَّمُعَ فَالْبُعَهُ السَّمُعَ فَالْبُعَهُ السَّمُعَ فَالْبُعَهُ السَّمُعَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ السَّمُعَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ

ترج سے اور البتہ سخیق بلئے ہم نے آسمان میں بُری اور مزین کیا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے آل اور مزین کیا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے آل اور ہم نے مفاظمت کی ہے ان کی ہر سنیطان مردور سے کا مگر وہ جو چوری چھپے سنا ہے ، پس پچھپا کرا ہے اس کا کیا دوشن شہاب (۱۱) اور زمین کو پھیلا ہم نے اور لیکھے ہیں ہم نے اس میں بوجھل بہالا ، اور ایک ہم نے ہر چیزاس میں ایک اندائے ہیں ہم نے اس میں بوجھل بہالا ، اور ان ہم نے ہر چیزاس میں ایک اندائے ہیں ہم نے ہر چیزاس میں ایک اندائے ہیں ہم نے ہر چیزاس میں ایک اندائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس ان زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے یے اس اس (زمین) میں بنائے ہیں ہم نے تہارے کے اس میں برخوبیر اس کی بنائے ہیں ہم نے تہارے کی بنائے ہیں ہم نے برخوبیر اس کی بنائے ہیں ہم نے برخوبیر اس کی بنائے کی بنائے ہیں ہم نے برخوبیر اس کی بنائے ہیں ہم نے برخوبیر اس کی بنائے ہیں ہم نے برخوبیر اس کی بنائے کی بنائی کی بنائے کی بنائ

معیشت کے مامان ، اور اُن کے یے بھی کر نبیں ہو تم اُن کو روزی بینچانے والے (۲) اور نبیں ہے کوئی چیز مگر ہار ہی پاکس ہیں اس کے خزانے ۔ اور نبیں آارتے ہم اس حجج کوئی کو مگر اکیہ معین اندازے پر (۲)

دبطآيات

کافرادرمشرک قرآن محیم کی حقایات پرٹ برکرتے تھے اورصاحب قرآن کو کہتے تھے کہ تو دلانہ ہے۔ اوراگہ تو اپنے دعولے برب پاہے تو ہاں سائے فرشتوں کو نازل کر تاکہ وہ تیری اور قرآن پاک کی صداقت کی گواہی ویں ۔ اللہ فی مشرکہ کی خواس نے اس اعتراض کے جواب میں فرایا کہ اللہ تو آئی آئے قرشتوں کو می کے اس اعتراض کے جواب میں فرایا کہ اللہ تو اور جب اتارتا ہے تو بھرنا فرانوں کو مہلت نہیں ملتی عکم ان کا کام تمام کر دیا جا تا ہے ۔ اللہ تعالی نے خود فرآن کے حق میں گواہی فیتے ہوئے فرایا کہ اس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ، لہذا محفاظت کے مردار ہیں ، لہذا محفاظت کے مردار ہیں ، لہذا محفاظت کے دمہ دار ہیں ، لہذا محفاظت کے دامہ دار ہیں ، لہذا محفاظت کے سامان ہم خود میدا کہ یں گا۔

اب آج کی آیات میں الٹر تعالی نے نشانیاں طلب کرنے کے سے سواب میں فرایا ہے کہ آیات میں الٹر تعالی نے نشانیاں طلب کرنے کے سواب میں فرایا ہے کہ تنہار نشانیاں کھھری پٹری ہیں ، اگر نیت ملا ہو تو ایسان لانے کے بلیے میں کافی ہیں ، اور اگر صنداور عنا دیہ ہی قائم رہائے ہے تو بھر کرئی ہیں نائی کارگر نہیں ہو کئی ۔

ر. اسمانی برج

ارشادہ وقامیت وَلَقَدُ حَبِعَلْنَا فِلْ السَّمَاءِ بُرُوجُ البتہ تحقیق ہم انفادہ وقامیت و السّسَمَاءِ بُرُوجُ البتہ تحقیق ہم انفاد سے اسلامی اور البرین فلکیات بارہ برجوں کا تصور فی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چا نداور ہوئے ہراہ جا جا ابرئی میں ہوتے ہیں بہر برج ایمل کی تاثیر مختلف ہوتی ہے جس سے موہوں کا تغیرو تبدل واقع ہوتا ہے ۔ بارہ برجوں کا تصور لو یا نیوں سے اور ایرانیوں نے کا تصور لو یا نیوں سے اور ایرانیوں نے بائیوں سے اور ایرانیوں نے بائیوں نیوا سے اور ایرانیوں نے بائیوں بین کہ برجوں بائیوں بائیوں بائیوں بائیوں نے ہیں کہ برجوں کا بائیوں با

سے مرابطلق مارے بارجے بڑے سیارے بئی ۔ جہاں سے فرکشتے اللہ کے حکم سے نیچے اتر تے ہیں۔ وہاں بر درواز سے بیتے ہوئے بیں۔ حباں سے فرشتے آتے جائے ہیں۔ اور بھر برجوں ہیاروں ہستاوں کواللہ نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے و کریٹ کھا لانتظاری کی کے درائے وقت کی معلوم ہوتے ہیں۔ دن کے وقت کر سیکھنے والوں کے لیے بڑے بڑروانی معلوم ہوتے ہیں۔ دن کے وقت ترسورج کی حکم مت ہوتی ہے اور دات کو جاندروشن ہوتا ہے اور جب جا نہ بھی موجود دنہ ہوتو اس وقت سارے خوب روشن ہوتے ہیں جن کا منظ بڑا خوش کن ہوتا ہے۔ اسی لیے فرایا کہ ہم نے شاروں کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کردیا ہے۔ اندھیری راقوں ہیں ستا ول کا نظارہ بڑا خول میں میں کا خوال کو دیکھنے والوں ہوتا ہے۔ اندھیری راقوں ہیں ستا ول کا نظارہ بڑا خول میں ہوتا ہے۔ اندھیری راقوں ہیں ستا ول کا نظارہ بڑا خول میں ہوتا ہے۔

شاطین بےشہ

ارشاد موتاب وكفظنها مِنْ كُلِّ شَيْطِن رَجِيهِ اورہم نے اسمانول کی حفاظ من کی شیطان مردود سے - ال کو اور ہوانے سع دوك دياكيا بعرالاً حمن استنى السَّتَى السُّمَّعَ مَكُروهُ جريرى يجهِ من كريهاكنا جامية ب فَأَنْبُعُكُ شِهَابٌ مَّبِ يُنَّ - يج اس كے بیچے روشن الكارا آ آہے۔ السے شہاب ثا فنب سکھتے ہیں جو ىنارىكىيە ئوط كەرىشىيطان كابجها كرمانىيە ساننىدانوں كى تھيت مے مطابق اور ایکھنے والے سنجادات میں حارب ہوتی ہے ۔ بھر حبب ائن میں آگ بھی ہے نوالیا معلوم ہونا ہے جیسے ٹوٹا ہوا شاہ ہودا س نظربيے مى نفى نبير كى حاسحتى كيو بحراقرآن باك نے اس قیم کے اسكان كى نفی نئیں کی۔ اور رکھی مکن سے کہ حس طرح بورج میں ایک بہت بڑا لاوہ سے بی جانا رہنا ہے، روشنی اور حرارت دتا ہے ،اس طرح ستاردں کے اندرکوئی ایسا ما دہ ہوجو بھیلے جاتا ہوا وروہ کوٹا ہوا سستارہ نظراً آہو۔ بیرطال قدمی زمانے سے بی مجیم شاہرے میں آراج ہے۔ اس

بے کرچھنرٹ علیا علیالسلام کے زالمنے کک شاطین کے لیے آسمال برمانے میں کوئی خاص رکا وسطی نہیں تقی ، لیذا وہ اُو برجا کر فرشتر ل کی تھیے تجھ اتیں س بیتے ، پھروہ اسے والیں آ کرانے حیاوں اکا ہنوں وعیرے كانول مي ميونيجة بواس م موجهوك بلاكر أكے حلافت ، مجرحد حضنورعلبالسلام كانمانه أيا ورقرآن كانزول شوع بهوا نوشاطبين تحا طلب می رکا وللے بیام وکئی۔ اب اگر سا اُور جانے کی کیشش کرے بمي توالت ركي فرخت ان بيشهاب بينكي بس محيران شيطين مي سے کچھ زخمی ہوصاتے ہی اور تعبض ہلاک ہوجاتے ہیں سورۃ جن سے کہ جناست نے کہا کہ حبب ہم اُور جائے ہیں مگر لٹٹ حکرساً منت دید الد می میں اور اسے میں اور اسے میں اور اسے سے شاب بڑتے ہیں۔ شہر با توسخت بیرے لگ جائے ہیں اور اسکے سے شماب بڑتے ہیں۔ بعص جديد اهرين فلكيات كمية بي كه اوُيرفضا مِن كاننا تى سفعاتيں (COSMIC RAYS كاسك ريز) بن جوبرور والي جيزوطلاد التي باست فضامي يجي حاف وای خلائی گار بول کی حفاظست کاخصوصی انتظام کرنا برتاسید -اسی طرح الكرتعالي نے شیاطین کو پھے کا نے کے لیے شہاب مقرر کر رکھے ہیں ۔ میرحال سب تجھ النترتعالیٰ کی قدرست کی نشانیاں ہی حبنیں دیجھ کہ النترتعالیے کی ومارنیت کابیتین آجا تاہے۔انصا من لیندآ دمی ایسے دلائل سسے بهت محمد سکتے ہیں۔

یرزعالم علوی کا حال تھا، آسے اللہ نے عالم سفلی کا حال ہی بیان کیاسہے۔ وَالْاَرْضُ مَکَدُدُنْهُ کَا اور یم نے زبین کو بھیلا دیاسہے۔ اگرچہ زبین نظام پینٹی نظراتی ہے مگر حقیقت میں باسکل گیندی طرح گول ایس سبت بڑا کہ ہے۔ یونی الطراقی سبت اوراس کی گولائی محسوسی بی زمین کے فوانگر ہوتی، فرایا ہم نے زمین کو بھیلادیا ہے واکھیٹنا فیٹ کا رواسی اوراس میں بوھل بیاڑر کھے ہیں۔ راسیہ جے ہوئے بیاڑ کو کہتے ہیں۔ راسیہ جے ہوئے بیاڑ کو کہتے ہیں۔ ان بیاڑ دول کو بھی الشرنے ہے سے مود نہیں بیا کیا مکہ ان کے ساتھ بھی النانی زندگی کے مہست سے مفادات والبتہ ہیں۔ اگر بیا ڈرنہوں قوانسان وان سے بیدا ہونے والے ، تھیلول ، طری توٹیوں اور می زنیات سے محرم ہوجائیں۔ تو بہاڑ بھی السرنے انسان کی خدمت کے بیے بیاؤ فرمائے ہیں۔ تو بہاڑ بھی السرنے انسان کی خدمت کے بیے بیاؤ فرمائے ہیں۔ یہ بیاؤ فرمائے ہیں۔

اس زمین میں سرجیزا کے اندازے کے مطابق اٹکائی ہے ۔ان او قدرت كامثاره كريكے بس كرائٹرتغالى نے نباتات كى برقىم كويود إفرايسيه - اناج كا دانه بو ما طنيال اورسية محصوتي ي بل بلو ورَخست ، ہرجیز می موزونیست یا کی حاتی ہے ۔ السّرتعار نے ہراگئے والی چیزم مختلف قیم سے رنگ ، خوست واور تائیر رکھی ، بوانسان کی سیے شارصرُ درنبی بوری کرستے ہیں ۔ ان کو دیجھ کر دل <sup>قر</sup>نگاہ نوش ہوجاتے ہیں۔ ذراع فرر فرمائیں کرص قبیم کا بہج بوئیں سکے ، ہزار <sup>و</sup>ف بھی اکا ئیں تواسی متم کا بودا، درخت اور محل بیلے ہوں کے اور ان میں كوئى تبريلى نيس آسئے كى ، وہى رنگ ، وہى ذائعتہ اور وہی كال صورت ہوگی ملڑ حیرت کا مقام ہے کہ اتنے بڑے بڑے نشانات قدر وبجدكه بحرك كفروشرك كولمجاد كالطرك وصاريت كے فائل نہيں موستے۔ بران کی ناشکرگزاری کی علامت ہے ۔ ارثار ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَکَعُمْ فِیہُا مَعَالِیشَ

اور بم نے متہا رسے سیاسے زمین ہی معیشت کسمے سامان پیرا کیے ہیں۔ بیم نے تہاری زندگی سمے لیے اسباب فراہم کیے ہیں۔ ان اسب

سعیرسے سعامان سامان

کی تعاداس قدرزیارہ سے کرانیان انہیں شاریھی نئیں کرسکتے فرایام تے تنہیں بھی بیدا کیا ہے اور تنہاری روزی کاسامان بھی قہیا کیا ہے ،اور اُن كرمي بياكياب وكمن لكستعركة بلزقين جن كردز کے ذمر دار تم نبیں ہو۔ الترف تہاری خدمت کے یہ کننے غلام اور نوکر چاکر پیدا کیصطراک کا روزی دمیال بھی میں ہول ، تم نییں ہو۔ بھرالٹر انے کتنے چوپائے، پرندے، درندے، کھلیاں، کیطے محورے اور لاتعداد مخلوق بیا كى بداورائ كے ليے معيشت كے سامان بھى خودى پيا كيے ہى -انشرون للخلوظات ہوسنے سمے با دیجروالٹ سنے کسی دوسری مخلوق کی روزی تہارے ذھے نہیں مگائی مجرم جاندار کا روزی رسال وہ خورسے، تو كى وصرامنيت برايان دے آنا جا ہے، نذكرمن انى نشانيا سطلب كى عائي التتوقي توسيلي ببيارت في مصلارهي بس حنين فم مروقت وسيحق بوام كم

تا گے فرایا قرآن مِینَ شَکُ الْاِعِنْدُ فَا حَدَا بِینَ الله اورایسی کوئی الاِعِنْدُ فَا حَدَا بِینَ اورایسی کوئی قیم لیے بین بین بہول اللی ایک کی کوئی قیم لیے ایس بین بہول اللی ایکول اور محلول بین بہول اللی ایکول ایس بین بہر ہیں اور ہم ہی اور ہم ہی امرین فیر کے خزانے ہادے پاس ہیں اور ہم ہی انہیں تقیم کہ ہے ہیں۔ النانی ول و داغ اللی وصورت ، حس ، علم اور صورت ، حس ، علم اور اس کے خزانوں سے عطا کر رکھی ہے ۔ اور اس کے خزانوں سے عطا کر رکھی ہے ۔ اور اس کے خزان نے انتخاب نے کر انوں میں کوئی کمی منیں آسی و خرای مورت ، اللہ تعالی ایک معین انداز سے کے مطاب تازل فرائے ہیں۔ اللہ تعالی کے حکمت معین انداز سے کے مطاب تازل فرائے ہیں۔ اللہ تعالی کے حکمت کو دو سری کوئی محلوق نہیں محمد کی ، وہ اپنی قدرت امراد رحمٰت بالغ

كوهن وسجال اورعلم وصحت كنتي ديني سهے . بيرسب جيزي اس سمے علم

وفارس مي بي اور وه اسى كيمطابق انتين ازل قرام اسم-

کے مطابق جہاں جس جیزی ختنی ضرورت ہوتی سے، اثنی دبیا فرادیا ہے۔ یہ التار تعالیٰ ہی سبتر جانتا ہے کہ کسی کی شکل وصورت کمیسی نبانی سے یہ کسی

الحجسر ۱۵ آیت ۲۲ آ ۲۵ مدست ما ۱۳ در سرچارم ۲

وَارْسَلْتَ الرِّيْتِ لَوَاقِحَ فَانْزَلْتَ مِنَ لَهُ السَّتَ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمُ لَهُ السَّتَ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمُ لَهُ السَّتَ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمُ لَهُ وَخَنْ السَّتَ مَاءً فَاسْتَعْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ وَخَنْ الْمُسْتَقَدِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَ عَلَيْ الْمُسْتَاخِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بجرالترسنے اپنی وطرنیت اور قیاست سے دلائل ذکر کے۔ بیلے علوی ولائل

ربطآيت

-

بيان كيميعني أسماني بررج اوراك كي حفاظست كا ذكركيا عصفلي دلائل مرزمين كالحصيلانا ااس بي بياطول كوبيداكزنا ادرم جيزكوموزول طريق سے ركھنا بیان ہوا۔ المتر نے یکھی فرمایا کر ہر جیز کے خزائے اس کے ایس میں . یا نی صحت اعلم اور مادی زندگی کے تمام توازماست اسی کے قبط فررست میں بس، وه سرحيز كومعلوم مقدار كمطالق نازل فرماناس الطوتعاكي وصالنيت اوركال قدرت كسيعلوى اوسفلي ولأل كے بعداب تنيسرى دليل يہ بيان فرائى سے وَارْسُلْكَ الرَّيْحَ كُوَا قِتْ اور بم في الإجهل بوائي حيلائين - شاه عبدالقادر اس كاترجم رس تجرى مواليال كرستے من يعني وه مواليس جو ياني سيے بھر لوپر موتى ، بن القحد حامله يا دود حد شبنے والى او ه كوكها جانا ہے يلقى كامعنى يوندا بھی بدتا ہے۔ اس سے بھی جیز اوجل ہوجاتی ہے اور آسے دو مری جنيز نكلتي سب أجل كي ميريكل سائنس مي السيطيحه مكانا (INOCULATION انسولیشن) کیتے ہیں۔ اسعمل کے ذریعان فی صبم یں خاص فیم کے جرائیم مینجلئے حاستے ہی جس سے بیاری کو اعبار المفضود بوناسب اكراس كأواضح طور برعلاج كياجاسي ياخودان في طبيعت كو اس قابل بنایاماسے کروہ بھاری کامقابل کرسے۔ بهرحال يوايجعل بوائب سمندرست الخفن واسل سنجادات كوالحفاني ہ*یں اور بھیر قدرست کو حبال بارش برسا*نامقصوبہ ہوتا ہے۔ وہاں سے جاتی بى -بارش برستى سەسى سىسانسان ،حيوان ،كيرسي مىكورسى اور

ياتى كى

قدرني

تبم سانی

بہروں یہ برس کے جہاں بارش برسانامقصدِ ہوتا ہے۔ وہاں ہے جاتی
ہیں اور میر قدرت کوجال بارش برسانامقصدِ ہوتا ہے۔ وہاں ہے جاتی
ہیں اور میر قدرت کوجال بارش برسانامقصدِ ہوتا ہے۔ وہاں ہے جاتی
نباتا ست سیارس ہوستے ہیں الٹر تعالی نے ایسا خود کارانتظام کر رکھ
ہے جس سے یانی جسی بنیادی صرورت ہراکیت کم فری بلج ہی ہے
الٹر نے اس نظام کو اس حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے کہ بارش ترب

کاروباری تھے ہے جو**جا**ئے اور زہین اس قابل ہی نہ ہوسیے کم اس میں كالثبت كى ماسكے اوروہ بارآ ورموسكے، الله متعالى كى ايك اور حكات بيهد كراس في مندرى باني كركهارى بنايا سن اس مي اليي ترابيت یائی ماتی ہے کریانی میں سننے والی غلاظست اور اس میں مرنے فاکے مانوراس طرح كل مطرحات بي كرأن كانعفن باقى نبيس رينا . یانی کی بہم رسانی کا الٹرنے ریجبیب نظام فائم کیاسے کہ سمندوں کے کھاری یانی سیسنجارات لیصتے ہیں۔ پہوائمیں انہیں اٹھا کہ مختلف کے کھاری یانی سیسنجارات لیصتے ہیں۔ پہوائمیں انہیں اٹھا کہ مختلف متمنؤل مي يضل حاتي من اور بحيران مست مختلف مقامات بربارش بوني ہے مگر کھڑو سے سمندر کے بخارات حب بھریانی میں تبریل ہوتھے من زوه باني معطفا موتاب حرجوانات اورنبانات كے استعال سے قابل ہو تاسب ۔ بی یانی اوسنے سیاطوں برمرستا سے تر ندی اول كى صورت مى مىلانى علاقول مى بىنج كريباسى زىن كومىلاب كرنا ہے سب سے میں باطری ہوتی ہے، انسان اور جانور سیراب ہوستے ہیں . اور تحجه یانی برف کی صورت میں جم جاتا ہے۔ بھر موسم گرا می وف بیگھکتی ہے۔ حس سے بیٹنے، نری ناسبے اور بھر دریا سارا سال عاری ہے بی اور اس طرح سال بھری صنروریات بیدی ہوتی رہتی ہیں۔ التدرتعا سے بین اور اس طرح سال بھری صنروریات بیدی ہوتی رہتی ہیں۔ التدرتعا سے لچھایی کرزمین کی گرائی میں الگر دیتا ہے ہے سنے کنو وُں آور شوب میل<sup>اں</sup> سے ذریعے سکال کران نی صنروریات اور محصیتی باطی کے لیے انتخال

بهرمال اللرنے فرایا کرم نے برجیل ہوائی جالی کی فاکنزلک مین الدیق میکائے میک اور اسمان کی طرف سے پانی نازل فرایا ۔ اسمان کا اطلاق فضا پرجی ہوتا ہے۔ اول فضا میں ہی گھوستے مجھرتے ہیں جن سے ارمنس ہوتی ہے۔ اگر جہ بادل ہی بظا ہر ذریعیہ بارش ہیں گراس کے بے عالم بالا کا کھی صوری ہے بجب کالٹ کا کا کھی منے ہو بارٹ کی طرح کے اس می کا کی کے ساتھ کی کا کھی منے ہو بارٹ کی باری کی طرح کا کھی منے ہو بارٹ کی بنیادی صنور یاست ہیں شامل ہے جو بنیادی طور پرالٹ تھا لے ہی نازل فرانا ہے فرایا فاکستھ کے انگرہ وہ ہم نے پر پانی تھیں بلا یا اور تھا رہے منازل فرانا ہے فرایا فاکستھ کے کھی سیار ہے ہائی دارہ یا نہ محارے ساتھ دیگر جا نداروں اور نبانات کو بھی سیار ہے ہائی دارہ یا نہ جہ کا سندول کو ہوتی ہے۔ جہ کا سینکر طول میلول کی اس کا نام و نشان نہیں منا۔

میرسی سائنس طامے بتانے ہیں کہ انسان کی رگوں ہیں کہ دس کے والے خات میں کہ دس کے دستے ہیں کہ انسان کی رگوں ہیں کر دستے والے اس خون میں اسی فیصد یا نی اور بہیں فیصد یا تی عذائی احزا ہوئے ہیں۔ اگر یا نی جدی عظیم نعمد سند مہو تو زکوئی انسان زندہ رہ سکے ، ذکوئی جا نور ۱۰ اور زہی نبا تاسک بیرا ہوسکے ۔ اسی ہے اسی جے

زنرگی در میشکانظام موشکانظام

<u>اب این وملانیت کی جیتی دلبل الترستے بیبان فرائی کواناً کمنین</u> فخيى وَذُمُ يَرُثُ اورسِلِے شکس ہم ہی زندہ کرستے ہیں اورہم ہی موسطاری كرية بن يركو ياموت وحيات الترتعالي بي كي قبض و قدرت بي ب بیکسی انبان ،جن ، فرشنته یا دلوی دلوتا کے اغتبار ہیں نہیں ہے ۔ اس کی حکمت الغهك مطابق حبب تك سي كى زندگى مقصود ہوتى ہے ، أسے زندہ ركھتا ہے اور بھوموت سے میکنار کر دیا ہے۔ اسی طرح جبت یک جاہے گا كأنات كونحبوعي طورر زنده ركهي كااور حبب عاب كا قبامت ريانمرك مرجبزكوفا كرديكا يغرض يحص طرح بدائش اس كے اختيار ميں ہے اس طرح موت بھی اس کے باعقیں ہے اس کی مرضی کے خلافت نرکوئی پرا كركمة سيداور مذكسي كومارسكة سيد كيرفرايا فينخن الوكر بشوب اورمرجبنے کے وارث مجھی ہم ہی ہیں۔ شاہ عبدالقادر فراستے ہی کالشرتعالی کے وارث برونے کامطلب بیسے کرجب کوئی شخص موت کی آغرسش مي علاما آ ہے تواس كى حجورى بونى برجبزاللرتعالى بى كے إتوى

هوتی سه به بهال برادلاد والی و انت مراد نهیں مکبه برانفرادی موت اور بچر فیامت کو محموعی موست سے بعد مرجبیر کا دارے الکٹر مری سے سب

متقدمن اورشانزین

کی کی ای اسی کے قبضہ قدرست میں ہوتی ہے۔ اراثان وتاسبت وكقتذ علمت الممستقيدم يُنَ مِنْكُمُ اورالبته مخقبق بم عباسنة بن تم بن سي اسك مرصف والذل كو وكفتاذ عَلَمُنَا الْمُسَنَّا أَجْدِينَ أورالبة تحقيقهم علينة بن يجه سين والول كوهجى مفسرين كرام في متعدمين اورمنا خران كى تفيير متعنظر في سے بیان فرانی ہے۔ اام ابن جربیطبری اور بعض دیگر مفترین فرمانے بی كم متفترين سير بيلى امتول كے لوگ مراد ہي اورمتائز بن سير خصنو رعليال الم كى امست يعنى آخرى امست كے لوگ مراد جي - فرايا ہم تمام اولين اور آخرين كے حالات كو اچى طرح علينة بن . خدا تعالى كاعكم تمام حيزوں رمي بيا ہے بعض فرماتے ہیں کرمتصرین سے وہ لوگ مراد کمی کونیکی میں ہے مرسف ملين اس بدائل المرسة حكم دباسية فاشتبق فالمنافي لا دالما منرہ) نیکے کامول میں اسکے میصو اور متافوین سے وہ لوگ مراد میں بوكناه كاارتكاب كرسته بي حضرت عيداللرين عكس كى روايت بي مے متقدین سے مراد نماز اور حباد کی صفول میں آسمے بڑھے فوالے اور کہ معصن لوگ مست كريستے ميں نمازي الكي صفرن ميں سينجينے كى كوشش شہر كمي<u>ت</u> مبكر بجيلي صفول مين بي مبيط جاستے بن يصنور عليالسلام مي مجيح حديث من آ سع كر اكرلوكول كوسة جل عباست كراذان كين كاكتنا اجرسه اور الكي صفول میں نماز رط سفنے کی کنتی نفیلیت سبے تولوگ اگلی صفول م تنامل ہوسنے کے لیے قرعداندازی کرسنے بھی مصرمت کعب اصاری تاجیجی بيسه ي را م قرطبي أن النسه روايت نقل كى سب كرحمنوروالين كامست بين معبن الكيم مقبول بندسه مي بول كي كم ان سي مجعلى صف میں نماز اوا کرنے والے لوگوں کی تھے بششش ہوجائے گی۔ اگر کوئی مقبول م بنده الكي صعف بين نماز اواكرتاب توبيحي والول كي سب كمي كناه معاف ہوجا بیں گئے ۔ تاہم فضیلت اگلی صفت کوہی عامل ہے اور اگلی صفت والے کی وجہ سسے ہی جھیلی صفت والوں سے گنا ہول کی معافی کا ذکر آیا ہے لهذاحتى الامكان الكي صفول من بنجنے كى كوسشس كرنى عليه الله -حضرت عبراللرين عاسف سيد دوايت سے كرمضورعلياللام زملنے میں ایک خوبصورت عورت نمازیا حاعت کے لیے سمحدس اتی تقى اس كي عبض أ دميول كى كوشش بوتى على كروه الكي صف بين عليها اكران كى نگاه عورست برن بڑے۔ اور معبن منافق صعند ، آ دبی السے بھی شقے کروہ مجھلے جنوں میں رہنالیسند کرتے نفے کاکرائیں اک جھانک كاموقع لي سطح . تواللترنے فرما يكر بم حانتے بس المحے مرحصے والوں كو اور بسخے سے والول کو - ان کی مزید اورارادہ تھی ہارے علم میں ہے اسى كي صنورعلياللام كاارثنا دسپ كرمردول مين سب سي الحياكلي صفين م اور عور تول مي الحيي سفير تحيلي من مردو فرن اختلاط مصطفة دور رمی کے اتنے ہی فلتے نسے محفوظ رمی کے اس سے بیر مراد مجى موسكة ب كرالترنے فرا إكر بم نكى مي آ م منطق اور بمحصے استے بانت بن اور اليحص كن والول سي واقف بن والترتعالي كے بعداللہ نے فرہ ا کوان کہ ایک کھونے کے مرحلے سے گزر نامیسے گا. اورسب کو لینے لیے کے کی حزایا مزا

عود ادر مودوں مردوں کےصفیں

> قيامت جزائي عل جزائي عل

کا اکک ہے۔ اس کی ہر بات مجھانہ ہے اور اسی کے مطابق وہ فیلے کرنا کہ ہے۔ اس کی ہر بات مجھانہ ہے۔ کر سرخص کے مفاع کا کہ ہے۔ کر سرخص کے مفاع کا کہ ہے۔ قیام سے کہ سرخص کے مفاع کا کہ ہے۔ قیام سے موالی کو اس کی نیت اور الادے اور عمل کے مطابق جزا دسے گا۔ جزا دسے گا۔

ودسما ١٧٠ المعجس ١٥ ورس يخم ٥ آيت ٢٦ تا ٢٥٥

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاِلْمُسُنْوُنِ ۞ وَالْجَانَ خَلَقْتُهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ نَارِ السُّكُمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَإِكَاةِ اِنِّيُ خَالِقٌ كَبَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسُنْفُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ ۚ وَنَفَخْتُ فِيُهِ مِنَ رُّوْجِيُ فَقَعُوالَهُ سلجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَلِكَ كَاةُ كُلُّهُ مَ أَجُدُ مَعُونَ ﴿ إِلَّا إِيلِيسَ الْأَ الَّهِ الْكُلُّونَ اللَّهُ اللَّ تَيَكُونَ مَعَ السُّحِدِينَ ۞ قَالَ بَإِبُلِسُ مَالَكَ ٱلْآتَكُونَ مَعَ السِّجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِلْ سَجُدَ لِبَشِرِ خَلَفْتَ لَا مِنْ صَلْصَالِ صِّنْ حَمَّا مُسُلُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانَّكَ رَجِيْمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ الْحَيْمَ اللَّعْنَةَ الْحَلْ كَوْمِ

ترج ہے ہے۔ اور البتہ سخیق ہم نے پیا کیا ان ان کو بجے طلے ، متغیر ، سٹرے ہوئے گارے ہے ﴿﴿ اَلَّٰ کُورِ اللّٰہِ اللّٰ کُورِ بِحَرِ اللّٰہِ اللّٰ کُورِ بِحَدِ اللّٰ کُورِ ہِم نے پیا کیا اس سے بہلے الّٰ کی اور جنوں کو ہم ان پیا کیا اس سے بہلے الّٰ کی وسیان میں لاؤ) جبکہ کو سیان میں لاؤ) جبکہ

فرایا تیرے پردرگار نے فرشتوں سے کر بھیک یں پیدا حمرانے والا ہوں انبان کو ایک بھنے مطلبے ،متغیر سڑے ہوئے گارے سے ۲۸ پس جب یں اس کو بار کراول، اور پھونک دوں اس میں اپنی طون سے روح ۔ کیس گر بڑو تم اس کے سامنے سجدے میں 🔞 پس سجو کیا فرشتوں نے سب کے سب نے 🏵 کین ابیس نے سجوہ نرکیا -اس نے انکار کیا کہ ہو وہ سجرہ کرنے والوں کے ماتھ (ال) فرایا والٹرنے) کے ابلیں اکیا ہے تجہ کو کہ تر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہڑا (🕈 کینے لگا، میں نبیں ہول کر سجدہ کروں انبان کے سامنے حس کو پیا کیا ہے تر نے بھنے ملے،مغیر، مڑے ہوئے گاہے ے (اللہ نے) بھل جاؤ سیاں سے ، بھیک تم مردور ہو (الله اور بینک سجھ پر لعنت ہے الفاف کے دن کیا 🖎

تىرىم دركاران سبكواس دِن اكفاكريكا، ده النان كو دوباره زنده كرسف ير

فدرت رکھ تاہے. بچرصاب کتاب کی منزل آئے گی اور جزائے عمل واقع

ہمدگی کربرانیان کی پیدائش کے سابھ لازم سبے۔ اسب آج کی آباست میں النٹرتغائی سنے انسان کی پیدائش کامہ کر بیان فرا یا ہے اور اس میں اپنی قدرت اور وحارنیت کے اندرونی دلائل ذکر کیے ہیں ۔ ببردنی دنیا کے علاوہ الٹرنے انبان کے اندر بھی عزر وفتر کھسنے والول محے سید بست ولائل میکھے ہیں۔ جانجے قرآن ہی دوسری عَكِمُوجِ وَسِيرٌ وَفِي كَنْ الْفُسِدِكُمُ الْفُلَا تَبْضِى وَلَا الْمُرْلِبِ بتهار سے نفسوں کے اندریجی الٹیسنے مہت سے دلائل میکھے ہیں ، کیا تم ويحصة نبير ؟ اسى طرح حشرامواست مجي خودان ان محد اندروني ولائل

میں سے ایک دلیل ہے۔

الترسنے ان کن کوبیدا کرسکے اور اس کروجودعطا کرسکے بہنن اڑا احان فرايكراس مست نورع ان في فالمم بوني مسهت ان ن مي أكرجير افراني كاماده بھی یا یا ما تا ہے مگرانٹرنے الس بی کمالات بھی مبت زیادہ براکے ہیں۔اگرانان اِنسسے کام سے توم کال خدانعالی کی معرفت کی دلی ہن سكاست ينامخرارثادم وتاسب وكفت خطفت الإدنسان اور البير مقيق مم نے پيركياان كومِنْ صَلْعَسَالِ مِنْ حُمُلِا مستنون بجاوا بمنغيرسطي وسف كارس سد صلصال اس خنگ منی کو سکتے ہیں کرجب اسے آگ پر کا یا جائے تو اٹھے کہ سکلنے سے بھے ملی ہے۔ سورة الرحمٰن میں ہے "خسکی الْانسکان مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَنَارِ" انان كويدكا فتكف ملى مع جيد عطيري وقي ہے۔ ظاہر ہے کران ان کی تلیق مطیحری تعنی کی ہوئی می سے ہوئی ہے تواس مي حرارست كم اجزوهي يقينًا موجود سب و خدميث منزلف مي المسب كرالسرن فرشتول كوهكم دياكم تمام روسك زين كى مى المحاكم كرسم لاور

منتخلؤ اننان

انیانی وجود کیے عناصر

بچەاس كوگەندھاگيا ،اس كاگارا نباياگيا ،اورىھەاس سەسے انسان كانحبمەتبار بول عام منورسه كرانان عناصرار بعد ين ملى ، أك ، موا اور يا في كالمجوعة ہے ریانظریہ بیزنا نبول سکے کماں ما ناجا تا تھا جے تعین دوروں سنے جی کلی كيا. تابم معبض لوگ الناك كويا كيخ ، ساست يا اس سي هي زيا دُه عناص كامجوء سيحق كنط موجوده مائنسئ تحقيقات سيمعلوم بوتاسيد كرانسان بردنی دنیامی بائے عبانے والے لاتورادعناصر کامرکب کے ۔ باہری دنیا میں بطفيظ عناصم وجروص وانساني وحرواكن سسب كاخلاصدا ومنجوليس الترنغالي نے انا نی جم کی شیری بڑی ہیجیرہ بنائی ہے اس کی باریک باریک رکیں اور دماغ کے بیج وخم میں اپنی قدرت کے لیے شار کما لاست اور حکمتی رکھی می اور پھر رہے کر روسے زمین کی مٹی کہیں زم ہے کہیں تنحنت ہمیں معند ہے ، کہیں میا ہ اور کہیں سرخ ، اسی طرح میخواص انسان ہم بھی یا نے عابیے ہیں بعض لوگ نرم مزاج ہوستے ہیں اور تعبض مخت تراج تعین رنگت می کاسے ، گورسے اور بھرج ہوستے ہی بیختلف

بہرحال الشرف انبان کی خلیق کے سلسے میں فرایا کہ ہم سنے
انبان کوصلصال بعنی کھنکھنا نے والی ، جا ۔ بعنی بدلی ہوئی اور سنون بعنی
گلی طری مٹی سے بدا کیا ۔ اس بات کی تفصیل تو نہیں تھی کہ آدم علیا لگا
کا بحمہ تیار ہوکرکہتی دیر بک بڑا را اور کھیرختک ہوا۔ البتہ فرشے اور
ابلیں اس مجھے کو دکھے کہے نے ۔ ابلیں کے متعلق آ آ ہے کہ اُس نے
دیجھا کہ برمجمہ اندر سے خالی ہے اور اس میں وسوسے ڈواسنے گئی بان
موجو دہے ۔ اوسے فرشتے تھی اس عجیب وعزیب مجھے کو دیکھ کردیان
ہو ہے ۔ اوسے کر یوکسی مخلوق ہے ۔ کا فی عرصہ کے بعد اس مجھے میں
دوسے ڈالی گئی۔ بہرحال فرایا کہ ہم نے کھنکھنا نے والے ، متغیرا ور رسڑے

ہوسٹے گارسے سے انبان کرتین کیا۔ اس مٹی میں البرنے وہ کال ڈی ا جوکسی دورسے رامنے میں نہیں پایجا تا۔ اس میں خداتعالیٰ کی ذاتی سجیات کو مرداست کرسنے کی صلاحیت موجد دستے جوکسی دوسری نخلوق جات ملائکہ وغیرہ میں بھی تنہیں رکھی۔ اسی سیاے الشریعالیٰ نے کا کناست میں انبان کو روزی عطافہ والی ہے۔

فرشتها كالمخليق النان كالخليق سي كرور وسال سيلے مولى ـ المهاشاه ولی انظرہ فراسنے می کراکیب ایسا دور مھی آیا جب النظر تعالی نے ملاد اعلی سے فرشتول جبرائیل اورمیکالیل کو بیدا فرمایا۔ اِن فرشتوں سے ما در تخلیق کی مثال شاہ صاحب سے کھنے اُس اُگ سے دی ہے سے موسی علیدالسلام سنے کو وطور مرد دیکھا تھا۔ وہ ایک خاص نوری یا ناری ما دہ تفاجود دخنت كسي ظاهر مورفا مقام كدرخت كوعبلاتا ننين تفارجول جول اس کی روشنی میں اصافہ ہوتا تھا۔ درخست کی مرمبزی اور شا دا تی تھی طبھتی جاتی تھے۔ تواس قبم کے حیرت انگیز ا دے سے التیرتعالی نے ملاء آلی کے فرشتوں کی خلیق کی مجھر کلاواعلی کے دوسے مطنفے کے فرشتر ں کو التترتعا لكائن عالم مثال مح تطيف ا ديسي بداكيا ، بهر يأقي وشة يداسكے ـ شاه صالحب وزاتے بن كرتمام فرشتوں كاتعلق أيك بي التخليب كي مانندسية حس سية دهوال سانكلة بموا وكها في ديتسية ببرحال فرشتون كوالشرتعالئ في نوع ان في كيم صلحت كي خاطريدا س اوراس کے بعدا نبان کو بیدا فرمایا

یں اور اس سے تعدا کسان کو بیدا فرمایا۔ الترتعالیٰ سنے البان کو باقی تمام مخلو قاست بربرتری اور فضیلت کے حجة الثدالبالغرصیٰ کے ، کام حجة الثدالبالغرامیں کا الخرالکئرمائی، میں ان ان میرزری

وتتوں

تركيق

عطافرافی ہے کیونکراس کے ادہ تخلیق بی جولطافت اور کال رکھاہے اور جونوبیاں اورصفات اس میں ودیعت کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق ہی منیں بائی جائیں مٹی جیسے حقیر چیز کو ویحییں اور بھراس سے بیا ہونوالا اسٹر کا شاہ کا رملاحظ کریں کہ النان کو کمیسے ظیم سہتی نبایا ہے۔ اللہ تعالی کا اپنارشا دہے گفت الجد نشک کی تھی اور مبترین قد وقامت رائنسین ) ہم نے ان ان کو مبترین شکل وصورت اور مبترین قد وقامت میں پیدا فرایا۔ الناز کا یہ بھی ارشا دہے گفت کہ گوٹ کہ کو قامت رہنی الدائیل ، ہم نے بنی آدم کو عزت نیشی ۔ ان ان کا مجمد بنانے کے بعد رہنی الدائیل ، ہم نے بنی آدم کو عزت نیشی ۔ ان ان کا مجمد بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اس میں اپنی طرف سے دورح ڈوالی ۔ انسان کا مشرف کھال اللہ تعالی نے اس میں اپنی طرف سے دورح ڈوالی ۔ انسان کا مشرف کھال اسی دورح کی وجہ سے ہے دورح بنایت ہی لطبیت ہی سے اور اسی اسی دورح کی وجہ سے ہے دورح بنایت ہی لطبیت ہی سے اور اسی کی بدولت ان ان کی صفات اور کھالات قائم ہیں۔

جات کی شخلیق

انبان کی خلیق کے بیان کے ساتھ السّرائے نا فران عنفے بینی جنا کی خلیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ والحیا آن حکف نے من قبل من من اللہ من من اللہ منوم اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی اور سے بیدا کمیا ربعض کہتے ہیں کہ جان سے مراد حنوں کا جدا مجدا جمیا بہیں ہون کہتے ہیں کہ وہ ان ہیں شامل نہیں مکہ الگ ہے۔ تاہم الجہیں اور کی ماری اولاد نا فران ہے مگر جانت ہیں سے فرا نبر در بھی ہیں اور المحت کی مداری اولاد نا فران ہے مگر جانت ہیں سے فرا نبر در بھی ہیں اور افران ہی جیسا کہ سورة جن ہیں آت ہے وک فائم سے المحت کو ان الصل کھنے ہیں اور بر بھی ۔ ہم حال جات کو السّر تعالی نے نارِ موم سے بیا کیا ۔ سورة الرحمان میں ہے وکھ کی کو السّر تعالی نے نارِ موم سے بیا کیا ۔ سورة الرحمان میں ہے وکھ کی المحت کو اللّا من من کی کی شعلے سے بیا کیا ۔ سورة الرحمان میں کاعت فریا دہ ہے مثن اللّات کی خلیق ہیں مئی کاعت فریا دہ ہے مثن ہوں ہے میں کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما محت خوالی ہے ۔ سے ہوا کیا ۔ جب کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما محت خوالی ہے ۔ سے ہوا کیا ۔ جب کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما محت خوالی ہے ۔ سے ہوا کیا ہوں کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما محت خوالی ہے ۔ سے ہوا کیا ہوں کہ خوالی ہے ۔ سے کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما محت خوالی ہے ۔ سے کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما محت خوالی ہے ۔ سے کہ جانت اور شیا طین کی تحلیق ہیں اگر کما تحت خوالی ہے ۔

اب الترف انان كي تخليق كالفصل حال بيان فراياسيم - وَإِذَّ فَالَ دَيَّاكَ رِلْمُلَلِّ كُنَةِ اورجب كما تيرے يروردگارنے فرشتوں سے يدانان كى يدائن سے يبلے كا واقدست وفرايا إلحب خالق كينسگ بس بشریعی انسان کو بدیکرسنے والاہول ۔ انسان کوبیٹراس سیے کہاجا ہے كراس كى كھال منايال نظراتى سبے . يوانان كافاصر سبے كراسى كى كحال واضح طور برنظراني سيصحب كمرعا نورون اور ميندون كي كهال ييثيه ہوتی سہے اور واضح طَورِمِنظر نہیں آتی۔ فرط میں ان کی دیدا کرنے والاہول مِنَ صَدَّلُهُ مَا لِهِ مِسْمَالِ مِسْمَالِ مِسْمَالِ مَسْمَالِ مَسْمَالِ مَسْمَالِ مَسْمَالِ مَسْمَالِ مَسْمَا متغیراورسطرے ہوئے ادے سے عزصنبکہ الٹرتعالی نے فرسٹتوں كوانى كى يېدائش كى شعلق يىلى مى الكاه كرديا . فرها فياذاسكوبين عرب بن اس كورار كردول ك كَفَخُنْتُ فِي فِي لِي مِنْ فَكُوحِيُ اوراس بِي ابني طرف سے روح ميونك دول - برابركرن سي مراد سي كرحب من أدم علياله کے تمام اعضا وقری این اپنے متھام برر کھددوں مجال کر روح کا نعلق ہے، یہ مادت یعنی الترتعالی کی پیدا کردہ ہے۔ اس کامطلب منبس كر الشرف این دوج هیونگ دی - اس طرح حلول كامند بن گیاك انهان خدام وكيا اورخدا أدم بن كيار مكروح تومخلوق بها دراس كاتعلق عالم امرا ورعالم خلق دونوں سے سے ۔ سورۃ بنی اسائیل میں بوج درہے كرالي بيغمر إلوك أسيست دوح كم متعلق سوال كرسته بس نوكه دي "قُلِ الرُّوْجُ مِنْ إَمْرِ رَجِّتْ كَمَا ٱفْتِينَتْ مَوْتِ الْعِبِ لَيْمِ إِلَا عَلِيثِ لَهُ كُهُ وه ميرے بروردگار كالكِ امرے افرطس مبت ہی کم علم دیا گیاہے۔ روح کالمنگر بڑا ہیجیدہ اورشکل ہے۔ بڑے بڑے فلاسفروں اورعلما

دوج کا مسئلہ

انان کی

نے اس برکلام کیاہے ۔ امام رازی نے کانسیاننفس بھی سے جس موج اورنفس كى خلىمطلو است جمع كى بس اوراس من قدم نظريات كا ذكر بهى كيلب- امام غزالي في كتاب الوح كے نام سے كتاب سھی ہے جس میں روح کی حقیقت کو مجھلنے کی کوشسش کی ہے۔ امام ابن تیمینہ کے شاگرد ا،م ابن قیم شنے بھی کتاب الدیرج عبسی کتاب بیش کی تاہم اس مئلمیں سے سے زیادہ کلام امام شاہ ولی الطرمیرے وطوی نے كيليه وه فرلمته بن كروح كے بارك من خاص تذبح شريحة ہم سی عوام کے کے بی کا فی ہے کہ روح امر رہی ہے جبیا کم سورة بنی اسائل کا والد بہلے دیے دیاہے۔ دوسری بات بر سے کہ روح کی نسبت الٹرکی طرفت اس کی شرافت کی وجہسے کی گئے ہے جینے ببین انظر اور نا قد النگر کوید نام اکن کی شرافت کی وجهسے دیے ہیں۔ قرا ياحب بن أدم كويرا بركر دول اوراس بن اين طرف سد دوح وال دول فَقَعُوا لَا سليدِينَ توتم اس كے سامنے سى ورز ہوجانا . جيا كخيراب بي بُوا بحبب النُتر نے آدم عليه السلام ميں روح ڈال دي فسيحيد لَمُلَا كُنَةُ كُلُّهُ وَ أَجْمَعُ وَأَجْمَعُ فَي لَوْتِمَا مِ فِرْتُتُولِ فِي سَصِيره كما واس من من شکلین اورعلیا سارے ہی کہتے ہیں کرعالم الا اور عالم زیریں کے تهام فرشتوں نے سی مکیا . امام شاہ ولی النتر محدث دہوئ فرمانے ہیں کہ حكم الأداعلى كے فرشتوں كونهيں تضا ملكم الائكر عضربن كو يضا جن كي تخليق عام سے ہوئی تنی ۔ املیس اورشیاطین تھی منجلران میں سے ہیں ، اس لیے ان كوهي سحيا كالحكم مواتها وسورة اعاف من توود سي كرجد البس نے سجدہ نرکیاتو اسٹرنے فرمایا مسامنعک کا لا تشعید اذامو قال تحصیره کرنے سے کس جبزنے روکا جب کرمیں نے تجھ حکم دیا تھا مطلب بيرب كرمس طرح فرشتون كرسحبر مس كاحكم بواتقا ، المحاطرة

رشنو*ں کو* مجدائے کا محداثے

المبس كويمي حكم تفام حكراس في انكاركروما -الترتعالى لنحب سجرك كالمحم فرشتول اورابيس كوريا بحاء وهسجره خطیمی تھا۔ سیرہ عادمت النظر کے سواکسی کے بے روانیں ۔ اگرکوئی کربگا تواس بركفرلاذم أسئ كاربيس تغظيم وتحرم الياجي سبي عبيا يوسف عليالم کے بھائوں نے آپ کے سامنے کا تھا۔ قدیم زاسنے می لوگ سی معظیمی بادشاه اكسى بلسدة دمى كے سلسنے بھى كرتنے تھے اس كوسى وستير بعني الماقات كاسجده بهي كتيته بس اوربيهلي امتول مي ممنوع نهيس تعا مگراس آخری امست سے بیصحبرہ تغظیمی تھی حام ہے خواہ کیسی بازیا ہ بير، استاديا قبركے سامنے كيا عائے. البته مولانا ثناہ انٹرون على تعاندي فراستے ہیں کر فرق بیست کر اگر کو ٹی شخص کسی انسان یا قبر کوسی ہ تعظیمی كمرتكب الزوه حراكم سب اسحده كرسف والدير كفركا فتولى نهيس لك بخص كسى مخلوق سكے سامنے عادمت كاسحيرہ بجا لاناہے توبيصرت كفر بوكاكيون كيونكا دست كاسجده برامست مي عامسي. بعض فرماستے بس كرسى واكرم علياللام كے ملسف نديس موافقا عكم سحيره توالعترتعالي كرمى تصاداورادم علياللام النزله قبله كمص تصح بجب طرح تهم بهيت التترشرلين كوقبلها ورحببت مان كرابط نغالا كرما مزربيره تصنرست مولانا محيرقاتهم نانوتوي كي تحقيق براسي كهزمانه كعر برالشرتعالي كي تجليات ہیں، توہارا سحبرہ دراصل اِس تجلی اللی کوہوتا ہے۔ بجى منزله قبله تنصحن كي طرون فرشتوں نے سحدہ كيا ۔ بعض فولمستے ہیں کہ جبیب آدم علیال لام کے بیارے کا پیم ہوا تو اُس دقت اُن کے قلب مبارک پرالٹر تمالی کی ذانی نسخیات بررمی تقیں اس بے آدم علی السلام کی سمت بی فرشتوں کوسیدہ کا بھی موا۔ تعفن فراستے ہیں کہ السرافعالی سنے آدم علی السلام می محض تعظیم کوائی تفی اور فرشتوں سنے اس محم می سجا آوری کی ۔

البيركا انكار

بهرمال تمام فرشتوں نے سیرہ کیا اللہ اندیش ماسو اے البس کے الخاس أنْ سَيْ كُونَ مَسَعَ السُّحدِينَ اس في انكاركياكم وه محرفي والول كے ساتھ ہوفال الترنے فرایا آیا نیلنس مَالک کا کا سے کھوی مَعَ السَّيجِدِبْنَ لِيهِ البيس! توسيره كرسني والول كيما عُطيون موا قَالَ كُتُ لِلْأَكْمُ اَكُنُ لِآلَ سُعِدُ لِلشِّيحَ لَقَتْ لَا مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ يَ حَسَمًا مُّسَنْفُونِ مِن اس بَشْرُوسِيره نهين كركمنا بيص توسنه كهنكهنا في والم متغير كارسه سعيداكياب گویا ابنیس نے آدم علیہ السلام میراسی برنری ظاہری مسورة اعراف بی مسن ثَار وَ خَلَقتُ اللهُ مِنْ طِلبُنْ لَمِنْ مِحَالًا سِيَ پياكيا ہے اور آدم عليالسلام كومٹى سستخليق كيا ہے - اور آگ ملى سے فائق سے ، لنوا میں می جسی ادفی اجر کے سامنے سی و نہیں کرسکا

ابلیس نمہارے صرا محبراً دم طیرالسلام سے زیادہ نوفیہت رکھنا سے کیونکرابلیس کا عنصراً گہ سے اور آدم کامٹی۔ اور اگ کومٹی برفوقیت عاصل سے ۔ بہ ابلیس کا تحبراور صدیحا کہ اس نے آدم علیالسلام بہ ابنی برتری ظاہر کی یک بربت بری بیاری ہے۔ اِسی بیے بردگان میں جہ بریست اخرین کلانا ہے ریرسب سے خطرناک اخلاق ہے توشیطان نے اکھا کی وجہ سے کہا کہ بیں اوم علیہ السلام سے افضل ہوں ۔ علیہ السلام سے افضل ہوں ۔

شیطان راندهٔ درگاه

قَالَ السّرسن وزايا فَالْحُرْجَ مِنْهَا بِيال سِي مَكُل مِا وْ. فَانْكُ رئيبية عربيك تم مر دود بواتم بن كبر پدا بوكيا ہے - سورة لقرہ مِي سِيْ آلِكُ وَاسْتُكُنُونَ وَكَانَ مِنَ الْسُكُونِينَ اس سنے انگاراور تنجر کیا تو کا فرول میں ہوگیا بحضرست عمس الدین بیجی منبرئ كمص محقة باست مسي كرابيس نے مات لاكھ مال عادت كي محرالت كي الكيار كالكيار محم كي مرتابي كي ومست مادي والميكال عِلَى مُ وَمَا إِنْ يَادِرُ كُصُوا فَرَانٌ عَكَيْ لَكُ اللَّعَنَ لَهُ الحَلْ يَحْمُ الدِّيْنِ تم مرفیاست کک لعنت هی برستی رسی اس کارمطلب کلیں له فیامست آیے برلعنت سے نکل جائے گا کیر قیامست بریا ہونے مے بعد توجزائے عمل کی منزل آنے والی سے اور معراس کاعذاب ومزيد ترص ماليا كافرول كم متعلق سورة لقره بن الطاكا داحنح مِهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَالُ وَا وَصَادَقُ الْحَاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُولَيْكَ عَكِيْظٍ مُر لَعُنْ لَهُ اللَّهِ وَالْمَكَبِّ كُونَ وَمَ السَّأْسِ ٱلجَهِي عَنْ وَخُولِدِينَ وَفِيهَا لَا يَخُفَّفُ عَنْهُ وَ الْعَسَدَاُبُ وَلَا هُـــــــمُ يُنْظَرُونَ بَعِيْنِي مُلْكِيمَالِتِينِ مرکیا، اش بیر التیر، اس کے فرشتوں اورسب لوگوں کی لعنت ہوگی ۔ وہ اس میں بہیشہ رہیں گئے، ان کے عذاسی میں تشخفیفت ہوگی اور نہ امنیں بهلست دى جائيگ-بهرطال فرما ياكه الي البيس! تم برقيامت كم يعنت يرتى رسى اور محيرآخرست كاعزاب تودائمي موكا- الحجسره، آیت ۳۲ تا۲۲ دنسسما۱۱۲ درسششم ۲

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِيَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَـٰثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّاكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞ الله الحَلْ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْ لُومِ ۞ قَالَ رَبِّ مِمَا اَغْوَيْتِنِ لأُزُيِّنَنَّ لَهُ مُ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُويَنَّهُ مُ تَجْمَعِينَ ۞ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُ مِنْ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَى سَلَا مُسْتَقِيمُ ۞ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُ سُلُطُ ﴿ إِلَّا مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغُونُنَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْغُونُنَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُوعِدُهُ مُ اَجْمَعِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهَا سَبِعَةُ أَبُوابٍ ﴿ لِكُلِ الْحِلِ الْمِالِ مَنْهُ مُهُ

تن حب مله: - کما (شیطان نے) کے پروردگار! لی مدت مے مجھ کو اُس دِن کم جس دِن اِن اُرُوں کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا (آ) فرایا (اللہ تعالیا نے) تو مدلت نے ہوؤں ہیں سے ہے (آ) ایک معلم وقت کے دِن کم آل اللہ (شیطان نے) لے پروردگار! اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گراہ عظمرایا ہے، میں صور مزن کرکے دکھاؤں گا آئی کے لیے زبین میں (مائیوں کو)

اور یں صرور گلوہ کروں گا ران سب کو آآ ماسوائے
تیرے مخلص بندے ران یں سے آ فوالا (الترتعالی
نے) یہ ہے راستہ بیوہ مجھ یک آآ بینک میرے بنہ
کہ نہیں ہے ران پر کوئی غلبہ ،مگر وہ جس نے پیروی
کی تیری گراہوں میں سے آآ اور بینک جنم ران سب
کی تیری گراہوں میں سے آآ اور بینک جنم ران سب
کے وعدے کا وقت ہے آآ اور اس کے مات دواز
ہیں ہر کیک دروازے کے لیے ان میں سے کیک

حصہ ہے تقیم کیا بھا 🐑

پیلے اللہ تعالی نے انان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ایک معمولی چیزیوی سلام ہوئے برودار گار سے والی ٹی سے انان کو پیاکیا اور ملسے کال درہے کی حیثیت اور شان عطافرائی، اس میں روح ڈالی، فرشتوں سے اس کو سجرہ کو آیا۔ ابلیں نے سجرہ کریٹ نے کے انکار کیا اور اپنی برتری جنلا نے کی کوشش کی کریں اری ہوکھا کی سجرہ کریٹ اور اپنی برتری جنلا نے کی کوشش کی کریں اری ہوکھا کی سرتالی کے سے مالاول ، اس نے تجربی آکر اللہ تعالی کے بحم کی سرتالی کی مرتالی کے دی کو اس مردود عظم رویا اور فرایا کر قیامت یک سجھ براحنت ہی برستی کی تو اللہ نے اسے مردود عظم رویا اور فرایا کر قیامت یک سجھ براحنت ہی برستی

الٹرتعالی کے اس فیصلے کے بوہشیطان نے الٹرتعالی سے قیامت کی بوہشیطان نے الٹرتعالی سے قیامت کی بھر سے کا دِکر الٹرتعالی نے اس طرح فرایا ہے قال شیطان نے کہا دُبِّ فَانْظِرُ فِی کے بیروردگار! مجھے ہولیت فی اُلْ شیطان نے کہا دُبِّ فَانْظِرُ فِی کے لیے پروردگار! مجھے ہولیت مے اللہ کوئی میکٹون اُس دِن کے کے بے جب سب لوگ

مے الک چوم بیعتوں اس دِن کس کے یہ جب سے اول دوبرہ جماعیں کے انظار دہلت مینے کو کہتے ہیں ۔ اس کی ثالی پیشتروں روبرہ جماعیں کے انظار دہلت میں کرے ہیں ۔ اس کی ثالی پیشتروں

ين منى بي يعنو عليال الم كافران مبارك به من أنظر معسَّرًا أو تَجَاوَدُ

• , •

مىلتكى درخوارت اعْنَهُ فَاظُلُهُ اللهُ فِي فَيْ كَوْمُ لَا ظِلَ الاَّ ظِلْهُ بُوا دَى كَنَ نَكَتَ مُوسَدَ فَي اللهُ فِلْهُ بُوا دَى كَنَ نَكَتَ مُوسِدَ فَي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

مفسرین کرام فراتے ہیں کہ السّر تعالیٰ نے شیطان بھیے برترین کافری دعا فول کرلی جو کی دعا فول کرلی مطلب نہیں ہے جس کی دُعا فبول کرلی جائے وہ لازا مقبول ہتی ہوتا ہے بعنی دُعا کی قبولیت دعاکر نے والے کی مقبولیت کی شرط نہیں ہے ۔ السّر تعالیٰ چا ہے تو اپنی بہزین مخلوق کی مقبولیت کی شرط نہیں ہے ۔ السّر تعالیٰ چا ہے تو اپنی بہزین مخلوق کی دُعا بھی قبول کر ہے ، اس کا انحصار اس کی حکمت اور صلحت پر ہے موسکت ہے موسکت ہے موسکت ہے کہ دنیوی مفاد کے لیے دُعاکسی نافران کی جی قبول کر ہے ، وہ الک اللک کہ دنیوی مفاد کے لیے دُعاکسی نافران کی جی قبول کر ہے ، وہ الک اللک اور مختار کی ہے اس کے دلستے میں کوئی جہز مائل نہیں ہمگریو اس کی صادت کی علامت بنیں مجھی جائے گی ۔ سادت کی علامت بنیں مجھی جائے گی ۔

ریاں قابل فرزئے تہ ہے کہ شیطان نے دوبارہ اٹھائے جانے کے دان کک اپنی زندگی کی مہدت طلب کی بجب سے اُس کی طردیہ بھی کہ یوم البعث کک اور اُس دائی بیم البعث کی بیم البعث کی بیم جائے کی اور اُس دائی جائے کی بیم البعث کی بیم جائے گا مگر النگر نے فرایا کہ تمہیں مہدت دیری ہے مرکر وہ او مرابعث تک منیں مکر اللہ بیون مالوقت کے دن منیں مکر اللہ بیون مالوقت المکے گئے ومعلوم وقت کے دن منیں مکر اللہ بیون مالوقت کے دن منیں میر اللہ بیون مالہ جس دان قیامت بر اللہ کی گریا ہے قیامت

کے اعلان کے ساتھ ہی باقی ما ندہ مخلوق کی طرح موت سے پہنا رہوا پڑتگا

قيامت سيمتعلن قرآن وصربيث مي تصريح موجود سے كه دود فعصور كيونكا جائے۔ جیب سیلاصور مجھے ناکا جائے گا تیبر حیز فنا ہوجائے گی ۔ ہرزندہ ہتی پر موت طاری ہوگی اور کوئی بھی چیز یا تی نہیں سے گی ۔ بھرجالیس سال کے بعد دوبارہ صور بھون کا جائے گا توسی لوگ دوبارہ زندہ موجائیں کے توالٹرتی نے سشیطان کورعابیت پہلے صور کہددی تاکہ موت اٹس بریھی طاری ہو۔ روایات سے معلوم ہو تاہے کہ اس و تست شیطان سخت بری ان مرکا، فرضتے اس كو كھيريں گے السے بڑى تلخى ہو كى اور وہ سبت تراب كا . عجر دوسے صور يروه دوباره زنده بوكرالترك صنور عزلت على كيبلين بوكا . بهرمال جب شیطان کرمهدن مل گئی قال توسکنے ملکا رہے جسکا اعنی شینی اس وجرسے کہ تونے مجھے گراہ مطرایا ہے۔ اب میں برکونگا لَا وُرِيَّ مَنْ كَلَهُ مَوْ فِف الْأَمْضِ ان لوكر ل كے بيے مِن زمين مينزن محروں کا بعنی اسسطے ارصی برم سنے والی تنام مراسلوں اور سے حبائیوں کو لوكدل كے ليے خوشفا كركے وكھاؤل كا تاكر انتيس كى طرفت مائل ہوجائيں اور تيرك داست سهط عاني گوياكه وَلَاعْوْ يَنْتُهُ وْ أَجْمَعِ بُنْ هُ عزورسب كد محراه كركے حيور ول كا مستداحدى روايت مي آ تا سب ،ك شیطان نے بیل کہاتھا کہ کے الٹر اِجبیت کے ان ٹول کی دومیں ال کے جهمول میں موجود ہیں۔ میں اتنیس گھراہ کرتا رموں گا اور ان کی گھراہی کا کوئی موقع باعقدسے نبیں جانے دول گا۔ ہیں ال کو گزاہ کرسنے کے لیے تمام منال بوسے کا دلاؤں گا۔سورۃ اعرامت میں ہے میں نیری عبادیت کے داستے سے اکریمی کمراہ کروں گا۔ ہیں ان کے آگے سے بھی آؤل گا اور پیجھے سے بھی ان كى دائيں طرف سے بھی آؤں كا اور بائيں طرف سے بھی رہيں ان كودنيا مصمحا ملات محے اعتبار سے بھی محمراه کروں گا اور آخرت کے اعتقاد

گراه کرشکا عمدزم کے داستے سے آگر بھی گمراہ کروں گا۔ عدمیث شراعیت میں آ ہے کہ جب النان نیے کے داستے ہوجینا نثروع کرتا ہے ترشیطان راستے میں آگر بیط عابات ہے۔ زرادہ دیاہے ، روزہ رکھنا جا آب ہے۔ بجب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ، زکواۃ دیاہے ، روزہ رکھنا جہ جہا دہا جج کے لیے کلتا ہے آوشیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنا نثر فرع کر دیاہے اس نے فئم کھا رکھی ہے کہ وہ مخلوق عذا کور نفر کر نشرک ، برعات ، رسوم باطلہ ،عیائی ، فیائی اور ہے جائی کے کارل خوائی کے کارل کو مزن کر ہے گا اور الناز کے بندول کو گھراہ کرنے گا کومزین کرے گا اور الناز کے بندول کو گھراہ کرنے گوشش کرے گا اور الناز کے بندول کو گھراہ کرنے گوشش کرے گا اور الناز کے بندول کو گھراہ کرنے گوشش کرے گا اور الناز کے بندول کو گھراہ کرنے گا کہ میں اندیں می اندیں میں اندیں می کے ۔ میں اندیں می کے ۔ میں اندیں می کے ۔ میں اندیں می کورن رہوں گا ۔

مخلصین کهخفاظت

الگول كوگراه كرنے كے عزم كے ساتھ شيطان نے كھ استان، بھي كى ہے ،كماب سب كوگراه كروں كا إلاّ عبادك مِنْهُ هُ الْمُعْتَلَّمِ بِنَى الله وَسَعَلِ بِنَهُ وَلَ الْمُعْتَلَّمِ بِنَى الله وَسَعَلِ بِنَهُ وَلَ بِرِمِيرا الله فَالله وَ الله والله والله واله واله واله والله والله والله والله والله والله والله والله وال

معنرین کرم اس باست میں کلام کرستے ہیں کرشیطان نے توبیہ کہا کرتیرے مخلص بنر سے میرے قابویں نہیں ایس کے مگر حضرت ادم علیاران

ا در دا الناک کرکزیرہ نیرنے ہوئے کے یا دحود کشیطان کے وسوسے یں آسکتے۔ اسی طرح بعض دوسے را بنیاد اور ہزرگ میتیوں کے متعلق بھی اس قبم کے واقعات طلتے ہیں ۔خود موسیٰ علیالسلام سے حب ایک لغزش مُوكِعٌ تُوالنول في يكاتفا لله ذا ون عَمَل الشَّيْطان " دانقصص برتوشيطان كاعمل مواسب ركريا شيطان سنهموسي عليالسلام كو بحى يجبلا ديار تومفسرين كرام فراستي مي كران تُركي تخلص بندول سحيستناء كامطلب بيب كروه اكن سے كوئى الباكناه بسرزدنى كاسطے كا، حس سے بندسے ترب بنر كركيس اين كى معانى كى كنيائش بر ہو ، اگر شيطان وسوسہ اندازی کیے کا توالیئر کے نبرے معافی مانگ لیں گے اور انہیں معافی بل حائے گی بخرصنبے شیطان مخلص نبروں سے کوئی نا قابل معافی گنا ہ کا اُرکا ر شیں کر سکتا ۔ اور اس سے بیمادیمی ہوسکتی ہے کہ الند سے مخلص بزول ميشيطان كمعمولي ماتني تفي الثراندازنه مول - حدمث تشريف بي اً آ ہے کدا لیک کا ذکر ایک فلعری ماننہ ہے حس کی وجہ سے مون شکیطال کے درما دس سے محفوظ رہ سکتاسہے سورۃ اعامن ہی رہی موجدہے وُلاَ يَحَدُ الكُذَّ هُدُ مُ مُنْ مُرِينَ كُم لِيهِ التَّر إِ تُولِينَ اكْثُر اللَّهُ الرُّولِينَ ا كوشكر كئة ارىنىس يائے كا، توكوبا لوگول كى اكثر ست ناشكر كندار ہى ہوكى ۔ يُرْسِي بُوا وَلَقَدُ صَدِّقَ عَكِيْمِهِ عُرابِكِيسُ غَانَيْ بَعْقَ هِ" البيس في انيا كان سيح كرد كها يا اور لوكو ل كاكثر سيت نے شیطان کی بہروی کی ۔ خیا مخیہ دنیا بھرمی نا فرما نوں کی اکٹر سیت ہی رہی ہے ، اور آج بھی ہی حال ہے کہ فرا نبردار تھوڑ ہے ہی فرایا، وبھی تبرا اتباع کرکے گراہ ہومائے کا کان جھنے ہے۔ کمٹ عِنْدُ ہے۔ مُرِّ اَحْہُ مَعِی بِیْنَ کیسے تمام لوگوں کے وعدے کامقام جہنم ہے اور چینم کی تعریف پرسے کھا سک جھا۔ ہے

محرابهوں کی جہنم رسیگی

اكبوك إس كے ساست درواز سے ہي مفسري كرام فرماتے ہي كربيهائت كيدك سات طبقات كے كال مات عبن عربی مرائد كے كل ساست طبقے ہيں اور ہر طبقے كا الك الگ دروازہ ہے ۔ ہر سطيقے کے لوگ لینے مخصوص دروازے سے جہنم می وافل ہول سے حبنم کے ان ساست طبقات کا ذکر فرآن باک میں کھی آ تاسہے ۔ بعنی بجهنم اسعيرانظي، عظمه سقر، جيم اور فروبير-للجفن فركات بن كرجهنم سك درواز سي حرام كى نوعيت كماعتبا سے ہوں سے مثلاً تھزاور شاک کرست والے ایک گیت راخل ہوں گے، زنا کاراور اس سے متعلقین دوسے ردروازے سے ظلم كرف والول كا دروازه على الموكا يحقق صالع كرف والول اورسكش لوكول مے داخلے مختلف در واز وں سسے ہوں گئے ۔ گویا کل عزامہ کوسات گروہو<sup>ں</sup> میں تقیم کرے ان کے لیے ایک ایک درواز مختص کے دیاجائے گا۔ شاه ولى البير محدست ديلوي فرماست بس كرحشر كم ميران مي مختف گروه ما جاعتیں بن ما بٹی گی مثلاً سونمبری نی والے ایک صف میں محصورے ہو عائمي اور تنانو سے تمبر والے دوسری صف میں ۔ اسی طرح جائم کی نوعیت کے اعتبارسے بھی الگ الگ صفت بندی ہوگی اور اس طرح اوگ جنت یاحتیم میں داخل ہوں گئے۔ تاہم فرما یکر دوز خے سانت در وانسے ہی رِلْكُلِّ يَاكِبُ مِنْهُ مِنْ مُ حَرْقُ مُعْقَسُقُ أَن بِ سے ہردروازے کے بینے انبانوں کا ایک تفتیم شدہ حصر ہے جواس میں سے واغل ہوگا۔ حبتم کے سامت دروازے ہی توحبت کے اعظم ہیں۔ خدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جنت بین مجی لوگ اعمال کے محاظ سے داخل ہوں گے بٹلا ایک وروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گئے ، على براالقبياس اوراعظوال ورواز محص صيحع عقيرے واسے توكر س كے يالے

محضوص ہوگا۔ لیسے لوگ جن کے پاس عمل تو کوئی نہیں ہوگا مرکز عقیہ ہا ایکل درست ہوگا ، ان کے ابیان اور توجید کی وجہستے الٹر تعالی انہیں ہاپنے فضل و کرم سے اس دروازے میں داخل کر رکیا ۔ حب تحض کاعقیرہ فاسد ہو لا سمجہ یہ میں اخل زیر میں سے اس

کا، وہ تھجی حنبت میں داخل نہیں مہو سکے گا۔ بہ حبز انے عل کا ذکر بھی مہوگیا بہت بطان کے اعزا اور اس کی ببروی کھنے والوں کی بات ہوئی راب اگلی آیات میں النٹرنے لیے نیک بندوں مینی منعتین اور افن کوسطنے واسے الغامات کا ذکر فرمایا ہے ۔

\_\_\_\_

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي حَنْتِ كَانُو الْمُتَّقِينَ وَعُمُو لِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّاتِ أَدُخُلُوْهَا بِسَلْمِ امِنِيْنِ ۖ ۞ وَنَزَعْنَا مَافِئَ صُدُورِهِ مِنْ عِلْ الْحَوَانَا عَلَى مُثُرِرٍ مُّتَنْقِيلِينَ۞ لَا يَمَسُّهُمُ مِ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ نَبِّئُ عِبَادِئُ ٱلْجِبُ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَارَبَّ عَذَالِمِ ۖ هُوَالْعَذَابُ الْاَلِيَهُ ۞ وَنَبِّأُنُهُ عَنَ أَن إِنْ ضَيُفِ إِبْرُهِيهُ عَلَيْكُ الْمُؤْدَدُ كُلُوا عَلَيْكِ فَقَالُوُا سَلَمًا ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْ كُمْ وَجِلُونَ ١٠٠ قَالُوُا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُكَتِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيهِ ﴿ قَالَ ٱبَشِّرُتُ مُونِي ۚ عَلَى ٱن ۚ مُسِّنِى ٱلْكِبَرُ فَيهُمُ تُكِيِّرُ وَأَنَّ ﴿ قَالُولَ كِثَارُنْكَ بِالْحَقِّ فَكَا تَكُنُ مِّنَ الْقُنِطِ بَنَ ﴿ قَالَ وَمَر : } يَّقَنَطُ مِنْ تَحَدَّمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُوُنَ ۞ قَالَ مَنَ مَا خَطْبُ كُمُ اَيُّهَيَّا الْمُرْسِكُونَ ۞ قَالُوُّا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُرِمِ إِنَ ١٤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لُوطٍ الله

اِنَّا لَمُنَجَّفَهُ مَ اَجَمَعِ بَنَ ۞ اِلاَّ امْرَاتَهُ قَدَّرُنَا ﴿ اِنَّهَا كَمِنَ الْعُرِينَ ﴿ وَ اللهِ اللهِ الْمُرَاتَهُ قَدَّرُنَا ﴾ اِنَّهَا كَمِنَ الْعُرِينَ ﴿

ترجب مله :- بينك متقى لوگ باغول اور حيثمول بين مول کے 🚳 (اُن سے کہا جائے گا) داخل ہو جاؤ اس کے اند سلای کے ساتھ اس سے 🕙 اور ہم نکالیں گے جو کچھ اُن کے سینوں میں ہو گا کچھ کھوٹ راس عال میں كر) وہ كھائى كھائى ہول كے شختوں يہ بيہے ہوئے آنے سامنے ( ان پینے گی آن کو اِن دہشتوں ) میں کوئی تھ کا وط ، اور نہ وہ اس سے نکانے عائیں کے 🕅 بتلا دیں آپ میرے بندل کو کہ بیک میں سب بخش کرنے والا مربان ہول ( اور بھیک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے 🚱 اور بتلا دیں اُن کو ابرائیم (علیالسلام) کے معانوں کے بارے میں 🖎 جب وہ داخل ہوئے اُن کے پاس تو اہنوں نے کہا سلام۔ زابہہ علیاللم نے) کہا تحقیق ہم تم سے تکھیے خوف معلوم تھتے ہیں (OP) انہوں نے کہا سمر آپ نہ ڈریں ، بھیک ہم آپ کر انہوں نے کہا سمر آپ خوشخری ناتے ہیں انہا علمار الاکے کی (۹۵) راہم علیا نے) کہا ، کیا تم مجھے خوشخری ناتے ہو حالانکہ بہنیا ہے مجھ کر ٹرھایا ۔ بین کس چیز کی تم مجھے خوشخری نیتے ہو 🏵 کنے گئے ہم خوشخری ناتے ہی تم کو حق کے ساتھ یں نہ ہول آیے نائمیر ہونے والوں یں سے 🚳

كه دابلهم علىلام نے) اور نيس ناميد ہوستے لينے رب کی رحمت سے ملک وہی لوگ جو گھراہ ہوستے ہیں 🕙 كها دارابيم نے) ہي كيا مال ہے تمارا، اے بھيج ہوئے لوگر اِ ﴿ كُنْ كُنْ اللَّكُ اسْتَقِيقَ ہم بِيعِمِ كُنْ مِن ایک مجرم قرم کی طرف (۵) مگر کوط علیاللام کے گھر والے ، سخفیق ہم بجانے والے بھی اُن سب کو اُل مگر اس کی بری . ہم نے عقرا دیا ہے کہ بینک وہ (الله كى بيوى) البته يجي سن والون بي بوكى 🕀 يهك الترتعالى ف النان كي تخليق كي تعمت كا ذكر كما اور اس سلك مي شيد طان مي اغواد اور اس كى طرف سن الله كي حكم كى مرتابي كا ذكر كيا اس كے نتيج ميں الله نے أسے مردود مطرایا - مجاس سنے جالت طلب کی توان رہے قیارت کہ سے لیے مہلت بھی ہے دئی ٹیبھان نے قسمہ الطفاكركهاكه وه السرك بندول كوكم الحكرة كسهد كا، البته مخلص بندول براس كا وار كاركرنين ہوسے كا-الله نے فرايا يراخلاص ہى مياسيھارات ہے ميرے بندوں پر نیراغلبہ نمیں ہوگا۔ البتہ گھراہ لوگ تیری پیروی کھے اپنا ٹھکاناجنم میں بنا لیں گے جوان کے وعدے کی مگرہے۔ پھر فرمایا جہنم کے سامت دروازے ہیں اور ہردر وازے سے نافرہانوں کامنفتہ مصدوافل ہوگا۔ اَب آج كى آيات ميں الترتعالى في متعين كے بلے بشت اور ولا ل

متقتن سے یے بہشت

بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کال سے سے متفیٰ ہوتے ہیں۔ تو تعتولے كالبيلادرجربيه بيه كران أن برعقير كي اكبائر ، كفر ، مشرك ادر نفاق سع بيج جا سورة توبهي الترنے ايمان والول كى ساست صفاست بيان كى ہي جن مي سالوب صفيت سبت وَالْحَلِف ظُولَ الْمُعْدُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ تَعِينَ وه اللَّهُ كَا قَامُ كرده صرود كى حفاظت كرتے ہى اور سى تفؤى ب - امام شاہ ولى التارط ابني كناب" الطاف الفترس بي يعضة بين تقوي محا فظت برحدود تشرع السنت" لعنی شراعیت کی قائم کرده حدود کی خفاظیت کرسنے اور ال بر فالمُرسِين كانام تفنوي بيد ترفزالانتقى لوگ بإغات اور شيول مي بول كے بجب وہ ولال بنييں كے توقعم ہوگا . أنه خطح ها بسكاليم المبنيين واخل بوعا فراس تبشت ميسلامتي اور بورسے اطبينا ن كے سائقه بیال تهیس مرضم کی سلامتی خاصب لی ہوگی . و کھ اور تسکیبوث سے پاک ہو گئے . اور ممی قیم کی پریشانی نہیں ہوگی ۔ التزنعالى نے اہل حینت کے مکتعلق ایک اور بات بھی بیال فرمائی وَنَوْعَنَامَ الْحِثْ صَدْوُرِهِ وَمِسْتُكُورِهِ وَمِسْتُ عَلَّى مِمْ الْكَالُ وَسَ کے جو کچھے ان کے سبنوں میں کھوسط، کینریا عداوت وعنیرہ ہوگی ۔ کوئی تخص دل میں اس قلم کی بات کے کرجنبست میں داخل نہیں ہوگا ۔اس قام ين كدورست كوكوني وخل نبيس بهو كا- ولا ل سراكيب كالمسينه صاحب بهو كا اور تمام جنتی ایک دوسے کے ساتھ محبت اور خیش اخلاقی سے بین آئی گئے اگر دنیا ہیں سے کوکسی دوسے حبنتی کے خلاف شکھ رسنی بھی تقی ، تو وہاں بہنچ مرصفانی ہوجی ہوگی بعض روایات میں آتاہے کر الحاط سے گزر جانے کے بداوگوں کو بھرروک و اجائے گا - اور کہا جائے گا کہ اگر کسی جنی نے کسی سے کوئی برلہ لینا ہے تواہی ہے سے کیونکہ جنت میں دانے سے بیلے له الطاف القدس مترجم صلة

کرورے پاک دِل پاک دِل

ہرقیم کا بغض، عداوست اور دختی کوسینوں سے نکال لیاجائے گا-ليهرحبنت بس ندصرف بيركه كدورست كونهال دباجات كالمكهمام عنبى اِخْوَانًا أَيْبَ دورك ركے ساتھ بھائيوں كا ساسكوك كريں سكے ، اوران كى مالت بيه وكى عَلى مسُرُ رَحَّتَ غَبِيلِينَ كَنْوَل مِهِ اكب دوسے رك كمن ما منے بیسے ہوں گئے۔ رحمین کے اس مقام میں نفریت کی مجائے محبت اور دیشنی کی سجائے دوستی ہوگی - والی برکولی لغواور بیرودہ باست بنیں ہوگی اس كے علاوہ لاَ كَيْمُسَّهُ مُرفِيهُا نَصَبِّ وَلِي ابنين كوئى تفكار إلى الليف نيس بنيج مى وه اله ثمر منها لمنحري اوروط ہے: کلیے بھی نہیں جا بیس کئے ۔ حدیث شریعیت میں آ تاہے کہ الترتعظ جنتوں۔۔ وزائیگا کہ بیال بینہیں کوئی بیاری لاحق ننیں موئی ، مکبر ہمیشہ تذريست اور بواك رموسك . دنيام بطنے والى برنعمت اور آسافش كے متعلق كحط كاربها سب كريهين مذجاك ياانان خوداس سيمتنفيد بو مے قابل مذہب بر مرحزت میں جا کر الیا کوئی خدستانہ ہوگا۔ والی برمذ تو كوفى نغمت جين جلنے كانون ہوگا اور ندكسي عنى كے نكالے عائے كا خطرہ ربیرطال اللزتعالی نے جنتیوں کے انعامات کا ذکر کرے تربیب كع بعد ترغیب كم وكري كرديا - گذشة درس بين منكرين كے ليے عداب كى باست منى اوراب التذكى رحمست كا ذكر يحيى موكميا. مضربن كام فرماتے ہیں كہ سكى زندگى كے دولان ايك موقع برحصنور على للامرمبيت التركيزلون كي طوف أكسيس تفي كرجب بإب الي مشيب

خوف ایر امیر

علیالدادم بهیت الترانترات بی طوف استیمسطے ارجیت باب ہی سیبر کے قریب پہنچے تو وط ل صحافیہ کی ایک جاعت موجود تھی جوکسی بات پرمہنس کہتے تھے احصنور علیالدلام نے فرایا ، کیا بات ہے کہ رہمیں جہنے ہوئے دکچھ رہا ہوں ، کیا تمہیں کم علوم نہیں کہ آ گے جہنم تھی ہے۔ حصنورعد بالدلام کی زبان سے ہر بات سن کرصحار بحث بریشان ہوگئے ۔ بھر جب آب حظیم میں پہنچے تو السّرتعالیٰ کی طرفت سے دحی نازل ہوئی کئے ہے ج عِمَادِي أَنِي أَنِي الْعُلَقِي النَّرِي النَّرِي مِن النَّرِي النَّلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلِي النَّلُولِي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلُولُي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولُي النَّلُولُي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولُي النَّلُ اللَّلِي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلِي النَّلُولُي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولُي اللَّلِي الْمُعْلِقِيلُولِي النَّلُولِي النَّلِي النَّلُولِي النَّلِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلُولِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلُولُي النَّلُولِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلُولِي النَّلِي النَّلُولُ اللْمُعْلِقِيلُ اللْمُعْلِقِيلُ اللْمُلْمِيلُ اللْمُلْمِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلُولُ اللْمُلْمِيلُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلِي الْمُلْمِي النَّلُولُ اللْمُلْمُ اللِي الْمُعْلِقِيلُ الللِي الْمُعْلِقِي النَّلِي الْم مجنشش كرسنے والا اور دہر بان ہوں - اور سائق سائقہ بریمی فرا دیں كان عَذَٰإِنَى هُفَ الْعُسَدَابُ الْوُلِيثُ حُرَمِيكِ مِمْ عَدَابِ بَي ثُرًا وروناك عذاب ہے مطلب بر سے کرنہ تو الٹڑ کی مجشش اور رحمت سے بالکل اليس مى بوجايل كيونك والخفاد راور رحم ب اور نهى بالكل ب في م عائمي كيونكراس كاعذاب مجي الباشديد است مطلب بيها كرانان كاليان خوف اوراتميد كے درميان بوناجا ہے ليے الناركى رحمن كى أميدهي بواوراس كى سزاكا خوف عنى ـ اب الطرنعالى نے اپنى دوشانوں بينى رحمت اور عضرب فوشخرى كرمحجال فيسك يسيع فسرن البابيم عليالسلام كي دما فراس كا ذكركيا وارثا و ہوتا ہے وَنَيِّنُ مُ عَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل بندوں کو ابراہیم علیالتلام کے مہانوں کے منعلق تبلادیں اِڈ دَ خَسَالُوا عُكيت لِ فَقَدِ الْقُلْ سَلْمًا حِب وه مهان ابرابيم عليه الدلام كي ماس ب كا ذكرينين سب - البترسورة الذران من سب إذ دُخَاةً عَكَيْبِ فَقَالُقَ سَلَمًا قَالَ سَلِكُ يُعِيْجِب سلام كها - آگے بیرسی آنا ہے گرا براہیم علیالسلام جمانوں کی خلط مارت کے نہ فررًا بط كُلِي فَجَاء بعب ل سرمان اور كلا كالله والوشت الم

بھرجب دیجا کردمانول کے فاقتہ کھانے کی طون نئیں بڑھ سے ہی ۔

فَالَ إِنَّامِتَ كُورُ وَحِلُونَ لَو كُنْ لِكُي مِينَ مُرسِينَظُ وَمُحوسِ كمدركم مول- اس زماسنے میں بیردستور تھا كرس وسطف كونقصان مينجا ا مطلوب ہویا تھا، دشمن ،جور یا ڈاکواٹس کا کھانا نہیں کھانے تھے اسى نبابرابابهم عليهالسلام كويمي خوف محسوس بوا توفقاً فحق لاَ ذَكْ حَبُ لَ مهان كن ين على ، خوت له كهارُ إِنَّا مُنْكِيبٌ فِي كِا بَعُ لَهِم عَلِيرٍ بهمتهين علم والص برمح كي فوشخرى مسينية بس بيخ شخرى مصرت اسحاق علياله لأ كمختعلق تقي ليو مصرنت ساره كے لطن سے بریرا بھوئے واس سے بہلے حضرت كإجره كي لطن سع الماعيل عليال لام كي بيلائش كي تعلق سورة الصفيت بن سے فَبُشَى اللهِ بِعُدِيدِ اللهِ الْحِلْيَةِ مِم فِي آب كو بمدبارسيط كى خوشخرى دى -آسب كحمام كا وا فغدانو تاريخ لمي موجود ب كمرسطرح اسنون نے لینے آپٹے وفراتی کے بے بیش کردیا۔ ہرحال حصرسته أسخل أوراسحاق عليها السلام دونؤل مى الترسي عبل الفتريني سقے۔ ببرحال مهانوں نے اپنا تعارف خود کرادیا کم آن سے ڈر نے کی حرورت بنیس، وہ السرکے فرنستے ہیں اور آپ کوٹوٹنجری شینے کے یے آئے ہی میفیرین کرام فراسنے میں کہ ان فرشتوں کی تعداً درسے تنی جن مِن جبيرايُل اورميكاً يُل عليها السلام تهي شامل تحفيه ـ سے نوشخری کی است سٹن

کی بات سن کراراہیم علیاللام نے الہم کی نے مکسنے المرکبی کیا تم مجھے لیسے میرانگی المرکبی کیا تم مجھے لیسے میرانگی

ما قَالَ اَکْنَشْ کَنْ مُحَدِّ عَلَیْ اَنْ کَلَسَیْ الْسِکِ کُوکا مَ مِحِصِلِیے فت مِن توشخری ہے ہے ہو۔ حب کرمجھ مجھے میں المجھ میں مطبطایا طاری ہوجیا ہے اُسکہ مشکشہ و کئی تمرمجھے کسی نوشخدی سناتے ہو۔ ممتر عمر ہمفہ قرآن

ر به القا در محدث دملوی فراتے ہیں کہ عالم اساب میں انبیاء بھی رس ناہ عبدالقا در محدث دملوی فراتے ہیں کہ عالم اساب میں انبیاء بھی رب

کی بات ہی کرستے ہیں۔ آپ کی عمرمبارک سوساک ہوجی تھی اور ہوی تھی بانجھ تھی۔ توان حالاست ہیں بیٹے کی خوشخبزی میراکن کی حیرانگی فیطری امر تھا

عالمراب بن رہ کراب برنگاہ تمام ابنا پیلیماللام کاشیوہ رکا
ہے۔ جنگ احدے موقع برصنور علیاللام آور بنیجے دو زریں کہن کرت بین
لائے جس سے امت کی تعلیم قصود ھی کہ عالم اب بیں اساب ہی انتیا
کرنے گاسیم ہے ، اگرچہ وقع وشکست تو الشر تعالی کے قبضہ فررت
میں ہے ۔ این اساب کو اختیار کرنے کے با دو دصنور علیاللام کو بڑی
گیمت بنجی آپ گڑھے میں گرکے نے ، مسرمبارک اور دانت زخمی ہو
گئیمت بنجی آپ گڑھے میں گرکے نے ، مسرمبارک اور دانت زخمی ہو
زبان سے میں ہی کہلوایا تھا۔ آلگا کا گائیٹس ہوئے کا فرکوگ ہی مائیس
زبان سے میں ہی کہلوایا تھا۔ آلگا کا گائیٹس ہوئے کا فرکوگ ہی مائیس
زبان سے میں ہی کہلوایا تھا۔ آلگا کی رحمت سے تو کا فرکوگ ہی مائیس
زبان سے میں ہی کہلوایا تھا۔ آلگا کی رحمت سے تو کا فرکوگ ہی مائیس
زبان سے میں ہی کہلوایا تھا۔ آلگا کی رحمت سے تو کا فرکوگ ہی مائیس
الگرفت والرجا و بعنی خوف اور امید کے درمیان ہے ۔ ایف ابنیا،
الحزفت والرجا و بعنی خوف اور امید کے درمیان ہے ۔ ایف ابنیا،
کے متعاتی بھی الشرف ہی فرایا ہے کیڈعو نگ کے فی نگ کے فی فا گا کھا کہ مائیس

ادائیم علبالسلام کور تو پترس گیا کہ اگن سے معان السّرے بھیجے ہوئے فرشنے ہیں اور اکنوں نے آئیب کواہل علم سیطے کی خوستخری جھی ة موط برعداب

ومح يجري ال كي المركع متعلق أسمطين نبير شطع أسب كا قليصافي گواہی شیے را بھاکران فرشتوں سے آسنے کا کوئی اور مقتصد تھی ہے جانج قَالَ فَنَمَا خَطْمُ كُو اللَّهُ الْمُؤْسِكُونَ كَهَالِ يَصِحِ موسف لوكر إنتهاك آن كالصل مقصدكا سيد ينطب كالغوى عي كا باحالت ہوتا ہے اور مار در بھی تم کس کام کے بیے آئے ہو۔ ف الو إِنَّا أَرْسِلُكَ اللَّهِ قَوْمِ تَحْبُومِ الْمُ أَنْ كُنَ لِكُومِ مُومِ قُوم كى طرون بجيحا كياب يتاكران كوان كے بركسے على كى منزا دى عليہ اس مقام برالسُّرتعالى نے قوم لوط كى تباہى كا حال تر ذكر نبير كيا ، البنزكن بيسے ظاہرہوتا اسے کہ الدّرکے فرکننتے اس برمجننٹ قوم کوصفحہ مہنی سسے مٹانے کے بلے آئے تھے - بیال برلوط علیال الم سے گھراوالوں کا ذکرسے کہ ا سے کی بیوی کے سوایا فیول کر عذاب اللی سے سے ایا حاسے لا۔ فرا المم مجرم كور الشيف كے يا آئے ہى اللا ال الوط سوالے سُلام کے کھر والول کے - إِنَّا كَمُنَ جُبُّقُ هُ مُ أَحُبُ مُعِينَ نے داسے بن ائن سب کو۔ الله احسکاتک سواسے وفَ ذُنَّا بهم في المازه كربياست عظرا لياسه إنه بدين كروه تيجي رين والول مي ولي جسے ہیں ایک کے ساتھ ہی سبتی میں رہ جائیگی اور عندا سے کے خوالوں کے ہوں وہ مجرم قوم کے ساتھ ہی سبتی میں رہ جائیگی اور عندا سب کا نسکار ہوگی جب کہ باتی اہل خانہ آب کے ساتھ لبنی سبتے نکل جا میس کئے اور عندا ہے۔ سے بہج عامیں گئے ۔ <del>سورہ ہ</del>ودیس تفصیلاست موجودیں کہم نے الوط عليه الدلام المست فرما يكر الني كهروالول كوك كردات كولتي المسنكل عائين اور في بحط مطر كترز و تحصي أجبًا كجيرابل خاندس سيرة سي أي بيوي نے بیجھے مرائحدد تھیا اور بھیراس کاحتر بھی افران قوم کے ساتھ ہی ہوا السُّرِينَ فَرَايا بَم سنے ال کی توری سبی کو انتشادیا اور اور سے بیخول

كى بارش تھى كى جس سے وہ تباہ وبربا دموسكئے ۔ بيئ مضمون الكے ركوع ميں میں بھی آرم سے۔سورۃ کتر بیم میں بھی السر تعالیٰ نے کا فروں کی مثال بیا<sup>ن</sup> فراستے ہوستے نوح علیالسلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے کہ وہ دُونوں دوصالح بندوں کے تھروں میں ظیں ایک اسٹوں نے خیانت اورنا قرانی کی تو باقی قوم کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوئیں۔ اس متام بيرالترتعالى نے اپنى دونول شانوں بينى رحمت إورخضنب کا اظها رفرا با ہے۔ الگرنے اپنی رحمت سے صرت اہاہم علیاللام كووه اولا دنصيب فنوا نى صبى كاعظم سلا تسكي جلاسيه اس كى مهراني كى ثنان تفتى اوراد معراكيب محرم قوم كوصفي المهنى سست البير كرديا اوربياس كى غضیب کی ثنان ہے ۔

درس ما ۱۸ الحجد رقاد درس شنتم ۸

فَلَمَّا نَجَاءً الْ لُوطِ إِ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُّنْ كُورُنَ ﴿ قَالُوا بَلَ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيُهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنُكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ٣ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْكَيْلِ وَاتَّبِعُ آدُبَارَهُ مُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْ كُو اَكُو لَكُوا اَكُو اَكُو اَكُو اَكُو اَكُو اَكُو وَّامُضُوا حَيْثُ تُؤُمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا الْكَيْكِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَهَ وُلاَءِ مَقَطُوعٌ مُّصِبِحِينَ ﴿ وَكَمَاءُ آهُ لُ الْمَدِينَ الْمُدَينَ اللَّهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَنَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ إِنَّ لَهُ وُلَاءِ ضَيْفِي فَكَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَاتَّفَتُوا اللَّهُ وَلَا تُخْرُورِ فَكُولُ قَالُولَ الْوَكُمُ نَنْهَكَ عَنِ الْعُكِمِينَ ۞

ترحب مله برس جب آئے لوط (علیاللام) کے گھے۔

بیسے ہوئے آآ توک (لوط علیاللام نے) بینک تم

لوگ کچھ آورپے کے معلوم ہوتے ہو آآ کا انہول نے

رندیں) کمبر ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ جینز
جس میں یہ لوگ جبراا کرتے ہیں آپ اور لائے ہیں

ہم آپ کے پاس سچی بات اور بنیک ہم سیحے
ہیں آآ پس کیے پاس سچی بات اور بنیک ہم سیحے
ہیں آآ پس کیے پاس سچی بات اور بنیک ہم سیحے
ہیں آآ پس کیے پاس سجی والوں کو سے کو نکل

جائی رات کے سے یں ،ادر آپ اُن کے سے رہیں ، اور بند پلٹ کر دیکھے تم یں سے کوئی بھی۔ اور ملو جال پرتم کو محم دیا جاتا ہے (10) اور ہم نے فیصلہ کیا اُس کی طرف اس معلطے کا کہ بیٹک اِن لوگوں کی جرا کائی جائے گی اس حال میں کم یہ صبح میں ہوں گے 🕣 اور کئے شروالے لوگ غوشیاں مناتے ہوسئے(ع تو کہا لوط (علیاللام) نے کہ بیک یہ میرے مان ہی يس منه رسوا كروتم مجه (٩٠٠) اور درو التدتعالي سے اور مت بے آبوئی کرہ (9) وہ کنے بھے ،کیا ہم نے تمیں نہیں روکا تھا جان والوں کی حمایت سے ببلے الترسنے شیطان کا اتباع کرسنے والوں کا اسنجام بیان فرمایا اور بھے متعی لوگوں کے انعالیت کا ذکر کیا۔ بھرالٹری دونوں شانوں بعنی رحمت اور عضرب کی باست ہوئی رابراہیم علیالسلام کے قہمانوں کے واقعہ میں یہ دونوں جینوس پائی جاتی ہیں۔ ایک طومت امراہیم علیال لام پر الترتعالی کی رحمت کا نزول ہور جاسے۔ انہیں ، ننی نول سے قیام کے بیلے ایک عظیم بیلے کی بشارت دی مارہی ہے، اوروری طرف ایک بوری فوم کوصفی مهتی سے مٹانے کی بات ہورہی ہے۔ كل كے درس میں التر کے فرشتوں كا مضربت البيم عليالدادم كے پاس الكربيلي كي خوشخرى سنانے كا ذكر تصااور ساتھ اسنوں نے يہ بھی بنا دیا تھا كہ وہ قوم لوط برعذاب لانے کے لیے آئے ہی اور بریمی کہ وہ لوط علیالسلام کے گھروالوں میں میں گئے ، البتدائی ہیری پوری قوم کے ماتھ ہی ملاک ہوگی ۔ اُب آج حی آیات میں الترتعالی نے فرشتوں کے لوط علیہ اللام کے پاس کے کا واقعہ بیان فرایاسہے کر انہوں نے فرشتوں کو مہمان مجر کر ان کی عزست افزائی کرناجاہی

مگرقوم اینے شنیع فعل بیم صرم وئی ان آیات میں واقعاتی لی اط سے مگرقوم اپنے شنیع فعل بیم صرم وئی ۔ ان آیات میں واقعاتی لی اللہ کے خوافقہ می انتظام سے آبیت اللہ کے خوافقہ می انتظام کے بعد آبیت اللہ کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت ۱۹۲۱ کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت اور المثر و تابیت المثر المثر و تابیت کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت المثر و تابیت کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت المثر و تابیت کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت المثر و تابیت کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت کی تشریح ہوگی کی تشریح ہوگی اور اس کے بعد آبیت کی تشریح ہوگی کی تشریک کی تشریح ہوگی کی تشریح ہوگی کی تشریک کی تشریح ہوگی کی تشریح ہوگی کی تشریک کی تشریح کی تشریح کی تشریک کی تشریک کی تشریح کی تشریک کی تشر

علم فرشنے لوط مکے پاس

حضرت البابيم عليالسلام كونوشخرى فينف كم بعدالما كمي دس فينت جن مين جبراتيل اورمبركا ثل عليها السلام تحبى شامل ننصے به حضرت لوط علايسكام ك جلئة يا سدوم بستى كى طرف جل فيدر الشاد بوتاب فكمَّا حَاءً ال لُوطِية الْمُرْسَكُونَ ٥ قَالَ إِنَّكُ مُ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ٥ جَبِ السَّر كَ بِيجِ الارْحَ يعنى فرئت لوط عليالسلام مے گھرائے تولوط اسنے کہا کہ تم لوگ تجیرا دیسے سیعلوم ہوتے بهوريه نوتوان اورسين وجبل لاكول تنكل مي الطالط الماسي الماسكان المان المالي المالي المالي المالي المالي المالي كبونكوغيب وان توننبي فقي غيب كاعلم توصرف الثدتعالى كى ذات كوب كوطاعليانشلام كوان كے بهمان ہونے بیں کوئی ٹنگ بھی ننیں تھا کیونکونسی میں بہنچ کر فرشترں نے آب ہی سے گھر کا بہتہ اوجھا تفا - لہذا ان کی معانداری کا ت اداكدنابعى صنرورى نقيا ومهان نوازى فييسي على ملين البهيمي كالبياهم أحول ہے اور اسی کیے خود اہراہیم نے بھی ان مھا نول کی خاطر مارسن میں کوئی ر نرحیوری کھی۔ اہنوں نے ان کے لیے فوراً تناہے ہوئے بچھے۔ يبش كردياعفا ممكراسنول سنه زكها ناتها لهذا أدكها بالمحصتورغل الصلواة واللام كافوان مي نه مكن لك و هيكيم ضيفك فكيس مِنْ اَجِوشُخص مُهان کی مهان نوازی نبی*ن کرتا ، وه مهم بی سیے نبیب سے* بنانج بشر بعبت نے مهان نوازی مے صفوق بھی بیال فرمائے ہی کم امنی کی مهان نوازی تین دون کا کی حامی ہے۔ اس میں ایک دون رات کا بېرلىلىن كى نائجى تأملىسىد . اگركونى مېزىلان سى دىمان كوتىن دانسىد

زیا دہ محکرلئے توبیاتس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اگر خرمت کرسکتا ہے توکرسے ، ورنہ اس بہرکوئی الامست بنہیں ہوگی۔ البنہ خاص دورست احباب یارسشتہ داروعنیو ثنین ون سے زیادہ مجی قیام کرسکتے ہیں پہڑل مہان کی عزمت افزائی صنروری سے ۔

حضرت بوط عليالسلام ابني قوم ك اخلاق سد واقعت تھے، لهذا ان کے نزدیکی ایسے خوش افغنع مہانوں کی خاطر مارت سے ان کی عزت وناموس كى حفاظ ست زيا دە صنرورى تتى يىخپانجىداس ئىلىدىن اېپ كېچوتشويش لاحق بونى اش كاذكر سورة مرود من بيان بوريكاست سيني ويها ده وَضَاقَ بِهِ مِهِ ذَرْعًا قُقَالَ هُ ذَا يُحَمُّ عَصِدُكُ، آب سبت بدیشان بوے اور فرایا آج مرامشکل دین آگیاسے۔ آسے کو فحراس باست كى منى كر قوم كے كوكوں سے وہما لمرك كى مفاظت كيے كريب كے ؟ يا دائے كہ مجر كميت كے كنا رسے حال يہ قوم آباد بھى و بال ان کی پانے جھے رکھی کڑی سیتاں تھیں جن میں مدوم سے نمایاں تھی المم ابن كنيرشف تحصاسيت كراس فوم كى كل آبادى جار لأ كحصيب زيا ده حى وطعلیالسلام کواسی قوم کی طرصت نبی نبالحد بھیجاگیا ،سیس آب نے شادی کی ایب سلمے دل سبجال بھی بیدا ہو بٹی حراب پر ایمان لائی مگرائی بیوی آب میرائیان نہ لائی اور منافقہ کی طرح آب سے ساتھ ہی رہی۔ بیوی آب میرائیان نہ لائی اور منافقہ کی طرح آب سے ساتھ ہی رہی۔ حقیقت میں وہ اپنی قوم کے زمیب بری تھی ۔

یوست یں رو ہیں قرار کے اسے مرہ سب ہیں ہی ۔ ادھر لوط علیدالسلام توبرایشال موسے تھے اور اُدھر جب اہل سبی کو اس قسم کے مہافرں کی آمر کی خبر ہوئی ہے گئے ۔ اُھٹ کُ الْمُدِ بَیْتُ فِی کَشَیْدِ وَقَعَ مُلُو کُونِ کَ اِلْمُدِی منہر کے لوگ نوشیاں مند تے ہوئے آئے ۔ خلافت وضع فطری فعل کے عادی لوگوں کو خوشی ہور ہی تھی کہ وہ اپنے نرموم فعل کے کہا کہ کہیں گے۔ اس بھاری کے موجد بھی دراصل میں لوگ تھے۔ سورۃ اعراف بیں گذر جیکا ہے۔ اس بھاری

اہلستی کی اخلاقی کیتی

سَبَعَثَ كُمُّ بِهِكَا مِنُ اَحَدٍ مِنْ الْعُلَمِينَ أَيُورى دنيامي ال سے پہلے یہ قباحدت سے قوم میں نہیں یائی حاتی تھی ران لوگوں می ننم وجیا بالكانعتم بوكران كي فطرت بي لمن بوجي عقى - إن كي اخلاقي بيتي كا حال الد نے سورۃ العنجوت میں اس طرح بیان فرایسے وَتَا اُنْوَلَیٰ فِا نَادِيْكُمُ الْمُعَنِّ كَيُ أَبِنِي مُحلِسو*ل مِي بَبت بيرى باتبن كه*ت تج تفسرت کلیم بیان فرملنے ہی کدان کی ایک پرتھی ٹیری خصلت تھی کہ كوئى بهمأن آجا باسب تواس كى عزت افزائى كى يجلئے اس كاك چیبن بیننے اور اگروہ فرا دکریا توبار ہارکر بنی سے نکال شینے ۔ ایک دفع حضرست إمراهم علیالسلام کی مٹری بیری سارہ سنے خادم کو بھیجا کہ وہ بوط علیالسلام کی خبرالسنے ۔ دیاں بینجا تو دیجھا کر روی اوک کسی دوسے سے مرافلین کی تواش مسیدیں بجیب اُس خادم نے مرافلین کی تواش تجى پيچفروار ماركه زخمي كه ديا - بېرهال بېرقوم بىلے حيائى من انتهاكو يېرنېچ خيكي وگھار جمع ہونے سکے۔ بائیل س توحراحتا فركورسيت كراأن لوكول جب لرط على السلام سنے قوم كى بير حالمت ضَيْفِي فرا با اظالمول إيه لوميرك مهان بيد ال بروسي درازي مرك فَلَا تَفْضَعُون تم مجمع رسوانة كروراس ك مجلك فا تقيى الله اله

رگطعلیه طرف حرمی دفاع

ضَيْفَى فرا إِ ظَالَمُول اِ يَهُ لَوْمِيرِ الْمَالَى مِنْ الْ بِرَوْمِيتِ دُوازَيْ مِسْكِمَ الْمُعْ فَانْقُقُوا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

. تعدی کرنے سے دو کتے ، تو وہ سکتے کہ تم احینی لوگوں کو اپنے ہاں بناہ میتے ہو، بیرونی لوگوں سے ساز باز کرنے ہوا در بھران کی مرد کرتے ہو۔ لنذاہم نے آئیب کوئی بارمنع کیا ہے کہ آب بلاور بوگوں کی حابیت نہ کیا کری سورة المواف مي سي كرحب لوط علياللام قوم كے لوگوں كوم منبى جيے فعل برسے منع محصنے، تووہ کہتے، انہیں النی لبتی سے مکال دورا نہا ہے۔ اُنَاسِی تَنظِیهُ وَن کَهُ مِرْسے یا کیا زلوگ نے بھرتے ہی اکسی پاکستی ہیں ہے جائیں۔ ببرحال قوم نے توط علبالسلام کی کوئی باست نے ان اور بهمانوں بیر فابو بلے ہے کے کیے دیوالی بھیلانگنا اور در واز سے توڑ ماسٹروع كرمي رسورة قمري كالقكة كالأكافة فاعتث ضيف فطكننا اَغِينُهُ مُ فَا فَا فَا فَا فَا فَا اللَّهِ اللَّ مهانول كولىيا جا في توجم نے ال كى أ تھيس مل دي اور كها كداب ميرے عذاب اور دراسن كالمزه مجهو ببرحال لوط علياللام اليف بها نول كم مكن دفاع كريس تحص الوكول كرزان سي محصا المع تقے مكر مهان بالكل خاموش بين في علم معنري كرم فراتي يركز إن كم فروق في مین جرون اکا ایک معنی رکھی کے کراوط علی اللام نے مها نو ل کونیاط كيسك كهاكم تم عجيب لوكس بو- بس ان يمعامتوں لسے تمهارا دفاع ك را ہوں سکھتم میری کوئی مدونییں کرتے۔ جب لوط على السلام مهانول كا دفاع كرست كرست ، بهت ،ى ننگ ہوسکئے، آپ کی پرایشانی میں سبت زیا دہ اضا فیربوگیا تو بھیسہ مهانوں نے راخلت کی اوط علیال لام سے کہا کہ آب و سیھے ہرط حائیں، ہم فرشتے ہی اور ان پیمعاشول سے نود ہی نیات کیں گے جنائي جبائيل عليال الممن نے ذرہ سابير ملاما توجيها كريد عوض كا ، إلته نے فرایا قطمسنا اعدید کا علیہ میں اس کی انتھیں اندھی موسی

منگراس کے باوجود وہ دلیاری بھیلائے کی کوشسٹن کرتے ہے ۔ یہ لوگ جمسون انفطرت ہوچیجے تھے۔ ہیود ونصاری کی فطرست تومعکوس ہوجی ہے ، ممگر نوم لوط کی فطریت بالکل ہی مسنح ہوجی تھے ۔

قرم لوط کی فطرت بالکل ہی سنے ہوچی تھی۔

ہر جال اب فرشنے کھل کر سائے آسکے قافق کر آب فرنسانے

ہر ما کے النوا فِ شِنے کھل کر سائے آسکے قافق کر آب کے برطالبالا کا میں اس وہ چیزے کر آئے ہیں جس کے تعلق یہ لوگ جو گوائی مینے

ہم آپ کے باس وہ چیزے کر آئے ہیں جس کے تعلق یہ لوگ جو گوائی مینے

سنے ۔ یہ لوگ خدا کے عذا ب کا انکار کر نے تھے اور آپ سے حبر گرائے ہے۔

سنے ۔ اب ہم ان کے بیے عذا ب لے کر آئے ہیں ۔ وَالْمَا کُونُ کُونُ اُلْکُ کُونُ اُلْکُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونُ کُھُونُ کُونُ کُ

اب قوم پرعذاب كا وقت قرب آرام تها . فرشتوں نے فریم کا اللہ کے حکم سے لوط علیہ الدارسے کہا فکائٹر باکھ لیک کیفوٹ میں کا اللہ کے حکم سے لوط علیہ الدارہ سے کہا فکائٹر باکھ لیک کیفو حصے مین کل جائی کھر والوں کو ہے کہ رات کے بیچے دہیں بینی پینے گھر والوں کو ہے کہ رات کے بیچے دہیں بینی پینے گھر والوں کو کہ کا کہ کوئٹر کوئ

ادرتم میں سے کوئی بھی پینچھے کمپیٹے کر زئیتھے۔ واقع ختنی کے کھڑوں اورجاؤجاں تھ بین محکم دیا جارہ ہے۔ بالمیل میں ذکر سہے کر آپ کو زمر نامی ستی میں جلے جانے کا حکم ہوا تھا۔ اسمبل تواس مبنی کا نام ونشان کا

سبی بمیں چکے جانے کا صحم مہوا تھا۔ احبی کوائس سبی کا ہام ورتنائی تا ہے۔ باقی منیں ، تاہم لوگ کہتے ہیں کہ برستی بحرمیت کے جنوب میں واقع تھی۔ رندا کی وارد یہ کیریں میں جون یہ اوراعل الدان جن میں در میں کا تاہم الدان جن میں در میں میں کا تھ

بائیل کی دواست میں سہے کرمضرت لوط علیہ اللام حبب سروم سے نکلے تو ان سمے دہل خانہ میں سسے اگن کی بیوی بھی شامل تھی ہمگراس سے بھے خاوند ان سمے دہلِ خانہ میں سسے اگن کی بیوی بھی شامل تھی ہمگراس سے جم خاوند

کے خلاف بیسچھے لیک کر دیجھ لیا ، توانٹر تعالیٰ نے کسے اسی وقت ہجتر مِن تبديل كرديا بررواميت فابل اعماد نهيسسے - البند بعض كنظ من كرائب كى ببوى آب كے سابھ روانہ ہى منيں ہوئى تھى ملكہ قوم کے سابھ بتی میں ہی رہ گئی تھی۔ آسے سے ساتھ صرف بھیال تھیں۔ ال مسے علاوہ كوئى فرد ہوتواس كا ذكرتهيں ملآر تيجھے ليٹ كر رز فيجھنے ہیں پر حكمت تقی كه قوم به عنزاب أرفع تفا اور دسيجينے والا بھى كہيں اس كى زدىيں نه آجائے۔ النرسف فرايا وقضيت ما الكيام ذلك الاكترام فالطليا كے سامنے اس بات كا فيصله كرد يا تفا - اور آب كواس سے آگاہ كر وياتفا أَنْ كَابِرَهُ فُولًا عِمَقَطُوعٌ مُّصَيِحِينَ كُرانِ لُولُول كِي حركاط دى جائيكاس حال مين كرير عبى مي مروشك رجب لعط عليه کے راتوں رات بی سے نکل عبانے کے بعد الکی صبیح طلوع ہوگی تو بدرى قوم كونيست ونالودكرديا جائے كا - واقعه كا باقى حصداور عذاب كى تفصیل الکی آیات میں آرسی سے ۔

ع*ذاب* فیصله الحجسر ١٥ أبيت ١٧ ١٩٧

دسسما۱۲ درسسنم ۹

قَالَ هَ فُؤُلَاءً بَلِيَّ إِنْ كُنُتُمُ فَعِلِينَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنْهُ مُ لَفِيُ سَكُرُتِهِ مَ يَعُمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَآمُطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ سِجَّيْلِ۞ إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ كُلْنُتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ۞ وَإِنَّهَا لَبَسِيل مُّقِدِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ آصُحٰبُ الْآيُكُةِ لَظُلِمِ أَنُ ۞ فَانْتَقَمَنَا مِنْهُ مُ وَانَّهُ مَا لَبِامَامٍ مُّبِينٍ أَجَّ تنجمه برك (لوط علىاللام نے) يه ميرى بيليال بي ، اگرتم کو کچھ بات کرنی ہے ﴿ ﴿ لِلَّهِ بِيغِبرٍ ) آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ اپنی بہتی بی انہ ہے ہو ہے تھے 🏵 یں پڑا انکو ایک بیخ نے سورج ملتے وقت 💬 پس کردیا ہم نے ان بیوں کے اُدر والے حصے کو نیجے اور برسائے ہم نے اُن کے اُور پیٹر کھنگ کے 🚱 بیک اس یں البتہ نثانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کھےتے ہیں 🕙 اور بیک یہ بتیاں البتہ آباد شاہرہ یہ ہیں 🏵 بینک اس میں نشانی ہے امیان والوں کیلیے 🚱 اور رسخیتی شان یہ ہے) کرتھے ایچہ والے البتہ ظلم محفظے والے 🕙 ہیں ہم ان سے انتقام لیا۔ ادر سخیت یہ دوزن بیتیں البتہ ایک واضح

سانتے پر واقع ہیں ﴿ سُکنرستہ درس میں بیان ہوجیا ہے کہ لوط علیالسلام معافد ل کے بارے بن قرم سے کیاجت کر سے تھے کہ خدا کے لیے مجھے رسوانہ کرو ہرے مهانوں کی سے آمروئی ناکرو مسکرلوگرں نے کہاکہ تم خواہ تخواہ اجنی لوگول کو لینے گھرمس محطراتے ہو۔ ہم تہمیں منع کرسطے من کرجہان والوں سے سی کی تھی جاہیت نہ کیا کرہے ، غرکھنیکہ برمعاش قوم نے لینے تبلیج فعل کے بوازے بے اللا صنرت لوط علیال لام کورنام کرنے کی کوشسش کی۔ الوط عليالسلام نے قوم کے لوگوں کو دور کے مطریقے سے جیا سَ كى اوركها كربيزا ياك كام مذكرو، اس كى بجلفے قال هَفَاكُ آء مَنْ يَى يَمِيرِي بِيُهِالِ بِي إِنْ كُنْظِ فَعُو فَعِ لِينَ ٱكْرَمْ مَجِهِ كُهُ مَا بِي جَاءً بومطلب برسه كراكرتم ابنى نفسانى خوامش كى تكيل كمذا علين بو وميرى بيبيال حاضرم المركزان مهانول كونظر برسيعه ويجعور ا مام شاه ولى ألم محرسف وموى فرات من كم لوط عليالسلام كى طرف سے اپنی ہیٹیوں کی پیش کش نکاح سے کیے بھتی، نہ کرکسی ناحانز کینت لیے نیونکہ الس کا نی کسی کوگناہ کی دعورت نہیں ہے سکتا۔ دورسی باستسبطت عام مفسران تسليم كرسته بي وه يه سيت كراوط عليه السلام كى نے اپنی قوم کوجا ٹزکام کی دعوست دی ۔ قوم ہم عنبی جبیبا غیرفطری کا كرناجا بني تحلي، عالانحربيا فعل ترجا نورول مس على شيس يا ما تا جيرها يك انبان حبسي على وارفع مخلوق اس فغل كارتكاب كمها - حصرت مولانا عبدالترندهي فراسته بب كرتمام جانورون مي سيصرف بنررول میں بیر قبیع خصلت یا نی جاتی ہے ، ان کے علاوہ سی جانور من نیس

ليلا بوطعدية

فقهائے کرام نے زنا اور ہم حنبی کے تقابل میں محبث کی ہے قرآن پاک میں دونول افغال کو فخش کہا گیا ہے۔ دونوں ہی طب مرسیقے شهون رانی کا ذرایعه بن مگرخرق به سیسکرزنایس بیعلق مخالعن بنس سعة عمر كياجا تاسي حوكه فطرى امرسه اور قانون توريف كي بايرفيش بناب المركم مم منبی توسیدی خلاف فطرت كام، لندا اس كونجی فن سع تعير كياليا به ماس ارب من المركا اختلاف م كالتا زا کی طرح اواطت کے جرم می مجی صرحاری ہوگی یانیں۔ زناکی صربہے کہ تنا دی ننده جوشے کوسکسار کیا جا تاہید اور غیرشا دی شده کوکور کے لیکتے ہیں۔ جالخير بعبن أشراس فعل كوز فكسك مساوى قرار ديجداس كمصتعلقين بريجى عدجارى كريف كي حق مين بن والبته المام الجيمنيف الربعين دوس والمرام فراتے ہیں کہ ہم طبسی زنائی تعراف میں انسیں آئی مکریہ قابل تعزیر حرم ہے جس کی منوا قدروند سے ہے کرمنرائے موت کے بوت کے سے اہم المام ابن كنتراك أيان كياب كرالام الوحذية فرحسز المصيوت مح قالل

عربناك منامني خلب أجبى تراوط على اللام قوم سے كميتے شعے" الحث الع ملك كو مترب الفت إلين "دالشعراد) الدوكر! بين تمهارے لِعَمَلِكُو مِنْ مِنْ اللهِ الْمُعَالِينَ "دالشعراد)

چونکه قضائے شوست، بنی نویع انان بیم معط کی گئی ہے ، لندا اس کو فروكر في كي يديه مارى شريبت كالمكم يهب كرشوت را ني مازنين الاعلى أذ كاجهد مُراومك ملكت اليمانه مر دالمعصنون) الاعلى أذ كاجهد مُراومك ملكت اليمانه مر دالمعصنون) سوائے ابنی بیولوں اور لونڈلوں کے ساتھ۔ بیلے زمانے میں لونڈی واج

عام تفااوراب ڈیڑھ دوھدی سے باکل ختم ہوجیکا ہے، لہٰ اب قضائے مشہوت کاجائن طرلقہ مرف منکو تہ ہیں رہ گیا ہے۔ فراقی قصک مشہوت کاجائن طرلقہ مرف منکو تہ ہیں کہ گیا ہے۔ فراقی قصک انست کا دائر فرائد فرائد فرائد فرائد فرائد کا الموصون ) انست کا دائر فرائد فرائد تلاش کر ہے گا ، تو وہ تعدی کہنے والا ہوگا ،

اسی اصول کی بناء ریشنورند رانی کے دوسے رطریقے بھی ماجائز میں مثلاً مشت زنی کرنامجی محروه تحرمی بسے ، اپنی منکورد بوی سے مکروه تقام يروطى كرسن كصنعلق مصنورعلى البلام كافران سب متن أقسا إِمْرَاةً فِيْ دُبُرِهِ الْوُجَاءَ كُلُونًا فَقَدُكُفُنَ سِسَا يُزِّلُ عَلَىٰ مُحَدِّمَدٍ صَرَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّهُ مُوكَى بِوَى سسے خلافت وضع فطری فعل کرسے کا ایکا ہن کے اِس جائے گا، تو اس نے گویا منزبعیت محدی کا انکارکر دیا- اب ج نیج قضائے حاصیت کی اکبسے صورست بعنی نکاح باتی روگئ سہے۔ اس سیے مشریعیت سنے مكاح كوآسان ترببايسه بالمح كے معامله مي جنني آسانی بولی اتناہی بتر ہے۔اس بہ جبیزاورزاوری بابندہاں عائدکرناسخنت نامائزہے۔ بیرمال نے قرم کے لوگوں سے کہا کہ قضائے عاجب سے لیے قرم کی توکیال موجودی ، ان سے نکاح کرد اور غلط اعترافتیار نرکرد ، کرید خداتعلي كمصحضنب كودعوست دنيا

فوم *کا* اصرکہ

حَقّ اللَّهِ لَنَكُ لَتَعَكُمُ مَا نُبِيِّ الْمِيِّ الْمُرْتِينِ بِهِي بَيْنِ لِي سِي مح ٹی روکارنہیں، ملکہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا جا ہے ہیں ۔ بعنی ہم نوتمہا رہے مهانوں کوعاصل کرے اپنی سے قضائے عاصت کریں گئے بهال ميرالله تنعالى في صنور علياله لام كي قسم الطا في سيد عالانتكر سي خلون كي المع الله كي تعمر الله ما الكل المائز الله المائز الله الما الله الما الله المالات اس ی صفایت سے لیا تھا تی ماسختی ہے مفسری کام فرانے ہم كمالط تعالى مالك سبد، وه ص كى جاست تنم الطلك ألكرة سے قم اٹھانے کی بہت سی ثالیں قرآن یاک ہی مولج دیے، جیسے وَالْتِیْنِ وَالنَّهُ يَكُونُ تُنْهِ مِنْ الْجِيرِي اور زيتون مي "لَا أَفْسِهُ فِي اللَّهُ الْسِسَكَةِ" منه مری و تنم سلے مفسرین فراتے میں کہ السیری قسم میمنوق والی تسم کا اطلاق منیں ہوتا مفلوق کے سی جیزی قسم اٹھانے سے اس جیزی صدور جنعظم سا د ہوتی ہے ، اور ریولٹ الٹرتعالیٰ کے سی اور کے بیے روانیس ۔ اگر کونی الب \_ أَقْسَاءَ لِلْكَ ثِي اللَّهِ فَقَادُ اَشْرُكِ حِس نے عرابط كے نام كى قىمالھائى ، اس نے شرك كا ارتكار مسمها واوراكر كوئي تخض بھی سرشرک والی تکل وصورت توسیے، لہذا اس سے بینا علیہ ہے ، مِنورِعليال لَام سنے فرايا ، حرون النارے نام کی فنم اٹھا ؤ ۔ ورنہ خاموش ر رو یسی طاغوت انبی، ولی بین ، فرشته ، مال باب بالسی عزیز کی تعماعما با مائز نہیں ہے۔ اور جان کے اللہ تعالیٰ کے نود کسی مخلوق کی قسم تھا ماتعلق بهے تواس سے مراد اس چیز کو محص بطور گواہ بیش کمذا ہو تا ہے حضرت عبدالتكرين عبكسطس فركات يهي كرالتكرتعالى نفصضربت محدكي عان کے زیادہ عزیز کسی حال کوپیدا نہیں کیا۔ لہذا اس مقام کہالٹریق نے آپ کی ذاست کی قسم المفاکر باسٹ کی سہے۔

الغرض! قوم سنے لوط علیال لام کی کسی تفییت برکان نه دھا۔

قوم *بږعذا* 

عكماني صنديراركس سلهم النداخداتعالى كالكرفت كاوقت قرنب كي تما ارثاد بواب فأخذ تهم الصَّيْ أَهُ مُثِّرِقُ أَن لَي كُلُوان كوچىخ نے سورج نبيكتے وقريت - النتر نے كئى قىم كى منارئيں ازل فرمائيں جن محا دیجر مختلف مقامات برا تا ہے سے سے نسخوفنا كى اواز کے علاوہ ان بہر بيخربجى برساست كئے اور ص خطار حنى ميں وہ قوم آباد تھنی الٹرنے اس کورے خطر كوالسط دیا و فرایا فج تکک اعالیكا سافیک بم نے اس کے اور واله صعد و ننج اور بیج واله حصد کواویر کردا - وام طرب کا عَكَنْهِ هُ رَجِارَةً مِلا أَن رسِجِيلُ أور ان پر تُصنارٌ قَتم يحتيرُون كى بارش كى رتواس مقام برالترتعالى نے تمین سزاؤں كا ذكركیا ہے ایک ترزىردست وعلى ألى لحسسان بردست طارى مولى كران ك ول مير المسكار الترسي الله ي سارى تبتيول كراسان سے قريب ك المفاكراكس دیا، اور بھرائن بر بحفر بھی برسائے۔ ہر محفر میرائس تخص کا نام تكها بوا تفاست للك تمزنا مقصودتها - اس طرح جار لا تهرست زبا وه آبادی می بدنتیال آنا فاناصفی مینی سید مرف گئی ۔ ارثاد مِمات التي في ذلك لالت بیٹک اس میں البتہ نشانیاں ہی عزر وفکر کرسنے والے لوگوں سے بلے۔ توسم کامعنیٰ تاڑنا ، دیکھنا ، دھیان کرنا اور بخر کرنا ہے۔ اصل م بر نفظ کسی علامت کے مثاہرے سے بے استعال ہوتاہے ، اور بیاں پرفراست کے معنوں میں آیاہے۔ فراست ایک فیم کی دانا ڈیاور اورزىركى كانام سبت حس كے ذريع عورودي كرسنے سيدانان كر بعض چنىرى علوم بوطاتى مى - صربىت مشريعت مى كاست النَّقَ قا عِد جَبِ فِوَاسِدَ الْمُعَوْمِونِ فَالْكُهُ مِنْظُدُ بِنِفُودِ اللَّهِ الكِدِ الكِدِ الكِدِ المُدَّادِينِ دوابيت

سُدُوٰہِت

بیں مبتنو فیٹق الکٹے کے الفاظ بھی کتے ہیں بمطلب ہے ہے کہ مون کی فراست سے ڈرو ،کیونکہ وہ الٹے تعالی کے عطاکردہ نوریا اس کی توفق سے تعض جبزس دیجھ لیتاہے ۔ امبرعبالرهم أميرالان الترخان والى كابل ك داداته وادتاه وتت اورصاحب عَلَم آ دمی شخے ، آسیہ سنے ناریخ کی کتاب بھی پھی سہے۔ اگن کے متعلق صنرت لطيني الاسلام فرات بي كمراب كي نزديك كشف اور فراست بس اسی قدر فرق کے سے جس قدر شیبیفون اور شدیگرام د آر) ہی جب شیلیفون بر باست ہوتی ہے تواس میں صریح الفاظ کا تبا دلہ ہوتا ہے۔ جبياكم آسف سلسنة بيط كركفتاكوكي عاتى بهد البترشيرام اكب اليها ورابعه مواصلات است حب مل كمط كم كم كم صروت آواز بوتى است إور بغام وصول كرسنے واسے ان آوازول كوالفاظ كا عامر خود بہنا تاسبے : توكر إ صاحب فراست أدى تعفن الثارات سے بات كالمفنوم خود محفاہے . صاحب نفيريني سنحفظ بئ كمثائخ نقشيدين سيراك ادینے میرے کئے بزرگ فواج بحالی ای مجلس میں بیسطے معرفت کی ہتی کر کے ستھے کہ ایک نوجوان آدمی مجلس میں آیاجس نے درولیٹوں کا فترفت ہ سين ركها تفا اور كنرسط بيستى تفا جب محلبن حتم بولى تووه دروسيس من نوروان فواجر صاحب كے قریب ہوا ، اور او طحیا حضرست إِنْقَعُوا فِواسَةَ الْمُوتُوسِ والى مدف كاكامطاب ہے و خواج مصاحب نے فرما یا گراس مدیث کی حقیقت برہے کہ تمهنے جو زنارہین رکھاہے ، کے توٹر دو اور ایمان قبول کرلو۔ اس یر کیلے تواس شخص نے انکار کیا، مرکھ جیب اس کی تلاشی می گئی تراس کے جیم کے ساتھ زنار بندھا ہوا ملار خیائجہ اس شخف نے اقرار کیا کہ وہ مجری سے اورخواج صاحب کی آزمائش کے سیاے آیا تھا ، اس سے

الترنيف فرا اكرصاحب فراست لوك تمجه سيحة بس كرالترتعالى نے قرم لوط کواک کے جم می کئیسی عبرتناک منزادی - ہرفرداور فؤم کوجان بینا جا ہے کہ اگر اس قسم کے جرائم ان میں میں ہوں گئے تو دہ بھی غلاب النى سے نبیں بے تمیں گے . ارکثاد ہونا ہے وَ اِنْهَا كِبسَبِهِ لِ للمُوتيرُ واقع بن يعنى عرب البنة آباد شابراه يرواقع بن يعنى عرب کے نشانات کیا داستے برہی جال لوگدل کی آمرورفت جاری رہی ب - إِنْ فِي أَلِكَ لَاكَ لَاكَ اللَّهُ كُلُوكَةً كِلْمُعُومِنِ بِكُنُ الى لِي ان میں موموں کے بلے بھی نشانی ہے ۔ جب وال سے گزرتے ہی اوران كستنول كي كالمرات كوينطة بن تواننين مي عبرت عاصل سمرسکے ایسی مرائول سے بھنے کی کوشیٹوں کرنی جلسنے ۔ انس معلوم يت كم التُرْمتعالى لينے باغيول كوكسي عبرت ماك منزاد س فرا وَانْ كَانَ اَصَعَابُ الْأَفْكَة لَظَلِمِ أَنْ بَنْكُ شان یہ سے کہ ایجہ والے بھی مڑے خالم لوگ تھے۔ من اور ایجر صالے ایک ہی قوم کے افراد تھے ، مرین مشریقا اور ایجراس کے فداح میں حکل تھا ۔ بعض فرالمتے م*ن كربر دو فختلف فريس تفيس اور السر تعالى نے إن بولول* كى طرف صنرت شعيب كرمبعريث فرمايتها - فرمايا فَا نُتُكَّقُهُ مُنَا مِنْهُمُ عير بمسنے ان سب ان كى مركتى كا انتقام ليا - لوط على السام كى قوم اور

ایکدوائے وَافْقُ مَالَبِ اِمَامِرِهِ مِنْ بِينِ دوفوں طبی شامراه برواقع تط عاق سے مصرحانے ملے لوگ بھی ای راستے سے ہو کر گزرتے تھے اور حجازسسے شام اورفلسطین کے مسافروں کو تھی اسی شاہراہ سسے گزرا ہوتا تفااوروہ إن احبى ہوئى بستيوں سے تحصندرات كومشجھتے ہتھے۔ مسكے کے لوگ بھی اسی رائتے سے گزرتے تھے ، اس بے التر نے ان کوھی یا د دلایا کروه إن وبران بستيول سي عبرت عال كرير. جغرا فيائى كمحاظ سيريحى بجرميت كأعلاقه سطيم تنرسيركا في نتيب م واقعہے۔ اس کے بعض خطول کا یا نی اس قدر زہر بلا ہے کہ اس س کوئی مبنگاک مجھلی یاکیٹامکوڑا زندہ نہیں رہ سکتا یسفیر تبوک کے دورا ن حرب حصنورعلیالسلام کا اس وادی <u>سسے گذر ہوا</u> تو آئیب نے سریہ جادر ڈال بی اور جلدی علدی گزر نے کی کوشش کی - فرما یا مجھے ڈر سے کر جوعذا سب ان قوموں بر أيقا كبين ممحي اس من كرفتار نه كوجائي مكركس قدرا فنوس كامقام کر حبی خط کوالنگر متعالی نے حالئے عبرت فرار دیا ہے ، مسے عبر پر روٹنی والوں نے تفریح کاہ بنالیاسیتے۔ وہل ریمجائب گھرقائم کردیا گیا ہمتا تھے ہول بھی ہیں جہاں لوگ تفریح سے بیاتے ہیں عالانکر کیا ہے مقامات سے عبرت ماصل بعدنی حابسینے بھی اور لوگوں کومعاصی سسے باز آجا نا جا ہیئے تھا۔

المحسر ۱۵ آيت ۸۰ تا ۸۹۲

ریسیسے ما ۱۳ ورسس دیم ۱۰

وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱصَحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَأَتَيْنُهُ مُ الْبِيْنَا فَكَانُولُ عَنَّهَا مُعُرِضِ أَنَ اللَّهِ وَكَانُوُا يَنُحِتُونَ مِنَ لَكِي الْجَبَالِ مُتُونًا أَمِنِيُنَ۞ فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصُبِحِينَ ﴿ وَأَنْكُمَا وَالْكَيْحَةُ مُصُبِحِينَ ﴿ وَالْكَيْمَا اَغُنَى عَنْهُمُ مُمَّا كَانْوُل يَكْسِبُونَ ۞ وَمَكَا خَلَقْتُ السَّمَا السَّمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا اللَّ بِالْحَقِّ ﴿ وَرَاكِ السَّاعَةَ لَاتِيكُ فَاصْفَحِ الصَّفَحِ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الصَّفَحَ الْجَمِيلُ ۞ إِنْ آيَاكَ هُوَ الْمَاكُلُمُ الْعَلِيمُ ١٠٠٠ وَلَقَدُ التَيْنُكَ سَبُعًا مِرْبَ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيبُ مَ ۞ لَا تَــُمُدُّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَى مَا مَثَّعُنَا بِهُ ٱزُولِجًا مِنْهُ عَوَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَخِفِنُ جَنَلَعَكَ لِلْمُؤْمِنِ بَنَ ۞ وَقُلُ إِنِّكَ أَنَا النَّبَ ذِيْ المُمَدِب يَنُ ۞

خوفناک آواز نے اس مال میں کہ وہ جسے کے وقت تھے(۱۹) یں نہ بچایا اُن کو اُس چیز نے جو وہ کماتے تھے 🖍 اور نیں پیاکیا ہم نے آسانوں اور زمین کو ، اور جر کھے اُن کے درمیان ہے ، مگر حق کے ماتھ . اور بیک قیامت البته کنے والی ہے ، بس آیہ درگذر کریں ، اچھی طےرح درگزر کزا 🖎 بیک تیا پوردگار وہ بہت بڑا پیا کمنے والا ہے اور سب کی نجر رکھنے والا ہے 🕅 اور البتہ تحقیق دی ہی ہم نے آپ کو سات دمرائی جانے والی آئیتی اور بڑا قرآن 🕾 آپ نہیلائی اپی آنکھوں کو اس کی طرف ہم نے فائرہ پنچایا ہے اس کے ماتھ اِن میں سے مختفت ' لوگوں کو ۔ اور نہ جمگین ہوں آپ ان ير - اور آي حجكا دي لينے بازو ايان والوں كے یے 🖎 اور آی کھ دی کہ بیٹک میں ور نانے والا ہوں محصول کر 🗬

بیلے اللہ تعالی نے لوط علیالسلام کی قوم کی نا فرمانی اور ان کی منزا کا ذکر کیا اس کے بعدایج والوں کا تذکرہ می ہوا۔ ایجرا در مین والے قربیب ہی راستے پر تصے توالتر فے ان کی منزاکا بھی اجالی طور می ذکر کیا۔ ان کا تفصیلی بیان مورہ اعرات اورمورة ہودمیں آجیا ہے اور آگے بھی معبض سورتوں میں آئے گا۔ یہ نافران لوگ السُّرتِعاليُ كَيْ صفت عضنب كانشانه سبنے - آج كى ابتدائی آیات میں قوم ثمود ہی کالحقاً

زكريب جنين بيال براصحاب حجركنام سيمودم كيانكيب. ارتباد بوتاسيت وَلَقَدُ ذُكَذَبُ اَصْعَابُ الْجُجُرِ الْعَنْ سَلِينَ هَ اور البتر تحقیق حطلایا حجروالوں نے اللہ کے رسولوں کو۔ الم حجرصالے علیالسلام کی

توم تمود می جو تبوک سے سے کروادی قرای کک پھیلے ہوئے تھے سات عبرالعزيز فحدست دملوئ في في تفسيرع زيزي مين الحطف المسيح كراس خطري اس قرم کے منزہ موسینر، فضیات اور دیبات آیا دیکھے۔ بہلوگ صنعیت وحرفت میں بڑسے ماہر سکتھے ۔ بڑسے متدن اور آسودہ حال لوگ نصے ، حجرا بنی کے مراکز يں واقع ايك عكركا نام سيت ص كى نسبت سيد انبين مجركها كيا ہے۔ سورة بوديرسك والحك تلمود أخاهه مطلعاً أيعى نے قرم ٹمود کی طرون اُک کے بھائی صالح علباللام کورسول ناکر بھیا۔ اس كامطلب سيت كراس قوم كى طرف أكب بى رسول مبعوث بواحب ك إس أبن كرمه موسلين جمع كالفطهد، بعني سي سيدر والمسوث فراس اس من من الم مبيناوي فرما نے ہي كراس قوم كى طرف حقيقت ين حضرت صالح علياللام كويئ جوست كياكيام كرسال برجمع كاصيفهاس کے آیا ہے کہ کسی ایک رسول کے چھٹلانے سے تمام رسولوں کا حشلانا صاوق آیاہے۔ دین کی مرکزی تعلیم اور خاص طور برعفترہ توحید کے مارے مس الترکے سارسے نئی متفق ہم توالس کے ظرسے اس قوم نے صرف کے علیالسلام کوہی نہیں چھٹلایا مکہ انبیاء کی بوری جماعت کی تکزمر کی ۔ ایسس رى شال حنزت بودعلى السلام كم يتعلق تھى قرآن ميں مُركورسے - وہ تھى ابئ قرام عادى طرف واحدرسول مبعادت ہوئے محكة سورة ہودىي السرنے الن كم معلى فرها يحجد وللباليت ربيعية وعَصَوا وسُلَا كم امنوں نے لینے بیور دگار کی آیاست کا انکار اور لینے دسولوں کی نافرمانی کی میال برجمع کاصیغهاستعال کرنے سے مرادسی سے کمسی ایک رسول کا أكرمارك رسولول كے انكاركم مترادف سے نرايا الم مجرن ليف رسولول كوعظلا فالتينه هم و الميت

اورىم نے انبى اپنى نشانيال دى فى كانفاعنها مُعْرَصِنان

لے تفسیرعزبزی پ.۳ صکا۲

نثانی<sup>ں</sup> اعران پس وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے تھے۔ قرم نمود نے حضرت صلح علیرالسلام سے خودم طالبہ کیا کر بچر میں سے اونٹی کو نکال بجردس ماہ کی گاجون ہواور ان کے سامنے بچہ جے جب صابح علیہ السلام سنے السرکے حکم سے نشانی بیش کردی تو قوم بچر بھی انکار کرکئی جب نداحمد کی روابیت میں ہے کہ حصنور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ا نشانیاں نہ طلب کیا کرہے۔ قوم میں ہے کہ حصنور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ا نشانیاں نہ طلب کیا کرہے۔ قوم شرو کو ان کی مرضی کی نشانی فیے دی گئی میگھ انتواب نے اس نشانی بعنی اونٹی سے توص کیا، اس کی کونیس کا فی ڈالین توالت تھا لی کا عضن بنازل ہوا اور سادی قوم الاک ہوگئی فی غرصنی کا اللہ گور کے متعلق فرمایا کہ دیم جمعجز الت سے اعراض کرنے والے لوگ سنے۔

مرت الجبال بموتا المرائد والترف والول كالرئوري كالمتعلق الترف فرايا و كالرئول كالرئوري كالمتعلق الترف فرايا و كالرئول كرئواش كراك من الجمير المربح المربح المربح المائد المائم المائل المحالي المحالية المح

رانی تندیو سرمیرا سرمیرا

اس فرم کی گرانی تندیوں سے آثار دنیا بھر میں سلتے ہیں۔ میاں حز ہی مندور سان میں کی گفتہ اور آلورہ کی تندیبوں کے نشان سے ابھی کے موجود ہی یہ کوگر کا اور آلورہ کی تندیبوں کے نشانات ابھی کے موجود ہیں یہ لوگ بھی مہاط دل کو تراش تراش کر کان بلستے اور ان کی هجیتوں لور دلواوں پر جیے ہوئے اس لی دلواوں پر جنے ہوئے اس لی خات ہی کہ میں کہ کہ کسی کے تریب و تمدن سے آثار اب بھی سلتے ہیں کرسی مگر شادی کی کسی

تقریب کی نصاویری ادر که بین کوئی اتی عبس دکھائی گئی ہے ربعض تفاقا بیر عبادت کا طریقہ نظر آئے ہے ۔ اسی طرح شکیدلا ک بھی ایک تنذیب تھی۔ یہ توم زمین بی دہب گئی جس کے آثار کو کھنڈرات بس سے نکا لاکیا ہے ۔ طریب اور موانحو دھاڈو کی تہذیب کو بھی محفوظ کرنے نے کی کوشش ہو رہی ہے عراق میں آشور بول کی تہذیب کے بہت سے آثار ملے ہیں میصر میں باتے ہے مہار سالے عادات ابھی تاک موجود ہیں۔ جارجار سوفی او نے مہار بارسالے عادات ابھی تاک موجود ہیں۔ جارجار سوفی او نے مہار بی بی جو شول وزنی بھروں سے تعمیر کے سے گئے ہیں جندیں دکھے کہ لوگ شندر و مجارت ہیں۔

فرایاحب ان توگول نے لینے رسولوں کی تکزیب کی اور السرکی نشانیوں سے اعراض کیا فاکسند تھے کہ القیمی کہ مصیبے کین ان کویٹے نے آلیا جسے کے وقت رسورہ اعراف اور ہودیمیں بینے کے ساتھ زلرنے کا ذکر بھی ہے بهرحال مبرطرح كل قوم توط كي متعلق ميسانها كدان ميسورج فيحلت وقت عذاب آیا،اس طرح قوم نمود کو می عذاب نے صبح سمے وقت ہی آن کیوا۔ اوربيران كى عالبت يرحتى في ما أغنى عَنْهِ وَمَا كَانُوا يَكُولُ مِكْ مُونَ بس نرکام دیا ان کواس چیزنے جروہ کانے تھے بطلب بیہے کے جب اس قوم برعذاب آیا تو اِن کی کاربیگی ،صناعی ، اوزار اور ان کی محل و ئے اور ساری قوم ہلاک ہوگئی۔ پیجھے لثاربوتاب وكالخكفين السكطوت والأرض وَصَاكِنُنَهُ مَا اللَّهِ مِا لَحِينَ منين بداكما السُّرتعالى في أسَانون اور زمینوں کو اور یو کچھ ال کے ورمیان ہے ہم گری کے ساتھ۔ المٹر تعلیے ک بدا كرده كونى چنربيكار محض دبيس مكر سرجبز كي تخلين اس كى حكمت يرميني ب عذاب کی آمد

صنعالیم صنوبین کمی لینسلی

زمن، حنگل، بال در ما بهمندر، تارسه اور سیار دعزصنی برجیز کے ماقد انبان كامنفا و والبته سبع- اوران تمام الثياء كاخالق اور مالك عمى موجورسه وہی ہرچیزی تدبیرکر د ماسے اور ہرچیز کو لینے لینے کام برد کارکھا ہے۔ فروا يوخالق أن اللياء كوببدأ كريسن بيتا در بسه ، وه ان كوخم كلمن كابجى مجازسه ، لنزا يادركهم إ وَإِنَّ السَّاعَة لَا يُنسَدُّ بين كيامت أف والى سب يص كائنات كالأغاز ديجه كيد الله كالني معي موكا -بچەرمىلىسەكەمنزل ئۇنگى، بېرجېنىركىتىعلق بازىرىس بوگى ، جۇتىخص ئانىچھ يس سلائي والآسع يا انگلي كے ساتھ كارے كا ذراسا معديكا آسميا هجي صاب دينا هو كا -اس سورة كى ابتدارى كندر يكاب كرحب مصنور علدالسلام لين عظين كوقياميت كى بولناكيول اورصاب كماب كمهنزل سس درات تولوك كية إِنَّكَ كَمَجُ مُونَ الْهِ أَبِ تُودِلُوالُولَ عبيى بأنِّي كرته عبلا محسی مردسے کوزنرہ ہوسنے کسی نے دیجھا ہے ؟ کوئی قیام مناہر حزائے عل نهيس ب السيرى توجين آميز كلمات مي حفنورعليالسلام اورآيك صحابر کوسخنت کرفت ہوتی ہے ایسے کی مواقع برنسلی کے بیے الکترنے فرا اسبے۔ اے بینمیر اس دل برداشته منهوں مکر خاصیفے الصّفے الصّفَے الصّفَاحَ الصّفَاحَ الصّفَاحَ الصّفَاحَ الصّفَاحَ الصّفَاحَ السّفَاحَ السّفَاحَ السّفَاحَ السّفَاحَ السّفَاحَ السّفَاحَ السّفَاحَ السّفِرين المجھی طرح درگزرکزنا۔ بجب قیامست بریا ہوگی تو الرست میں المجھی طرح درگزرکزنا۔ بجب قیامست بریا ہوگی تو يرلوگ يقتياً بحرات عائي كے اور عفر اپنے انخام كو بھي بنجيس كے ، لہذا آب درگذ كري مران دُباك هُ فَا كَفَاقُ الْعَرَالِي مُواكِنَا لَا الْعَرَابِ كَلَ يرور دكاربست بإبياكر فالاب اوراس كعلم سيكوئي جز بامرنهیں راس نے کا تنات کاعظیم سلند پیدا کیا ہے ، اس کی ان ان ان بینی اضرف مخلوق بیدا کی ہے ۔ بھرائن کی آزمائش بھی لی ہے ، لہذا آہے۔ اضرف مخلوق بیدا کی ہے ۔ بھرائن کی آزمائش بھی لی ہے ، لہذا آہے۔ خاط بحمع رفحصیں اور ان بوگول کی کارگزارلیاں پر بدول نہوں ملکہ ایٹ

بيعيثاني سانزمل

تے معدالتد تعالیٰ نے عظم احمال كاذكركما وكُفْتُذُ التَكُنُكُ سَنُعُا مِينَ الْمَثَافِي وَالْقُوْلَانَ الْعُظَارِ عَرَ البِهُ تَحْقِبِق بِم نِي آب كوسات ومرائي جانے والى آيتي اور قرآن غطيم عطا فرمايله التلزني اس عظيم نعمت كالزول آب سے قلب مبارک برکیا سبع امثانی کے متعلق معبن صفرین فواتے ہیں کہ اسس سے سات لمبی سورتنی مراد میں تعنی سورۃ لقترہ سے لیکر سورۃ کونس کے میکھ صيحة تفنيريب كمراس سيرورة فاتخرى سات آيات مرادي اوربآئيل نمازمیں بار بار دسرائی عباتی ہیں - امام مجاری شنے بھی مصنرت البوئسر مریقا کی روابت سے بی نابت کیاہے بیصنورعلیاللام کاارشادمبارک ہے کہ سیع مثانی بھی سورة فالخهر سے اور قرآن عظیم بھی ہی سور ہ ہے ۔ قرآن ایک میں سب سے زیادہ فضیبت والی مورة بیی ہے اور رہ یوسے قرآن کا نب لباب ہے ااس کیے الے قرآن عظیم می کهاگیا ہے۔ دوسری روابیت میں آئے ہے کہ قرآن یاک میں سے زادہ فظیمت والی آبیت آبیت اسکری اورسے فضیلت والی سورة سورة فانخرست برالترتعالیٰ کابست بڑا انعام سے اس لیے علمائے کرام فرات بی کرم کوفران کریم اکسیده است این این کوهنر نهین مجفاجای کیونکه التارند استظیم محمدت عطاکی سبت و دنیا کا مال دم ناع اس کے مقابعے میں کوئی حیثیت نہیں رکھا کہ لائے سیخض کوغدا تعالیٰ کامٹ کر

موسم بالمسلم المار المراك المهد كالفرخر كالفرخر كالمون المفائد والمار المراك المهد كالمون المار المراك المهد كالمعنى المار المراك المهد والمنتي المفارد المراس كالمرجز الله المراب و مناكا المراس كالمرجز المال والسباب توعاد من سهم المرتفيك طور برادا كالم يرتبن برياكا المراب ا

12 Mala almo el

ہے، لیے ملہ! لاَ تُمَكُّلُانَّ عَنْدَ بِهَ اَزُوَاجِاً مِّنْ مُنْ هُدُومِ مِنْ فَعُرِح طرح کے توگوں کوح سامان دیا۔ أب این آنتھول کو اس کی طرف نر بھیلائیں مطلب یہ ہے کہ ہوگوں کو مطنے دانسے ال ومتاع كى طرف آب آنجھ المفاكر تھي نہ ديجيس كمري عارضی جسنرس ہیں اس کے مقاسلے میں السرنے حوجیز آپ کوعطا کی ہے اس کے مظلیے کی کوئی جیزندیں ۔ تعبض مفسرین نے ازواجاً سے مختلف لوگوں کی بجائے ختلف اسٹ اوم اولی ہی تعنی عبنی تھی جبر رہم نے وہ میں لوگوں کو دی ہیں وہ سب قرآن پاکسے مقلبے می حقیراور فاتی ج حبك كالمراللي اورسورة فالخرامري جبزيه فرما أوك يخنئ بال برزاده عمكين بھي بنہوں كہ سے لوگ ايمان كبور كَتُ بَكِرِيدٍ تُوخُودِ أَن سع يوجها عائم كُلُّمَ استكككم في في سَدَدَى" (المدش كغم تنم من وتب سے پہنے آب كا فرص برستے الشكا عَكِينَاتُ الْبُكُلُغُ وَ الموعد) كرآب الله كابيغام توكون كاستجات رمیں کوئی ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں ، برمعاملہ الطریر چھپوڑ دیں ۔ فرايا وَاخْفِضُ جَنَا حَكَ اللَّمُ وَمُونِ أَنِ أَنِ لَيْ عَازوالمان والول كے ليے حصاكاديں يعن في التاركي وصرانيت كوتنكيم كرايا ہے ایکی نبوت برامیان لا با ہے اور معادیر نقین کیا ہے ، آپ اس کے

امل *مان* سئے کیے شفقت شفقت

سا بحق شفقت ومحبت سيدين آين كاكرائ كوثنلي سُبِ - وكافت ل أب الن كوريمي محيادي إلخيت أنَّا النَّذِيْرُ الْمُعَيِّ يُنْ مِن تُركِهُ ول كرورنان والابول من توتهين خطرناك اسخام سعية كاه كرسف والابول. أكركفن شرك معصيرت أورنا فتحر كزاري كالاسته اختيار كروسك نوميتهب برست النجام سسخبردار كررها بول بحس طرح قرآن مبن سي عنى سرجيز كوواضح كرتابيء اسي طرح التركيني في نذير بين بي كرسي جركو تنشذ نہیں اسے نسیتے عکبہ مرجبز کی وضاحت کرنسیتے ہیں ریانے زمانے میں عرور من نزيرالعربان كى اصطلاح يا فى جا تى تحقى لعين سخنت خطرك كے وقت كوئى شخص ايا تتبند الاركر حفيدات كے طور يرله الا تقا اورخطيے سي آگاه كرنا تفا، وه نزيع يان سمها عاما تفاراسي طرح التركاني تقي توكول كوشديرخطرس سع آگاہ كرسنے والاسب كراسنے واسلے وقت مص ورجا و اورائظ کے احکام کوتلیم کرلوم

الحجيد ١٥ آيت ٩٠ تا ٩٩ رسبسما ۱۳ درسس یازدیم ۱۱

كُمَا ٱنْزَلْتَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۞ الَّذِيرَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَيَّكَ كَنَسُكُلُنَّهُ مُ أَجْمَعِ أَيْنَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعُمَ لُونَ ﴿ فَاصَلَاعَ بِمَا تُؤُمَرُ وَآعِرِضَ عَرِبَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكُ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۞ الَّذِينَ كَجُعَلُوْنَ مَعَ اللهِ اللهَا اخْرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ الْحَرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدُ نَعُـكُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَكَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحُ بِحَمَدِ رَبِّكَ ۚ وَكُنُ رَّمِّنَ السَّجِدِينِ ۚ ﴿ وَاعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَالِيَكَ كَاللَّهِ عَلَيْكَ كَاللَّهِ عَلَيْكَ كَاللَّهُ الْيَقِ بَنُ هُ

تنجب ملہ ، ۔ جس طرح کہ ہم نے ادل کی تقیم کھنے والوں پر ﴿ وہ جنوں نے بایا ہے قرآن کو لاکوئے ملکوئے الیوں پر ہے اس تیرے دب کی قئم ہم صرور ان سب سے سوال کریں گئے ﴿ اس بارے میں ہو کچے وہ کی کریتے تھے ﴿ اُس اِلْ کری کری کری ایک کری ایک کری ایک کری ایک کری اور آپ اعراض کری شرک کرنے والوں سے ﴿ اور آپ اعراض کری شرک کرنے والوں سے ﴿ اور آپ اعراض کری شرک کرنے والوں سے ﴿ اُس بیک ہم کفایت کمنے

ولطآيت

بیط الشرتعالی کی دونوں شافوں یعنی اس کے عفور اور رہم ہونے اور عفیناک ہونے کی شان کا ذکر ہوا پھے سر الشرنے دونوں قبم کے لوگوں کی شالیں بیان فرائیں جن ہے السر کا انعام ہؤا اور جن ربخصنب نازل ہوا بھیر آخریں صفور خاتم البیدین سلی الشرعلیہ وہم اور آپ کے متبعین کے بیے تلی کا مضمون نازل ہؤا مشرکین آپ کے اور آپ کے ماعقیوں کے ماتھ منایت مضمون نازل ہؤا مشرکین آپ کے اور آپ کے ماعقیوں کے ماتھ منایت علاقیم کاسلوک کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ دول برواشتہ ہوتے تھے ۔ تر الشرتعالی نے آپ کوتسی یعبی دی ، اور سابھ یہ یعبی ان رہ کر درای کہ نافر مان لوگ بالاخر ناکام ہوں گے ۔ اس ضمن میں قوم لوط کی نابخباری کا ذکر فرمای ، اہل مجرکی بات بالاخر ناکام ہوں نے اس ضمن میں قوم لوط کی نابخباری کا ذکر فرمای ، اہل مجرکی بات کی کر کمس طرح اسنوں نے الشرکے بیسے نبی اور بسے دین کی مخالفت کی ، اہل ایمان کی کرکمس طرح اسنوں نے الشرکے بسے نبی اور بسے دین کی مخالفت کی ، اہل ایمان کی کونی تب بنی نی تو الشرکے اس کو مزامیں مبتلاکی مطلب یہ کرجس طرح سابقہ ابنیا ہو کے خفذ ہے مخالفین تباہ و بر باد ہو ہے ، اس طرح آپ کے مخالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے مخالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے مخالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے مخالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے مخالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے مخالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے خالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے خالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے خالفین تباہ و بر باد ہو نے ، اسی طرح آپ کے خالفین تباہ کے خالفین کو بر اسی طرح آپ کے خالفین کھی الشرک کے خالفین کو بی کو بی کی کو بی کی کور کی کھی الشرک کے خالفین کی کور کور کی کور کی کور کی کا کور کی کے اس کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کر کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور ک

اب الترسنے إس إت كواكي مثال أيت بي كولاريم جوايا ہے

ئىتىبالىيە ئىقىسىم

كَمُا أَنْزُلْنَا عَلَى الْمُقْتَدِمِينُ مِينَ مِينَاكَمِ فَ الْمُقْتَدِمِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ الل كمين والول بيقينتم تقبم كے اورے سے بھی ہوسكتا ہے اور قنم کے ما د سے سے بھی اور اس مقام کیر دونوں معنی درست ہیں، البنز تقیم والامعیٰ إرهم ومن ب- ألذيث حَصَعُوا لَقَانَ عِضِينَ و ملعت كمرن والمصنول نے قرآن كولكول سے المطر كى يى كماتب مراد لى عائد كم جديها كم تنبادر سهدة توتقيم كرف والديم تركين محرب حبنول نے قرآن کوتفتیم کردیا تضابعنی وہ کما کیا ہی کے ساتھ غلط بانبن فروب كرست كقے كوئى كهنا يه شاعى ہے، كونی طب حربانا اوركو في طنع أسك إطبير الأوكيكين (دلانفال) براسف لوكون كى تقصّے كهانيا ل كمنا يعبض لوكول في قرآن كمسخ كي طور براس طرح تقيم كم ركها تفاكر اكيستخض دوك رسي كتناكه سورة بقره كومي بنهال لول كمكا تم ذرانورة الفيل سے نيك لو - كوئى كمتا مائدہ ميرے ذھے كے دواور انعام فلال کے ذہبے نگا دو علی بزا القیاس ابنوں نے قرآن پاک کی سورتول كوغراق كي طور برتفتيم كمرد يا يتفا تنفيم كى أكب صودت يديحي اللر نے سورة مائدہ میں ذکر کی ہے کہ تعین اوقات مشرکین اینے مقدات حصنورعلياللام كي خدمت من فبصله كے بيے بھیج نسبنے اور سائق فیرات مفدمه وليستظ كمراكر فبصله تهارى رصنى تسيمطابن بهوا توقبول كرنينا ورتذ حجورٌ دنیا ۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللّرنے فرایا کھے مر فیے الدُّنيَّا خِنْيُ مَا قَلَّهُ عَرِفِي النَّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ عَيْ (المائره) يعنی الياشخص دنيام سيحي ذليل موكا أور آخرت مي بھي السكے کیے عذاب عظیم موکا - بڑے بڑے صن دیر قریش تھے جندی انظر نے اسی دنیا میں ذلیل وخوار کر سکے رکھودیا ر تعض مفسرت فراست به بركم مشركين في أبس من درساور است

تقيم كريكھے تھے تاكر صنور علياللام كے ياس جانے والے لوگوں كو دلست میں بی روک دیاجائے۔ آئے سکے خلاف برائیگندا کرستے، آپ کو بغور ابلا ساحرا در دایدانه که کر لوگوں کو آسی کی الاقات سے روسکتے ۔ ایک فعر عراب کامشهور مناع راعتی صنوری خدمت می ماحنری کے سیے کہ آیا۔ يشخص سناجة العرب يعنى عراول كا ياج كملانا عقا راس كى زبان سي تملي بوئي ي صرب المثل بن ما تى عنى . قريق مكر كوخطره لاحق بأواكر إكراس نے مصنور كى شان مي كونى فصيره كه دياتو كجيرات كاراسة روكنا نامكن بوعائے كا . لندا اہنوں نے تربیری کرکس طرح اتحقیٰ احصنور علیالسلام سے ملافات بد كرسيح مينانجراسول في المج سعلام والكيب سواولن أسع رشوت یں اس سیسی سی کیا کہ وہ صنور علیالسلام سے ملاقات رکھے ۔ وہ ستنص اوسط الے كراني وطن من جلاكيا اور أب سي ملا فات رنى . السّرتعالى في بيك المنة النكفة كودنيا من مي منرادي ينامخ لعين حباب برمیں مارے سکتے کوئی انتھوں کی بھاری میں مبتلا ہوکر چہنم وال ہوا کسی کے یافل کا ناچھ گیاجس کا زمرسارے حمیس ساست کر کیا اور وہ تخص ملاک ہوگیا۔ بیرحال جن لوگوں نے قرآن بال کو لیکڑا ہے المراب الشرف ان برطرح طرح كاعذاب المراك فرمايا. فراسته بي كراس مقام برقران مسهم دان الركي الخرى كأب نہیں مجمراس سے مرادسلی کتابین الرات، انجیل وعیرہ ہی اور ان سم عنم كرسنے والے ان سكے عاملين ميود آورنصاري بس - ان توگول نے اي نهى كابول كواس طرح تعينم كرديا كوائن كي كسي هم كومان ليا اوركسي انكار رواً مِيكَ رُسُورَة لِقِره مِي مِوجِ وَسِيرٌ أَفَتَ قُرُمِنُونَ بِيعِيمِنِ الْكِكَتْ وَتَ كُفَرُ وَنَ بِبَعْضَ مِهِ مَا مَا بِسَهِ كَا بِسَهِ كَالْجِهِ كَا أَلَا مِسَاكِمَ مِلَا أَنْ تَا بَوَاوركِهِ كَا انكاركمدستے ہو۔ البے لوگوں کے عذا سے کے متعلق العظر تعالیٰ نے قرآن

ہیں باربار ذکر کیاہہے کہیں فرایا کہ نبدراور خنزیر بنا نے گئے ،کہیں فزایا کہ جاہیں سال کک صحابیں تھنے کئے کہے ۔ تبھی یہ ہمی عداویت وہیکا دیں مبتل<sub>ا ہم</sub> اور تمھی ان کو دوسری اقوام نے یا مال کیا ۔

من میں المار ما المار ما المار ما المار ہے کے اللہ کے وقایا کھی رائے اللہ کے اللہ کے وقایا کھی رائے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کا اللہ ک

میں عرجی وہ کیا کرسے سکھے۔ اس مقام کہ تو ترکی و مکنز کبن سکے سوال حالب کا ذکر ہے ملکے تعیض مقامات بریعنبر باز ریس ہی جسم رہائی کی وعیرسنا کی گئے ہے۔ مصلے سورۃ الرحمل میں ہے " ڈیٹرڈ کھیکہ کے

الا فينسئل عد م ذَنبُ أَ إِنسُ قَالَا جَالَ الْمُ وَلَا مِلَا الْمُولِ مِن مِن مِن الْمُ وَلَا مُن وَلَى مُنْ النان ياعن سے اس كے كانوں كے بارسے موال مندر كام الكان ياعن سے اس كے كان اس كا كار

سَرُ يُعْرَفُ الْمُحْدِرِمُونَ بِسِيمُهُ مَ فَيُؤَخَذُ بِالنَّوَامِي كَالْاً فَدُدُامٌ مجم الله لبن ميرول سے بى بيجانے جائيں گے اور انہيں سرك بالون اور باؤن سے بجاكر تھے دے مایا جائے گا۔ مفسر*ین کرام فرانے ہیں کہ دونوں باتدں ہیں کو ڈی* تفارض نہیں ہے حشركے ميدان ميں کئی واقعات بيش ائي گئے يعبض واقع بران ان سے تذرر بازرس موكى ادر بعض مواقع برلغبر ليهجه محيمين كو يحوكمر سن جاياجا أبكا الم الويحدان فراتے من كربيال برسوال كرنے سے ماد محفن بازيشس نهای ملکرسخت دانط وسط مرادب مدین شراعت می آنا ہے تركسي تخف كدندم نبي الطلف دما عائے كا جب نك وہ إن سوالوں كاجواب مزمي المحكم اس نے عمر كے نباب كے حصے كوكها ل خمر ج كيا دنيامي ال كهال سے كايا اور كهال نغرج كما وغيرہ راسى طرح ميال برھي قرابيب كرائ ستسيح بم صزور سوال كريب مح ان ننام كامول محتفعاق جودہ دنیا میں انجام مینے کہے۔

برادم حضور محبور محبور

سورة لقره من محى كزر حكاس فنسك في أكف كه عمر الله وهو السيم الْعَبِلِيثُ وَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِي آبِ كَي كفايت كريكا كيونِ وه سننے والا اور حلننے والاسے۔ آب مطع کرنے والوں کی باسکل برواہ ذکریں۔ اور استہزاء كريك والے كون لوگ بس ؟ الذيت بي تحف لون مَعَ اللّٰهِ إِلَهًا الْخَرَ حِنول في التُّرتَعَ إِنْ كَ ساتِ دور ور كر كوري معبود بنار کھاست۔ کوئی اُن کا مفارشی ہے۔ کوئی معبود ، کوئی معب اورشكل كشا-فرايا فسنوف كعشب كمون ومعنقريب مان سك كرالله تعالى كازكوني نرست ندمنزكي ادرينهي الس كيسواكوني معبوسي فرا وَلَقَدُ نَعُهُ لَهُ ٱنَّكَ كَضِينَى صَدْرُ لِكَ بِمَا يَقَوُّلُونَ البتد تحقیق بم حانت بی كرات كاسیندان بانون سے تنگ بوتا ہے جو بیمننرکین کرانے ہیں۔ برلوگ کفرننرک کی باننی کرتے ہیں ، آسی پر طعن اور کستنزاد کریستے ہیں، آب کی شان میں ہے ادبی کے مرتکب . ہوتے ہیں حب کی وجہسے آب کے قلب مبارک کو بہت ا ذہت بنیجنی ہے، آپ کوریخ ہوتاہیں۔ توالٹرنغالی نے تسلی دی ہے کہ آپ زیاده فلحرنه کریں جب اسب لوگوں کو اہمان کی دعوست مستنے اور وہ السي شدت سے رو كرمينة تو بھربھى آپ كى طبع برسبت كرال كزرنا أب بنى نورع انسان سے ليے سب سيے زيادہ خرخواہ تھے اور لوگول كوسيه لوث أبيان اورفلاح كى ويؤت شيقت تصريباً كيم البيكاس قُولُوا لَا إِلَا اللَّهُ تَفْلِعُولُ وَكُوا كُدُو السُّركَ سُواكُونُي معبويه نہیں، فلاح یاجاؤ کے ایر تو تمہارے ہی فائرے کی بات ہے مگر اننى فيرخوابى كاجواب جب سروف وست ملت الوحصنوع لداللام تَّفْسَكَ عَلَى الْمَارِهِ مِهِ إِنْ لَكُمْ كُونُ مِنْ وَالْجَالِمُ الْمُحَدِّيْتِ اَسْفًا"

(الکہفٹ) کے بیٹراگربہاوگ اس کلام الئی بہایان نہ لائیں توشائد آپ گلاکھونٹ کرملاک بروجا مئں۔

فرایاس قدرفکرمندس نے کی مزورت بنیں ہے۔ آب کا فرض بربة بَكُنَّةُ مَا ٱنْزِلَ الينكُ مِنْ يَرَبُّكُ رُالمابدة، جو کچھ آب کے پرور دگار کی طون سے نازل ہواسے ، آب <sup>ہو</sup> بلاكم وكاست أكرينجادي كيزيكه فبانتهما كينك البكغ وعكثنا الجستاب (الرعد) خلا كابيغام بيجادينا اورلوگرل كوسمحها دينا آب كاكام ب ،ادراك سے البالمان درسے "وكا تسويل عند أصليب الجيئويث مِرْ البقن ) إلى دوزخ كيمتعلق آسيج نهيس يرجها مائے كاكم وه كيول دوزخ بي كئے ، ملك اپنى كاركرد كى كے وہ خود ذمردار مول سے اور اس بارسے میں ابنی سیے سوال ہو گا۔ آہے صرفت اینا فراچند بیلنغ اط کرستے جلے جائیں۔ بیرحال شرکیین کی برسلوکی برجھنور علىالىلائم كے دل ى نكى قدرتى بات مقى مهرنى امت كا خبرخواه ہوتا؟ بكردعليه السلام نے بھی اپنی قوم عادستے ہی کہا تھا آرکے کے رسلت كعت كُوانًا كَتَّعُمُ فَانَا كَتَّ مُوانَا كِلَامِنَ الاعران ين تهيب لينے بيرور د كار كا بينام بنيار لم بول اور بي تنها را خيرخواه اور المنتزارهي مول اس مي ميرا ذاتي كموني مفادنيس مكرنهاري خيرخوا بمقصور جه بعضرمن شعیب علیاله ماسنے بھی قوم کواس طرح خطاب فرایا اس بری قوم! میں نے تمہیں کینے رہا کا پنجام ہنجا دیا ہے کے دھیجے ہے۔ اس بری قوم! میں سے تمہیں کینے رہا کا پنجام ہنجا دیا ہے کے دھیجے ہے۔ مُحَدِّةُ أورتُها رَى خِيرِخُوا بَى مُدِدَى سِنَ " فَتَكَيْفَتُ اللَّى عَلَى فَسَوْمِ كَافُو مُنِ وَالاعراد ، اب مِن تَهارى الاكت بركيسا اضوس كالمار

تروں ۔ ؟ تبع ولم يركم الله تعالى نے صنور عليه السلام كوان كے قلب وصدري بكي

آخدم برعبار

اس موقع برالله تعالی نے دوسری بات بروائی ہے واعب کے رہے ہورگاری بی بیکے دیں اس موقع برالله تعالی سے دوسری ہسک بار گی بین تھے ہیں کہ کہ آپ سے باس بھین آ جائے عربی زبان میں بھین کا اطلاق صورت رہی ہوتا ہے۔ اور اس محاظ سے معنی ایم ہوگا کہ آپ آخر دو کس الله تی عبادت میں شغول رمیں بوت معنی ایم ہوگا کہ آپ آخر دو کس الله تحالی کا واضح ارشاد بھی ہے ایک بھینی امر ہے جس کے معلق الله تعالی کا واضح ارشاد بھی ہے مرفون کوموت کا مرفون کی شاعر کہ تا ہو گھائی سے اس سے السلا کا نبی بھی شنگی نبیر ہے میرفاز ارکواس کھی کھائی سے کر نبر چیز میں اضافا من ہوسکا ہے کہ مرجیز میں اضافا من ہوسکا ہوسکا ہوسکا کہ کورت ایک ایس کے اللہ کو ایک کورت کی موت بھی بیس کے میں میں کہ کورت ایک ایک کورٹ کے ایک کورٹ کے اور زندگی محض وصوکا ہے۔ انان کے گائے موت یقینی جیز ہے اور زندگی محض وصوکا ہے۔ انان کے گائے کورٹ کے گائے کورٹ کے ایک کورٹ کا کو

بن زندگی کاجود ملکا لئک را بهد ، بر باسکل ممزور سے اورکسی وقت بھی تُوسط سكتا ہے، لنذا فرايك زندگى كے آخرى سائس كف خواتعالى كى عادن كرتے رہی بتلی كالضمون ھي موگيا۔ سورة كى اتبداء مي قرآن بإك كى حقائية. اورصداقت كالمضمون تھا محر ترجیداور اس کے دلائل بان ہوئے۔ اس کے بعد خداتعالیٰ ایشان رخمت اورشان غضب كاذكر بها يجرنا فهان تويول كى منزاكى طرف اشاره كيا اوراخرمي سلى كي صمون براس مورة كوخمتر كياب-

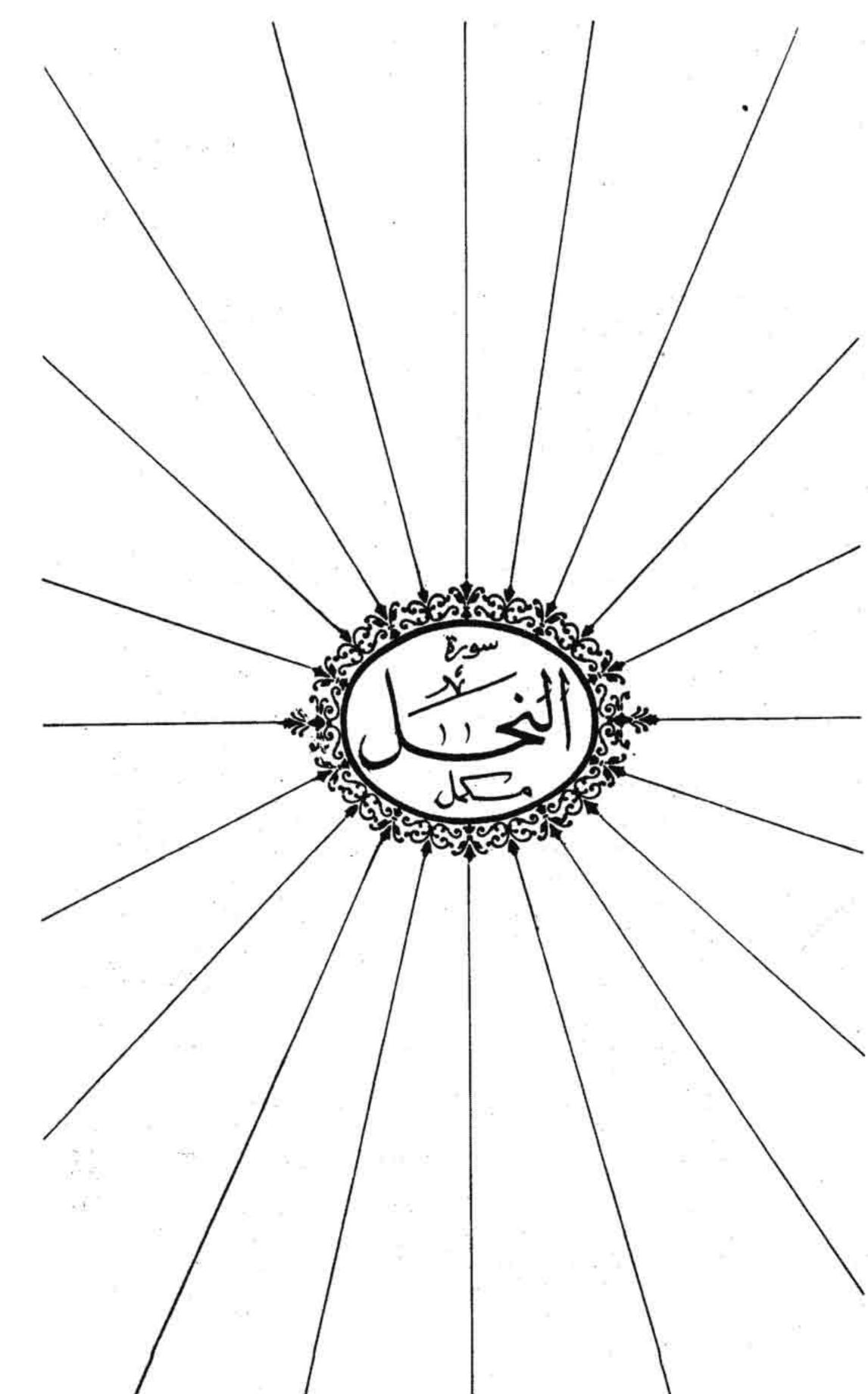

النحسل ١٦ آيت ١ ت ٣ رہے۔ درس اول

اَنَّى اَمُرَاللهِ فَلَا تَسُنَعُجِلُوهُ السَّبُحِنَةُ وَتَعَلَىٰ اَمُرَاللهِ فَلَا وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشَرِكُونَ ① يُنَزِّلُ الْمَلَيِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهَ أَنُ اَنُذِيمُوا اَنَّهُ مِنْ اَنْ اَنُذِيمُوا اَنَّهُ وَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

ترہ ہے د۔ آ بینچا ہے السر کا حکم ۔ پس نہ طبری کرو اس کے لیے ۔ پک ہے اُس کی ذات اور بنہ و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اسکے ماتھ تنرکی بندتے بی () اتارہ ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ لینے محم سے جس پہ چاہے لینے بندوں میں سے (اور فراہ ہے) کہ ڈرادو گرگوں کو بیک نہیں کوئی معبود میرے فراہ ہے) کہ ڈرادو گرگوں کو بیک نہیں کوئی معبود میرے سوا، پس مجھ سے ڈرتے رہو ﴿ پیا کیا ہے اُس نے
اُسانوں کر اور زبین کر حق کے ساتھ ۔ بلنہ وبرتہ ہے اُن
جیزوں سے جن کو یہ اُس کے ساتھ شرکیہ بنتے ہیں
پیا کیا ہے اُس نے انسان کو پانی کے قطرے سے ، پس
اجابک وہ انسان ہو گیا جھڑا کرنے والا کھے طور پر ﴿
اس سورۃ مبارکہ کا ام سورۃ النمل ہے یہ کل شدکی کھیوں کو کہ اجا آہے

اِن مکھیوں میں اللہ نے جکمال کر کھا ہے آئے اپنی توجیدی دلیل کے طور پر بیان فرایا

اِن مکھیوں میں اللہ نے جکمال کر کھا ہے آئے اپنی توجیدی دلیل کے طور پر بیان فرایا

ہے یہ سی مناسبت سے اس سورۃ کونمل کا ام دیا گیا ہے ۔ اِس سورۃ کا ذانہ نزول

بھی سابقہ سورۃ کی طرح مکی زندگی کا آخری دور ہے ۔ جب کر ہجرت کا وقت قریب
آگئا تھا ۔

اس سورۃ کی ۱۲۸ آیات، ۱۱رکریج ۱۸۴۱ الفاظ اور یہ ۲۲ حوومت ہیں۔ یہ درمیانے درجے کی سورتوں میں سے ہے۔

گذشته سورة کے آخری اللہ تعالی نے صفور خاتم البدین سلی اللہ علیہ وسلم مضاین کو مخاطب کرے فرایا تھا تھے کہ اللہ اللہ فریڈ الممب یُن آپ کے مورہ سورة کم میں سورة کم میں کو مخاطب کر الممب یُن آپ کے موال کر در رہ نے والا ہوں ، تو اس سورة میں اللہ نے در کی تفصیل بیان فرائی ہے ، اور مجرمن کو واضح طور پر خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی فکر کر دیں ، الن کی گرفت کے نہ والی ہے۔

دیگریمی سورتوں کی طرح اس سورة میں بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک اور وی اللی
کی صداقت، توجید باری تعالی مندرسالت آور وقوع فیامت اور اس کے ساتھ
مجرموں کی مزاکا ذکر کیا ہے۔ اس سورة مبارکہ میں حلت وحرمت کے احکام بھی بیان
موسائے ہیں۔ ان ان کی طرف سے ازخود حسدام کردہ چیزوں کی تردیداور اللہ
کی حام کردہ چیزوں سے بیجنے کا حکم ہے کسی چیزکو حلال یا حرام عظم ان السر تعالی

کاکام اور اس کی صفت ہے اور بہ بات ایمان کی ٹزانط میں داخل ہے معضور علىالسلام مصحابي نعان بن قوقل أب ى خدمت مي حاصر موك توعرض كيا الكريس خداتعالى كى وصالبيت كوت مركون، نمازادا كرون اور ملال كوحلال اورحوام كوح ام سمحيول ، نوكيا من جنت من داخل موجاول كا ؟ ائب نے فرایا ہاں امجوری کی حالت میں بعض او قات حرام جیزی تھی مباح ہوجاتی ہیں، نواس سورۃ میں الترنے اضطرار سکے مسائل کھی بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم کی طرح اس سورۃ میں تھے کہتے امرامیمی کی تصریح کی گئے سے علامی اور آزادی کامئلہ بھی بیان ہوا سے تاہم زیا دہ تر توحید کے دلائل اور مشرک کی مختلفت صور توں کی نزدید کی گئی سہت حضرت مولاناعبيدالكرمندحي فزانع ببركداس مورة مي التثريعالي نے اسلام کا علی بیر گلم مینیش کیاہے۔ جے اہل اسلام فخر کے ساتھ دیا کے سامنے کیش کرسکتے ہیں۔ بہ وہی عالمی مید گرام سے حس کی ایک آیت أبب برخطيرهم بسنية كهيئة بن إلى الله كالممري بالعكالي والإحسكان الطرتعالى تمين عدل اوراصان كالحم ديتاب - براى سورة مباركه ي آيت ہے، جصے خليفه را ندر حضرت عمر مان عبرالعز خطبهم بمرشامل كياتها مهرجاعت اور حكومت كالكب نتشور بولية حبن سیم مطابق کوئی نظام جلانامقصود م و تاسید بینانجراس سے الکی مورة بنی اسلوکی میں السر کے مشور اسلام (MANIFESTO OF ISLAM مينى فنتوا فن اسلام المبى بيش كياب استكاكلي دونون مورتون اللهف دورجية كے فننوں بعنی عیسائیت اور دھالیت كارد فرمایے - اس سے طریقة تبديغ بالاست اوراقتضا دى مالل كامل مى بيش كياس - الترف ايفائ عدى مفين اورنقض عدرست منع فرايب -ننهير كي طور ريع بين مورتول كى ابتلادا للترتعالى كى تعربيت سيريوتى

عداللي مرايك مي أبد

ہے اور بعض کی ابتداء می حروب مقطعات آئے ہیں ، تاہم اس سورة ساركهي جونكه اندار كاميلكرمان كياكياب عرب سيحجرول أور افرانوں کی تبنیم طلوب ہے، لندا اس سورۃ کی ابتدار بلاتم پر مراہ راس كى كى سے • الحت أَخْسَ أَخْسَ اللّٰكِهِ السّٰر كامكم أن بنجاب مِفْسِ من كرام فرات بس كرجب الترك نبى لوكول كوفيامت اور محاسبه اعكال س دراستے تو وہ کیتے کہ حس عزاب سے جس دراستے ہو، جسے ہے اؤُ-اس کے جواب میں الٹرنے فرہا کہ اُن کومنرلشنے والاحکم اُبنی ہے ببعذاب اللي كى أمدكى وعيدست حركم منتقبل مين نازل موسف والا ہے سے اس آبیت کرمیری آنف ماضی کا صیغداستعال کیا گیاہے۔ جس کا معنى سيهذا جاسية كرادية كالمحم أجباب معنى سي كرام فراستي بي كرفران كايراسلوب ببان سي كرجو وافلوسنقبل مي يقيني طور بيرليني أنيوالا مويا أسے مفارع كى بجائے امنى كے صيفرس بيان كيا جاتا ہے . جاكي قياد اور حبنت ، دوز رخ کے اکثرواقعات ماصی کے صینے کے سابھ بیان کے کئے ہیں واس کی وجریہ سے کم مے لئے مکا الیت ہرجبز جرابقینی طور براسنے والی سے ، وہ اتنی ہی اٹل ہوتی ہے جیسے وہ ہی ہے بيونيخ فيامست اورحزاست كالازمي طوربروا فع موست واليه أبي انس كے اللے اللے اللے اللہ مامنی میں سب ان كيا اور مطلب ہي ہے كم اللہ كالكم عفتريب كنه والاب فكو تستنع في لذا جلدى ذكرو،

حضرت مولاناعبيرالترندهي كالفيبر كمطابن امرالترسي

مراد اسلام کی فنخ، اِس دُنیا می مخالفین کی تذلیل اور اسکے حل کر سخنت عذائب کے -النزائے بہائی نازل فراکر نین کوئی کردی ہے کہ اسوفنت توکا فرلوگ اہل ایمان کوننگ کرسے ہیں ،افن پیعرصہ حیات تنگ کرر کھاہے مگران کی فتح اور کفار کی شکھ تعظریب واقع ہونے الی ہے۔ اپسی غلبداسلام کے ساتھ اسلام کاعلی بردگرام بھی خدایک ہے۔ براب بردگرام بھی خدایک ہے۔ براب بردگرام ہی خدایک ہے۔ اور اس وگرام ہے دراسی وگرا کے دریعے بوری دنیا کی اصلاح مقصود ہے۔ فرایا سب فی اس نہیں ہے اور اس و مقصود ہے۔ فرایا سب کی ذات وَنَعَلْ کِنْ اَنْ کُونُ کَا اَنْ اَنْ کُونُ کَا اَنْ اَنْ کُونُ کَا اِنْ اَنْ کُونُ کَا اِنْ اَنْ کُونُ کَا اِنْ اَنْ کُونُ کَا اِنْ کُونُ کُونُ کَا اِنْ کُونُ کُونُ

فرایا سبنی کی کی ہے اس کی وات و نقب کی کا گذر کو کو اللہ کا شرک بالے وہ اللہ کا شرک بالے وہ اللہ کا شرک بالے میں ۔ وہ قادر مطلق اور معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی الا نہیں ۔ اس کی برتری اسی باست سے طاہر ہے کہ اس نے بنی فوع النان کی فلح اس کی برتری اسی باست سے طاہر ہے کہ اس نے بنی فوع النان کی فلح کے دریعے وی ازل فرائی ، چوبکہ النان اللہ تعالی سے براہ رامیت رابطہ قائم کر کے احکام حاصل نہیں کر سے تھے ، اس بے اللہ سے براہ رامیت رابطہ قائم کر سے احکام حاصل نہیں کر سے تا ، اس بے اللہ سے بات نوائی کی سے نہیے کا بروگرام فرشتوں کے ذریعے ادمیام کی سے نہیے کا بروگرام فرشتوں کے ذریعے ادمیام کی سے نہیے کا بروگرام فرشتوں کے ذریعے ادمیام کیا ہے۔

تحلیات کامور د نبتاسید ، اورانان کی اصلات موتی سیتے قرما يالت تعالى فرشتول كوابني وحي شيركمة نازل فساتا سيصحفر جبرال ابن اس اعلی منصب بر فائز ہیں جن کے ساتھ فرشتوں کی ایک جاعت ہوتی ہے اور بیوجی کس پر نازل ہوتی ہے؟ عکل کا يَّثُ آمِ مِيثْ عِمَادِهِ لِينَ نِدول مِن سِيحِس بِرالتَّرِطِ مِهَاسِ مطلب برست كرنبوت ورسالهت كا انتخاب سيخص كي كوسنسش محنت عاوت ورياصنت كى بنا يرمنين بومًا عكريه انتخاب خودالله طلاله كا انيابونا سے رسورة انعام س گزره كاسيد الله اعظم حريث يخصل وسكالت فأالترتعالي ليف تمام بندول كي صلاعيتول كرعاننا ہے ادر مجر وہ حکمت اور صلحت کے مطابق الی میں سے نیوسند، و رمالات کے لیے منتخب کہ اسے ۔ سورۃ بچیمی می موجود ہے ألله يَصُطَفِي مِنَ الْمَلِيِّ كَدِّ رُسُلاً قَمِنَ النَّاسِ فرشتول اوران انول ميسد الشرسي اليف رسول منتخب فرانس گر ما پیغا مرسانی کے لیے فرشتوں کا انتخاب اور نبوست ورساکت کے بيه انسانول كانتخاب ووُنوك الترتعالي كمح قبضهُ قدرت بسي اوروسي ان كا فيصله له تاسب بيغام رساني كايرسلله الشرتعالي فيصر وأكراس كالناست كي محوي عمروس لا كفرسا مع أَنْ أَنْ ذُرُقُ الْمُركُونُ لُوخِرِكُونُ وَخُرِكُونُ وَرُا وَ أَنْكُ لَا إِ

راللا اُنا كىمبىر بەسواكوئى معبودنىي بىت، زكوئى مىرى عبادت مىن نركب سے اور بنہ توجید میں میں می خالق اور مالک ہوں میں ہی قادر طلق مختارِ مطلق اور علیم کل مول ۔ تمام پنی نوع النان کی صروریاست کوجائے والامين بهول . نفطح نقصال كا مالك مين بول . ميرسي سوانه كوني مشكل ث ہے اور نہ جاجب ، روا اور نہوئی بنانے والا۔ ممددان ، ممدمن اور تمرفران بمى ميرك سواكوئى نيس لهذا فالتقوي محجمي سس درست رموراكرنم نے میرے ساتھ کسی کویٹر کیے بنایا ترمیری گرفت سے بیج نہیں سکتے فراً يُ خَلَقَ السَّهُ مُوْتِ وَالْأَمْضَ بِالْحُرِقَ السَّهُ مُوْتِ وَالْأَمْضَ بِالْحُرِقَ اسْ نَے أسانوں اور زبین کوع کے ساتھ پیلکیا ہے۔ کاٹنات، کا بورا نظام کوئی كھيل تمامنديني مكله التنرتعالى مى وحلزيت كى نشانيا رص. السرنے اليي مخلوق کی مصلحت، کے لیے پیافرایا ہے، اور بھراس ساری مخلیق ک نیتجد بھی سامنے آنے والا ہے . لہذا ایس ذان سے ڈرہاؤ، اوروہ ذات اليى سے تعلى الى عَمَا يُشْرُكُونَ الى تمام چيرول سے المند وبرتر حن لووه اس كے ساتھ مشركب بناتے ہى . باربار يا دولج نى كوائى جارہى که دی ذات اعلی وارفع ہے ،اس کے مقابل کی کوئی جیز ننیں ، لہذا اس کے ساتھ تسی لونٹر کیب اور سیفیع نہ بناؤ، کسی کوشکل نے وقت م مہت ببكاره، حاجست روًا في اورمشكل كمثًا في صروت التي سيع جا بو . ومبي ذات بلندور ترسب ، باتی مرجبز ایجے ہے۔ اسمان وزمن كا ذكركرسك الترسن ابني وحدانيت كي بروني نان بیش کردیں راب انسان کوخود اس کے وجود کی اندرونی نشانبوں کی طرون التُرسني النان كوقطرة أسب سے بيداكيا -سورة الليم سجده ميں ہے ك مَمَ فَيُ الْمَانُ كَيْ مُنْ مُوسِثُ مَّكَا يَدِ صَّحِلِ أَن يَعِي مُصَيرًا فِي سَعِيلِ أَي وَ

ایا تحقیر بانی کر اگرکیط ہے باجم کولگ جائے تو دھونا یا نما نالازم ہوجاتا ہے برالیسی نجاست ہے جسے انسانی مزاج ہرداشت کرنے کے لیے تیارٹیں مگر سی حقیر مادہ النانی تخلیق کا ذرائع ہے۔

فربایک مبد النان اس حقیرا ده سے بدا ہوگیا فَافَا هُو خَصِدِ بُدُو کُمُورِ بِهُو کُمُورِ بِهُو کُمُورِ بِهُو کُمُورِ بِهِ مِعْکُولُونِ وَالابن گیا۔ اب یہ توحیر اللی کا انکار کر آ ہے اور شیطان کی بیروی میں شرکیا مورکی ترجانی کر آ بھر لہے غیرالٹرکی نزر ونیا زکے حق میں باطل دلائل پیشس کر کے حفیمہ اکر آ ہے کہ اپنی تخلیق سے الٹرکی وحدا نیت کو سمجھنے افسوس کا متقام ہے کہ اپنی تخلیق سے الٹرکی وحدا نیت کو سمجھنے کہ اپنی تخلیق سے الٹرکی وحدا نیت کو سمجھنے کہ بیا ہے اور اس طرح السرت کی سمجھنے کہ بیا ہے اور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے اور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے اور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے دور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے اور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے اور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے دور اس طرح السرت اللہ کا کہ بیا ور سے دور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے دور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے دور اس طرح السرت اللہ کی بیا ور سے دور اس طرح السرت اللہ کیا دیت ہو اور اس طرح السرت اللہ کو اس کے دور اس طرح السرت اللہ کیا دیت ہو اور اس طرح السرت اللہ کیا دیت ہو اور اس طرح السرت اللہ کیا دیت ہو اور اس طرح السرت اللہ کیا دیت ہو انسان کیا دیت ہو انسان کی بیا دیت ہو انسان کی سے دور انسان کی بیا دیت ہو انسان کی دیتا ہے دور انسان کیا دیتا ہے دور انسان کیا دیتا ہو کہ کا دیتا ہے دور انسان کی کھونے کیا کہ کو دیتا ہے دور انسان کیا دیتا ہو کہ کیا دیتا ہو کہ کو دیتا ہو کہ کو دیتا ہے دور انسان کیا دیتا ہو کہ کو دیتا ہو کہ کو دیتا ہو کیا کہ کو دیتا ہو کہ کو دی

النحسل ١٦ آيت ٥ تا ٩

دسسسما۱۳ درسس دوم ۲

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا الْكُرُ فِيهَا حِبَمَالٌ حِبِينَ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَلَهُ كُرُ فِيهَا حَبَمَالٌ حِبِينَ ثُرِيحُونَ وَحِبُّيْنَ تَسُرَحُونَ ﴿ وَيَحْمِلُ اَثْقَالَكُمُ الله بَلَدِلَّهُ تَكُونُولُ بِلِغِيْهِ اللَّ بِشِقَ الْاَنْفِسُ الله بَلَدِلَّهُ تَكُونُولُ بِلِغِيْهِ اللَّ بِشِقَ الْاَنْفِسُ الله بَلَدِلَّهُ لَوَهُوفَ تَحَدَّدُ فَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تن حب مله: - ادر موسی ، إن کو پيا کيا ہے ، إن میں تما كے يہ گری کا مامان ہے اور بہت سے فائد ہے ہیں - اور ان میں مہا كے يں سے بعض كو تم كھاتے ہو \( اور تمها كے ليے ان مولینیوں میں خونصورتی ہے جس وقت تم انہیں چراگا ہوں سے چرا كر پہلے پہر لاتے ہو ، اور جس وقت تم جے إن كو چرنے كے ليے لے جاتے ہو ( اور الطاتے ہیں وہ تمهارے بوجہ ائن شہوں كہ كم تم نہیں پنینے والے تھے ائن کم مگر لینے نفسول كو مشقت میں وال كم وال كم بینے الله كم مران مران ہوردگار الب ته به معین شفقت كرنے والا كم والد بہارا پروردگار الب ته به معین شفقت كرنے والا ور بہت مربان ہے ( ) اور گھوڑوں ، خجروں اور گھول اور گھول اور گھول ور گھول اور گھول ور گھول ور گھول اور گھول اور گھول ور گھول

كو (اس نے پياكيا ہے) تاكہ ان كى سوارى كرو اور (تمارے کے) زینت ہو -اور وہ پیا کرے وہ چیزی ہم تم نمیں راست إن بر شرك بي الداكر الله على الداكر سب کر ہایت سے 🎱

سورة كى ابتدائى آيتول مي انذار كالضمون بيان بواسد والشرسد ورف اور اس کی گرفت سے بیجنے کا حکم دیا گیاہے۔ التر تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بینے ابنیاء روی نازل فرماکر لوگراں کو ڈرلسنے اور خبردار کرسنے کا محم دیا کہ التہ فرما ہے كرميرك سواكونى معرونيي ب - لذا مجمري سد درواورميري توحيدكو مانو، خداتعالی کی عبادت بی کسی کو تشریب رکرد ـ

> اس کے بعد اللہ تعالی نے لینے انعامت کا ذکر کیا ہے اور اُن ولائی کو بیان کیا ہے جن میں عور کرنے سے انسان الله تعالی کی وحدانیت کو محمد سکتا ہے اور خداکی اطاعت اور شکر گزاری سبجالا مکتاہے۔ چانچے سب سے پیلے تناول اور ذبین کا ذکر بطور ولائی قدرت کے کیا ۔خالقالی کی ذات کوہرقسم کے شرکوں سے بندو برتر قرار دیا۔اس کے بعد النظر نے انان کی خلیق کا ذکر کیا کہ اسے حتیب تطرو آب سے بیا کرکے کتنا کا اعظا کیا مگرافس کا مقام ہے کران الی الیت كوهبول كراورخدا متعالى كى قدرت كى طرحت عدم توجى كى بنا پراس كى توحيد مي حبارا كرف نكتسب اورشركيعفائد اورباطل دموم كے سى مدائل ميش كرسنے كى

اب الترسف ولينيول كا ذكركرك ابنى قدرت كي بعض ولائل بيش كي بن مارتناد بوتاب واللائف م خلقها اورمونشيول كويدكا. ان موشيول كون مسيد مولشى مراد ہيں . اس كا ذكر سورة الانعام اور بعض دوسرى سورتوں ميں جي آيا

سورة الانعام مي ب تشكيل أذواج يه أعظم رس مي جع طور ریانبانوں کے قرمیب سے بھی اوران سے مانوس ہوتے ہیں۔الطانعالی نے اپنیں انالوں کی فیرمست کے لیے بیا فرمایا ہے اور بران کا دورہد، تر اور ماده) بھیٹر ( نراور ماده ) معیٹر ( نراور ماده ) اور تحری ( نراور ماده ) ہیں۔ بیر مونینی طافت، میں انبان سے کہیں المصری مگرانسے ان کے اذا کان میں بیر بات دال دی سبت كروه النان كى خدمت برما مورس - ايب تن سال كابي بھی اونظ کی تعیل کی در مل سے توسواوند اس سے بیجھے علی بھے گا . تعبصن اوفاست سي عانورخلاف معمول حبب بجرها تيم نوتياسي محاشيخ بي اونيك كم محتمعلق توخاص طور تيننورسيه كم وه سيني وهمل كو المك سے اور انسان کویا و ولایلسے کہ این جا نوروں کو اس کی خدمست سے لیے بالكياكياسة اوربيطي اشكى وحدانيت لى أيك دالسيد. ان عانورول کے علاوہ تعبص دورسے رطابور مھی ہم جوانن ان سسے مانیس منیں ہیں۔ان میں منگلی جا نور ، نیل گلٹے ، میرن ہمنگلی گرسے ویزہ مے ہیں جو اگر جیم فیبر ہیں مگر اننیں آسانی سے قابونیس کیا جاسکتا۔ السرنے کیسے جانوروں کی قربانی جائز قرار نہیں دی۔ مکہ قربانی کے کیے وہی آجھ جور المساح عظر رکیے ہی جو ہمیشان الله الله کے قریب کہتے ہی اور آمانی سے

فرایا اللہ نے مولینیوں کو بیداکیا کھٹے فیٹھا ہے آئے آئیں تھے اسے کے مکامات سے ۔ اونٹ اور بھیٹر سمجری کی اون سے گرم لباس تیار ہوتے ہی جرم ہم سرا بیں انبان کے لیے کار آمر ہوتے ہیں ۔ انبانی لباس میں قوصت کوئے ، محبل ، سوسٹر دعینرہ اوک سے تیار سے جاتے ہیں جوکہ این جانوروں سے عصل

اول اور گوشت گوشت

ہوتی ہے۔ اسی طرح ان حانوروں کی کھال سے پوشین موزے اورصاری وعنروسنتے ہیں، وہ انسانول سکے لیے گرمی پنجانے کا ذریعہ سنتے ہیں،اسی بيه فرايا كران جانور لل بقطار يد كرى كاسامان بدر ومُنافع اور سي فائد بال-اس كے بعدان حافرروں كا دومرارا فالمرہ ببہے وَمِنْهَا مَا كُورُونَ ان میں سے بعض کوتم کھاتے ہو۔ مذکورہ آٹھ فنم کے جانوروں کا کوشت انبانی غذاکا ایک ایم حصر سبے۔ اس سے شریعیت میں اپنی جا نوروں كاكرشنت طلال سے این میں میں خدم کا حیانی یا روحانی صرر نہو۔ مردار ، خنزری، نزرىغبرالى ، بلى كنة وغيوادر لېجبر ماركى شكادكر نيواك يو اسى سيدح ام قرار ديا كيست كران مير حياني ياروحاني عنرر بإياجا تاست اور يرانان كي الي عيرمفيديس.

الم شاه ولى المترمحدت وطوى فرلسته بس كدا نسان كے بالمنزه اخلاق يعنى طهارت ، اخبات، ساحت اورعدالت مرغذا كااثر بواسي جنائخ حن فرم کے جانور کا گوشت کھا یا جائے گا۔ ان نی اخلاق براضی فتم الراسن مرتب ہوں سکے جن آ پھھ جانور کا کوشت انٹرسنے حلال فرار دیاسید، وه ان ان سمے بالتو ما نوریں ، اس سید ای کا گوشت محال ان مزاج کے مطابق ہے ال کی پیدائش کا بھی الٹرنے وسیع انتظام فرای ادرم روز لاکھول عالور ذریح ہوکداستعال ہوستے ہیں ان کے علاوہ آگہ كوئى تخف بجيرك كاكوشنت كهافي كالأنواسي قسم ي كفي الروالي صلت بداہوگی - خنزمر، کنا ، بلی وعیرہ کے گوشن سے اللی تسم کے اخلاق بدا ہوں گئے۔ بہرمال فرمایا کہ مولیٹنیوں میں انسان کے لیے بر دو مڑے فائرے ہیں کران کے ذریعے گرمی کاسال میا ہوتا ہے اور ان كاكوشن بعي كهايا جاتا ہے۔

ان دو را الرسے والرسے درمیان الترنے ایک اورجیز کا ذکرکیاسے نعمت

وكمنكافي يبى إن عالورول مين تهارس سيداور مي سبت سيد فائرك ہیں مثلاً سہ اہم چیزان جانوروں کا دودھ سے جبجین سے لے كخريخ كك الناتى غذا كاحصرب مجعرد ودصيع ماصل بوسن والادهى اور تھی مجی سبت بڑی مفتار میں انسانی استعمال میں آتا ہے۔ خاص طور یر بچول اور بہاروں کے لیے برجیزی انتائی مفیریں ، مبنیں المٹرنے ال عافوروں کے ذریعے ہم مینی یا ہے۔ ترندی شریف کی روابیت میں آیا سبے کہ ایک الیمی چیز جو بیک وقت کھانے اور مشروب کا کام شے، وہ دود کے علاوہ کوئی منیں ۔ اسی سیاح صنورعلیالسلام نے امست کوسکھلایا ہے ک جب بھی کوئی نعمت استعال کروتواس کاشکریراداکرو اور دعا کرد کر کے النظر! اس سيص بنترعطا فرها مركز حبب دود هدميس غظيم نعمديت استغال كرو تواكلها يتمرزدنا مسندهى دعاكرونعي ليدادي إيارس يياس یں اضافہ فرما گریا وورصہ سے بہتر جبزی وعانیس کی گئی۔ وورصہ کے علاوه إن جانورول كي جرني اور طريال سجي الناني فائر سے كى فختف جيزول بس استعال ہوتی ہیں۔ توفر ایان جانوروں میں تہارے بلے ویکر فرائر

فرایا و ک کوری کے کا ان پس تھارے سے خوبھورتی سے جوبی ترکی تھی کہ وہ جنگوں سے جرکہ تھیے ہیر گھر واپس استے ہیں قرص کے وقت واپس استے ہیں وقت وسے کے وقت جربی قسر کھر اور جس وقت وسے کے وقت چربی تشک کے وقت جربی کے اور جس وقت وسے کے وقت جربی تھا دے سے بہر واپنی المرور فت ہی تھا دے سے بہرا ان پر ان کال پر اہرا ہما ہی تھا دے سے کہ تر تیب کے کھا وسے بہلے جا لوروں کے چربے نے کے یہے جا کے در تیب کے کھا وسے بہلے جا لوروں کے چربے نے کے یہے جا کے در تیب کے کھا وسے بہلے جا لوروں کے چربے نے کے یہے جا کے در تیب کے کھا ور تھر والب س اکرنے کا ذکر ہونا چا ہے یہ مرکز اس ایری کر ایر والی کہ اور تھر والب س اکرنے کا ذکر ہونا چا ہے یہ کے در کر کیا ہے ۔ الیا کیوں ؟

نولەرتى كازرىچە اس خمن بی امام رازی اور بعض دو سے رمفسرین فراتے ہی کہ اللہ تعالیٰ اسی نے زیادہ خور بصورت حالت کا بہتے ذکر کیا ہے اور نبتا کی بوشنائی کا بعد میں یعنی وقت جانور گھرسے بچرنے کے بیے حبکل کی طرف نکلتے ہیں ترب او قات گور سے محقولے ہوئے اور کسی قدر محبور کے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ خوب مورت نظر نہیں آتے ہی تو دین بھر بھی ہے۔ البتہ جب حبکل سے پُر مگ کر شام کو والب آتے ہی تو دین بھر بھی ہے ہے۔ البتہ جب الن کی فاطت و عیر وقتی ہی ہوتی ہے اور میا ہی بھر سے ہوتے ہیں ،اس بے وغیر وقتی ہی ہوتی ہے اور میں ہے ہی جو سے ہوتے ہیں ،اس بے زیادہ خوشنائی کی حالت کو زیادہ خوشنائی کی حالت کو میں نے ذکر کھیا ہے ۔

جانورو جنگیے حقوق

اینے جانوروں کو اجھی عالت میں دیجھ کر ان ان کاجی خوش موہا ، اورم ونابقى عاسسة بشرطيكراس تنكركا ببلونه مو خولصورت عالزر وسجه كران انول كوالترتعالئ كاشكرادا كرنا جاسيت اوراكروه ال برعزور مركي في التي التربيرات كي حق من حام بوكا اور السي الترتعالي سم الشكرى يرجحول كبا عبست كل بحيريه يحسب كم الترتع الله يفالل في انسان بران عاندرو ل تمے ہی تعبض حقوق سکھے ہیں۔ فرصنی حق میں زکواۃ سہے جو سال تحقربي أكيب وفعداداكي عباتى سبت لبشرطيكر عبانور نضاب كوبهنج عبانين اس مےعلاوہ ان ان براکیس اخلاقی حق بھی عائد ہونا ہے کر اگر جالور دوده فين والاسب تواس بي سيغ بول اورمخاجول كوهي مقربا ملٹے کوئی بہارسہے بجہسے جو دودھ کی عنرودن سے توشیعے مایوس نرکیا جلنے اس طرح اگرکسی کے پیس محصوراً سے تواس کا حق بھی اوا کہ سے کسی صنرورت مندمیروسی یاعزید کوسواری کے لیے صنرور ہے، توانکا ریز کہیسے۔ بین محص کھوڑ ہے کی سواری کے محروزین سواری کی کوئی قیم کار ہوٹرسائیل یا سائیکل کی سواری موجو د سیے توعاجتند

كوبوقت صرورست مبیش كرنا،اس سواری كاحن اداكرناسب به بهرعال شرمایک النے حانوروں کا حق اداکروس دن انہیں گھا ہے برسے جاتے ہو۔ التترتغالي نصطانورول كالكب بيرفائره بحبى ببان فهاياسيته وكتحكم ثُقَالَكُمُ إلك بَلَدِكُ مُ تَكُونُكُ بِلِغِيبُ لِهِ إِلاَّ بِشِقِتٌ الْهُ فَفُسِ لِيرِ عِانُورِ لِيسِي شَرُونَ بُك تمها كے برحجه المُفاتّے ہیں،حہاں تم اینے آپ کومشقت میں ڈالے بغیر نہیں بہنچ سکتے. بار مردار*ی کا کا* مہنالی سفرسے بھی زیادہ شکل سے ۔ انگر کے سیاکردہ جانور رہ صرف ان انول کے معے سواری کا کام مینے ہیں بلکران کی باربرداری بھی کرے نے ہیں . اگر باربرداری کے ذرائع نرہوں اُنوانیان سخت شکل میں مڑھا بیس ۔ اورنیط اوربل وعنیہ کار مرداری کے سیلے خاص طور برموزوں ہیں اور انسان کی طری خدمست الحام نة مِن . فرايا إن رَبِّكُ ولُورُون سَحِيد مُن الريد وكارنايت غقت والأأور برامي مسي حس نے تمهيں عافررول كى خدمات دساکریکے ببت سی آسانیاں پراکردی ہیں۔اب تہارابھی فرض سے کہ الترتعالی کی توحیر کوتىلىم كرو، اس كے ساتھ كى كونٹر كىب نہ بناؤ، صرفت اسي كى عما دست كهور اوراس كى نعمة ل كاشكرا دا كرو فرمايا وَالْحُنْدُ لَ وَالْبِعِنَ الْ وَالْحَيْدُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي وَوُلِ برول اور گرصوں كويمي بيداكيا سب ليات كجونها تاكه ان برسواري كرو. <u> قون کی ک</u>ے آور برتمها رہے ہیں زیزسنٹ کا سامان بھی ہیں۔ بیرجانورم ل كالياكرمه النون وكركياب، حن كالوشت تونيي كها ما تا ، البت بدانسان کی دیگرخدماست صزور استجام شینتے ہیں۔خالص النس گھوٹسے کی طلت محصتعلق البنته دونول قسم كي رواياست ميتي بس ادر اس من المريدم كا اختلاف ب - اسى اختلاف كى نابرا ام الجوعنيفر المحصور ب كے كوشت كوحرام تعي نهين كتبته اور المي بهتر تعي بنين للمحضن كمفورا في كصورا

المالام

ً)خوردنی جانور است وحرمت دونوں قیم کی روایات کی موجودگی میں اس برمکردہ کا احکا استالہ ہے۔ البتہ گھوڑ اس کی بیٹیا بنوں میں السرنے بہتری بھی ہوئی مبارک سے ملتا ہے کہ گھوڑ اول کی بیٹیا بنوں میں السرنے بہتری بھی ہوئی مبارک سے ملتا ہے کہ گھوڑ اول کی بیٹیا بنوں میں السرنے بہتری بھی ہوئی کا کام دیتا ہے اور جباک کار آمر دہیں گے ۔ جبا کچ گھوڑ اسفر میں بواری کی مواجعی بڑا مفید جانور ہے ۔ جبری بڑا مفید جانور ہے ۔ بیگر اس میں بڑا ماف تتور جانور ہے اور بار برداری میں ٹرامفید کی مرکب ہوتا ہے میگر اس کی مائی ریر بڑا طافت تور جانور ہے اور بار برداری میں ٹرامفید کامری ہوتا ہے میں برا برداری اور بواری کے یہے گرھا بھی بڑا کار آمد جانور ہے ، آنہم اس کی حاقت بڑی مشہور ہے ۔ اس کا گرشت می حرام ہے میان سرے حافت برا ہونے کا خطرہ ہے ۔ البتہ سواری کے طور پر نور حضور علی السلام نے بانے استعال کیا ہے۔ بہرجال یہ سارے مبانور انسان کے خادم اور فدا کی قدرت کے منو نے ہیں ۔

متفیل کی سوریاں

السُّرِقَعَ اللَّهِ تَعَالَی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

كرر داسيه الترتعالي سنه بهتمام جبرس بدا فراكد بني نوع انان بريرا احان كياب ورىزانانى زندگى مي قدم قدم مدركا ويش كحظرى موتني اكرييران تمام تنيني ورائع كواليجاد كمدين كاسرا نظاهر خودان ال كيري مگراس کے علاوہ خام مال کی تہم رسانی اورانیانی اعضاء قدی کی عطامیکی الترنغالي مي كاكام سے - فضاميں برطاز كاسٹوق اكب اندىسى وجى سے دل میں پیدا ہوا جس نے لینے یا زؤں ٹیرگرھ کے بر باندھ کر اڑنے کی کوش مى مى كى كى زىمى موكىيا - اس كا عذب زنده را بى لوگ تخراست كىستے بىرے حتیٰ کر آعطے سوسال کے بخبر ہاست کے بعد اس صدی کے آغاز نعنی ہم ، 19 و میں ہوائی حباز کی سلی برواز کامیابی سے سیمنا رہوئی۔ ببرحال اس دور ہی بجلی، ڈریزل اور بیرول سے جلنے والی بے شار کاٹریاں منظرعام رہ اچھی میں اور ابیجا داست کا بید لرقیامت کا سے کا داسی کیے وزمایا كراللزتعابي وه جبزر محى بداكر يكاحبنين تم نهين جلنة -برتوما دی زندگی کی سوارلول کا تذکیرہ تھا ، کھفورعلداللام نے الکے جا كي وارى كاتصورهي دياست - اكب شخص في عض كما جعنور إجزت من اكب دوسے رسے ملافات كے ليے كما انتظام ہوگا . آسنے فرمایا، وال تمیس مسرخ یا فوت کا کھوڑا ہے گا جس کی رفتار اتن نتیز ہوگی محراس دنیا کی حدید تمرین گاڑی اس کی گرد کو تھی نہیں بہنچ سکتی ، اور بھیریہ ہے کہ وال میکسی عادیہ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا ۔ عبی آ دمی کرورول ميلول كاسفرأسانى سي بلاغوف وخطر كرسيح كا . فرايا ولا نتهيس اليي اسكے السكرنے انان كى روحانى زندگى كونوشكو اربنا نے اور السرتعالى تك

منجے کے بیے روحانی راستول کا ذکر بھی کیاہے۔ ارثنا دہوتاہے و کھکی

اللكي قنصُنكُ السَّبِكِيتِ لَ اورالطُّ تك مِي بيني تسبيت سيرحا رأسة · التُّرتع لط

متقارر منحی لئے

ے بنا نے ہوئے صاطبیتینم بیا جائے تربہ زندگی بھی خوشگوار گزیرے کی اور آخر كى الماني هي يقيني موحائے كى المكرياد ركھو! وَعِنْهَا جَآيِرِ ان مرتعين راستے شیر مصحبی ہیں۔ اگر ان برحل نکلے کفرانٹرک ا برعت ان معصیت اور كمرابى كے راسنے اختیار كريا ہے توخداتعالى كى رضا كے مقامن كس بنبي سکو کے ۔الٹرتعالی نے دونہم کے راسنے داخنے کرمیے ہیں ،اب رانان كى اينى صوابريرسية فَ عَنْ شَاءَ فَ لَيْهِ فَهِونُ لَيْ الْمُؤْمِنُ شَاءُ فَلَيْكُفُونُ والتحف كدوه المان كالسنة قبول كرناسيه يأكفر كالتشرنعالي في انسان كد عذل مجد بمتنب ما در، بنی اور مبلغ جیسے سارے دسائل مہاکر فیرے ہیں اب متعيم أينخى راسته اختبار كرنا اس كالبناكام ہے - وَكُونْكَاءُ لَهُ كُلُومِكُاءُ اَحْتِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَنَا تُومِّ مِسِ كُوزِيرِوسَى مِلْبِ مُكُوراتِ ير طوال دینا میگرر اس می حکمن سے خلافت ہے وہ ان نول کو آزما ناجا ؟ يع كه ده مسيدها استرافتيار كرسته بي يطيطها اور بيراس امتحان مي كون كامياب بحرباسيت اوركون بكام السني يه واصح كردياسي كماخر كمي الما بي صراطي تقيم كوافتيار كرين بيخطرس اور وتخف دور الأسست اختیار کرسے گا ،اس کھے لیے آگے جہنم تھی تیار ہے۔

النحـــل ١٦ آيت ١٠ تا ١٢ دبسسا ۱۳ درسس موتم ۳

هُوَ الَّذِئَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً لَكُمُرْمِنَكُ شَرَاكِ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْكِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْآعَنَابَ وَمِنْ كُلِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُ لَاكِ اللَّهُ وَلِكَ لَاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لِقَوْمِ تَيَّفَكُرُّوْنَ ﴿ وَسَخَرَ لَكَ كُمُ الْكُلُ وَالنَّهَارِ ا وَالشَّمْسَ وَالْقَـمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرُكُ كِامُرِهُ إِنَّ فِي ثِلِكَ لَالْيَتٍ لِلْقَوْمِ لِتَعْقِلُونَ ﴿ وَكُولِ اللَّهِ عَلَانَ ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمُ فِي الْآمُضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيَاةً لِلْقَوْمِ لِيَّذَكُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْ لَهُ لَحْهُمًا طَرِبًّا وَّتَسُتَخُرِجُولَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا مَ وَتَرَيَ الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيُهِ وَلِتَبْتَغُولَ مِن َ فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُ وَ ثَمَّتُ كُرُّهُ وَنَ ١

ب تن حب ملے مجد وہ وہی ذات ہے جس نے انال آبان ، کی طون سے پانی تہاریے یے ایس میں تہاری پینے ، کی طون سے پانی تہاری سے سے درخت اسی میں تہاری جس

یں جانوروں کو چاتے ہو 🛈 اگاتا ہے وہ تمہائے لیے کھیتی اسی دیانی) کے ذریعے - اور زیون (کے درخت) اور تھجوری اور انگار اور ہر قیم کے کیل ۔ بیک اس میں نثانی ہے ان وگوں کے لیے جو غوروفکر کرتے ہیں (1) اور مسخر کیا اس نے تہارے لیے رات اور دن کو ، اور سورج اور جاند کو ۔ اور تارے بھی سنح کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے بھیک اس میں البت نشانیاں ہیں آن لوگوں کے یے جوعقل سے کام لیتے ہیں (۱۱) اور جو چیزی تھیلائی ہی اس نے تمارے کیے زین یں اُن کا رکھ مختف ہے - بیک اس میں بی نثانی ہے ان لولوں سمے سیا جو نصیحت پیڑستے ہیں <sup>(۱۱)</sup> ادر وہ مہی زاست ہے جس نے منحرکیا تھارے لیے دریا کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت ، اور نکالو اس میں سے زبور جس کو تم مینتے ہو ۔ اور تم دیجھو کے کشتیوں کو جو جلتی ہیں ۔ اس س پانی کو چیرتی مجالاتی ، ادر تاکه تلاش کرو تم اس کے فضل سے ، اور تاکہ تم (اللہ کے اصانات کم) شکریہ اوا کرو معورة كى ابتداء من الترتعالي نے نزول وحى كا ذكركركے لينے انباء كو

ربطِآيت

شفقت کی طرف اشارہ کیا بھیریپین گوئی کردی کرسواری کے لیے ان جانورو كے علاوہ السرتعالی اور مجی سبت سی جیزی پداكر تاسے كا، جے تم اس وثت شیں مانے ان مادی بوازمات کے ساتھ ساتھ النظرنے انبان کی روحانی ادرا عروی زندگی کاسا مان تھی پیافرہ یا ۔ اسے صاطب تعبیم کی طرف راہنائی فرائی کہ تھیں برجل کران ن الطرکی رحمت کے مقام کمک بہلے سکے۔ فرا بالكرانسان مخور وفكر كرست تربيرسارى جينرس المطرتعالي كى توجيد كالمان اب آج کے درس میں الٹرتغالی نے انان کی مادی منروریان سے متعلى بعض الغامات كافكركياب وارشاد موناب هوالكرع آنزل مِن بَ السَّهُ عَامًا عِمَاءً " كُوُّ اللَّهُ تَعَالَى كَانتُ وَبِي مِ جس نے تہارے کیے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی عمالتر كی ظیم نعمت اوراس كی قدرت كی نشانی سبت - مستهاء كا نفظ بادل بید بھی بولا جا تاہے۔ جانجہ گذشتہ سورہ الحرمی گزرجیا ہے کہ ہم نے او محال ہوئی بجيبين فَانْنَاكُ مِنَ السَّكَمَاءِ مَا يَا الراراول سهانى برسابا بہوائیں اچھل یا داول کو اٹھا کر سے جاتی ہس او رعیرجہاں شیسن ایزدی ہوتی ہے ، وال بارش رستی ہے ۔ بہرطال السما وسید محص بادل بھی مرا دہنیں مکیراس تفظ میں عالم ہالاکا حکم تھی نشامل ہے۔ با دل زمین اور رسیان سکے درمہیان فضا میں جلتے ہیں ۔اور حکم اللی سمے مطابق بارسٹسس آسمان سکے درمہیان فضا میں جیلتے ہیں ۔اور حکم اللی سمے مطابق بارسٹسس

فرایا، اس نے تنہارے یے آسان سے پانی ازل فرایا مِنْ کُ شکر کے جو تنہارے یے بطور شروب ہے انسانی زنرگی کا انحصار مبت مذکب پانی ہم ہے۔ میٹر کیل سائنس والے سمنے ہم کہ انسانی حبم میں چلنے والے خون میں اسی فیصدی پانی اور بیس فیصدی غذائیت ہوتی ہے . انسان جو بھی خوراک کھا آ ہے وہ حبر میں بہنچ کرخون میں تبدیل ہوجاتی ہے پانی کی صنرور

انهانی جیم می مجرً اتنی بڑی فیکے طری ہے کہ اس ما دی ویبامی اتنابرا کوئی کارخا منبس ہے۔ اس قدرتی فیکولی میں السرکے لاکھول کروٹرول فرشنے مصروت كارب بوغذاؤل كوخون مين تنبربل كريتهي بجراس خون كوفكب بهج كرسار ب حبم من بجبلا شية بن اوراس طرح استعال شده غذاحبه کے مرحصہ میں بنجی کے سے بھی کا مرعضواس میں سے اپنی صرورت کی غذا على كركيناسي اورغليظ اوه ووس راسة سي كيبيط في من آجاتا و کی ریاست نازه موا (اکسین) میشراتی سے تواہیے کا بعیش مصرصا من ہو جاتب، اوركذه دخان ابركل جاتاب بطأل إني الترتعالى اي الينعت كرص بغيان ن زره نديره سكة بهارك يشخ الاسلامة ولا التيصيل حرفي إيناتجربربيان كهنام حجاز بينفر كمي والعض ليص وقع بحي آني كراكيك كوما ياني سيرسات مات أدميول في وحنوكيا ، إنى كى فدراكت خطول مير سمع رجهال اس كى فلست سرے رسال الم التر یانی کی فرادانی ہے اور فدر نبیں ہے۔ وضوء اورعنل بر محفظروں یا نی استعال کیا ما تاسے ناول اور ٹیوب ولیوں نے یا نی کی اتنی افراط کردی ہے کہ ہرروز کشیر مقدار میں اِنی ضائع ہو ہا۔ ہے کوک یا نی استعال کونے کے لعداوني كويندكرك كالكلف نبيل كرني يحسب كالموثول وزنی با نی ضائع ہوتا ہے۔ حالانکر صنورعلیداللام کا ارشاد مبارک۔ يانى كومنائع ہونے سے بجاؤان كُنتَ عَلىٰ شَيطٌ النَّهُ يُعِي أأرجيتم ننبر كے كنارے برمي كيول نربور ولال بھي يانى كا امكراف ورست نهبس بمكهضرورست كمصطابق بى استعال كزاجاسية واسى سيلے اعضائے وصنوكوتين دفعہسے زيادہ بلاضرورست دمھونا اسرامت مين اخل ب حِرْ بْخِص الباكر تاسب فَعَصلى وتعدّدى اس ف مَرا بي اورتعرى کی ۔انسان کی سعادست مندی اسی میں سے کہ حصنورعلیالسلام سے بتا ہے ہوئے طریقے سے مطابق ہی ہر کام انجام نے ۔ اگر کو ٹی حصر عضوت

ره گیا ہو یا وضوکی کمیل کا تیفن نہ ہوتو بین سسے زیادہ بارہ کی استعال کیا مائی کی ہو یا وضوکی کمیل کا تیفن نہ ہوتو بین سسے زیادہ بارہ کی استعال کیا مائی کا استعال کیا تھا ہے۔ بہرطال بانی عبسی نعمت کوضائع منیں کرنا جا ہے، الٹی نے فرایا ہے۔ کربیج تمہارے بیلنے کی جسوسے۔

الشرقعالى نے إنى كامپلافائرہ قريہ بنايہ کديدانانوں کے ليے اور ديگر جانداوں کے ليے مشروب ہے، اور دوسرافائرہ بركہ درکون کا مشجر کی فیت سے درخت ، لود ہے، گھا س مجھونس اور حظری لوٹیاں بھی گئی ہیں جن میں تم جانور چرائے ہو۔ جانور بی ان غیر اکا ایک اہم تصدیس ۔ جانوروں کا گوسٹن ان فی حم کولیت ان فی غذر کا ایک اہم تصدیس ۔ جانوروں کا گوسٹن ان فی حم کولیت در پروٹین مہیا کہ آہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منبت حلد حرو بدل بن مبا کہ آہے ۔ توجانوروں کا مدار جا ہے اللہ سے افرائ کی خوراک بنی جانوروں کے لیے بطور مشروب بھی صروری ہے اور اُن کی خوراک بانی جانوروں کے لیے بطور مشروب بھی صروری ہے اور اُن کی خوراک بانی جانوروں کے لیے بطور مشروب بھی صروری ہے اور اُن کی خوراک

کا دارو داریجی یا نی برہے۔

ذرایا یُدِیْتُ اَکُمُو بِلَّهِ النَّرْحَ التَّرْتَا اللَّالِی یا نی کے فریعے

ہمارے یے کئیسی گا ہے۔ یہلے یا کا ذکر بطوران فی مشروب

کے کیا گیا تھا۔ اب باسے ان نی خواک کا ذراعہ بھی تبلا یا گیا ہے۔ کہا نی میر بھی تبلا یا گیا ہے۔ کہا نی میر بھی میں کھیں یا اس فی خواک سے دانچ اورغلہ بیا ہوتا ہے، عبل

بیل ہوتے ہی کھیں یا اس کی خواک بنتے ہیں والی نیٹون اور زیتوں

بیل ہوتے ہیں جوانسان کی خواک بنتے ہیں والی نیٹون اور زیتوں

بیل ہوتے ہیں جوانسان کی خواک بنتے ہیں والی نیٹون اور زیتوں

بیل ہوتے ہیں جوانسان کی خواک بنتے ہیں والی نیٹون کا کھیل کھی کا را میر بیار ہوتے ہے اور اس کا اس کے ملاوہ یہ کھا نا پکانے میں در تیوں کا تیل بڑام فیرسے داس کے علاوہ یہ کھا نا پکانے میں اس کے علاوہ یہ کھا نا پکانے میں اس کے علاوہ یہ کھا نا پکانے میں

سیات سیات ہیابی

له تفسير فظهري م٢٥ ج ٢

تخصي كي طوريهي استعال بوتاب - الترسف لي لي بالمركت درخست بنا پاہے جس کے لیے الطفر کے نبیبوں نے برکت کی وعائیں والبغيث لي محمور كادرخت عبى إنى كامر بون منت ب-يه ورضت المرى تمبي عمريا بلهد اور كلي مبت زياده ديباس المحاييل مبدى خراب نبير مردة ، اس بيد الكلاميل أفي كس ساراسال استعال ہوتارمہا ہے۔ربگیتانی علاقوں میں تھجور کی طبی افادین ہے اس معال ربطل خوراک سکے طور بریھی کھا باجا تا ہے کیونکراس میں بڑی غذامیت ہے اور بطور تفریح توریطی بسرحال استخال ہوتاہے۔ اسس کے علاده والأعناب انتكرك ببيداداريمي ياني مي برمنحصر ہے یہ بھی المباعدہ کیل ہے واس سے مشروب ، سربہ اور کمی قنم کی جیزی تاركرك ديريك محفوظ ركھى عامكى ہيں ،الغرض ! فرما ! فرمن كُلِ النَّفَاتِ الترنے اس یا نی کے ذریعے سرقسم کے عیل بدا سکے ہیں جوانسان کھاتے مِن - إن مِن مِلْمِي عَدَامِيت اورَلوانا لَيْ بُوتِي سبت ببكر بعِصَ بحيل ويجير خوراك كوتفي مهنم كرنے كا وربع سنة بن توالسّرني يه تمام جبيري ان ان كے بے سرافرائی ہی اور ان سب کا داروماریانی سے -في ذلك كانك للنك كُلِيَّة لِلْقَدُورِ تَيْفَ كُرُّونَ اسْمِي غور وفكر كرئے فالے توگوں كے ليے نشانی ہے ۔ دیکھیو!الکیس می انی سے الترتعالیٰ ہے شارا قسام کا ان جھل اور دوسری نباتات بیدا کہ آسے۔ بہی اس کی وصرامنیت کمی دلیل سے ، النزکے سواکوئی ویری سى كوئى چنر پيانى مەنسەيە قادرنىيى . دوسے مقام يە تاسىپ كەلىپ ہی اِنیسے پیاہونے والے مطاول کے رنگ اُٹسکلیں خوشواور ذالنقے كس فدر مختلف مي كياريسى ما دسے كى طاقت سے يانبحر كے مطابق مؤد کجود مہور ہاہے ؟ نبیں ، مکبر برسالا کا رخانہ التیر تعالیٰ کی قدرت کا مہ اور حکمت بالعفر سے جا بر التیر تعالیٰ کی قدرت کی نتا نیان ہی جن میں عور وسنے کرکھ کے التیر تعالیٰ کی وصلا نبیت سمجھ میں آتی ہے مرکز کا کا خواف دھیاں ہی نبیں کرتے یعمتوں کو ہتعال اکٹر لوگ ان چیزوں کی طرف دھیاں ہی نبیں کرتے یعمتوں کو ہتعال سمیتے ہیں ، روز مروم مثا مرہ کرتے ہیں مگر کمجھی سوجا تک نبیں کرا خرید سے ہیں مگر کھی سوجا تک نبیں کرا خرید سے ہیں مگر کمجھی سوجا تک نبیں کرا خرید سے میں کہا خرید

الكريبين دوك رانعاهات كاذكرب وبشيخ ك كمو الله لك وَالنَّهُادَ النَّرِنَ تَهَادِ بِ بِلِي لِنَ اور دِن كَوْمِنْ كُرُدويا بِ يعنى تَهَارِ عَلَى الْعَالِ النَّهُ ال كام رد لكادياب - وَالسَّمْسَ وَالْفَصْمَ اورسورج اورجاند كوي رب حارجيزس السي بب عن سع مرانان كوبروقت واسطرر السعار العرتان نے راست کو ان اور مانوروں کے لیے آرام کا ذرائعہ بنایا ہے جس کر دِن کے وقت لوگ کام کرستے ہیں اور روزی کیا تے ہیں۔ جانور ، پرند کے اور حبہ ندسے بھی دران محرابینی روزی کے بیلے گے و دو کرنے ہی اور رات کو آرام کرستے ہیں ۔ بورسے نظام شمی ( SOLAR SYSTEM سوار سٹم) میں سوری کومرکزی شیست طها می دِن داکت کا تغییرو تبدل اسی کے ساتھ دالبنة ہے۔ سورکج تمام انسانوں اور جانوروں کے سیے روٹنی ہم مہنجا تاسہے ۔ ان مے لیے گرمی جہا کہ آسے جس سے فسلیں اور معل بیکتے ہیں اور جا زاروں کی خوراک بینے ہیں۔ اسی طرح میا ندکی وہمیں روسٹنی راست سے اندھیرول میں مبعث عد مس کام آتی ہے۔ ہی مرحم روشنی معلوں میں رس بیا کھنے *کاسبیب بنی ہے اور کسمنررول میں موجزر بیدا ہوتے ہی* ۔ فراي وَالنَّاجُوهُ وَمُ مُسَخَّرُتُ مِنْ المُرِّهِ مَا رَكِي مِن السُّرتعاك ہی سے محم سے مسخوبیں ۔ السرتعالیٰ نے شاروں اور سیاروں کا وہیع نظام پیاکرسے اِن سب کوسلینے لینے کام برنگا دیا ہے سائنسدانوں سنے

تخراب کے ذریعے بعض ستاروں اور سیاروں کی حرکات و سے کا پہتچلا یا ہے اور منزم کی تخراب ہے ہیں۔ تاہم عام مثابہ ہ سے معلوم ہونا ہے کہ السر نعالی کے حکم سے یہ ستار سے ایک جالی سے ایک خاص منزل کی طرف وال کروئے ہیں۔ برائے نام کی طرف وال دوال کہتے ہیں۔ برائے نام کی طرف را منائی ممذری اور صحائی سفر کے دوران ابنی شاروں سے منزل کی طرف را منائی حاصل کرتے ہے۔

فرای اوت فی فیاک کایت کفته می این او کار است کام کیتی این ان او کون کے بیات کام کیتی ہی این ان او کون کے بیات کام کیتے ہی جو کام کیتے ہی جو کوگ اپنی عقل سے کام نہیں بیت ، ان کے بیات کام کررہ فئ ان کی مفید نہیں ہوسکتے ۔ اوگ ان پرسے مسمع وشام گزرجاتے ہیں گر ان کی مفید نہیں ہورے کہ کا فر لوگ ان میں موجود ہے کہ کا فر لوگ اکھتے ہیں جو گر کے الکہ ان کی مفید کار کو گر کے الکہ ان کی مفید کار کر کے الکہ ان کی مفید کار کر کے استعمال کرتے اور ہم رہے ہیں اور کچھ تھی کہ ہیں ہورے ، الکہ عقل کو سے عقلی کا ہی بنورت کا فی ہے کر اللہ کر کے ان کی میں بنورت کا فی ہے کہ اللہ ہوئے ، ان کی میں عقلی کا ہی بنورت کا فی ہے کہ اللہ ہوئے ، ان کی میں عقلی کا ہی بنورت کا فی ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی انہیں نظر نہیں آتی ۔

لَاٰ بِيَاةً لِلْقَاوُمِ مِنْ يَخْدُكُونُ وَإِن سب جِيرُوں مِي مِعِي نشانيان مِي مِمْرً ان لوگرں سے سیے ج نصیحت بچوانے میں - غافل انسان اِن جیزوں سے مجهنصيمت عاصل ننيس كريت أجب كرصاحب عمل و دانش انهي نشابات تدرىت سىدادىر تعالى معرفت على كرسنة ہم، فركا وهم اللَّذِي سَسَعَنَّى الْبَحْثَى الْحِسُرَ اوروه وسي ذات بيض ا نے تہارے سے ہندرول اور دریاؤں کومنے کیا لیے اُسے کو اوب ہے كَ شَمّا طَرِيًّا تَكُرُمُ اسْ مِي سِية مازه كُوشت كهاؤ ورياؤن اور سمندرول سمے کنارے معلی خطول کی معیشنت کا انتحصار محیلی کے شکار برسے - الترتعالی نے انسان کی خاطر پانی میں تازہ گوشت پیدا کر دیا ہے بوان فی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس طرح گویا التّد نے سمندروں کو بھی ان ان کی خدمت بر مامور کردیا ہے کہ وہ اس کی خوراک سے لیے محیلی بیداکریں محیلی کا گوشنسندیمی السٹر نے عجب نعمت بیدا کی ہے حبر كا ذائعة دوسے ركوشت سے مختلف ہے ملكر اس محى ان في يا مے لیے بہت سے بروٹین بیائے علیتے ہیں۔ اس کا تیل مٹری مفید جیزہے جداكة دوائيون مي استعال بويا بيداس كي جربي اور كافتي عمري طري فنيد چیزی بی بهرطال مجیلی ان ان می عارت اور تدانا تی کے لیے ایک نبت مرا دربعہ ہے جے اللہ نے اپنی قدرت کی نث تی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ بڑا دربعہ ہے جے اللہ اللہ اللہ عالیٰ قدرت کی نث تی کے طور پر ذکر کیا ہے نعتی بال چونگر محیلی کا گوئٹت عام عابر روں سے مرسے متعلقہ مجلی فتحال میں اس سے متعلقہ میائل میں مجمی فقہ النے کرا متعلقہ مجلی فتحال سے اس سے متعلقہ میائل میں مجمولات كاختلامت رفيس يشلا أكركو أي شخص علم الها تسب كرمي كوست منیں کھاؤں گا اور بھروہ بجبلی کا گوشت کھالیا سے توا مام سفیا رقوری گ فراتے ہی کہ اس محص می تشم کوٹ جانے گی کیونکہ مجبلی کا گوسٹن بھی فراتے ہی کہ اس محص می تشم کوٹ جانے گی کیونکہ مجبلی کا گوسٹن بھی الرشنت بى سين بعن التركي أن الحياً طَوِيًّا بعن نازه كوشت فرايا ب

البية الم الْوَجِنبِهِ فَرْ وَلِمِكَ إِن كَهُ عَرِفِ عام مِن مَجْعِلِي كالطلاق كُوسْتِ بِيهُ بِي ہوتا اس کیے مجھلی کا کوشت کھانے سے استخف کی قیم نبیں ٹوٹے گئی ۔ وه مثال کے طور ریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لینے خا دم کو گوشت لانے کا حکم ہے اور وہ تحقیلی کے کے تو وہ قابلِ فنول نہیں ہوگی کمیزیکہ عرف علم كعصطابن كوشت مرديط ومحصطر بيرى باكلت اونك كاكوشت مردياجاتا اوم تحیلی کا گوشت مطلوب ہو تر آسے تحیلی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس مئلهی مزرنیقن بداکرنے کے لیے امام صاحب نے ایک آدمی کو امام سفان ٹوری کے یاس بھیجا کہ وہ حاکران سے دربا فٹ کرسے کہ اگر کوئی شخص فنماعظ في كربي لباط بينازنيس طيهول كا در بيره وه زبين بينازا دا كرك توكيااس كى تسمر لوط عافي وابنون في جواب دياكر تسم نبين تُوٹے کی کیورک اس شخص نے باط بعنی دری ، قالین یا جیائی وعنیو برنماز بد پڑھنے کی قسم اٹھائی ہے، ذکہ خالی زمین پر۔ اس براہ م البوننیفہ کئے فرایا کر النٹر نے سورہ نوح میں زمین کومی کیا طرفزایا ہے و کھنے کی اُلاکٹوش ربساطاً اس نے تہارے بے زمین کرتباط ناکیا ہے۔ اگرع ون عام میں بَا طَكُورْبِين بِرِقْيَاسِ مَبِين كِيَاجَايًا تَوْمِحِيلَ كُوكُوسَتْ بِرَجِيسِ مَحُولَ كَيَاجَا يُكُنَّا؟ بېرمال اگريو بخفيلي کا گوشت هجي گوشت مي بوتا بند تام اسے جانور کے گوشين رجيمول بنين کيا جاسکة -اس کی ایک بنال اس طرح بھی بیان کرستے ہیں کراکیس شخص نے قىمائمانى كريس فلال تخص سے بات جين ننيس كروں كا - اب ائس نتخص سحے مرنے کے بعد اگر قسم انطانے والے پنخس نے اس کونحاطب كراياتوامام ابوعنيعذ وفرات بي كراس كانسم نيس توسط كي كيونكون عام میں اس کلام کوکلام کی منتیں کہاجا تاجوکسی کے ساتھ اس کے سرنے

کے بعد کمیا جائے گا۔ کا اگروہ اس کی زندگی میں اس سے کلام کرتا،

ترقسم أوط ماتى اسى طرح اكب شخص دوسے شخص سے كها ہے كه مجھے ازارسے سری لانے۔ تواگر مامور مرعی یا حرا کی سری ہے ایکا زوہ قابل تبول نہوگی۔ ملبرعوب عام مے مطابق تھے طربہری باگا نے بھینس کی سری کوہی سری برمحول کیا جاتا ہے۔ فرمایا دریا فرل اور مندروں کا ایک فائرہ تربیہے کر وہ النانوں کے یے نازہ گوشت مہا کرتے ہیں ، اور دور ایرے وکشکنے رجو ا مِنْ لَهُ حِلْدِ اللَّهُ مَالَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَكَالِدِ بِيال زلورات سن مرادموني المرموني مِن ينهين عورتول كے علاوہ مكالور بيال زلورات سن مرادموني المرموني مِن ينهين عورتول كے علاوہ مرد معی مین سنے بہیں ۔ البنة معدنیاست کے طور پرزمین اور میاڑوں سے منكنے والاسونا اور جاندى مرد كے يصطلال منيں سے بېرحال مندوں مع نكلة مله زيولات يسف عاسته بس - بيرفرايا وكترى الفلك مَوَاخِلُ فِسَرِي الصِينَاطِبِ! تَمَانَ سُنْدِن كُوتُم ويعطف ويواني كويسرتى ہوئی عبتی ہں راہے كى دنیا ملحقيد ٹی حقيد ٹی عيونی بادبانی تشتيوں سے مے کونیل سے بیلنے والی کشنیال اسٹیم اور بڑے بڑے محری جازمند کی سطے ہے دوطستے نظراکتے ہیں ، جوانیان کی ہڈی خدمت بجالاتے ہی مها فرول كي نقل وحركت كيے علاوه لاكھوں فن وزنی ساماك ايك مكت سے دوکے رمک اورایک براعظم سے دوسے ہوتا۔ یہ می اللز تعالیٰ کا بیت بڑا احمان ہے کہ اس نے سمنروں اور درباؤں کوانسانوں کے لیے سخ کر دیا ہے۔ اس كالك فائده يرسى سے وَلَتَ عَفُولُ مِنْ فض لمه اكرتم التركي ففال بسسة الماش كرو ففال سے مراد رزق ملاک بے می کو کری جاز کے دور دراز کے مفرکے ذریعے تلاش كياماً تنسب أكب موكن رزق علال على كرنے كا يابندسيے كيونك

سمندوں سمندوں دیگر فرانگر رزق عرام سي توعبا وست بجي فه عبول هوتي سب واللترك فضل م عباد بھی داخل کے کرچے وعمرہ کے لیے، دوست احباب اورعزیزوں سے الفات کے لیے بھی سفرافتیار کیا جاتا ہے وکعکا کھے و خَدَ يَكُونُ كُونُ كَ اورًا كرتم الله كَانْتُحُ اواكروركر اس ني تمين اتنى نتين عطاكى بس ريرسب التلزكى وصانبيت كے دلائل بس جو اسكے بھی ذکرسکئے مائی گئے۔

النحسل ١٦ أبيت ١٥ تا ٢١

رسیسها ۱۴ درسس حیارم م

ترج ملہ :- اور رکھ فیے اُس نے زمین میں بھبل پہاڑ کا زمین تہاہے ساتھ مضطرب نہ ہو - اور (اس نے پہاڑ کا زمین تہاہے ساتھ مضطرب نہ ہو - اور (اس نے پلا دیں) نہریں ،اور رنبا فیے) داستے کا کہ تم راہ پاؤہ آل اور کئی علامتیں (اس نے رکھ دیں) اور ستاروں کے ذریعے بھی یہ لوگ راہ پاتے ہیں آل مجلا وہ ذات ہو پیا کرتے ہو گی جو نہیں پیا کر سکتا - پیا کرتی ہو انس کی طرح ہو گی جو نہیں پیا کر سکتا - کی نعمتوں کو تو نہیں پیا کہ سکتے ان کو ۔ بینک السرانی کی نعمتوں کو تو نہیں شار کرم سکتے ان کو ۔ بینک السرانی کی نعمتوں کو تو نہیں شار کرم سکتے ان کو ۔ بینک السرانی کی نعمتوں کو تو نہیں شار کرم سکتے ان کو ۔ بینک السرانی کی نعمتوں کو تو نہیں شار کرم سکتے ان کو ۔ بینک السرانی کی نعمتوں کو تو نہیں شار کرم سکتے ان کو ۔ بینک السرانی کی نعمتوں کو تو نہیں شار کرم سکتے ان کو ۔ بینک السرانی

البت ته بعت بخش کرنے والا اور مهربان ہے آل اور اللہ اور مهربان ہے اور اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اور جن کو تم طاہر کرنے ہو اور جن کو تم طاہر کرنے ہو آل اور وہ لوگ جو لپکارتے ہیں اللہ کے سوا دوروں کو ، وہ نہیں پیلے کرسکے کوئی چیز بھی ، اور وہ خود پیلے کیے جاتے ہیں آ وہ مردہ ہیں ، زنرہ سنے وہ خود پیلے کے جاتے ہیں آل وہ مردہ ہیں ، زنرہ سنے والے نہیں ۔ اور وہ نہیں سمجھے کہ وہ کب دوبارہ اللے جائے آئیں گے آلا

ربطآيت

سورة بذاكى ابتداءي مبيان موجيك كرالترتعالى في البناءعليمالسلام يروى ازل فراكرانس اندار كالمحم ديا اور فرايا أنْ خِرْقُوا أَنَّكُ لَا إِللَّهِ إِلَا أَبَّكُ " لوگوں کوڈرا دواور خبردار کردومیرے سواکوئی معبود برحق ننیں ہے۔ اس کے بعد الترتعالى ف دلائل قدرت بيان فراف او مخلوق كوعطا كرد معمتول كا وكركياجن یں ہزامت اللے کی وحدانیت کی دلیل منبی ہے۔ دلائل قدرت میں سے ارض وسل کی پیائش ،انبان کی قطرہ آب سے خلیق ، جانوروں کی پیائش اور اُن کے فرالمہ بارش كانزول، بإغات اورنباتات كي خليق، ميل ونهار اوشمس وقمر كي تنحير، تنارو<sup>ن</sup> كى تىنى مندرول على ہونے والے موتى اور تازه كوشت اور بھران بي ہونے والى جازرانی اور إن کے ذریعے انسانوں کوسطنے والی مہولتوں کا ذکر ہوجیاہے۔ ولائل فدرت اور انعامات اللي بي مع يسله مين اب السّرتعالى في بياطول ور ائن سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر فرایا ہے ارش دہوتا ہے۔ وَالْقَلَى فِيْ الْاَرُضِ رَوَاسِيَ اورالسُّرِتِعالیٰ نے زمین میں بوصل میاط رکھے ہے۔عربی زبان میں عام طور پر بہاڈ کے لیے جبل کا نفظ استعال ہوتا ہے اور پختہ اور جھے ہوئے

میاٹر سے لیے راسید کا لفظ آتا ہے جس کی جمع بیال پر رواسی آیا ہے۔ زمین کی

تخلیق کے ساتھ ہی السّرتعالی نے اس پریہ ارتحبل بیاڑ اس لیے رکھ دیے ہیں۔

دبی*ن کا* توازن

بہاڑوں کے اس بنیادی فائرے کے علاوہ النٹرنے ال میں اور بھی ببت ہے فوائر رکھے ہیں ۔ بہاڑول میں موجو دیسے شارقیم کی معد نیا نىك، لوغ، ئانېر، سونا، جانزى، تنلى، ھىنىمە، فلك بوس درخت اور لاتعاد حرى بوليال البي جيئرس عبان ان كى روزمره زند كى بي استعال بوتى من الربهاط نه موستے تومیرانی علاقوں کے باشندے ان جیزوں سے محروم كيضة أورخودات في زند كي مضطرب بوعاتى توالله تنيالي فيان في زند كي كي خام ان پیاڑوں میں ہزارہ تھے کی جینریں پیدائد کے انسانی زندگی میں آوازن پیافہ اور کیے۔ آگے انسٹر تعالی نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ واکھ کی اس نے تہارے یہ نتری، دریا یا تمنر بدا کرفیے سمنروں اور ان کے فوائد کا ذکر گذشت درس میں بھی ہوجیا ہے۔ وال برسکننی البحث فراكر السرف إن مي طيف والى شتيول كا ذكركما تفا اوربيال ير آخها کالفُظ آیا ہے اور مطلب وہی نہریں ، دریا یاسمندر میں حوالنانی عذمت يه ما مورم ب- اس أيت كرم بي انهاركا ذكر أبي داستول مي عيثيت سه كيا ہے کر دریاؤں اور مندرول میں شتیال اور جہاز جلتے ہی و کھے ا

سمندری اورزمنی راستنے

اور الكرنے راستے بھی میرا خرا نے ہیں۔ اس سے مراد زمینی راستے ہیں جن بر چل کرلوگ دور دراز کاسفراختیار کرستے ہیں اورسامان کو ایس مگرسے درمزی عگرمنتفل کرنے ہیں۔ یہ راستے ہمارزمین میں بھی ہوتے ہی اور بہاڑوں یں بھی جن کے ذریعے لقل وحل ہوتی ہے ۔ توالٹ نے فرایا کر اس نے تهارسه بيد بنرس اور راست بلير كعكك مُعَوَّقَهُ تَدُونَ تاكرتم راه إؤ بعني ايني منزل مقصور كك ينج سكو-الترنے فرمایا فی تکلکہ سیب این استوں ہر السّرتعالی نے کئی نشانیا بجى ركھ دىي تاكەم افراينى منزل كاتعين كريكيى متذن دنيامي تواب بڑى بڑى شاہراہی ہیں اور ان برمگر عگر میلول کے نشانا میں جن سے مسا فررا مہنا کی ماصل کرے تے ہیں اُنا ہم مدری طور ہو تھی السّر نعالی نے زمین میں بہار وران وروق دریاوس اورعام نشیب وفراز کی صورت میں البی نشانیال رکھ دی ہی جن کے ذریعے لوگ اپنی منزل کا تعین کرسکتے ہیں ، اس کے علاوہ و بالنجنے م ه منه كه كه تك ون سازول كے ذريعے على لوگ رامنائى عاصل كرستے ہي انه جبری دا توں ہیں جب لن و دق صح اکا مفرہو پاسمندر کا تورانے زمانے میں اوک سنا روں کی مردسسے ہی ہمست معلوم کرکھے داستوں کا تعین کھتے تھے۔اب توسائنسی ترفی کی وجہسے بہتنے اکاست ایجاد ہو جی ہیں اور سمندرى يهوانى سفرس منزل كيقعين مي كوئى دفت بيش منين أقي ممكر برانے زمانے میں ستارے ہی راست معلوم کرنے کا واحد ورابعہ تھے جس كا ذكرالله تعالى في بطور لين اصال كي كياسي . کی دلیل فائم کی ہے۔ ارشاد سوما ہے کر ان نعمتوں کو بانے سمے بعد زرارتربادُ أَفَ مَنْ يَحْدُ لَقُ كُونَ اللَّهِ مِنْ لَا يَمْ فَي تَعِلابِيا كُمِنْ والى ذات اس كى مانندم و كى حركه يداننين كرنا - اكيب طرف خالق

انعاه

جس نے خود ان ان کو قطرہ ایس سے پیافرایا ہے اور بھراس مجھلمت کے لیے تمام چیزیں پیاکی میں اور دوسری طرکت تم ایک الیج ہی کو معور بناسيے ہوجو اکیک بترا در ایک قطرہ ایب بیانہیں کرسکتی ، اس کا اینا د تورد ذانى نىيى ، ملكه دەخور مخلوق سے نوكيا خالق اور مخلوق بالرسو سكتے ہى ؟ اگرنىي هوسكتة توغيرتم خالق كوهيو وككر مخلوق كوكيس الأطنية بهور كتنفا ونسوس كا مقام ہے اُف کو سے کو کو کو کا تھے ان تمام تر ولا بل سے تھیجے نہیں کچوٹتے، تم عور وفتر کر سے صبحے بنتے کی سندل بیننے کے خالق اور مخلوق اورعاید اور معبوریل کتنا فرق سے۔ خرایا انشرتغالی کی بیرانحرد معمتول کی تعاد اس قدر زیاده سهیر، که وَإِنْ نَعُ يُدُو إِنعَ هَا اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدِّمْ اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدَّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدَّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدَّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدُّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدُّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهَا الدُّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهُا الدُّمْ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهُا الدُّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لا يَصْفُوهُا الدُّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ جابه وتوشار بحي نهيس كرستن حيه حاليكرانظ كي منعمت كاشكرادا كرسكو - فرايا اس کے با وجود الترتعالی تم مرگرفت نهیں کرتا، ان معتول کوسلسنہیں كرياكيونكراك الله كغفور تحييث في بيك الترتعالى ببت ہی مختشش کر سنے والا اور از حد مهر بان ہے . بدائس کی رافت ور حمست كانبيجها الم البين اطاعت كزارول كي علاوه افرانول الممثركول اور کا فرول کوهی روزی سے را سے اس کی لاتعداد نعمتوں سے وہ بھی الره المقاليدي، والمفارعي مداورجي على الراجيم على المراجيم والمراجيم والمراجيم والمراجيم والمراجيم المراجيم المرا سے واقف ہے ملکہ تہاری نیت اور اراد سے کوبھی جانتا ہے ،کسے علمهب كركون سااننان اس كى عطا كرد أنعمتول بسيركس قدرمتفيه مو

. را كي الي المن النف المراعضا وجوارح من اس كانتكرير ادا

کرتا ہے اور کون انٹے گزاروں میں شال ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون مشخص ایبان لاکراکس کی دھ ارتیت کو تیلیم کرتا ہے اور کون ہے جو کھٹر اور شرک میں مبتلا رہتا ہے ۔ اس دنیا میں تو وہ بلالحاظ اطاعت نافرانی سب کو اپنی نعمت سے عطا کر دائے ہے مگر ایک وقت اسفے والا ہے جب می سب کی منزل آئیگی اور بھیر ہرایک کو اکس کی کارگزاری کی بنا پر سزایا حبزا عجا کتنا ہوگی ۔

نتر*ک*ی تردیر

ولائل توجيربيان كرسنه كے بعدالترتعالی نبے مثرک كاروفرطا ہے وَالْآذِينَ مِنَ كَانُونِ اللَّهِ مِولُولُ ابنَى مَا مَا اللَّهِ مِولُولُ ابنى ما مات ہی الترکے سوا دور را کو مرد کے لیے بیار نے ہی اان کی عبارت كرتة بن، فرايا، لا يُحِيثُ لُفتُونَ شَدِينًا وه تُوكُونَي بيز پيانهين كرتے وَهِ مَنْ مُعَنْكُ قَوْنَ مَكِرُوهُ تُوخُورِيدِ الله عالتي مُطلب بيكه جن كى زند كى خودستعارست الترتعالي كى عطامحرده سے، وه اپنی فاست کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کومعبود کیسے بہم کمیا عاسخانسے۔ یہ مصنمون سورة رعد مي محي كزر دياني . الترفيات التنفهام لداندس فزمايا ہے، کیا ابنوں نے اس لیے اللہ کے شرکب بنا سکھیم کر ابنوں نے بھی خدا تعالی کی تیبن کی طرح کوئی تخلین کی ہے۔ پھرخومی اپنے پینے کہ اوروه أكيلا بمى سبت اورغالب بمى سب يغرُصنيكرار عن كان تمام جبزي الته تعالی پیا کرده میں . زمین اسمان اتجرا مجر، حبنت اور دورز کے سب مخلوق ہیں ، اور معبود وہی ہوسکتا ہے جوان سب کاخالق ہے مرگزانیا كى بىتى كى انتابت كروه النانوں كے علاوہ كائے كے كور، ندر، بلى، يتقر- اعضائے تناسل كم يوجاكدر الم الله في ولا كركانات

کی ہرچیڑغلوق ہے اور چرخی وفخلوق ہے ، وہ معبود کیسے ہوسکتی ہے کہ الاسحاد سند کے لائق صرون اور صروف الٹٹر تعالیٰ کی ذات ہے ، جو ہرجیز کی خالق ہے ۔

قرَّهٔ إِيهُ لُوگ التُرك مواجن كي عبادست كرستے بن آمُوات عَبْر <u>اَحْدِيَاء</u> وه نومرده بس، زنره ك<u>ه من وال</u>ينيس - المع بيضا وي مولانا شاه الشر<u>ف على تم</u>قا نوى مصريب في الأسلام مولاً النبير الصريح في في أور ديجير مفسري اموات كى مد ترجيد بيان فرانى ب كرمشرك لوگ الترك سواجن كى لوجائية بي - وه تين كحاظ سع مرده بي مياتروه دواماً مرده بي سيئ تحطى ، نيهتريا می کے بت بی جمت قلامردہ بی اور ان بی زندگی کے بھی کوئی آٹارنس يائے گئے۔ يا وہ في الحال الموت بي نعيني وہ انسان بي جووفات يا جيڪ ہں اورلوگ ان کی لیوجا کر سے ہیں ۔ ان سے اپنی عاجنیں طلب کرستے ې اوران کے نام کا وظیفه کرتے ہیں ۔ اور میر دوصور ہیں نامجی ہوں توتمبری صورت برجه بهرجبزانجام کے تحاظ سے مردہ ہے کہ ساسے بہرطال مون کامنرہ محصنا ہے ۔ ''کھے گیا مدن سکی کا فاین ہ قایب تعلیٰ مون کامنرہ محصنا ہے ۔ ''کھے گی مدن سکی کھا فاین ہ قایب تعلیٰ وَجُهُ كُرِيِّكِ ذُولِلْجُكُولِ وَالْإِكْوَامِ رَانَتُهُنَّ مِيَالَ مَهِ مِبْرِفِنَ ہوستے والی ہے اور باقی سہنے والی صرف رب ذواکحلال کی ذات سے بهرطال فرايكر كاننات كى مرجيز مرده ب داور زنده كينے والى نيس ملك كس قدرافنوس كامقامها كرانسان انشرف المخلوقات بهوكرم دهجيزول کی بیج*اکریتے ہیں بعض پر بجنت تو ایسے ہیں جوجنوں اوپر شی*طانوں سمی عبادست كرست بم رشاطين توكجا الاداعلى تتمے فرشتے بھی فنا ہونے والے میں بھنرت علی علیالسلام کے سواتمام انبیاد معبی اس دنیا سے جا جکے بي اورعيني عليالسلام كونجي لينه وقت براس منزل سيد گزرنا سبّ ، تو فركاكد البي مبتيول كرمعلودينانا أوراك سية ملهاست طلب كرناكتني ليني كي ب

ہے۔انان فودانا نوں کے آگے سربجود ہو سہے ہیں ۔ مفرت میسے على الدلام كوالوم يت كے درجے مرمینجا دیا ہے، اولیادالتر كوفتكل كمث محصاحار المسيد، افق الاساب الن كويجارا عار المسيد ، حالانكر الن كي ابی زندگی تھی تعارہے، ڈاتی نبیں ،وہ خداکے عاجز نبرے ہی اور ات برموت طاری ہوچی ہے۔الیسی ستیوں کو معبود نبانا کہال کا انصافتے فرماياجن كى يراديعاكمرسهدي الى كى حالت يرسه وقعكا كيشعرون آبان بيبعثون اسي توبيهي علم نبير كروه دوباره كب الطلئ جائي ك براز مندائے عزوعل ہی کے علم میں اسے بعث بعدالموت کب ہوگی وال مي مع معض اليي مهتيال مل منص دوباره ي الحضر كا بالكل تصور الشور ہی میں ہے۔ ان میں سے تعین تربیقراور ملی کے بیت ہی جوز کھی دندہ تھے اور ہزوہ دوبارہ زیزہ ہونیے۔ البتہ دنیا ہی معین انسان ایسے بھی گتہ اسے ہیںجوخدا تعالیٰ کی معرفت سے بسکانہ میے ، ان کو دویارہ زندگی کا کوئی تصورى نه تھامگرلوگ ان كى بھى بوجا كرستے سے ۔ البتہ البتر كے مركزيد نى اوراس كے اطاعت گزار بندول كوقياست اور دوبارہ لعبث كا شعورہے۔ فرشتوں کو معی معلوم ہے مگر تعبث کے وقت سے کوئی مبی باخبزیں ہے۔ ریملم صرف النظر کے پاس ہے کرکب قیامت ہر پا بوگی اور وه کب سب کو دلواره زنده کرنے گا- تو فرایا النارے سوام

النحسل، النحسل، أيت ٢٦ تا ٢٥

ربسبسما۱۱ درسس پنجم ۵

الهُ كُمُ اللهُ وَالِحِدُ فَالَّذِينَ لَ لَا يُعُونُونَ اللهُ وَالْحِدُونَ اللهُ وَالْحَارُةِ فَالْكُونُ اللهُ يَعُلَمُ مَّا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِمُونَ اللهُ يَعُلَمُونَ اللهُ يَعُلَمُونَ اللهُ يَعُلَمُونَ اللهُ يَعُلِمُونَ اللهُ يَعُلِمُونَ اللهُ يَعُلِمُونَ اللهُ يَعُلِمُونَ اللهُ وَيَا يَعُلِمُونَ اللهُ ا

ﷺ عِلْمِوا الْاستَاءَ مَا بَرِ رُولَ الْمَا الْمَدِ الْمَدَ الْمَدِ اللهِ اللهُ ا

ابدائے سورہ ہیں الٹراقائی نے ابنیاد کی بعبت اور وجی اللی لطائیات کے نزول کا ذکر فرایا۔ اس کے بعد لینے انعامات اور نشانات قدرت کا ذکر کیا جواس کی وحد لینے نئے ہیں۔ الٹرنے فرایا کو مشرک لوگ جن مہتیوں کی عبادت کی دلیل بفتے ہیں۔ الٹرنے فرایا کو مشرک لوگ جن مہتیوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کو کی فیجے نزیدا کرنے پر قاور نہیں مکبہ خود پیدا شرہ ہیں۔ الٹار نے ان کو اموات کے لفظ سے تعمیر کیا کہ یا تو وہ مٹی اور باجال اور چھر کے لیے ہیں، اور باجال مرنے والے ہیں، اور باجال مرنے والے ہیں، اور باجال مرنے والے ہیں، اور باجال فراحت یا بھے ہیں، اور باجال زندگی مبی ذاتی نہیں ملکہ خدا تعالی کی علی کردہ ہے۔ نوج ہمتی خود ابنی ذات کی اپنی زندگی مبی ذاتی نہیں میکہ خدا تعالی کی علی کردہ ہے۔ نوج ہمتی خود ابنی ذات کی مالک بنہیں وہ معبود کیسے بن کئی ہے۔ انہیں تورید جی علم نہیں کہ دہ

می بات میں مقد بورسی بات ہوں ہے۔ دوبارہ کب اعظائے عابی گئے۔ ارض منا تکر کرسے نے والوں کا انجام ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والیق کھ والی قالحی ہم تہ المامعبودِ برجق ایک ہم معبود ہے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نشر کی بنا انتہائی درجے کی ہے اوبی اورگتا تی ہے۔ بیرممئلم اللہ تعالیٰ نے ذران باک کے خلف مقامات برخی نیف طرایقوں سے مجھایا

الترتعانى في حران بال في المان المان المان المراث برساف برساف المراث المجايا المرتب من المجرسورة الانعام من ارشاد مؤا بكري الشد ملط ب والديمون الترتعالى المانون اورزمين كاموجرسي ، اس كى اولاداور بوي تسييم بوئت الترقعالى المانون في في منت في المرجوبر بيراكى سبت

مر المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المربي ال

بى الترمتها رارب ہے جس كى بيصفات بى أُو اللهُ اللهُ هُو أُس كے سواعباوست كے لائن كوئى نبين تخالِق كھے لائنى فاعم دو ہ وى برجيز كاخالقسه ، لهذا اسى كى يجادست كردٌ وَهِ فَ عَلاَ ڪُلُ نَتُنَى الله الكيار الله اور مرجيز كاكارمازي وي سب -غرصني سمحانا بيمقصودب كرابطروسي وسكتاسب حورب بو، خالق ہو، علیم کل اور مخارم طلق ہو۔ اگر بیصفائن الٹر کے سواکسی وہری ذات میں نابیا ہم توعیادست کے لائق بھی اس کے سواکوئی نہیں مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کا کام بنیں ناکتا، نکسی کی فرا دری کرسکھائی كى حاجست دوائى كرسكتاسيكى يونكذنا فع اورصنا رصروت وحدة لانتركي واست ہی ہے۔ اس کے باوجودائی مہتیوں کو سکارنا اور السے ادری جابناحن كالمحيراختياري نهيس سي منتى حاقت كي باست سي بغرضيكم رقنم کی عبارت قولی ، فعلی یا اعتقادی سب الترنغالی ہی کے لیے ہے بوكوني كسي عياديت مي كسى دوس كوشركي بنائے كا وه مشرك علم كاورخداتعالى كى كرفت بس آئے گا-

الم مرجیا وی مخراتے ہی کر لفظ الله " لفظ الله" کی اصل سے فراتے ہی لہ لفظ الله " کی اصل سے فراتے ہی اعتبار سے الله کا اطلاق ہر معبود برکیا جا اسکتا ہے مگر شرائع اللہ اکسی سے الله کا اطلاق ہر معبود برکیا جا اسکتا ہے مگر شرائع اللّیہ اکسی سما و آباد کی تعلیمات میں یہ نفظ صرف معبود مرحق کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ دلہذا اس کا اطلاق السّرتعا لی کے علاق کسی ذات برین ہی موسکتا ۔

بعض فراتے ہیں کہ اللہ کا استقاق (ROOT روٹے) الوہمیت سے کے جس کا معنیٰ عبادت ہے۔ تواس سی نظر سے اللہ وہی ذات ہوگئی جس کی عبادت کی جا سے اور وہ ذات صرف خلاتعالی ہی کی ہے ۔ بعض کی عبادت کی جا سے اور وہ ذات صرف خلاتعالی ہی کی ہے ۔ بعض روہ خوات فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ما دہ اشتقاق کا لؤ ہے جس کا معنیٰ اللہ کیا ما دہ اشتقاق کا لؤ ہے جس کا معنیٰ ا

تفظالهٔ میتحقیق

حیانگے ہے بین کم نمام عقول اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حیان ہوجاتی ہی اس بياس الفظ كالطلاق الله تعالى كى ذات يركيا كياب يعض يركي كتيم سماس كاده وكفري سيحس كامعنى سكون بيدا بهذاب عربي كيتي اَلِهُ فَي اللَّهِ عَلَانِ يعنى مِن فلال كى طون سكون يجدا يونكوات في ارواح قلوب التنزنعالى كے ذكر كے ساتھ سكون كياتے بس اور مطابئ ہوتے من ، اس ميد الله كا اطلاق خداتعالى كى ذات يركياكيس بعف فرات بمن كمر أله كامعني محصرا عان اور الله كامعن ينه وينابه قاسد انسان محفركمه الترتعالي بي كي طرفت رجوع كرستيمي اور وبي إن كوناه ديكيه، لهذا اس كوالترتعالي كي واست براطلاق كياكياسه يبسب اوسط كالمجاني ل يرسبت زياده فرلفيته موتاب تزعري محاوره بي كيتي بي الكه الفيميل بأتيه ويخد بنسيه ابني مشكلات ا در شدا مُرس الترسي كي طرف رجع كريت بي اورائسي برفرنفية بهوئے بي ،اس بيالا كا اطلاق النوت لي كى ذات بركياكياسے . اس كے علاوہ كميك كالفظ حجاب كے معنول مي يمي آيسيد - جون خواتعالى مرجيز سد لبندو برتر سيد اس كمامن يرديد بطيد موسفي ادركونى تخف اس كوديجه شهرسكتا، اس كحاظ بهى به بفظ الترتعالي برصا دق آ تسب -

نہیں ہے، وہ خدانعالی کوالہ کھیے انبی کے اوراس کی عبادست کیؤکر کریں گئے ۔ لیسے کوک خدانعائی کی عبادست سنے بحرکرسنے میلے اور افرست کا اشکار کرسنے والے ہیں ۔

توبیال براسترتعالی نے دوجبروں کا ذکر فرمایا ہے ، ایک فکر اخریت کا انکار اور دومسری تنگیری بیاری - فرایاحب غدا کانبی یا اس كالمنسن والاالتنرتعالئ كي الوميت بيان كرتاكب توبيرلوك التركي ومانبت كوتكراورخوداندى كى وسي تىلىمىنى كرتے - اكثر لوگ تكر بى كى دحبست والبيت سي محوم سية بس يحصني علباللام ني اكب موقع بيتكيري ندمت بيان فرائي تواكيت تخص فيع عرض كما المحصنور! الركوني يخض اجهالباس بينتاب اوراجيي سوارى استعال كرتاب توكيا يتبكرم ثنامل ستء فراما منهي مكريه توحال سيد الله المجيشات و يحيث المجمال بعني الله تعالى خودجيل بيد اورجال كولي كرية البة يحرى تعرلف يرسب بطوالحق وغصط النياس كرح يه كو تفكرا ديا عائے اور لوگوں كى تختير كى جائے كسى كو اس كى غربت كى وج سے بااس کے خاندان کی وجہسے باحیانی کمزوری کی نبا پرحفتر ماننا تکر مِن شَالِ سِبِي سَمِعُ مِ لِي اَ دِي كَي كِي مِاتُ كُورُهُ كُرا دِينا بِهِي تُكْبِرِ كَي نَتَا نِي بِي نے الٹر کے نبیول می عمولی حیثبیت سے میش لظ ى ان كانكاركياً-كين تحكر نونز بهار ب جيبا كها تا بيتا اور حيبا بجرتا انان سے، تیرے یاس نوکر جاکر اور کو کھی اور باغات منیں ہیں، تو ہیں کیسے تبلیغ کر ناہیے ۔ کوئی بڑا آدی ہم سے بات کرتا توہم توج بھی شینے مگر تجھ بعدے محمولی حیثیت سے آدمی کی بات کو کھنے کیا سرلیں۔ وہ لوگ اِسی تکبری بیماری میں مبتلا شمصے ، اور بیر بیماری اس فاتے ب بھی موجود ہے۔ آج بھی کوئی حاکمیردار کسی مزارع کی بات سننے کے

ہے تیار نہیں بکوئی کارخلنے دارکسی مزدور کی رائے کواہمیت نہیں دیباادر کوئی افسر لینے مانخت کی رائے کو درخور اعتنا نہیں سمجھ تا یہ سارا تیجرمی کاشاخیا نہ تنجرابليبى بمارى سيت اورماست سيد النزحوان اسى بيارى كى وحد سے ہوناہے۔ بزرگان دین جب لوگوں کی اصلاح کرتے ہی توان کوجاز اورریاصنت کراتے ہیں، اُن کواذ کا رسمھاتے ہیں اور اُن کورزائل سے پاک كرستفي بالتخراكب أليي فبسح جبزك كدانان كي تمام براخلاقيول بسس سے اخریں اس سے فلاسی ہوتی ہے بزر کان دین کامفولہ ہے کہ ایک سونی کے ذریعے کسی میار کر ایک عگرسے دوسری عگر منتقل کرنا آسان ہے مر اس مقامے من بل سے جرکوز کالنامشکل کام سے -فركا لأحكم برلازى امريت آك الله كلف كموما كيرسُّون وكما لغ ليون بشك الترتعالي مانتاس حركيم برجيبيات بن اورح ظاہر رستے ہیں۔ الله تعالیٰ ان کے ظاہر دباطن کونوب جانا ہے۔ وہ ہر کے غرور و نیاز مندی اور اس کے اخلاص کوعانا ہے اور یہ بھی کہ اِنّا کَالَا تَجِيبٌ الْصَيْسَتُكُ بِي السَّرِتَعَالَىٰ يَحْرِكُرِنِهِ والول كومبركز لبندنين كرنا كوفي متج آدى خدا كالمجور منيس بن سكتا - الترتعالى كوعا جرى كب ندست اوروه لين عاحز ننهي بي كولسندكر تلبية جعنو رعليالصلاة والسلام كافرمان سب لآينبُغى بعض كمع على بغض ثم إي ويسح بريرتني افتيارة كرو بكرتكي اضعه والم ایک دوسے رسے نواضع ، ہمرردی اورغمگساری کے مانخد بیش آؤ۔ تکبر بجلئے خودم بغوص چیز ہے اور انسان کو السٹر تعالیٰ کی نگاہ ہی مبغوض با آہے لہذا اس سے بخاط ہے کہ بیبت ٹری بھاری ہے۔ ال تنجرين كى ايك رينصلت بهي بيان كى كئے ہے وَإِذَا قِيْ لَ كَهُ عَ تَعَافَا أَنْذَكَ دَسِيْ كُو اورجب ال سے كها جاتا ہے كہ تمهارے يروردكارنے مماچنزاذل فرائى سے يعنى جب اگ سسے قرآن كرميم، وحى اللى اور نشرائع الليك

دخی کمی کاانکار

منعلق در افنت كياجا تسبع - قَالُقُ ٱسكاطِ يُنُ الْأَسْكِلِينَ تُوكِيتِ بِي كريه توسيط توكون مستصف كهانيان بس منشرك اورجابل توك مهينر بهي بت كرستين ايرب ادرامريك كيك بوك بالمك تعيما فنة اور النعدان بوك اورعيساني تعبى قرآن مخيم كم متعلق مين تجمر كينة من وان كي طبيعيق من تركير كفرا ہواست اور وہ اسلام کو ایک رسمی نرم ب خیال کرستے میں ردنیا کی مایائدار ادر حقير تعليم على مرسك النيف آپ كوبرا اصاحب كال سمحة بي اور قرآن پاك ادرسى آخرالواك كوالتركاكلام اوراس كا آخرى نبى مستضمے سيے تب ر نہیں۔ وہ بھی السیر کے پاک کالم کوشفے کہ نیول پر محول کرستے ہیں۔ بعض مشرك كيق يح كمح وصلى التوعليدويم تمهيس عا داور فمودك كما نيال سنات ہیں،آؤہم تمیں رستم واسفنہ یار سے کا ذاسے ساتے ہیں یو محمد کی کہانو سے میصکر دلچیب ہیں۔ ببرطال وہ لوگ قرآن پاک اور وحی اللی کا انکار كرستے تھے اور اسى چيزكو الله تعالى نے بيال كر بيان فرايسے ـ فراياس انكار كانبتحرين وكالمحت ملوا أوزاره محتم كامكة يَّقُ كُمُ الْفِرْ الْمُعَالِمُ اللهُ الله جب محاسے كا وقت آئے كا تومنكرين براك كے كنا ہول كا بورا بوجر لادا عائے گا۔ وہ زصرت اپنی کاربنانی کا بوجھ اٹھائیں کے ، بک

فراي ان لوگوں نے بلاس ہے شیجے قرآن باک کا انکار کردیا ہے حالانكن خود فرآن انبيس عزروف كم كى دعوت مريح را كالك الكانك سيَتَ كَبُرُونَ الْقَبْلُ نَ اَمْ عَلَىٰ فَتُلُوبِ اَفْقَالُهَا 'رْمحمد) یر لوگ قرآن میں تدہر کیوں شیس کرنے بھیاان کے دلوں برقفل بڑھئے ہی سورة ص می سینے کہم نے بیمیارک کنا سے ایک طرف ازل کی ہے مشش کی انہیں بیترجل گیا کہ بوری دنیا کی تاریجیوں اس کلام کوستھھے کی کو میں روشنی کابی ایک منارسے محراننوں نے انکار کرے دوسرا لوجھ الی ياسب و فراي الأنخ خبردارسائح منا ينورون ببت برا برجم ب جن كدبرلوك الحفاكسيين - اس كا احباس جزائي المحالى منزل كے وقت بوگا كرامنول نے كتنا بُرا لوجھوا لھا يا بنودھى گراہ ہوئے اور دومر كري گراہ كيا اعاد ما الله عمد ها الله بيس اس سے محفوظ سركھے۔ ردسا ۱۳ ما ۱

قَدُ مَكَرَ الَّذِينَ فَي عَنْ قَبْلِهِ مُ فَاتَّكَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَدَّ عَكَيْهِ مُ السَّنَقُفُ مِنَ فَوُقِهِمُ وَاللَّهُمُ مُ الْعَذَابُ مِنُ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُلُمَّ كَوْمَ الْقِيْمَةِ يُجْزِنُهِ مُ وَكَقِولُ آيرَ فَيُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فِيُهِ مُوا قَالَ الَّذِيرَ ﴿ الْحِلْمَ النَّالِكُ النَّاكِ الْعِلْمَ النَّاكِ الْحِزْيَ الْيَوْمَ وَالسَّوْءَ عَلَى الْكِفِرِسُ فَ الْآلَدِينَ تَتَوَقَّهُ مُ الْمَلَلِ كُهُ ظَالِحِي أَنْفُسِهُ مُ فَأَلْقَوُا السَّكَمَ مَا كُنَّا نَعُ مَلُ مِنْ سُوَّةٍ بَالِ السَّلَا مِنْ سُوَّةٍ بَالِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيكُمْ نَبِهَمَا كُنُتُمُ نَعُهُ مَلُولِكَ اللَّهُ عَلِيكُمُ نَبُهُمُ لَوَلِكَ اللَّهُ فَانْ خُلُولَ إِلْوَابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهُا فَلِيلُسَ مَثُوَى الْمُتَكَكِّبِرِينَ ﴿

تن سب ملے:- شخیق چالبازی کی اُن لوگوں نے ج تم سے پہلے گزرے ہیں لیس النٹر نے قصد کیا ان کی عمارت کا ،پس اس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا ۔پس گرٹری اُن پرچست اُور سے ، اور لایا النٹر تعالی اُن کے ہیس مناب جال سے اُن کو فہر بھی نہ تھی (اس مجال سے اُن کو فہر بھی نہ تھی (اس مجال سے اُن کو فہر بھی نہ تھی (اس مجال سے اُن کو فہر بھی نہ تھی (اس مجر قیامت

والے دِن اللّٰہ اِن کو رہوا کریگا اور کھ گا، کہاں ہیں ہیے

وہ شرک جن کے بارے ہیں تم جبگڑا کرتے تھے کیں

گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بیشک رہوائی گئ

کو وفات فیتے ہیں فرشتے اس مال میں کہ وہ لوگ اپنی
حافوں پہ ظلم کرنے والے ہیں ۔ بیس وہ ظاہر کرتے ہیں
اُس وقت اطاعت کو ، اور کتے ہیں کہ نہیں تھے ہم
برائی کرتے ۔ کیوں نہیں ، بیشک اللّٰہ تعالیٰ جانا ہے جوکھے
مرائی کرتے ۔ کیوں نہیں ، بیشک اللّٰہ تعالیٰ جانا ہے جوکھے
مراؤں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس
دروازوں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس
دروازوں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس
دروازوں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس
دروازوں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس
دروازوں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس
دروازوں میں ، ہیشہ سہنے والے ہو گے تم بان میں ۔ بیس

الترتعالی نے پہلے توحیہ کے دلائی بیان فرط نے اور چرغیوں کوالہ النے ربطایات والوں کی ترویہ فرائی ۔ اللہ نے واضح فرایا کہ فات ، رب ، بلیم کل ، قارِمطاق ، افتح آور منارائس کے سواکوئی نہیں ، لہذا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہوسکتا معبود برحق وہی کاکہ ٹی شرکیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منکرین توجیہ کے باطل محتیہ ہے کی قرصہ ریبیان فرائی کہ ایک تو انسیں آخوت کے عالمی میں نہیں ہے اور دو سری بات یہ ہے کہ وہ انسیں آخوت کے محاسبے کا یقین نہیں ہے اور دو سری بات یہ ہے کہ وہ مکرکہ ہے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کھرکہ آور فافرانی بیصر ہیں ۔ وہ اپنے تکمر کی بات پہلے لوگوں مانے اللہ کا کلام پارسولوں کی بات پہلے توگوں کے تھے کہا نیاں ہیں ۔ وہ لینے تکم کی بات کو معمولی محجوکہ کے قصے کہا نیاں ہیں ۔ وہ لینے تکمر کی بار یہ اللہ کے نبیوں کی بات کو معمولی محجوکہ کے قصے کہا نیاں ہیں ۔ وہ لینے تکمر کی بار یہ اللہ کے نبیوں کی بات کو معمولی محجوکہ کے تو کتھے ہیں ۔ اللہ نہ فرایا کہ قیامت والے دِن وہ دوم الوجھ المائیں گے ۔ المنہ النہ کی بارسی المنی ہی بارہی المائی ہوگا اور ان لوگوں کے گنہوں کا جی جن کو آنو

نے گمراہ کیا، فرمایا، بیربست برا لوجھ ہوگا جورہ اعظمائیں گے۔ آج کے درس میں اللے تنعالی نے نزولِ قرآن کے زمانے کے منکرین قرآن اور نبی اور اسلام کے مخالفین خصوصاً مشرکین محد کو تبنیہ فرما کی سے۔ اور ووست راوكون كولمجيمهم عجاياسيت كرجس طرح آرج تم مخالفت كرسيم أبواسى طرح ببلے لوگوں نے بھی النتر کے نبیوں کی مخالفت کی تروہ ڈینا مراخیت میں ذلیل وخوار موکر چینی رسید ہوئے، اسی طرح اگر تم بھی اُنہی کے نقبّ قدم برجلتے ہوئے الطرکے دین اور مغمرخداکی مخالف ترک نہیں کرد سے لومتہا را انجام تھی ہیلے لوگوں سے مختلف بنیں ہوگا۔ مشركين مركسنے دين اسلام كے خلافت بطری سازشيں كيں اور نبی م خوالزمان کے مشن کو بکام منانے کے لیے ٹری ٹری تدہیری کیں جن كا ذكر قرآن باك من منحلف ملقامات برہوا ہے جصنورعلیالسلام کے خلا بإطل بإسكنظ امشركين محركا أيك الهم مهجقيار تنفا بمجبي ثناعر كنني كلجوكان كالقنب فينتية كهجهي أب كوساح كالخطاب فيبتة اوركهجي نعوز بالتزمحيون وْرِ شِینَةَ تَاكُرلوگُ آسِ كَى طرف را يخب نه بول ماس كے علاوہ متھی تقم مها زن پرتندد می کیاها تا مطرح طرح کی تکالیف سینجانی عاتی ، ذمینی طور ہر ہے قدم کے لوگ راستوں میں مبحظ کر لوگوں کو ڈرانے دھے کا تے رئین محرنے اس فیم کا انتظام کمر رکھا تھا کہ لوگ جعنورعلہ السلام کی ہ<sup>ے</sup> نرس کیں۔ وہ جانتے تھے کہ کھیے ایک دفعرآپ کی سحبت کال ہوگئی، وہ منا تر ہوئے بغیر نہیں ہے گا۔ گذشتہ سورۃ الجے کے آخری حصے

مخاکفین می جاک بازیاں

مِ لِفُظِ عَضِينَ تَشْرِيح مِن عُصْ كَياكُما تَعَا كُدانِ مِنْجَوْل فِي عَلاقِي الْعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ كريك تصفي كالال الست سي في روكو ادر فلال در سي بريم ببيض كي . تاكه لوك حضورعليه السلام كى خدمت بل عاصرنه بهوسكين ـ خاكخه ووصحابيول كاذكم أتاب كداننول نے تلی علیالسلام سے ملنے کی کوشنن کی توانہیں بخت ملاحث اطا ایری مصح بننج کرانوں نے کسی عمولی جینت کے آدمی مسيصنورعلياللام كمتعلق دريافت كياتووي طياني شرمع بوكئ يصزت عمروابن عيشرى رواليت مي آ آ ہے كرحس زمانے ميں وه محد بينے تواش قت عَجُرَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَوْمُ اللَّا أَبِ كَى قَوْمِ آبِ كَيْمِ عَنْ الفَّنْ تَقَى - لهذا حصنورعليه السلام سنے اگن سے فرما يكر ابھي حالات ساز كار نبين ميں . تم إينے اسلام كابر الااظهار مذكروا ورئين علاقے بي وابس جلے ماؤ ، بجرحب لمة مي خبر سنطح كراديترن الل المان كوغلبوطا فرا ديا ہے توہارے إس آجانا . انوں نے الیابی کیا اور لینے علانے میں والیں جلے گئے ۔ تھے روب ابل اسلام حصنورعلب السلام كي معيست ميں مريذ طبية بہنج كئے - ولح ل آب كے قدم حميك اوركفا ومحركه برر كي ميدان بي تنكست فاش كاسامنا مخذايدا تووه لوگ مریستے بہنچ کریا ہے مسلمان عیائیوں میں شامل ہو سکتے۔ بہرحال، براسی باست کو بیان کیا جا رہاہے کہ دانے منٹرکوں نے بھی ط<sup>ط</sup>ی دکھی تاری اختیار کس اور آج کے مشرک بھی اُہنی کے نقش قدم میطل کر دین اسلام کی می لفنت کر سے ہیں، اللّٰر کی توحیر کومٹا ما جاستے ہیں اور نبی سے مشل کو ہاکا بلنے برکمرنستہ ہی محرثم الس میر بھروں کرستے ہوئے لینے مثن برقائم رمی، اکن کی رسوائی کا وقت السنے والاست

نمرود اور فرعون کی محار گذاری

ارشادہوتا ہے فکڈم کی الکذیث مِن قبلی ہے۔ بینک جالبازی کی ان لوگوں نے جوان سے پیلے گزر کے ہیں رانہوں نے خدا کے دین کے خلاف طری سازشیں کی ، غلط مرا بیگنڈ اکیا ، راستوں

بیں ہیں ہے۔ بیں ہیں حصے حتیٰ کہ جنگ وحیل کمپ نومیت بینچی ۔الکٹرتعالیٰ نے قرآ کی بال مي مغرو واور فرعون كي تاليس بيان فرائي كراننول نے الكر كے جليل لفتر المياعلي السلام كي فلاو بكسيكسي تربريس وبب البهم عليالسلام خلا الانام لینے توعفرود کہا کہ تمهارے خدا کا مقابلہ میں کون گا، جا تھے اس کے محروباكراكب سبت بلا منارتياركيا عائي سريط مكرس المهم علينا کے ظرا کا مقالم کرول کا جنام بالی ای تفییری روایات ، عبراللرین عاش ط ادروبہ فی کی روایات میں آ تاہے کہ مخرود نے اس مقصد کے لیے ۵۰۰ مندمنارتغمرا باتها مكراس كاور عط حكيمقالم كرن كاموقعه ناملا-السّرتعالى نے الىي تنزانه صحبيمي كرمياري جوثى توٹوط كر دورياني مي عاكرى اور باقی مصیندم ہونے بیم ارول آدی اس کے بیجے آکر کھلے کئے بعین کے دماغ خواب ہو سکتے اور تعبی کی زبان ہی بدل گئی، وہ زبان سسے كناكجيدجا سبقة بمنكرا وأكجعرا دربي موثا تفاء فرعون نسطي ليننے وزيرسے كاعظا كرميرے يے ايك بيت مبند وبالامنيار تعمير كواؤ تاكم من أور جوالوك موسى على الدائم كے خداكود مجيوسكول بيسب بيلے لوكوں كى جب ليس تحقيل ح اہنوں نے الٹارکیسیے دین کے خلافت اختیارکیں ۔ المصرالله تعالى كي يحرب بالغدى كام كررسي منى ريب منكري خدا ل نے ٹری ٹری عمار نمن عمیر کرانیں نوفرا، فاکھ الْقَوَى عِدْ السُّرنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَمُ مُ السَّيْفُ مِنْ ف الن ميدان كي محييتين بي كرميس، اوراك ي تمام تدبيرس بهام بوكيس - يه راصل متح والول كومنيل محطور بريات سمحالي عارس المحرياني اقوام میں سے بھی جب سے سے سرستی کی اور خلاتعالی کا مقابلہ کرنا جا کا ۔ السّر نے ان كى جاربيادكورى اكهار كراك كونسيت و نابودكر ديا -اور تعير فَأَنْهِ عَ

الْعَذَابِ مِنْ مَعَلَى كَلَا كَيْسَعُوفُ إِن رِالِين عَلِّرِ سِي مَا لَكُ عذاب آباجس كامنيس ومم وكحان تحبى منيس نخاء لهذا الكرتم بفي مراسة مشركين كى روسنس برجليد كئے تو تمها لا النجام بھی اتن مسے مختلف نهیں ہو گا۔ اور بحیرات بى مبوا، الترتعالى ف يندسالول من سلمانون كوغليرعطا فيها بمكر فنح بهوكميا أور ولي سيمشركين كانام ونشان ككسم طركيا . فدا کے دین کے خلاف سازشیں ابتدارسے ہوتی رہی ہی زمانے کے لوگ عبی تربیریں افتایار کرتے سے اور بھربنی آخرالندا اعلیالصلو والسلام کے مخالفین نے بھی مخالفت میں المری حرفی کا زور مگا یا ۔ اور اس کے بعد کھی ہر دور میں اسلام کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بنتے جلے آئے ہیں۔ آج بھی بیودی، علیائی، مندواوراشتراکی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہزاروں عیم نا رہے ہی کہیں سکولوں اور کا محول کے ذریعے وگر کو دین سے برگشت ترسنے کی کوششن کی جاتی سے اور کمیں میں اوں کی آڑیں اسلام مخالف ملیکنڈ اکا جاتا ہے انانیت سے نام نها دخیرخوا ه بدلوگ دراصل دلن اسلام برشب خون مارینی معنت ارایجر تفنیمرے لوگوں سے دین بر ڈاکرڈالاما تا ہے۔ امریکریب ارسالان بترفی ، ۱۹ وی رئیسے محابر آدمی تھے ترکی کے ہیتالوں کے انجارج اور دین کے ظیرائی تھے، وہ منکھتے ہیں کہ تیرب، اور اسریکی کھے ہیود اور اور عيبائيوں نے قرآن پاک اور پنيراسلام کے خلاف جيد لا فھرك بين شائع كى بى كەسى طرح مىكان لىنے دىن كىلى بىلانە بوجايئى كىيى يېسازش متنة فنین کے ذریع بروان حراصائی جارہی ہے مشرقی علوم کے امہار عزى لوگ قرآن باك اور دين اسلام ريختلف قيم سنے اعتراضات مارى ملے کوکوں کو دین سے برطن کرنے کی گراشش کر سکتے ہیں یخوشیر کمجی نمالفنت

كركے اور سجی وافع بن كرم رطر ليقے سے دين كى ترقی ميں ركاور طى ڈالنے كى

كوشسن كريت بن مناص طور برانگريز تواس حة مك منصوبه بندي كر جيج م كرجيت كاستمانول لأعلق قرآن ياك سيمنقطع نبيس بوتاريه جارك قابدين نبين أسكت بيودلون نے جي برملاكر ديا كرجب كم سالاول كي عيد محصلی التعطیم مربخ بندے، ہم کامیاب نیس ہوسکتے ۔ دنانخ ہردوگروہ النے لینے منٹن کی کامیابی سے بیے عبر تورکوشٹٹیں کے رہے ہیں۔ اُدھ مسلمان ہی بوان سازشوں سے بے خبرسوسے ہوئے ہیں مانئیں اس وفنت ہیت، جلا ہے جب ہیود ونصاریٰ کی کوئی تربر کامیا بی کے قریب پہنچ حاتی ہے۔ اوروہ اپنی بعلی کی وسسے مارسے ماتے ہیں۔ باطل فروّ بب مرزائيون اور رافضيون كابھي بيي حال سيد وه بھي دین حقہ کے خلافت مسل ساز ثنین کرتے ہے ہیں۔ مرزایوں کی زومی ہم اکیب صدی سیے آئے ہوسے ہیں۔اب توقانونی طور رہران کی حثیبت کمزور ہوئی ہے ، وگریز اقترار پر قالصن اکٹرلوگ ابنی کی طرفداری کرستے كشي و ان كالريح استك ميلايا جار كليد اور و و دنيا مجري الني باطل دين محميات تركم من أدهر وافضيون في عماين بالمائرة مهم تنزگرد تھی۔ ارافی فیلیت ہی اصل اسلامہ ہے۔ ارافی انقال بسے میں انتقال بسے میں انتقال بسے میں انتقال بسے میں کے ایک انتقال بسے میں بھوالٹر بھر تنقیم ہور کا ہے کوہ لینے آپ کواسلام کے معامرت میں بھوالٹر بھر تنقیم ہور کا ہے۔ وہ لینے آپ کواسلام کے نمائندہ کے طور ربر دنیا میں بہت کر سے ہیں۔ حالانکہ وہ رافضی ہیں ۔ بهرحال الترف فرما يكروشمنان دين كريد يدي كاميابي عال نديس موئى، ان كي عارتوں كو جروبنياد سے اكفار ديا كيا-اوروہ خلا تعالى كے عذاب كاشكار ہے مخالفين غلاورمول مى طرف سے مقور سے عرصہ کے بلے متورونشر ہوتا سے ، بجفن لوگ اکن سے منا نزیجی ہوئے ہیں ، مگرائن کی سازش عبلہ ہی منظرعام بہارا بی سے اوران کی تمام بیمیں حیاگ کی طرح خمتر ہوجاتی ہیں۔ اسلام اپنی ذانی خصوصیت اور حقانیت کی نبار پر قائم سے اور تا قیام قیات اسلام اپنی ذانی خصوصیت اور حقانیت کی نبار پر قائم سے اور تا قیام قیات

ما يوشمنان دين كا دنياس تويه عال بؤا تشعر كيفي المِقتال عالى ہے بھے تیامت کے دن الترتعالی انہیں ذلیل ورسواکہ اس دنیا بیں مشکون مشرک کی حمایت میں زمین واسمان کے قلاسبے ملا ن مرً قِامست وَلَسِك وَكَ النِّرتِعَالَىٰ الْنُسسِينِ فَهَاسِنُ كَا - وَكَيْقُ فِي لِ آبِنْ فَيُكُاءِي الَّذِينَ كُنْ تُكُنِّ تُحَوِّينَا الَّذِينَ كُنْ تَحْ تَسْتُ آفَقُ نَهُ فَهُ بناؤ آج مسرك وہ ننركيكهال بن جن كے بارسے ميں تم دنیا من محكمط کا کھرتے تھے۔میر نے نبیوں کی است نہیں انتے تھے اور شریکوں کا حايت كياكرت تحصه أب ان كوبلاؤ اكم تنهاري مردكرس. اش وقت قَالَ الَّذِينَ أَوْنِكُوالُعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کے رحن کو النترنے دنیا ہے علم کی روشنی عطا فرمائی اور وہ کفریشے سے بیزارہے، وہ کسی گے اِن کینی الّٰکیوم وَالسُّفَ فَ عَلَى الْكَلِيفِينَ - بِشَكَ آج كے دن كى رسوائى اور ررائى بعنى عذا برسبے۔ اسول نے دنیا مں ادمیر کی توحد کا انکار کیا،خدا ب پھرلنے ، الکرکے بنیول کی مخالفسٹ کی ، وہ دنیا ہی مجی ئے اور اُن قیامت کے دِن تھی اگن کے مقدر میں رسوائی اور

اے المتر! میں بری زندگی اور بری موت سے بناہ مانگتا ہول برگری زندگی برست کران ان عمر عبر برجوتیدگی میں مبتلا سے اور بری موت یہ ہے کہ اسی برعقیدگی برخاتمہ ہو۔ البیا شخص توجیہ خالوندی سے خالی گیا۔ لندا اس سے برعقیدگی برخاتمہ ہو۔ البیا شخص توجیہ خالوندی سے خالی گیا۔ لندا اس سے

بری موست کول سی موسکی ہے ۔ ؟ و فرایا ، برلوگ دنیا میں اپنے آپ برطلم کرے ہے۔ امنوں نے کفر اورشرك كارامة بجيرًا ، عالانحرائت كافوان في السِّني لا كظلُ السَّالِي السِّني لا كَفْلُ السَّالِي السَّالِ عَظِيرَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه هُ عُم الظُّلِمُ وَنَ رُالبِقِرَ) اور كافروبى بنظم كرنے فالے ـ توفرایا كردنيامي توركفروشرك مي متبلاك مع محرقيام ن المحدون البياك كوبرى الذمرة ورفيين كوكسشن كريسك فناكفنى الستكم أحسس وفت ابنی اطاعکت اور کفرننرک سے بنزاری کا اظہار کریں سکے اور کہیں ارتكاب، نبير كياكرت تھے۔ اس وفت اين صفائي بيش كرسنے كى كوستىن كريس كے مكراللر فرائىكا، تى تھجوطى بوسات ہو سكى رانٌ اللهُ عَلِيثُ مُ لَا مَا كُونَ نَعُ مَا كُونَ يُولُنِينَ الترتعالى وب عانا سهد بموكحهة مرنياس كاكرست تحصروه عليم كل ہے اور تنہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل سے واقعت ہے وه جانتا ہے کہتم دنیا میں کفراور شرک پر بصدر کہد، لندا آج تمارا انکار

كونى بستة نهيل على سيكي م

بهرارشا وموكا فأدخلق أبوكاب جهنا من داخل ہوجا و۔اب تمہا رہے کا ذکی کو ٹی صورت فه کامیں اس جنم س بھٹر ہمنٹر کے لیے رہنا ہوگا۔ وكائے كرمنى كے كيات وروازے بى اور سرك طىسے منقتم جوا كرم طابق دل ظلى مول كے۔ فرا فَكِيتُ مُنْوَى الْمُسْتَكُيِّ مِنْ تنجر كرنے والول كايرسن جُلَا كھ كاناہے - ابنول نے فرونگركی وحبست ابنيادي باست كوتسليم ذكياء حذاكي وحلانيت كومعمولي جبزمهم وكمد كا اندهن س

النحسل ١٦ آيت ٣٠ تا٣٢ دنسسما ۱۴ دسمنستم >

وَقِيْلَ اللَّذِيرَ ﴿ الشَّغَوَا مَاذَا أَنْزَلَ رَبِّ كُمُ قَالُوا خَكِيرًا لِلَّذِينِ ﴾ اَجُسَنُو فِي لَهُ لَا لِلَّذِينِ ﴾ لَهُذِه الدُّنْيَا حَسَانَةٌ مُ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ وَكَنِعُ مَ دَارُالُمُتَّقِيْنَ۞ جَنَّتُ عَدِن يَّدُخُلُونِهَكَ عَجُرِي مِن أَ تَحْتِهَا الْأَنْهُو كَهُمُ فِيهِا مَا يَشَكَانُهُ وَنَ مُكَذَٰلِكَ يَجْزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ تَتَوَقَّمُ عُمُ الْمُلَلِكَةُ طَيِّبِينَ ' يَقُولُونَ سَلْعُ عَلَيْ كُمُّ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُسْ نُمُ تَعْمَلُونَ ١٣ هَـلُ يَنْظُرُونَ الْآ اَنْ تَأْتِيهُ مُ الْمَلَبِكُةُ اَوْيَا فِي الْمِلَ الْمُورَيِّكِ الْكَذَٰلِكَ فَعَلَ حُمْ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ الَّذِيْرِ فَيُ أَهِي مِنْ قَبُلِهِ وَلَٰكِنَ كَانُولَ اَنْفُسَهُمُ لَكُولُهُونَ ٣ فَأَصَابَهُمُ سَيِّاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوُا ع بِه يَسُتَهُزِءُونَ ﴿

ترحب علہ:- اور کہا گیا ان لوگوں سے جو بچتے ہیں کرکیا چیز اتاری ہے تہاںسے پردردگار سنے ، تو انہوں نے

کہا کہ رجم کچے بھی اُس نے اُتارا ہے) وہ سامر خیر ہی ہے۔ اُن لوگوں کے لیے جنوں نے مجلائی کی اس وُٹیا میں رکھلائی ہی ہے ۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور بہت انجھا گھرہ اُن لوگوں کا جومتقی ہیں (۳) وہ باغات ہیں سہنے کے لیے وافل ہول گے وہ اِن یں ۔ بہتی ہیں اِن کے سامنے نہری ان کے بلے ہو گا ان رباغوں) یں جد وہ چاہیں گے۔ اسی طریقے سے اللتر تعالی بله دیتا ہے متقیوں کو (۳) وہ کرجب وفات نیتے ہیں اُن کو فرشتے راس حال میں کم وہ) پاک ہوتے ہیں ، اور رفرشتے) کہتے ہیں مسلام ہو تم ید ، داخل ہوسباؤ جنت یں اس کے بدے یں جو کام تم کیا کرتے تھے یہ زافران لوگ) نہیں انتظار کرتے سگر اس بات کا کہ اَعَائِينَ اللّٰ كے إِس فرشت يا يہنج آئے ان كے إِس تير پرور دگار کا خاص محم - اس طریقے سے کیا ان لوگوں نے جو اِن سے بیلے گزرسے ہیں - اور اللّٰہ نے اُن پرظلم نہیں کیا ، مبکہ وہ خود اپنی حانوں پر ظلم کرتے تھے (۳۳ یس پنجیں او کو وہ باٹیاں جو انٹوں نے کی تھیں ، ادر گھیر لیا اُن کو اُس چیز نے جس کے ساتھ وہ کھیا۔ کیا کہتے تھے 🕝

پہلے اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا کہ جب اُن سے قرآن باک رہے۔ اُن سے قرآن باک رہے۔ اُن سے قرآن باک سے تعلق پرچھا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لینے پینمیر پر کیا چیزا تاری ہے تو وہ کئے میں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں وہ نرصرت وحی اللی کا انکار کہ تے ہیں بکہ اس کے ساتھ استہزاء کہ تے ہیں اور اس کی تردید کہ سے ہیں۔ اللہ نے اِن کا انجام بیان فرمایا کرقیا کے دن برلوگ ہوسرف بینے گنا ہوں کالوجھ اٹھا ٹیں گے بکر ان لوگوں کے گئا ہوں کا اوجھ اٹھا ٹیں گراہ کیا ، بھر السرف فرا با کہ اولوں نے دنیا میں گراہ کیا ، بھر السرف فرا با کہ اولوں نے دنیا میں اسلام کے خلاف بڑی شفور بندی کی ، بڑی کیمیں بائیں ، جال بازیاں کرتے سے مگر کا مباب نہ ہوسکے ، بھر السرف ان کو دنیا میں بھری ہزا دی اور آخرت میں توالی کے بیے عذا ہے الازمی ہے فرا یا بدوگر مرتے دم کا کورت میں توالی کے بیے عذا ہے الازمی ہے فرا یا کورت میں اور آخرت میں اور آخر ہے اس میں اور آخر ہے ہیں اور آخر ہے ہیں اور آخر ہے میں میں اور آخر ہور نے والوں ہورا اور فرشتے انہیں جبنم کی وعیر منا و سیتے ہیں ۔ فرط آن کی کور نے والوں کا میں اکام می و آسے ۔

نافرالول کامال اور انجام بیان کرنے کے بعداب آئ کی آیات میں الٹرتعالی نے متعلی لوگوں کامال میں بیان فرایا ہے۔ قرآن ایک کا استوب ہے کہ جہال مشرکین کا ذکر آ آ ہے قرماتھ متفین کا بیان میں ہوتا ہے ، اور جہال میں کیا حال بیان کیا جاتا ہے تو ماتھ امرار کا ذکر ہیں ہی ہوتا ہے ، اور اس طرح تربیب اور تریخیب ماتھ ساتھ جلتے ہیں اب بیاں پر لوقت مورت اہل ابیان کا حال بیان کیا جار ہے۔ ارشا و ہر آہے و قریب کی اللّذیش کی الفیری کا اور کھاجا تا ہے ال لوگوں سے جوڈر تے ہیں ۔ اتفی کی تفیر میں رئیر للفسری صفرت محدالت بری حال فرائن میں کو است اور کھی تاریخ کے بیم فرائے ہیں کہ النان سب سے بلے کفر، شرک اور نفاق سے بیے بیم فرائے ہیں اور کھی تدریج صفائی میں ماطا جو تہ ہے۔ اور اسے اور کھی تدریج صفائی میں ماطا جو تہ ہے۔ اور اس اور کھی تدریج صفائی میں ماطا جو تہ ہے۔ کیم

موسكنا وترفرا يكرجب بحف اور در نے والوں سے كما كما مسا ذا

منقين

موال تحوا

انْذَلُ دَسِيعَ كُو كُمتهارے برورد كارنے كيا جزا تارى سے قالكا خَانِيًا تواسول في جواب وباكم الله كانال كروه كلام توساسر خيراور عمية حضرت أما يشكى والده ام المن في في حضور السلطة والسلام كوكو داما تها بحروه أب ایان بھے کے ایک صور علی الصادة واللا کی مرفا سے قت کے مدم کافی عرر مرد ہو کی تصر حفر کی وطن کے بجر خطر الو مجھ مل اورع فاروق طلق کے لیے ام ایمن فو سے إس كُنْ تووه رونه بهر امنول نه محياكه ام المن حدنور عليدا ا ى مدائى كى وجرسے رورسى بى ياشائد آب كے بعد اللي كولى كليف پنجی ہے ۔ بھیرجب اسوں نے رونے کی دجہ دریافنہ ، کی تو کسے ملکم كرنين عانتي بول كرائشرك بني إس وفنت طيسية رام وراحت نمن ب مجھے آپ کی طرف سے کوئی تشولین بنیں ، مبکہ رونے کی وجہ بیسے رجب بنى على السكام مم من موجود تصفى أدوحي اللي كاسلسله يم عارى تصاحواً اب منقطع بوجيا ليے اور عمراس كى ركات سے محوم بوسكے ہى -اس برحصنرت البريجرصدين اور لحصنرت عمر جمي أبريده بوطني كروافعي الله سی جانب سے حوجبز لینے نبی برنازل ہوتی تھی وہ سامسر خیرورکست تھی . اور اب مماس خبروركن مع محوم موسيح من ببرمال السُّرتعالى في وحي الل فرما أي حوا دور سے کولگ اس سے براست کی روشنی حاصل محرس اور اچھی اقی با تبریکیوں ۔ انسان وی اللی کے سروقت مختاج بس السی لیے توم نازي برركعت من إهد دِ نَاالِصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيتِ مُ كَى دِرْقَاسَة كهته به ريايسي جيز بصرزندگي كے برمور بدانيان كي داہنائي كرتی ہے اوران کی بہتری کے سامان بداکرتی ہے زلاد يادركهو! لِلَّذِينَ كَحْسَنَ الْحَادِ

حَسَنَهُ فَصَحَ جَن لُوكُول فِي مِنا بِي احْيَا كَام كَا ، لَيْنَا ان كَم لِي عِلاني ہے۔ خلانعالی کے بال بھے کام کا بتجہ اجباہی ہوگا۔ جود نیا میں نیاب کام كرية بن انهين نكى مزيرتوفين لمتى بدارانبين روحاني ترقي فن ہوتی ہے۔ فرا دنیا میں بھی انہیں نئی کا مدلہ نئی کی صورت میں ملتاہے کا کدارہ الأحِسَة خسكي اورآخرت ككه توببت بهترج وكنع وكأواكم تقيين اورمنقيول كميلي الخرس كالكم توكبت مي خوك سيد" وَفِهُك مَا تَسْتُتُهُ مِنْ الْأَ دَفْنُسُ ولال ال كے نفنوں كى ليديده برجيز ہوكى -أوروه قُفر كونست و فرايا جَنتُ عَدْن تَكَدُ خُلُونَهُ وه ر ہائش کے باغات ہی جن منتقی لوگ داخل ہوں سکے ، عام باغاست تھ محص حبنگل کی طرح ہوتے ہی جن میں بھیول بوسٹے اور درخصت ہوں اور تحوری دہرکے کے آرام کرنے کی سولٹ ہوتود ہو مگر را نتی باغاست میں ر دائش کی تمام سہولین موجود ہوتی ہی اور انہیں زیادہ قرسینے سسے سحايا جاتا ہے "اكبرولل كينے والول كوكسى تىم كى تىكىيەت نەس و. توفر ماياتقى ۔ و حن کے سامنے تنرس سی موں کی رآسانت کی ہرجیز موجود مُرفعه كَا مُسَاكَسَتُ أَعْمُونَ وَعَ لِيرِ مِعَانَى اورروا في دامست کی ہروہ جیز ہوگی ، جووہ جا ہیں۔گئے ۔ان کاہرلند ہرہ سامالی کا موجود موگا، اور برجینران کے ساتھ سی خاص نہیں موگی۔ مکر فرمایا گذاہائے عِجْنِي اللّٰهُ الْمُتَّفِّ أَيْ السُّرتَعَالِي عام تقولي اختبار كرسن والول كواسي طرح برله مشيقي بعويهي معركفران نزك اور نفاق سيريج عاليكا. الطرتعالى السي إليهي انعامات يحطافها في العامات العامات الما المستعطافها فِرَا يَهِ مِنَ الْأَوْلُولِ كَ لِيهِ الْعَامَاتِ مِن اَلَّذِينَ مُتَوَفَّحَ وَلَهُ وَمُ الْمُلِكِ كُنَّةُ كُرِجب فرشت ان كى جانبى قبض كرشتے ہي تراس و تنت

کیکیزه گونت

وہ طکیت بین کیا کے صاحب ہوتے ہیں ۔ بعنی زندگی کے آخری لمحان میں وه كفرا منزك ، نفاق اور برعقيد كى سسے ياك ہوتے ہي سنجاست تومنشرك مِين سبت، التُوسِن خود فرمايات إنشا المُستَرِيكُونَ نَجُسَو (التوبية) مشرک تونایک مِسَ اوربه نایکی یاطن کی نا پاکی ہے ان برمخبوّل کی روح ، ول اور دماغ بليدسي رسورة عج مِن فرماياسي في خَتَرِ بْنُواالِيَّجِسُ مِ الدُّوْنَانِ سُن بِرسَى كَي كُنرگىسى بِجور خَيائِي شَاه عَبْلِعزيز محدست دبوی فرماتے ہی کہ جارے دین کے طہارت کے اصول میں عقدسے کی طهارت كوكوليت عاصل ب الكرروح باك نبين توصيم منزار بار دهونے اور ويشبولكك يسيحى يك نبيس بوكاربات واضح سب كركما اورخنزير نایاک ہیں، ان کوکتنی بار مجی صابن کے ساتھ نہلاؤ، یہ یاک نہیں ہوں گئے ۔ مشرک کی سنجاست بھی الیبی ہی ہے تومتقی بننے کے بیے صروری ہے کہ مىپ سے بىلے دل ود ماغ ہرقىم كى نخاست سے ياك ہو، اور سے يطني طهارت حاصل بوكئي، اس كمتعلق فره أ فكذا فلكح صري تَنْ كُلُّ إِلاَ على حِس نِے تَزَكِيهِ حاصل كراما ، وه كامياب مِوكما - شاه عالِعزاً فرماتے ہی کرسے سے میلا تذکیر کفر ، مثرک اور بیجھندگی کا نزکیہ ہے ایسی پیری کی بنادبہ التونے قرایا ہے کہ منٹرک بخری فکا کی نیک کھٹا المستحب کہ منٹرک بخری فکا کی نیک کھٹا المستحب کا ا الحکی م کیست کام جست کا جارہ ہے کہ استحاب کے دو اس سال سے بعد مسجوام کے قریب مجی نرآ بیں مصرے بعد کے بعد کسی مشرک کو جے بہت اللّٰر کی اجازت برنفی کر بہرمال شرک ایک گندگی ہے بھیں سے ان ان کا بطن

حبنت مي داخله پیدر و آسے۔ الزفرا کے رجب متفی کو گرد کی موت کا وقت آ آ ہے کیفولوگ سکلف تککیے نے فرنستے انہیں کتے ہیں کہ تم مرسلام ہوا ورساتھ یہ خرشخری بھی میستے ہیں اُڈ شکا گوا الجب کے دیما کو جسٹے تھی گوئی کے دیما کو جسٹے تھی کوئی کے دیما کو جسٹے تھی کا دیکھی کے دیما کوئی کا کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کے دیما کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کے دیما کوئی کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کے دیما کوئی کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کوئی کوئی کے دیما کے دیما کوئی کے دیما کے دیما کوئی کے دیما کوئی

جنت بیں داغل ہوجاؤ، اُن اعمال کی وحسے حتم انجام دیتے سے۔ اعمال ے اگر اعمال فلوب مراد ہی توظا ہرہے کہ اس سے مراد ایمان کا وہ ارمة مع والمتعال في اختياركيا و دوس مقام برسه كهد يمو و را المعام بایکمانهده (دیش)الترتعالی الرایان کونتے ایان کی دیسے جنت کے گھڑک يبنيانيكا. اوراكه على معاداعض وحوارح كاعال من توبيعنت من واغلى كاظاهري وصنوط ليام كاخران كان كيظام كاعال اس كي ما ميا بي كاحقيقي سبب نهين م بليه هنيفى سبب التنزتعالي كي منرا في أور رحمت ہے۔ لندا ال أن كوجا ہتے کم اعمال انجام دینے کے بعدالٹاری رحمست بریھروں کرسے ۔ ایب ہوقع بہ مصنوط بالسلام السيد دريا فلت كياكيا أيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ مَصْرِتْ! ست افضل عمل كون سلست ؟ أسب في مالي الدُ حيمًا نُ سِبَ اللّهِ وَرُسُو لِلهِ تعنى السر اوراس كے رسول برامیان لانا ، ظامرے كرية قلب کاعمل سنے ر اور تصدیق قلب کے سابھے ہی ہوتی سنے المذاجنت میں داے لے کا اولین ذراعیہ افرالمان سے ۔ كم المكام المرافران كرم منعلق فرايا هكل مَنْظُوفُوك كِيرِ اللهُ اَنْ تَأْتِيَهُ عُرِي الْمُلَكِ كُدُ كُمِنِين أَتَظَارِكُ مِنْ مِكُراس بات كاكم آحابي ان كے ماس فرنستے مطلب برہے كمزما فرمان لوگ لينے كفر، شرك، نفاق، برعمة يركى اورخخالفنت قرآن ورسول كا اظهار كريم فرشتوں کو دعومت مے ہے ہیں۔ اور فرشتوں کی کمر کامطلب ہے كرين كے برف اعظمائن اور فرشتے الملز كاعذاب مے كريہنج حائیں ۔ ظاہر<u>ہے کرجب ب</u>ہ و قس*ت آجا نے گا آدیجران ا*فرانوں کومزیر ملت منیں میگی اوروہ عذاب اللی کا شکار موجامی کے فرمایاال کو ياتوفرشنون كانتظار ب أَفْيَأْفِ أَمْنَى كَتِبَ أَمْنَى كُوتِبَ إِن بات كَانتظام ہے کہ نیرے دب کا مخصوص حکم ہے ہے ادر اس سے عذاب ہی ك مسلم صلا ح ا

عناب کا انتظار مراد ہے۔ البر تفالی نے نمایت لطیعت ببرائے میں نکوین خدا و رسول کو وعیر سنائی ہے کہ البت کے وعیر سنائی ہے کہ البت کے وعیر سنائی ہے کہ البت کے میں اکتابیں آجی ہیں۔ ہائیت کے مارے سامان آجی ہیں۔ اور اگر اب بھی بہ لوگ ایمان نمیں لاتے تو مجر اس کے سوایا تی کیا رہ گیاہے کہ ان بہ عذا ہب اللی نازل ہوا وروہ ملاک۔ مدی کہ میں اللہ کا مارک ہوا وروہ ملاک۔ مدی کہ میں کے سوایا تی کیا رہ گیاہے کہ ان بہ عذا ہب اللی نازل ہوا وروہ ملاک۔

المرا المكذالك فعسك الذيت من قبله والسط المراكرة في السط المراكرة في الما المراكرة في المراكزة المراكزة في المراكزة المراكزة في المراكزة

کے کیے تیار ہے۔ النوتعالی نے سیلے لوگوں میں سے شکرین اور متقبن کے حالات بیان کرکے ان کے انجام سے آگاہ کیا ہے، اور مشرکین محراور بعدی آسنے والوں کو بات سمجمائی سبے کر کمیں تم بھی مشکرین کے نقش قرم مربہ خیل مکلنا، وگریز تمارا بھی حشرومی ہوگا، جو آن النحسل١٦ آيت ٣٦٤ ٢٢٢

رفیب ما۱۴ درش شنتم ۸

وَقَالَ اللَّذِينَ الشَّرَكُوا لَوْشَآء اللهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُوْنِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا الْبَاوُنَ مِن دُوْنِهِ مِن شَيْءٍ اللّهُ مَا عَبَدُلِكَ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُوْنِهِ مِن شَيْءٍ الكَذٰلِكَ فَكَ اللّهِ يَن شَيْءٍ الكَذٰلِكَ فَعَلَ اللّهِ يَن اللّهُ وَمَن شَيْءٍ الكَذٰلِكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْهُ مُ اللّهُ وَمِنْهُ مَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ن جب ملے : اور کی اُن لوگوں نے جنوں نے شرک کی ، اگر چاہت اللہ تعالیٰ تو نہ عبوت کرتے ہم اُس کے ساکسی چیز چاہت اللہ تعالیٰ تو نہ عبادل اور نہ ہم علم علم التے کمی چز کی اور نہ ہمارے باپ وال اور نہ ہم علم علم التے کمی چر کو اس کے حکم کے سوا ۔ اسی طرح کیا اُن لوگوں نے جو اُن سے پیلے گزائے ہیں ، بیں نہیں ہے رسولوں کے فیص مگر کھول کر بینچ ونیا (۱۹) اور البتہ شخیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول (اور حکم دیا) کر عبادت کرہ اللہ کی ، اور بی امر بی طاغوت سے بی بیس بعض اُن لوگوں میں سے وہ تھے جن کو طاغوت سے بیں بعض اُن لوگوں میں سے وہ تھے جن کو

اللّٰہ نے ہایت دی اور بعض اُن بی سے وہ تھے جن پر گھرائ ہی اللّٰہ نے ہوئی ہے گھرائی ہی ہوئی ۔ بہر علی اُن بی سے وہ تھے جن پر گھرائی ہی بھر بھٹی ۔ بس علی زمین میں اور دکھیو سکیسے انجام ہوا اُن کوکوں کا جو جھٹلانے والیے تھے (۴۶)

ربطاتيت

ابتدائے سورۃ میں السّر تعالی نے وی النی کا ذکر کیا، جرائی و و النی کا تذکرہ کی اللہ سے کو اللہ و کی اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا دوراس کے دلائل بیان فرائے ۔ اس کے بعداُن لوگوں کی دور بی بیمارلوں کا ذکر کیا جوالسّری و صارفیت پرامیان نہیں لاتے ۔ ایک تروہ آخر کے منکر ہیں اور دوسے ریحبر کر سے ہیں ، جھرالسّر نے سنرکوں اور تنقیوں کے اسجام سے آگاہ فرایا۔ منظر کی تردیداس مورۃ کا خاص موضوع ہے جوگذشتہ آیات میں جی بیان مواسے ، اس درس میں بھی آرا ہے اور آ کے شالوں کے ذریعے بی اس مللہ کی وضاحت کی عبار کا آرائی میں السّر تعالی نے شرک کے حق میں مشرکین کی ایک نہایت ہی مجوز ٹری دلیل کار دفریایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی ضداور مسلم دھری کا ذکر جھی کیا ہے۔

شرک رکزنی بیاری ہے

تنام افدام میں شکر ایک الیں بیاری بھی جسب کی قدرمشترک تھی۔ اس بیے الٹرکے بدیوں نے سب سے پہلے اسی بیاری کوختم کرنے کی کوٹ ش کی ۔ الٹرکے بدیوں نے سب سے پہلے اسی بیاری کوختم کرنے کی کوٹ ش کی ۔ اس بهاری کی سیکنی کا ندازه اس بات سے نظاماسکتا ہے کہ جب بھی التلرکے بیبول نے اس بہاری کا قلع فیع کرنا جام تومشرکین نے اس سے حق میں ولائل نینے منے وع کر شیاے اور روح تا بہت کرنے کی کوشش کی ۔ آج کے درسس میں النتر نے بین مضمون بیان فرایا ہے ۔ ارشاد ہونا ب وَقَالَ الَّذِينَ أَشُرَكُوا اوركما شُرك كريف والول في -یعی جب الٹرکے نبیوں نے مشرک سے منع کیا توکینے کی کومشاءً ہم زعیادت کرتے الٹرکے سواکسی کی وکر آیا ہے نکا اور نہی ہاہے ك دارا الما كام كرنے - وَلَاحَرُّهُ مُنْ الْمِثُ دُوْنَهُ مِنْ رکسی جبز کوج ام محشراتے ، اس کے حکم کیے سوا ۔ سرے وہ دلیل دمیزکین مشرک کے حق مل سے افعال كوخلاتعالى م منكبت كے سائقہ نسلك كر كے خود برى الذمه ہوكتے اس مطلب برکم اگر النتر نعالی کو بھارے برنشر کر کام لیند نرم وستے تو وہ فرراً ہیں روک دینا ، جاری زبانوں کو ہند کر دینا یا ہار کے عقر با وُں کی طافت کو ہی ساب کرانتا تاکہ ہم الیا کا م زکر سکتے۔ اگراس نے ہیں ان کامول سے نہیں رو کا تواس کامطلب لیہسے کہ وہ ان امور ہر راحنی ے ، لہذا ہم انہیں انجام سے ہی سن بہانب ہیں۔ یہ تو ہانکل دیسی سنت ہے کر کو فی شخص گنا ہ کا از لیا ہے کتا ہے اس کا اعتزات کرنے اور توبر كرنے كى سجائے ليے تعتريبر وال دياہے كر نفذ بريس لوں ي سكھ غفا، لهذا بهوگيا، اس مي ميراكيا قصور سے ؟ طلبت وحمدست کامٹرکھی الباہی ہے مشترکین نے بعض جبزی

ازخود لینے آب حرام مطرار کھی تھیں حالانکہ السرنے ایا کوئی مکم تیں دیا۔ ابنول نے بعض جانورول کو بچرہ ، سائر، وصبلہ اور حام کا نام دے كرعام لوكوں كے يا اُن كاكوشت حام قرار في ليا تھا ، جنالخ حرام اور في ليا تھا ، جنالخ حرام اور كادوده خذركي طورير وقف كرشيته أسطوني عام مردوزن ننيس بي سكتا تقا مبكروه صرف كركم شينول سمے يد حلال ہوتا كھا۔ اس طرح خس اوسن یا بل کرمعبودان با طاری ذر کرشیتے شعے ، ندائش برسواری کرتے تصاور ندكسي ديكركام مي لاتے تھے -اسي طرح جوجانورمقررہ تعاد میں بیجے دیے ویط تھا الیے کھلا چھوڑ شیتے ہے۔ نداس کا دودھ پیتے ر گرشت کھاتے اور مذسواری کے لیے استعال کرستے۔ ابنوں نے بعض جبزس عورتول براور معض مردول برحام كمردهي تنيس واس كاجواز بھی وہ بھی تیسٹس کرتے تھے کہ اگرالٹری کی شخص ہونی توہم کوئی جیز حام ذكرت يونكراللرتعالى نے بهي الياكرت سے منيں روكا ، رندا ہم کھیک کر سے ہیں۔ رندا ہم کھیک کر سے ہیں۔ سورة انعام ہیں الدّرتعالیٰ نے شرک کی تمام اقعام بربحبث کی ہے اورائی کی تردید فرانگ ہے۔ میصنمون اسی قسم کی اُسٹ کیں وکی بھی بیان بوجياهة سَيَقُولُ إلَّذِيبَ أَنَّكُمُ كُولُ لِلَّذِيبَ أَنَّكُمُ كُولُ كُولِتُكَاء اللَّهُ مَنَّا اَشْكُكُ اَ وَلَا الْبَافُنَا وَلاَ كَرَّامِنَا مِنْ الْفَيْ وَلاَ كُرِّمَتُ الْمِثْ شَيْعٌ وَلا

اورائی کی تردید فرائی ہے۔ پیمسمون اسی قسم کی آست ایس وکول بھی بیان موجی اسے سی مقول الذہب آشکی کو کوست نے اللہ و متنا کا نشکی کو کوست نے اللہ و متنا کا نشکی کو کا کوست نے فرایا مشکی کو کا کا نشکی کو کا کا دائی کا کا دائی کا اللہ اللہ کا در نہا ہے کہ اگر اللہ جا ہم اور ہمارے آباؤ وا وار دشرک کا از کا ب اند کھر تنے اور نہی ہم کسی چیز کو جام محمل اتے - اللہ نے اس کا جواب بر دیا کہ بیلے لوگوں نے جی اسی قیم کی بیرودہ دلیل بیش کی گئر کی کا در انہیں ہماری مدا کا مزاح کھنا پڑا ۔ فرایا ، اس حرمت کی اگن کے پاس کوئی دلیل نہیں ملکریے تو محف گال کی بیروی کر ہے ہی اور اٹھل کے بایں کوئی دلیل نہیں ملکریے تو حرمت کی بات تھی ، ایک زمانہ الیا بھی گذرا ہے کہ کر ہے ہیں۔ یہ تو حرمت کی بات تھی ، ایک زمانہ الیا بھی گذرا ہے

جب شکون بیت الٹرشرلین کا برمہذ طواف کرتے تھے اوراس کے یہے ہی ارز سے فاکی شہرت کو ہانہ بنارکھا تھا اسکر الٹرنے فرایک وہ تھی امی ارز الی کا حکم نہیں دیتا۔ تم توسف بطال کا اتباع کرکے اس فعل کو خلاکی طرف بسید ہو۔ فعل کو خلاکی طرف بنسوب کر ہے ہو۔

ببرحال نثرك كيران كاب اورحلت وحرست كيرم عاملين شركو نے نابیت ہی مبودہ دلیل بیش کی ص کا اللے نے رد فرایا ہے مہال م الٹرنے اجالی طور ہے ذکر کیا ہے ، آگے عام قانون کی صورست میں ہے۔ علىت وحرمت كاممئلة كے كا- توالي نعالی نے مشركين كى اس طال والسك والب مي فرايا كُذَ لِكَ فَعَكَ لَا الَّذِيثَ مِنْ قَبْلِهِمُ ان سے پہلے لوگوں ہے بھی الیاہی کیا تھا، گریایہ کوئی نئی باست نبیں ہے ۔ اس سعے حضورعلیالسلام کوتسلی والمنام فقسو د ہے کہ آب مشرکین سنے تبیح افعال سے محیورائی نہیں ۔ اس قبیر کے واقعات آپ کے ساتھ ہی بیش نہیں آ سے ہی بلکر مہلی اقوام کھی اسی طرح کرتی اور کہتی ری بي، وه بهي كنة تحفي كرا گرير تباكام هو تا توانتر تعالى روك ديبا، لهذا بنم جر تھے کرائے ہی ، تھیک کر اسے مل ۔ شاہ عبدالقادر افراتے ہی کہ یہ لتنی نادانی کی بات ہے۔ مجلا بہتوسوچو کہ مرفرنے کیے نزد کیب تعصن مے اسے ہیں۔ اگرمشرکین کے فلسفے کولٹیم کردیا عالمے تو دنیا می کوفی کی تھے پیٹو محرروک نہیں ۔ لہذا ہر رہے سے اسے بڑے کام می تھی شیت الہی شامل سے معلوم مواکر مراکام مہرجال مراسے اور خداتعالی شے جبرًا نہ رفکنے سے کوئی برائی احصائی میں تبدیل نہیں ہوجاتی -محصنے سے دئی برائی احصائی میں تبدیل نہیں ہوجاتی -محصنے تقدیت بر سے کہ خدا تعالیٰ کسی سے جبرًا کوئی کام نہیں کرا ت

انىان كى فعل *خى*ارى

كيونكربياس كي حكمت كے خلاف ہے۔ اسى سورة كيے بيلے ركوع میں گزرجیکا ہے کہ النزیک توسیرها راستر ہی پنجیاہے سلکر کھے طبع رلست بي موجود بي وَلَقْ شَكَاءُ اللّٰهُ لَهُ لَهُ لَكُ اللّٰهُ كَهُ الْحُكُمُ الْجُمُعِ أَنْ اور اكرالترها مها توتم سب كوربيهي راه برنسا دينا المحروكسي كومجبورنسي كها الس نے ان ان كريد كيا بعقل التعور اور قرى عطا كرسك كجيد ختيارا بھی میں میں جن کو روسے کار لا کران ان اچھے پارٹسے اسمال اسفام ویا ہے۔ اگرجی فالق سب کا خدا تعالی ہے مگر کا سب خوران ان کے اُنے لینے دائرہ اختیاریں رہ کراچھے یا بڑسے کام کرسنے کی احاز ست سے سورۃ النکہ ہے: میں ہے کہ التارید لیے لیے الیا کہ ایک میرسے فرایا کہ آپ كهدين، عن متهارسے برور دگار كى طرف سے ہے فضَّ مَنْ دنشہ آء فَكُيُونِينَ قَيْمَانُ سَنَاء فَلُبُ كُفْرًاب يرتهارى مرضى جوجاب أببان سے آئے اور حرجا ہے كفر كاراسته اختيار كرسے براش کی اپنی صوابد بربرہے، اس مرجبر نہیں ہے۔ الل میہے کہ کوئی حوانیا راسة أغتبار كرسے كا، اشى كے مطابق جزا يا منزا كاسنى ہوگا - الناسنے صافت بملاديا إِنَّا كَعُنَدُنَا لِلظُّلِمِ أَنَّ نَارًا بَمَ سِنَے ظالموں كے سلے جهنمي تياركر رمحصاب رببرعال التوتعالى كسي كواجهائي يابراني برمجبوني كرتاكم بركسي كالمحق كميل كم غلط رئست برجاني سيدروك تبهي ويفكرك اللَّهِ الَّذِي ْ فَطَلَ النِّسُ اسْسَ عَلَيْهَا دالدوم) التُّرن الله اللَّهِ النَّارِ فَهِ النَّارِ الله الله كواينى فطرت يريدكيا ہے- إِنَّ الْاُمسَائَةَ فَزُلْتُ فِي \_\_\_ جَنْ مِي صِيمَ السَّحِكَ إلِ السَّرْتِعَالَى فَي السَّرِيعَ السَّرَيْءَ السَّرِيعَ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءَ السَّرَاءَ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّ اور استعداد مرشخف کے دل میں رکھ دی ہے ،کسی کواس سے فحرقم منیں رکھا۔ اس امانت کی تفصیل دنیا میں آگر کمانب وسنت سے معلوم کی عامیحی ہے۔اب اگر کوئی شخص اس صلاحیت سے فایڈ ہ

اٹھانے کی بجائے اسے خواب کر بیتا ہے تواس کا بیتجاس کے حق
میں بخت بڑا نکلے کا بخونی خوایا کرمٹر کین کی یہ دلیل نا قابل قبول ہے
کراگر السّرے ہتا تو وہ مشرک کا ارتکاب نہ کرتے ۔ السّر تعالی نے اُسے
مشرک کرنے برمجبور کیا ہے ۔ اور منہی انہیں جبراً اس سے دوکا ،
انہوں نے السّر کے عطا کردہ افتیارات کو بوٹے کا دلاتے ہوئے ہو راستہ افتیار کیا ہے۔ وہ جبنم کا داستہ ہے اور اپنے مشرک کی پادائش میں
مشرک لوگ وہی بہنچیں گے ،

ر دیرولول ذمه داری

جہال کے انگرے رسولوں کی ذمہ داری ہے، فرمایا فیھے ل عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلْعُ الْمُسَلِينَ الْكُلَّامِ كُسُولَ كربيان مُر د بناسبے ۔ رسولول کا کام کسی کوچیزامنوانا منیں ، اگرلوگ رسول کی بات أو مستحصنے کی کوشش نزکریں یا اس کی مخالفت سے اترا بی توبیراک کاعناد ہوگا اور مشرکین اسی بھاری میں منبلا سے ہیں۔ النیرے لینے رسول عبی کم ادر كمة بين نازل فرم محررائي سيد روكي شيد كي سامان بيم بنيا فيدي اگراب بھی کوئی کفراورشرک سے باز نہیں آتا بھراس بات کا انتظار كرر كهاست كركوني اس كالم يحقد بجرا كردوك ميد، توبيراس كى خام خالى ہے۔ اسے اس کارکردگی کا معبکتان کرنا ہوگا . الترني فرما في فَكُتُ دُ لَكُنُّ نَا فِي كُولُ ے، اور قوم میں ابنار سول بھی جس نے ہمارا پیغام ابنی امت وروه بيغام بينظا آت اعُبُدُو الله وَاجْدَبُ بُوا الطَّاغُوبَ لَوْلُواعِيادِت، صرف النَّرِي كرواورطاغون سے بچی الطَّاغُوبِ لَوْلُواعِيادِت، صرف النَّرِي كرواورطاغون سے بچی جاؤ-السُّرنے كفروشرك سے روكنے كا ہى توسامان بيداكيا كرالسُّر كے ہرنی نے اِسی بانت کی دیمؤت دی کریمیا دست کے لائق صرف النگر کی ذات سے ، کفراور منزک مهلک بیماری سے ماس سے نکے حاف<sup>ی</sup> اگر

اب بھی کوئی شخص اس سے اجنناب سنیں کرتا توبیراس کی اپنی مرصنی ہے، الترکھینی کا کام پنجا دیناہے کسی کو مجبور کرنا منیں ۔ تو گویا السر نے قانون اور شریعیت کے ذریعے اوگوں کو مشرک سے متع کا ہے كى كى قوت سلاكى كىركى أسى مجبورىنى كا -طاغوت طغان کے مادے سے ہے حس کامعنی سرکس اور لغا و ہو ہتے۔ بیلفظ شیطان کے لیے ہی استعال ہوتا ہے اور سبت کیلے بھی ۔ عام مفسرین فراتے ہی کرخدا تعالیٰ کے سواحن باطل فرتوں کی ترشق كى حلف وه طاغوست بى مِنتنورمورخ ابن شام في ابن سيرت " مي طاعزت كي توليف يركي ب كالأسكا المسك المسكاري الخيق فهو كطاعي حث جرجيزهي حق كے داستے سے گمراه كرے وه طابخ ت سبے - نناه محالفا در محدست دیلوی طابخ ت کا ترجم طریحاً كريتے ہيں . فراتے ہن كرم طرعه نيكا استخص كوكها عا ياسيے جو بلان رسر دارى کما ناحی دعوی کرسے ۔ یہ وسی لوگ ہیں جنوں نے صربت نوح علیالبلاء كوحقيرلفنطوں سسے يا دكيا اور موسى علياللام كوجهين كها بيتى كو كلھكوانے والے طاغوت كى فهرست مي آتے ہي ، سرظالم خواه وه فرعون ہو ، خرود ہو ، چنگیز ہو یا ملاکوسٹ طاعوت ہیں۔اکٹر و بیٹیز ملوک طائخوت ہیں اُرثیل لاء كا قالون بمى طاعوتى ما لون سب بغرضيكم حق سع محراه كرسن والاكولي ان ہمو، بت ہمر پہشیطان ہمو، طاغون کی تعربیت ہے ۔خدا تعالی کے قاندن کوبس بیشت ڈال کرمن مانی کرسنے والی سرشخفیت طاغوسے تاریخ برنظردالیں توب طاغوتوں سے عجری ٹری سے ۔ اکثر ملوک أج تكسمن ما فى كرستے آستے ہيں۔ اسوں نے حق وباطل مي تميز كرسنے کی بجائے اپنی مصلحت کو بیش نظر کھا۔ قوم اور کھک کی دولت کہووں اورعینی و فہانٹی میرخرچ کرستے استے ہیں۔ انہوں نے خدا کے قانون کے

اجزا اور مخلوق خدا کے فائرے کے بیائے کھے دنیں کیا۔ لوگ بھو کے مرہے ہی اوربه فلك بوس عمارتين بناني يب صورف بي . قوم كونعلىم ورخوراك كي صرورت سب منظر ميرفوم كابيسيرابي يحاشبول برخراج كرست لمس كمرابي عام ہے، مربہ کی وبالجیل رہی ہے، انوولعنی سے فرصت بنیں هتى ليرسب طاغوتي كام برس وانجام شيه ماسيم والرايخ میں بعض اچھے اور کو کا مام تھی محفوظ سے مگر ریافال نوال ہوگ ہیں جن کے ول ميں صلاكا خوصت اور مخلوق كى تعبلائي كا عذب موجز ن تھا -خلفائے را شرين کے بعد حضرت عمر من عبرالعزر و کا نام بہیند سرفہرست سے گا۔ بہاں موخ مين اورنگ زبيب عالم گيريم، سلطان محود، ناصرالدين التمشق اور تعبيوسنه ي جىسى مېتيال مونى مئى جن كونطور منال بيش كما جاكتاب، "الهمراقى کلہم طاغوتی کی فہرست میں ہی آتے ہیں کوئی طاطاعونت سے اور کوئی تھے التكريف فرمايا كرجم سن برامت بي اكيب رسول عبيا بين لوكول كو اكيب الدليركي عبادرت اور طاعورت سند بيحث كي تعبيحت كي راس كانينجه ير بوا فيمنه م م م الله الله الناس سي معن م الترتعالى سنے مراسبت دسے دى بن سن انصاف اور حق طلبي تھي اور ج صندادری وسے پاک نقے ، ان کو پراییت نصوب موکئی وَمِنْ ہِ مُثَّتُ حَقَّتُ عَكَيْ إِلْضَّلَالُةُ أَرِرَانَ مِي مِي تِعِفَ مِهُ تَقِي جن برگھارہی ابرت ہوگئی ۔ حق طلبی اور انصاف سے عاری مقدری اور عادی لوگ گفراہی میں غرق سہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللتر تعالی کا فیصلہ بہ تِي خَتَ وَاللَّهُ عَلَى قَالُوْ عَلَى فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي نے ان کے داوں برمہر مگادی ہے۔ ان برگھزکے زبگے جواہ جاتے ہیں ۔ جليسورة المطفين مي موجود " كلاب كان على فلوجه مر" ائن برگراس تابست موكئ اور وه حبثم كافتكارسف ـ

ماریت اور گفراسی گفراسی

فرايا فيست ووقا في الأركض بي زمين بيطل عيركرد أبو تميير ب سی جیزنظرا بین کی - تاریخ کے اوراق اوراجاری لبنیوں کے کھنڈرات عبرت کامامان بیش کرسے ہی آب کو عکر عگر ایسے سمننے نظر آبی گے کررہاں فلال قوم آباد محى مگرخدا تعالى كى نا فرانى كى وىجرست اس سي عضب كانكار موكئ - عاديول اور شودلول كى بستياك، النظ بستى والول كے نشا است استوری ہمصری بمحلائی اور باللی ہتذیبوں کے نشانات ایپ کو دعوت دے رب ين كراكر ولكيو فَانْظُرُ قَاكِيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكُدِّبِينَ اور ولكيو كر يجطلان ورباد موسي الخام مواران كى بستيال تناه وبرباد موسي اور يەسىپەلقمەُ اجل بن گئے ۔

المنحسل ١٦ آيت ٢٧ تا ٢٠ ریسیما» درسسنهم ۹

اِنُ تَحْرِصُ عَلَى هُذَهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنَ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنَ اللَّهِ مُوا لَهُمُ مِّ فَ فَصِرِينَ ﴿ وَالْفَسَمُوا لِللّهِ جَهُدَ اَيْمَانِهِمُ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنَ اللهُ الل

ترجمہ ،۔ اگر آپ بہت خواہش کریں اِن کی ہایت کی، پی بھیک السِّرتعالیٰ نہیں راہ دکھانا اُن کو جن کو گھراہ کرآ ہے۔ اور نہیں اُن کے لیے کوئی مدگار (سی اور تعبیں اٹھائے گا السِّر اُن نے السِّر کے نام کی سِخِنۃ قسیں کہ نہیں اٹھائے گا السِّر اُن کو جو مرجیجے ہیں ۔ کیوں نہیں ؟ وعدہ ہے اُس کا سچا، نگین اکٹر لوگ نہیں جانے (آس (اٹھائے کا اُن کو) تاکہ ظاہر کرنے اُن کے لیے وہ بات جس میں وہ اخلاف کر تا تھے ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ بیٹیک وہ حجو لئے تاکہ جان لیں وہ لوگ جنوں نے کفر کیا کہ بیٹیک وہ حجو لئے ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو کھتے ہیں اس کو ہو جاؤ، بیں وہ ہو جاتی ہے ﴿

مشركين نے ليے كفراورشرك سے جواز میں بددلیل فالم ي عفى كرا كر ہر رہے افعال بن توبيرانسرتغالي ميں إن سے روكيا كبول نہيں ؟ السّرتغالي نے اس بهوده خبال كارة فرما يكرار كل كما كالم تقديج كحكراش كورًا في سينبي ردكة زاس سے برائی کرنے کی طافت ہی سلب کرلیتا ہے مکیراس نے برائی کی ركاوط كے بيے ايك نظام فالم كرركھاہے - اس في مرامت من لينے رسول الصح جنول نے اوگوں کو محمدیا آن اعْبُدُوا اللّٰه وَاحْبَالُون عُولُون اللّٰه وَاحْبَدُ عُولًا الطَّاعِقِيتَ عَي دت صرف التَّركى كرو، اورطاعُون كى بيستش سے نے جاؤ اکٹرانالی نے قانون کے ذریعے لوگوں کو شک سے روک دیا اس کے بعدلوگ دوگروہوں میں مبطسکئے ۔ بعض کو ترمزامیت نصیب بحکی ، ابنول نے المٹری وصل نیت کوتیکم کرلیا اور طاعزت کی میسنت سے بیج سکنے۔ البترس گروہ نے بھٹ دھری کا بٹوت دیا اور کھزوشرک مرادسے کے الی برگراہی تاست ہوگئے۔ بھرالسرنے فرفایکر درا زین می على عرر مثامره كرور عكر علم اجرى بتيول كے كھندرات اور تاریخ سے اوراق بتا بئ کے کرجن لوگول نے الترکی افرانی کرستے ہوئے کفرونٹرک كوترك نركيا - ان كاكياحشر بوا ران لوگوں بران كاكانخنت عذاب آيا،ان كى كېتيال تناه ورباد موكني اوراك ميسسے كوئى جى زنده ندلىجا ـ وه اس بنيا میں بھی نکام ہوئے اور آخرست ہی بھی وہ ناماری دہیں گئے۔ اب آج کے درس میں اللّارتعالیٰ نے کیفیمیرادرالی کے طابنے والدل كوتسلى دى سب كراكر أج أب كے مخالفین معى عنداور عن و كامظام كرتے ہوئے آب كى مخالفت كرسے ہى اسب كو لكاليف بينجا سے ہیں بحق بات کونسلیم کرسنے سے انکاری ہیں زنر کی موانین نیں ۔

بامت محرومی

ر لبلاآیات

ارثاد بوتاب عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ اسب سبت طبع كرين اس باست كاكربيلوگ باست باجائي، التلز کے دین کو قبول کرایس، تریا در کویس فاک الله کا یکھ دی موث تَيْصِٰ لَيْ تَوبِيْكِ البِتْرِتِعَالَىٰ نبيس راه دكھا تاجس كوگراه كرنا ہے ۔ آپ تتنی بھی تمنا کرس کر رہ لوگ مراست یا جائیں مرار جنسی السائے ان کی صند غاداور مهط دهری کی نیاد بر گراه کردیاہے۔ وہ راہ راست برنہیں آ سیکے ، لہٰذا اسب زیا دہ فکرمندرز ہوں حرص کاعام فہمعنی طبع آور لا کیج ہو تکہتے جوکہ اخلاقی بیاری ہے اور بیر جینز اکک مومن ادمی ہیں بیدانہیں ہور کتی جہ جا لیکہ بیرجبزالٹر کے بنی کی طرف پنسوب کی جائے تربیال ہم حرص كالغوى معنى سراد بنس ملكه اس مقام برحرس سير سراد خوام ش اورتمنا ب جوابنی قوم کی ماسیت کے لیے نبی کے دل میں بدا ہوتی تھی التراكي تمام ببيول كابي حال را بيد ابني قوم كوكفراور تنرك بي غرق دیجیر کمراننین کلخنت کو فت بوتی کتی اور وہ سرطر کیفتے سے لوگوں کو اس ہماری سے باک کرنا جاہتے تھے۔ بھیرلوری کوشش کے باوحو و جب قوم منیں ماننی تھی توخور ال سے علید کی کا علان فرما دیتے تھے۔ سورة الممتحة مين حضرت ابرابهم عليرالسلام كاوا فغرير سدس أجب أب مَوْ تُوابِيٰ قوم سے كہنے سَكُوْ إِنَّا مِبَى وَ الْمُوامِدُهُمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْامِنِكُمُ وَمِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ الدُّونَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل معبودانِ باطله سيمتنفرينِ" كَفَنَّ فَا سِبِ حَقَّ مِم مَنَّالَ مِسْمَرَينَ م وَبَدَا بَيْنَ نَا وَبَدْ اللَّهِ الْعَدُاوَةُ وَالْبِعُضَاءُ آبکدًا جارے اور تہارسے درمیان عادست اور بغض کی دلوار حائل ہو حکی بِيُ حَتَّى تُوْتِمِ مُولًا بِاللَّهِ وَحُدَهُ "بَال كَكُرُمُ اللَّهِ وَمُدهً

لاشركب براميان كي ومر انبياعليه السلام كي تمام ترخوا من اور تمنا كيا وجرد كرمارك لوك اميان ك أبين ، التركي ورق يورة المركان فرمايات وهك ٱكْنُولُ النَّاسِ وَكُورُ حَرَصَتَ بِمُعَوْمِنِ يَنَ البِكُمْ البِكُمْ الْمِلْ كري من گراكنزلوگ اميان بنيس لابئ گئے اور وہ برائين سے محروم ہي رہي کے۔آگے اللے نے اس محومی کی وج بھی بیان فرنائی ہے تفون اللہ لا يَهْ دِي مَن تُنْ يُصْلِ لَا بَيْنَ اللّهُ تَعَالَىٰ بَيْنِ رَاه وكما آ ان کوچن کو گمراه که دریا ہے، اور گمراه انسی کو که ناہے ہجو صندی اور عنادی ہوتا ۔ اس بات کو الٹرنے قرآن پاک میں تعدد مقامات بربیان فرمایا كر حوشخف ظلم اور فسق برارا ارمهائيه السي السي كے دل من تعصب اور عناد لأسنح بموحا تأسبت اورتحصروه براسيت حاصل كمرسنه كى صلاحبت أوراستعاد بى خراب كرىبيط تاست - بيم السے لوگوں كوامان سسبول كرسنے كى توفيق ہی نصب نہیں ہوتی۔ البتہ حب کے ول میں ہاست کے لیے طلب بیا ہوجائے ، انٹر تعالیٰ اس کے سامنے عزور راہ راست واضح کردیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فانون میسیے کہ اللہ تعالیٰ سی مزطلم نہیں کہ تا کالمیکن كَانْ ٱلْفُسْكَةُ مَ كَظْلِمُونَ "رَالْعَلَى كَلِمُولَ فُورِي ابْنَى عانول برظلم كرستے بس مقصد بركرالت تعالى كسى كوبلا وجد كراه منيس كرتا سے محروم کے تھتے ہیں۔ ہیود ونصاری کی مثال دیجھ لیں این بر مخبول کو ا ج بکے ست من مند کا کرمحیصلی التارعلیہ وہم النٹر کے سیجے رسول ہی وہ ترین عاورت رمحصے بس تفراورشرک س بنلایس محراف ایسے آب بر حق بہتی کالیل کا رکھا۔ ہے، کہتے ہیں کہ ہم آسانی کتا اول اور النظر کے رسولوں کو ماننے والے ہیں مگرند النظری آخری کتاب فران جیم

کونیم کرتے ہیں اور ندم بھی آخرا لنہان ہے ملکہ آب سے شریر وشنی ہے۔ دُنیا کی اطعائی نمین ارب کی آبادی عیبائیوں کی ہے۔ یہ اپنی صنر سے اس وقت کے ساز نہیں آئیں گئے رحب کے سالی علیہ السلام زمین رنازل ہو کردان کوختم بہنیں کرشیتے۔

جی فرایا جس شخص کو اکٹر تعالی ضداور عنادی بنا دیر گراہ کرفسے ، آپ کتی بھی خواہش کریں ، وہ راہ راست پر نہیں آئے گا ۔ آپ ان کے متعلق زیا وہ فکے مندینہ ہوں گئے وَمَسًا کھے ہُ وَمِسًا کھے ہُوں گئے اور انہیں کی منزل آور جزائے عمل کے وقت بدلوگ باسکل ملکھے ہوں گئے اور انہیں کسی طرح سے کوئی مناور انہیں کہ وقت بدلوگ باسکل ملکھے ہوں گئے اور انہیں کسی طرح سے کوئی

*ىحامىت ھاصل نہیں ہوگی۔* إس مرحنورعليالصلاة والسلام كي بيتلي كالمعنمون في سب والسر نے میصنمون قرآن ہاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ جب بھی فیم علیال لام قوم کی طرف سے دل برداشتہ ہونے ۔ السُّرُنغا کی کابیغام آجا تا۔ سورۃ الکھف بیں جہاں السُّر سنے کفار کے اس دعوسے کا ذکر کمیا ہے کم السُّر نَعَالُ الْعُوذُ اللَّهِ ) اولاد ركفيًا إلى وطي فرا أ فَلَعَكُلُكَ بَالْحِيْ فَفْسُكُ كياآب ابنا كالا محصون في كرملاكم موعائي كي كريد لوك ايمان كبون نيل الت نہا یا ہے۔ ان کو تھیجو کر دیں کہ ان کی مملے دھری میں قصوراہنی کا ہے ، فرما یا، آب ان کو تھیجو کر دیں کہ ان کی مملے دھری میں قصوراہنی کا ہے ، آب كانتين اور العُرتعالى كافران بيرب وكانك كَتُهُدى إلى صِحَاطٍ حُسْتَقِيرٍ مِرٌ دالشّورى) آپ کاکام صرف آنا ہے کہ ان کے سا سنے راہ راست بیش کردیں ۔ اور گذشہ درس میں رہی گزر مِكَاسِ "فَهُ لَ عَلَى الرَّسُولِ اللَّهُ الْبَالِغُ الْمُبَانُ الْمُراللُّهُ الْبَالْغُ الْمُبَانُ ر رولول کاکام توبیہ ہے کہ وہ احکام اللی تصول کربیان کردیں ، لوگوں کو الکا ہ کر دیں اور انہیں اُن کے بڑے انجام سے ڈرا دیں ۔ تنگین کسی کومنزل

مقصوذ کے بہنجا دنیانی کے اختیار ہیں تئیں مکہ یہ اختیار صرف النٹر تعالیے کے پاس سے بحضرت علیٰ کا پاہالوطانے جب کبنزمرگ پر مڑا تھا تو محضورعليه السلام كوطرا صدمه مورع فضاكه آب كاحجا المان سيدخالي عارمل ہے آب نے مرحبر کوشش کی کہ وہ مرنے سے قبل کلمہ تو حد برطور ہے مگراس وقت بھی اس کا بجراش کے اڑے آیا اور کینے نگا کہ اگراسونت میں نے کلمہ مڑھ لیا تولوگ کیا کہیں گئے کم مرتنے وفنت اپنے آیا وُ احداد کا دین حیور گیا . لیذا میں اپنے بڑوں کے دین برہی مرول کا حصورعلیالسلام ی اس انتها کی خوامش کے حواہ میں النتر تعالیٰ نے یہ آبت نازل فرائی إِنَّاكِ لَا نَهُ مِنْ مَنْ آجُكِينَتَ وَلَكِكُنَّ اللَّهُ نَهُدِئَ مَنْ كَنْ كَلْتُ اعْلِينِ إِلَى كُولِينَ وَلِينَ وَلِينَ مِلْمِينَ بَيْنِ مِنْ مِنْ الْمُعِنْ الْمُعِنْ الْمُ معيد الشرمنزل مسسود كسابنيانا ما يد" وَهُواَعُكُو مَالْمُهُ فَارَدُنَ" دالقصص) اورب اسی کے علم مس ہے کر مراست کی استعداد رکھنے والے كون بس تواست زير درس س حصنورعلياللام سے ليے تسلي كامصنمون ــــ كرنتي مومن، المبلغ كاكا مرتو مغام كوسنجا دينا ہے ۔ وہ لوگوں كوراہ راست پر ین کریل اور تھریم تجہ النٹر پر تھوٹر دیں کیونکے کسی کے انجام کے متعلق اُن سے نہیں اوجھا مائے گا ، ملکہ الطرخور ان سے نیا یے کا اور خود اوچھے ہے گا کمراش نے صبحے راست کیوں مزاختیار کیا۔ کی ا اكران كابني يا دوسام بلغ دين كومينجاني مي كوشش ننيس كرسه كا توجيم ذمهردار بوكا اور ماخو ذبوكا-

اس آست کرمیمی آمرہ لفظ حرص فابل توجہ ہے۔ عبیا کہ ہیلے عرض کیا ۔ حرس کا عام فہم معنی طبع اور لائے ہے حب کامطلب بیر ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہارے یا ہمارے یا ہماری میں معانی سے محروم ہمی رہ عابیری، اِن معانی سے معانی سے محروم ہمی رہ عابیری ہمیں ا

اجھی اور بری حرص بری حرم

کی طرح حرص بھی نہایت ہی قبیعے جیزے، تاہم اس مقام پر حرص کا لفظ ال معانی میں استعال نہیں ہوا عجمہ اس سے مراد خوامین اور تمنا ہے نظام سے مرکسی چیزی خوامن معیوب بنیں اور اگرین کے کام سے لیے ہونواجھی جیز ہے بحضرت عبداللر مستعود کی روایت میں آنا ہے کہ سحد نبوی میں نما زیاجی ادا ہورسی کفتی ۔ حب حضورعلیالسلام رکوع میں سقے تو ایک شخص مسی میں اخل مُوا اور وہ حائست میں شامل ہو<u>انے سے پہلے ہی دکوع میں حلاگیا</u> اور بھیر اسی حالت می گھٹتا ہوا جاعت کے ساتھ بل گیا،اس کامقصدیہ تھاک اش کارکوع جاعسن سے نہ رہ جلنے ۔ حبب نما ذختم موٹی توحصنو علال لا نے اس شخص سے فرایا زَاد کے اللّٰہ حرصاً عَلَا تَعُلُّدُ اللّٰرِ تَرَاسُ حرص کو زیاده کرسے ام مگر دوباره البی حرکت نذکرنا ، پہلےصف میں شرکیب ہوجاؤ، عیر تنجیر کہواور محصر رکوع میں جاؤ۔ جاعب سے ساتھ جتنا حصہ بل عائے شامل موجا وُ اور باتی نماز تعبیب اواکرلو . شریعیت نے دور کر نماند میں شامل موسنے کی اجازت بنیس دی ملکراپی طبعی جاکسے جل کر آئے، اور عبنا محصد سطے عاصل كراو - بسرحال التنونے فرما ياكر كيے بيغسر إناب اوكوں کی پراہت کے لیے لتنی بھی تمنا کریں منگر اللّٰ نعالیٰ تمراہ ہو نے والوں کو دانیت سے منیں نواز آ۔

تعبث تعبر المون<sup>ك</sup> أنكأ

السي الشريقالي نيمشرين كے تعصب كى ايم بنال بھى بال خوائی الله محمد كا الله محمد كي الله كي الله كا الله محمد كي الله كا الله كا الله محمد كي الله كا الله كا الله محمد كي الله كا الله ك

بینجا تو باتول باتول میں قیامست کا ذکریجی آگیا ، اس پیشرک نسبیں اٹھا کھے کہتے لگا کرر کیسے ہوسکتا ہے کہ ان ان مرکد مٹی ہوجائے اور مجیر دوبارہ زندہ ہو عائے، یہ نامکن سہے اور سلمانوں کا دعویٰ درست نہیں سہتے ۔ العرسنے <u>الیسے کی گوگو</u>ل کی تردیدیں فرک<sub>ا</sub> سکیلی کیوں نہیں ۔ بہترون ایجابے اورمطلب يسيه كم التُرضرورم نے كے بعدا تھائے گا وَعُدًا عَلَيْهِ حَقّاً وَعَدُ بصاسكاسيًا مِكْمِيات يسبِ وَلَا كِنَّ أَكْ تُلَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كُواكْرُلُول بيظم ويسية يمجوم ين يمي وحير بعث بعدالموست كاانكادكر دسيت بين وحالانك عقل بھی اس بات کوللیم کرتی ہے کہ جب تک ان ان مرنے کے بعد دوبارہ زیزہ نہ ہوانصاف کے تفاضے پورسے نہیں ہوسکتے ۔ دنیا کی ہر ححومت مجرمون كوميزا دبني سبت يميونه كأكراب بزبهو تومك بس اندحيزكري مج حائے اور حس کی لامٹی اس کی بھینس الامعامل موجا۔ اس کے با وجود ہم دیجھتے ہیں کہ اس دنیا میں معبون لوگ جرم کا ارتکاب کرسنے کے باوجو کسی نرکسی طرح نمزاسے نامج جاتے ہیں ۔ طاہر سے کریہ توکسی انفرادی مکے حکومست کی باست ہوسکتی ہے۔ مگراوری کا تناست پرتمام عارضی محومتوں کے اوبرالنڈ تعالیٰ کی اہب حکومت تھے۔۔ دنیائی سی کومرت کامجرم لاجلم التلزتعالی کی حکومست کا مجرم ہوتا ہے۔ کوئی تخض اس دنیا کی کسی حکومت كيسي عدالت كي أنتحصول من وتصول ڈال كمه، بإسفارش أور رمثوت كي نبا نبرمنزا سے نے سکتے سکتے مگرالٹراحکم الحاکمین کی علالت کردھوکائیں فیے سکتا. ايب دن آنے والا ہے جس دن ایس کا بھی میزان عمرک فائم ہوگا ، اور ائس عبالت ميركسي عرم كى برده بيري نبيس بوسط كى راس بي أقر التلز نے اس دِن ان مع الدین رکھ ہے اس ون ہرائی کواسے اعال کا بوا ہو کہ دیا جائیگا۔ نہ کوئی نی کو بڑالاتھ وہ سے گا اور نہ کوئی تجرم بچے سے گا اس دِن مِراکِ کی پوری پوری اور میں موگی اور مراکب کو اُسکاحق دلایا جائیگا، لندا ضروری جمکر النٹر تعالیٰ ایک ت کی صنرور

ا بیا دن مقرر کرے جب سرب کو لینے دربارس ماصر کرے ہرا کیے۔ کے ما تقدانصاف كرسك ـ نواس كام كوماً يريكيل كمت بنيجا بفرك كي سيا لعبت بعدالموت مزوری سے بحل کا اللے نے وعدہ تھی کرد کھاسے ، فراما وفوع قیامت اور لعب معدالموت اس کے بھی عزوری ہے رليب بين كه عُر الَّذِي يُخْتَ لِفُونَ فِي لَهُ اللَّهُ تَعَالِطُ لوگوں کے سامنے وہ باست ظاہر کرسٹے جس میں وہ انتلاف کرنے تھے۔ وہ لوگ اسی باست میں اختلاف کرستے ستھے اور میں اٹھا کرسکھتے تھے مرکروئی قیامت نئیں آئے گی ، الٹرکانی سیج نئیں کہا اور ہارہے حبور إنكل برحق بير والتنوسن فرمايا كرسيلي تنا زعدمه الكركوط كرسف ورفعيك تھیک فیصلہ کرنے کے سکے وقوع قیامت صنوری ہے ۔ بھرفرایا قيامت كاأناس بي بي عزورى سب وليع كم الكُونُ كف وي تَاكُهُ كَا فَرَجَالُ لِينَ ، اللَّهُ يُرُواضَح بُوجِالِي أَنْهُ فَي كَوْمِانُ كُلُومِانُ كَلُومِانُ كهروه حصوستے ستھے - قیامت بریا كریسكے الترتعالی عملی طور بریا ست كر ديكاكه كافر حجوست إس ح قيامست كانكاركرسيدي واستمصنون كو سورة التغابن ميس اس طرح بيان كياكياب كركافرادك كان كرسته كروہ دوبارہ نہيں اٹھائے عائمس سے۔ اس مے تواہم النزنے ى قسم كنيك من مم صرور دوباره المفائ عاد كي تشر كني كتفي كتاب على الم كما عُمِلْتِ ويُم مِنهِ فِي تلاد ما عالى كالجوعل تم كرت تقد اً ان وقت ان کا جھوٹ طے ظاہر ہوجائیگا دگر بزعقل کی باس پرسے كمرانصاف كالكيب دن مونا جائبيئے جب مراكب كولورا لضاف بخارى شرلف كى مدسيف بن آئاسېت كمراللتر فرما تاسېت كرالنان مجصحصلاتا سبت أوركالي ديتاسيت حالانئه أس كحسبك يرباب مركز

مَاسِب نبين - فرايا خداتعالي كرگالي دنيا پولىسے كروه كەتەب قاڭول النخينك الله وكذا " (الكهف ) يعنى النطرف بينا نباليا ہے . عالائح خداتنا كانكونى فيعنيقى بلياسيه اورنه مجازى ، وه توكه تاسيم أنَّا الْاحَدُ الصَّيرَ ا کرمیں بیگانداور ہے نیاز ہولی میری نہ بیوی ہے اور نہ بیجے رہیا ل ک عقل کا تعلق ہے ، یر مجی دوبارہ اعطائے جانے کو تنبیم کمرنی ہے یہ کیسے بوسكناسيه كرانسان كوسلى دفعه بيراكه فاتواسان موسكر دومسرى دفغه بيدا ستراطنكل موحاست بعقلي اندازست دلجها حائے توہلی بیانش زیادہ شکل مقى حبب كرنه كوني ماده تقعا ، مذ منوبنه اور به آله .حبب ايب د فع تخليق موض جود یں آگئ تواب اس کا اعادہ کرناسیسے شکل ہوسکناہے ، اور دوسری ہے السُّر نعالي كو حطيلانا اس طرح سب كروه كهنسي ، السُّرد وباره نبي المفايكا حالانكرميرابير ببكا وعده سب كرسب كو دورباره الحطاؤل كا اور بجرحاب كتاب کی منزل بھی آسٹے گی -

خداکا آل فیصله

فرایا إلى الم المؤلف وقت كى صرورت موتى مى چيز كا الراز ما في المرس وقت كى صرورت موتى مى جارى مثبت موتى بير المؤلف المؤلف



کرے گا۔ بہلوگ محبوسٹے ہیں جوسکتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زنرہ نئیں ہول گے ،الٹارتعالیٰ ان برہرچیز طاہر کرسے گا ، اور پھر ان کا حجود کے کھل جائے گا .

المنحسل ١٦ آيت ١٦ تا ١٩٣ دسبسسما ۱۳ درسسس دیم ۱۰

وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِ اللهِ مِنْ كَبَعُدِ مَا ظُلِمُوا فِ اللهِ مِنْ كَبَعُدِ مَا ظُلِمُوا فِ اللهِ مِنْ كَبَعُدِ مَا ظُلِمُوا لَاجْرَةِ لَكُبَرُ لَوْكَانُوا فِي اللهُ نَيَا حَسَنَةً وَلاَجُرُ الْاجْرَةِ وَكَبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا اَرْسَلُنَا مِنَ مَنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ ال

تن حب مله: اور وہ لوگ جنول نے ہجرت کی اللہ کے واسط بعد اس کے کہ ان پرظلم کیا گیا ، البتہ ہم صرور ال کو تھکا اور گے دنیا میں اچھا ، اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جانیں (اس) وہ لوگ جنوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر معمومہ کرتے ہیں (۲) اور نہیں بھیا ہم نے تجھ سے پہلے مگرموں کو ، ہم وحی بھیج تھے ال کی طرف ، ایس پوچھو یاد کی طرف ، ایس پوچھو یاد کی خوف کو ایس پوچھو یاد کی طرف ، ایس پوچھو یاد کی خوف کو کارہ نہیں جانے (ہم نے بھیا اُن کی طرف ، ایس پوچھو یاد کی خوف کارہ کے کہا کہ کھکی نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ ۔ اور انارا آپ کی طرف وکر کے لیے وہ کی طرف وکر کارہ کہا ہیں کر دیں لوگوں کے لیے وہ کی طرف وکر کارہ کے لیے وہ کی طرف وکر کارہ کے لیے وہ کی کی طرف وکر کے لیے وہ

جیز حج اناری گئی ہے ان کی طرف ، اور تاکہ وہ لوگ عزر وفکر کریں (ا) عزر وفکر کریں (ا)

گذشتہ سے بوستہ درس میں اللہ تعالی نے مشرکین کے اس باطل عقید ہے کا دو فرایک کرائے اللہ فرایک کا دو فرایک کرائے اللہ فرایک کا دو فرایک کرائے اللہ فرایک کا میں در ہوستی مشرک ہے وک دیتی ، اور اگر نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اٹس کی لیسند کا کام کرہے ہیں ، بھرالٹ نے ہرامت میں رسول بھیجنے کا ذکر کیا ، جنوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ صوف اللہ کی عبا دست کریں اور طاغوت کی پہتش سے اجتنا ہے کریں ۔ اس کے بعد اللہ رنے نافر الوں کے انجام کی طوف توجہ دلائی اور فرایا کریں ۔ اس کے بعد اللہ رنے نافر الوں کے انجام کی طوف توجہ دلائی اور فرایا کریں ۔ اس کے بعد اللہ رنے کا فراوں کا کتا عبر تناک انجام موا ۔

بھرگذشنہ درس میں اللہ تعالی نے صفوطلیالدام کے بلے تعالی کا مضمون بیان فرایا اور اکب کوخط ب بیا کہ آب کی شدیہ خوام ش کے باوجود یہ لوگ ایان فرایا اور اکب کوخط ب بیا کہ آب کی شدیہ خوام ش کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ۔ بہ صندی لوگ ہیں جو تشمیر اٹھا کہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت اور اسے گی اور نہ مرف و دوبارہ زندہ ہول سکے ، حالا نکہ وقوع قیامت اور جزائے کہ اس می میں میں ہے کہ وہ بنے حزائے عمل مرحق ہے ، قیامت واسے دِن کا فرجان میں سکے کہوہ بنے دعو کے میں جبور تے تھے ، بہرالسا تعالی نے اپنی قدرت کا ملک کا فرکومی کیا کہ دوجوب جاسے کسی جنر کو موجائے کا حکم ایسان فرائی وجاتی ہے ۔ دوجوب جاسے کسی جنر کو موجائے کا حکم ایسان ور قرائی وجاتی ہے ۔

اکب آن کی آبات بین التی تعالی نے ابیان والول کا ذکر کرے اگن کے اکب ایک ایک کے اکب کے اکب کے اکب کے اکب کے اکب کے اکب کے ایک کے اکب کی بہت کی ہے یہ بینانچہ اس سلد ہیں جن المل میان نے انبرائی و کرمیں تکالیف ایک تفییں اور بھی توجیت کی تھی ، التی سنے ایک کی تعرفیت فرائی ہے ۔ ونیا ہیں اُک کو ایجھا ٹھے کا اور آخر سن ہیں بہترا حرو والوں بحل فرائی ہے۔ ونیا ہیں اُک کو ایجھا ٹھے کا اور آخر سن ہیں بہترا حرو والوں بحل

كرككا وعده فرا بايئے۔

ارشادہوتاہے وَالگَذِینِے کَسَاحَدُیُ وَ اِللّٰہِ اللّٰہِ وہ لوگ جہزں نے الٹاکی نوٹسٹنودی کے بیے ہجرت کی ، یعنی النوں نے اپنا گھر بارا ور

دباجرت کی وصلافزائی

سرچیزکسی الی فا دبا دیگرمفند کے حصول کے لیے نہیں مکرون رعلداکم کے راستے میں رکا وٹول کو دور کرنے کے بے جھوڑی - اسلام کے ابتدائی رورمین جرست کمز نامسلمانوں برفرس تھا۔ اس دورمیں سکرسکے اندراہل امیان يه مصائب كے بہاڑ نوشے جائے تھے ۔ لينے دينی شعائر ہر تھے عام ملل ورآمر كاوه سورج بحي ننيس سكتے تھے، لهذا ان حالات ميں ان كا ميكے كو لمجبورا كردوسرى عكر خطيط ناصزورى ہوگیا ۔ جنامج مكى زنر كى ميں سانوں نے دبير تنب بجرت کی ۱۶ کیب حبشه کی طرف اور دورسری مربیز طبیبه کی طرف رحبشه کی طرف بیجے تعدد بگرسے د و حیاعتیں تنبی ، ایک جھونی تھی اور ایک بڑی ۔ عیرحب خود حضور علياللام مربنه مشراعين بهنج سكت توصبتنه حافي واسد لوگ عبی مرسمنر أكن بعبن لوك كم وبين يوده سال كم مبينه من عرب اورجب مرمیز میں ملانوں کے یا وُں حم کئے ، برر ،احد اور احزاب کے واقعات ہو ہے مکر تعبن ترخیری لڑائی کے محتفظ برحبشر سے مربز طیبر آئے۔ مصنور عليالصلاة والسلام كاارتثاد مبارك بسي كرد يجيد إظام يحرت نوبیسے کدات ان اینا وطن، گھر گار ، کار دبار چھوٹر کر ایب عگرسے دوسری عكرملاعلئ من مريخ ريب كالكب باطني سيوي بسب . فرقايا اَلْمُصَوِّلُ هُ صَنْ سَلِمَ الْمُصْتَلِقُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِ مَنْ فَيَحُرُ مَا فَهِي اللَّهُ عَنْهُ صَلَّانَ وه سِيرَى زيان اور كإعقيست دوس ميلان محفنوظ ربب اور مهاجروه بي جواللرنغالي كي منع كرده چنرول كوجيد وسه اسى طرح صنورعليا لصلوة والسلام امیان کی تعربعی فرمانی مرفرایان کا ظاہری معنیٰ تو ریہ ہے کرانان اللے کی وصالنے ،اس کے فرشتوں ، اس کی کتابول ، اس کے رسولوں ، قیا کے دن اور تفذیر کی تصدیق کہاہے - اور حقیقی موس و مہدے مکر ت اَمُوَنَ كِوَا بِقَ لَمُ تَجَالُهُ بُولِنِ يُرُوسِى كُوامِن والمان بي ركھتاہے له بخاری صلال ج

ہجرت معانی معانی اور اُسے بھیے نہیں بنیا آ۔ اسی طرح مباد کا باطی معیٰ ریبیان کیا وا اُمعجبالله معنی ریبیان کیا وا اُمعجبالله معنی میں دہ ہے حب نے لینے معاہدے نیف کے ایک کیا۔ وہ لینے نفس باس طرح کنظول کر آ ہے کرائس برتنبطان کے وساوس افزا نراز نہیں ہوسکتے۔ بہرحال صنور نے دہا برکی ایک تعرفیت میں بیان کی کروشخص السائر کی ممنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہرول کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہروں کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہروں کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہروں کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہروں کی کروشنوں اللہ کی کروشنوں اللہ کی معنوع بہروں کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہروں کے قریب نہیں جا آ ، وہی معنوع بہروں کی کروشنوں کی کروشنوں اللہ کی کروشنوں اللہ کی کروشنوں کروشنوں کی کروشنوں کروشنوں کی کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کی کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کروشنوں کر

ہجرت کی اقبام اور مسائل

مفسرين كرام ستے بجرست كى مبست مى اقام بنائى ہى رہيلى قىم ساينے اميان ادرعان ومال كى خاطب سيمتعلى بداوراس كى المياح حيات بي ہیں۔ مثلاً انسان کسی ایسے داران کھنے میں رہنا ہے۔ حہاں دینی فرائف اوا کسنے بربا نبری بوتوابیی صورت بی بجرت کرنا فرض بوجا تسبید کاکه وَه دارا لاسلام بي تينيج كرسبن ديني فرائض كى كماحقدا دائيكي كرسيح. امام مالك فرملتهم كردالبغست سيهجرت كزابجى صرورى سے -اگركونی شخص السي عگرمة ميد جهال ابل يوست كافليرس إصحار كوسب وشتم كباجا تسب تواكب سيح مومن كے بيلے وال رمبًا درست نئيں مكر والى سيم الكا فرض ہوجاتا ہے طلب رزن ملال بھی فرائض میں داخل ہے۔ اگرکسی شخص کو کسی خام ہم رزقِ علال مبتراسنے ی کوئی صورت نہیں توائس کابھی فرعن سے کروہ کسے عگرست بجرت كرك دوسرى مگرهلاعلث - حيال سيدهلال رزق ميرآمكي بعِصن اوقاب بينهاني اذبيت <u>سب بجاؤ كي يه يحر</u>ت كمه ما صروري بحوجا بأسب واس كى شال حضرت الابهم عليه السلام كے واقع مس موجود سب كفاران كے عانی رخمن من شيختے، لندانبيں لهنارا إقت ميكا جر را کی دکیسے "(انعنجوت) کہ ہیں توسینے ہروردگار کی طرفت ہجرشت کرسنے والابهوك اسي طرح جسب موسى عليالسلام كوعلم مواكم فرعوني انبير قتل كمهزا جِاسِتُ بِي فَخَدَجَ مِنْهَاخَا خَارِمِنْ الْكُنْ وَكُورُ له تندی م

وحثث كى حاله على وبإل سيت ككل سكئے -بعض ا<u>وقات آب وہوائی ناموافقیت کی</u> وجرستے امراض لاح*ق ہو* كاخطره موتا هيئة توابي صورت مي مي ترك وطن جائز بوتا سيد . حبب ملان تبحرت كريك مريز ببنج تربعض لوكول كوولال كى آب ومواموفن ندائی تو وه طرح طرح کی بیمارلوں کا شکار ہوسنے سنگے ۔ اس برحصنورعلیاللم سنے فرما باکہ کیسے توگول کو فلال دہبات میں جلے جانا جلسیئے ،حیال کی آھیجا ال كے ليے نسبتاً بهتر ہے اور والی انہیں اونول کا دو دھ بھی مبتر ہوگا ، مفسرین فراستے ہیں کراکرکسی تھام بہجدی ، ڈاسکے وغیرہ کا تقال خطرہ به وا ورحفا ظریف ماک کی کوئی صورت نظرنهٔ تی ہو۔ توامیی عگرسیے دارالامن کی طرف ہجرت کرمانا جا گزسہے۔ يه نوحفاظني نقط نظر سي بجرت كي اقعام تقيي معنسري كرام فرات سهي كربعض اوقات طلب اور شبخو كے ليے بھی بھرت كر أبير تی كسے۔ خلاتعالى كافرمان سيت هنيس يُحْوُل فِحْبُ الْلَارُضِ فَانْفَكُرُولُكُمُنْ كَانَ عَافِيكُةُ الْمُكَدِّبِينَ "والمخلل زمين مِي طي عِيراً أرقابِهِ كود يجهوا ورغور كروكه حطيلانے والول كاكبيا انجام ہوا۔ نواس محم كي عميل م عبرت حاصل كرنے كے ليے كلنا بھئ جرست ہى كى الكِ قسم ہے اسى طرح انىك ج اور عمرے کے لیے مکاتا ہے، بیر فرصن اور واحب لمیں واغل ہے جہار کے بیے ترکب وطن فرص ہے۔ بعض اوقات یہ واجب ، ہوتا ہے اور بعض اوقات مسخب، - بتليغ بھی حہا دہی کا ابب شجبہ ہے ۔ برسفر معی حالات، كيرمطابن كبهي فرصن عين أتنبهي فرص كفايه أتبهي واجب اورتبهي مستحب ہوناہے۔اسی طرکے ستجارت کے بیے ایک طکہ سے دو سری حکرجانا بھی ہجرت ہیں داخل ہے۔ سورۃ لِقرہ بین لکش عکب عکب م مُجَاجٌ أَنُ تَنْتَعُمُ فَضَ اللَّهِ مِنْتُ ثَرَ بَيْكُمْ تُمْرِكُولَى

گذه نبیر کرنم السرکافضل نلاش کرو بعبض اوقاس<del>ت حصول علم ح</del>ے كرنا فرض عين أبو ناسب اوربعين اوقات فرض كفاير - علاوه ازبس ننزك متفامة مبحلہ بیت النظر شرکھینے ہمسجدا فصلی اور مسجد نوی کی زیارت کے لیے عالم ک و کال پریجا دست کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ہجرت میں داخل ہے <u>کیم سرحدوں کی حفاظت کینی رہا ط کے بیے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ یہ کھی</u> تعبض أوقات فرض عين اوربعبض اوفاست فرض كفابر موتى بيدي مفرتن كرام فرالتي بي كردوست احباب ياعزيز واقارب كى الملقات ك یے ولن مجبور کر جانا بھی ہجرت ہی کی ایک قتم ہے۔ فرايا حبنون سنه الترى خاطر بجرت كى صِلْ النَّهُ مِمَا ظَلِمُ وَا بعداس کے الی برطلم کیا گیا۔ تو السے توگوں کا صلہ برہو کا کہ سکے بہا \_ الدُّنْكِ حَسَدُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ کے۔جانچ جب مملان سے صرف کالیفٹ ہودائشت کو نے کے بعد مدہد طيته بينيخ توالترتعالي نے انہيں نهايت اجھا تھے کا اعطاكيا . اور قلبل عرصه بن انهیس مرمیبزعطا کردی احکومست بھی دی ، مال و دولت سے بھی نوازا، مهکانات اور کاروبار عطلسیکے ،عزت بختی،حتی اکم مرینه ممؤره مرکز اللم بن گیا اوراس طرح مهاجرین سکے نقصان اوران کی حبانی اور ذہنی نکالیون

فرایی به تو دنیا می عطاکیا، وکد کی والی خوی آلی خوی آگی کی کی اور آخرت کا اجر د نواب توبهت بر است جو آگی جل کرهال بوگا اور جرسے مقالے میں پوری ڈینیا کا ساز وسا ہال بھی کوئی جنٹ ست نہیں رکھتا ۔ بہرعال صنرایا کر ججرت کی تکا لیفٹ بردائشت کرنے والوں کو الدائر احجیا برایحطا فرائیگا مگر بیرضروری نہیں کر ہرخوص کو ائس کی تکالیفٹ ومصائب کا ازالہ اس دنیا میں صروری کردیا جائے۔ اس بات میں شک رہیں کہ جرت کے بعد

الترتعالى فيصلانول كوتمجوعي حثيت سيرسب بمجيرها مركر سلك مسلمان بھی شخص جو ہجرت ، کے بعد ہے سردساما نی کی حاکمت ہیں ہی اس وُنياست طدى رخصدت بوسكة اورائنوں نے خوشحالی کا دورنہ دیجھاچھنر ابوس برقا کی روابیت میں آتا ہے کہ بھرت کے بعد دولوگ لمبی مرت ک زنرہ کیے اہنوں نے بڑے فائرے انتھائے میر لعبض الیے بھی تھے جواسلام کے غلے کا بورا بھیل نرکھا سکے اور طبری ہی النٹر کے بیارے ہو سننطح يعطن السي لوگ بھی تھے کہ جن کا پیل دنیا میں بھی کیب جیا نفا اور ابنوں نے اس سے خوب فائرہ الطایا۔ اسی لیے مهاجرین کے متعلق حصنورعلیدالسلام کا حکم تھا کہ حبب وہ محدم کیریہ ائیں ترویاں نبن دن سے زبادہ قیام نزکریں المہیں ایسانہ ہوکرائن کی موت کا وقت وہی آ جائے ادرائن کی ہجرت نامحل رہ جائے۔ ایب صحابی قیام مکر کے دوران ونٹنی سے ترکمہ ملاک ہوگیا، توحصنورعلیالسلام نے بڑے افتوس کا اظہار کیا، اور دعا كى كرك التر إمبرے جن صحابہ نے بجرت كى ہے ، ال كى بجرت كو افذ فرالعني الله كي بحرث باطل نه بوجائے مسكے في سرزمين فوت ہوکر دفن ہونا اگر حیر نمیت سے اعتبار سسے نہ تھی ہو امگر تھے تھی ان کے أجروتواب مي كمي كام كان توب يصورعلياللام فرما يكريت تنفي \_ إِنَّ سَتُانُ الْهِجُرُةِ كَبُينُ جَرِت كامعالم ببات برالب يجركى نے جتنی زیادہ مکالیف برداشت کیں ،اس کے بیے اتناہی زیادہ اجرور ا نواب ہے۔ ایس اس مات کولیندنہیں کرتے سے کہ بحرت کے بعد كى بہاجرى دوت مرینے كى بجائے محكم ہيں ہو۔ فرایا آخرین كا اجر تو بہت زیادہ سبے كے کھے انھا كيٹ كمٹون اگرلوگوں كواسس کاعلم مہو۔ فرای بہ اُجرد ماجرین سے یہے ہے اَلَّذِینَ صَسَابُووْا

حبنول نےصبر کا دامن تھا ہے رکھا۔ ہڑکلیف کوخندہ بیٹانی سے بڑاست کیا اور زبان برح ون نشکایت نرالائے بھنرست جہیں ہے کہ کے مدہز ما ناجا ہے تھے مگر کا فراگ کے راستریس رکا دسطے بنے بو نے تھے اور انبیں مکرے نکلنے نبیں مینے تھے - بھرآب نے کافروں سے مود بازی کی اور ایناسارے کاسارا انانزان کے میرد کرسے یے سروسامانی کی حالت میں مربینه منورہ پہنچے مصرت عمرظ نے دیجھا توفرما یک صهیدیش نے سب تجيد ليا تحري ثرا نفع تما ياسب يحضرت عمرة اورحضور على السلام مما فرمان هي سبت كرمهيس و متخف سبت كُوْكَ مَ يَجْفِ اللَّهُ وَكُلِيمَ يَحْصِ بِعِيٰ ٱلْرَاسِ السُّرِ كَاخُون رَجِي بُويّا ، تب بھی وہ نافرانی زکر آ، حضرت صميب للننے ياكيزه دل انسان تھے۔ بہرطال مهاجرین كے كفار كے فاعقوں بارے دكھ سے أبعض كے بيجے ركھ ليے كئے اور تعف کی بیولوں کو روک لیا گیا ،مگراسلام کے ان شیرائوں نے سرقسم کی مالی ، جهانی اور ذہنی تکالیف بردائشت کیں اور الدان تعالیٰ کی رضا کی خاطراور اس کے دمین کی سرملندی کے بلے بجرت کی اور بھر اِن تکالیف برصبہ ألت لتا لي كى ذات بيرى كيا- الحرالط بريح دمانه موتا تواتنى تكالبيف كيس ، برداشت كرسكة - انهول نے صبركيا اور الترمير عجروسا كيا تو الترنغالي نے بھی ان کی فدر دانی کی اور انعامات سے فوازا۔

کزشتہ رکوع بیں گذر حکیائے کے لکھنڈ کجٹ نکا فی کل اُمکی ہے رول خر در میں کا کہ میں کا مرسی میں ایک رسول مبعوث فرایا کا کہ وہ کو گوں میں ہوتے در میں کا کہ میں کہ میں ایک رسول مبعوث فرایا کا کہ وہ کو گوں میں کہیں کو ہماری توحید کی دعوت میں۔ ایس آج کی انکی آمیت میں رسول کی ایک

کر ہاری و بیری و وقت سے دوجب ہی ہی ہی ہیں ہیں۔ خاص صفت بیر بیان کی گئے ہے کہ رسول صرفت مردم و تے ہیں۔ اور الٹرنے کے کئی عورین کو تھجی رسول باکرنہ برجھیجا ۔ ارشا دہوتا ہے کہ کھھکے

اَرْيُسَكُنَ مِنْ قَيْلِكَ إِلَّارِجَالاً بِمِنْ آبِ سے بيلے ر منیں بھیجام گرمر دول کو یعنی منصب رسالت کے لیے النگرنے ہمینتہ مردوں ہی کا انتخاب کیا ہے ۔ اگر تعیق عور تول کو تھی الٹرنے بلی فضيدت عطافهائى ب اوران كاذكرة ران اكس عي كياب بي حضرت مرميطيها اكسلام اورخ عون كى بيوى أسكرًا لنظر في منصب دمالت ونبوت مسي عوارسن كوعطانهين فزمايا - تومرُدون كورسول بنايا اورست القر نْهُ وَحِیْ الْهُ عِسْمُ ان کی طرف وحی بھی کی ۔ اور وحی کا تذکرہ بھی گذشتہ رکوع میں ہودیکا ہے کر ہرنی اور رسول نے اپنی امریت کوئی دعوست دی "اكنِ اعْبُدُولِ اللَّهُ وَلَجْتُ نِبُولَ الطَّاعِنُ لَا لَكُ اعْبُرُولُ اللَّهِ السَّاعِنُ لَوْكُمُ اعْبُرُتُ التنركي كروا درطا غوست سيه زنج عاؤيني بهيشه توحيركي دعوست اورشرك سے منع کرتے ہے ہی اوراسی باسٹ کا تذکرہ النترنے بیال احالاکیا ہے آیت کے انگلے حصے میں السرنے فرما اکر بعثت رسل میں اگرتمہیں تحجیم ننک و نزد دیسے یاان کی تعلیمات کے متعلق تنگی کرنا جا ہو۔ عَاسَتُ الْوُلَا لَهُ لَكُ الذِّكْرُ تُربِحِيدِ لويا وسَفِطَ والونسيِّ إِنْ كُنُ تَمُ لَا تَعَلَى لَمُونَىٰ ٱلرَمْمُ خُورِنينِ عِلْنِينَ مِطلب يه الكه ا نبیاء کی تاریخ عتر نبیس عباستے توان صاحب علم لوگوں سے دریا فنت سر روحن کو انبیا دسکھے واقعات یا دہیں۔ اہل کیاتب اور بعض دوسے ر لوگوں میں بھی تعبض اہل علم ہمیشہ سے ہیں جوا خیارِ ماضیہ کا علم سکھتے تھے وه سالطنه امتول اوران کے انبیاد کے حالات و وافغات سلے واقف ہوتے تھے، لہذا فرمایکہ ہماری باست کی تصدیق تم لیسے لوگوں سے كركيجة بو، جرتمين بنا مين كي كروافعي الترني برامرت ، كروه اور قوم میں انبیا پسبعوسٹ فرمائے حبہوں نے اپنی ابنی اقوام کو السر کی طرف دعوست دی اور کفروشرک سیے منع کیا ۔ دعوست دی اور کفروشرک سیے منع کیا ۔

اس حصیر آمیت سے مفسرین نے ہی باست بھی اغذ کی ہے کہ اس آخری امرت بيرمائل دينيهست اواقعت لوگول كوامل علم كى طرفت دسوع كرزا جاسينے اور ائن سے مثلہ بوجھ کر ائس کے مطابق عمل کرنا جاسنے ۔ تقلید اِسی بانت كانام سبے كرن حبلننے واسے جاننے والول سے دریا فنن كر کے على ببرامهول - اوربداسي ورست مبرحمكن ہوگا كدابل علم رميحل اعجا دكرسكے ان کی باست کو ملادلیل تسلیم کرایا جائے موجیزیں قرآن وسکنت میں صراحناً ندکوری اُن بر تومن وعن عمل کرنا ہی صنروری ہے اور دکا کسی نقلبد کمی ضرورت نہیں ہونی ۔البتہ حن مسائل کے متعلق قرآن وحدیث میں صح<sup>ت</sup> موجود نه بهو، ان کومعلوم کرنا هرآدنی کا کام نهبس مکهروه تومجهٔ پر مضارت ہی کرسکتے ہمیں حنہیں السیر سنے غیر معمولی است عدا دا درصلاحیت عطا فیا کی ہے اسی طرح تعین چیزوں میں تعارین یا باجاتا ہے اورائس کو دؤر کرنا بھی ہراکی کا کامنیں ہے ملکہ بربھی مجتندہی کریکتا ہے۔ عزصنیکہ ایسے مائل میں کسی محبتہ کی طرف رجوع کرنا ہی تقلید کہلاتا ہے۔ امام تنا ہ واہم محدث والوئ فران أو الما كريوام كے بياس قسم كى تقليد وجرا كم ورج رکھتی ہے کینوبکر وہ خود ایسے سائل کے حل کی استعماد نہیں رکھنے ، اور بعض اوزا سن بڑے بڑے ماصب علم لوگ بھی جنس مائل سمے صل محتنے بن عاجز آجاتے ہیں . وہ کسی نعارض کو دور نبیں کر سکتے یا کسی منلے میں انستناط بسيعا جزاً عاشيه بمثلًا الم رازيُّ ، المام غز اليُّ ، المامثاه وليَّ وغیرہم قرآن دسنت کو بحزبی حاشنے کے بالحجرد فروعات میں آئمہ اربعہ ہیں۔ سے کئی نرکسی کے مفلد تھے۔ کہتے تھے کہ ہم بھی فران وسنت سم ما بنت بس محرُ حجه المرسعت حاسنة تنه بهارى رسائى وكم ل كك نهیں ہے۔ اور صرطرح وہ اجہا د کرستے شقے، ہاری وہ طاقت نیں ۔ خانجے میرزرگ بھی انمیسلف پر اعماد کرتے تھے۔ امام ثناہ ولی النتر

حنفی ملک رکھنے تھے ، حب کہ الم مرازی اور الم غزالی شانتی تھے
اسی طرح الم ابن نیمیڈ ما فظ الحدیث ہونے کے باوجرد الم احد کے مقلہ
اسی طرح الم ابن نیمیڈ ما فظ الحدیث ہونے کے باوجرد الم احد کے مقلہ
انتھے رغرضیکہ یہ تقلید تربی نہیں ہے ملکہ حب انجو تقلید کی مرمت قرآن
میں کی گئی ہے ، وہ منٹر کا نہ تقلید ہے جو الشر نعالی کے صر تربی حکم کے
ملامت ہوا ور مقلد بن محص آباؤ ا عداد کی رسم کے طور پر ملسے بینے سے
ملامت ہوئے ہوں اور اس کے مقل ملے بیر صریح حکم بھی تھے کے دیں۔ اسی
تقلیم الم سے ۔

تقلیرحرام ہے۔ اس رتبتہ ، حوفقنی اختلاف عنفی ، مالکی ،شافعی ، طاہری دیخیرہ با کے جاتے ہیں -ان کی کوئی خاص جنٹیت، نہیں ہے اور نہی یہ فرقه دار ہے۔ کی زرمیں آتے ہیں۔ بہ نوجھن فہم و دلیل کی باست ہوتی ہے جے منا ظامِتم کے لوگ خواہ مخواہ طول دیجر ایک دوسے رکے خلاف نفرت بدا کرنے بى - فروعى اختلاف كى مثال حرمت سود كي نغلق دى جاسكى سب - ظاہر ہے کہ سودکی حمدت، قرآن باک سے ٹا بہت ہے مگر چھنورعلباللام نے اس ضمن میں صرف جیے چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال بیام و تاہے ، کہ ان حجیے جیز دل سے علاوہ بھی کوئی جیز سود ہم آتی ہے یا نہیں ۔ بھیرا کمرکزام اس بات بر می تجست کرتے ہی کرسود کی عرمت مذکورہ تھیجیزوں کی ذات کے ممدود ہے یابیح مست ان میں موجود کی عکست کی وجہ سے یا کی حاتی ہے اب اگروجه حرمت علت بے تراس کی تلاش کی جانگی ۔ اب علت کی حبتجو بمیں حیا روں آئم۔ کا آبس بم اختلاف ہے، کسی نے کسی جبز کو علت ، قرار دیا ہے اور سی نے تھی چیزکو ، مگر سود کی حرمت کے متعلق ساتے منفق بس أوراس بيركسي كوكوكى اختلاف بنيس انخلاف صهداس باست ہیں ہے کہ سودکبول حرام ہے اور الیا اختلاف مرکز معیوب نہیں۔ اس سعالمين اكب دوسكر كم خلاف نفرت كابيح نبين بزماجا بيد كوئي

فغتی ختلا محصی شیت محصی شیت

شخف البنيمنك كرمينك ترجع فيص الردوك كوغلط فه كي اورنها دور کی طرح بیلے مناظرہ بازی اور بھیر فنقری بازی کرسے رحب سے سی معاملی احتبار سمیا مائے گا تووج ان اختلاف کما بیلیمونا فطری اِن بہے ، تاہم عوام کے سيەغرورىسەكە وەكسى أبب اماسكانناغ كدلىن داس كىمال بالىل ابسی ہے جیسے بیاری کی مالت میں کونی مراین شرکے مختلف ڈاکٹروں میں سے سے ایک کا انتخاب کر لایا ہے کہ وہ اس کا بہنزطور برعلاج کمہ مكاتب واكر ميرمتنفا الرئز تعالى كمي المحقد مين بسي مركز اسباب كي دنياس طبیدی کی طرفت، ریج بے کرنا بھی صروری ہے۔ اب اگر کوئی مربض ایک ط اکم این اعب کرنے کی بی ائے دقعہ وقعہ سے مختف ڈاکھوں سے علاج كرائي كا تواس سے مرض مينفي اثرات براف كا بجي خطره موكى، ىندامىرى كوكسى ايك دُاكرا برسى اكتفا كمرنا مبتر بهوگا- بالكل ببي عال تقتير كا ہے کرکسی ایک امام کے انتخاب پر فاقع ہوجا نے اور بھے فروعات میں اس کے فتوی کے مطابق عمل کرنے۔ فرایا، ہم نے آب سے بہلے بھی سردوں کورسول نبائر پھیجا بالجنتاب كفلى نشانيوں كے ساتھ تعنى ہم نے اُن رسولوں كو احكام اور معجزات عطب فرائے والن میں اور عیفے بعنی حیولی کتابی مجمع عطا فرائس صحیفہ محیدتی کتا كوكها عاتاب تاجم التطرف جارار كالتابي عبى المنتحنب رسولول كوعطا كين اوركيسرسي اخرين وأنْ لَتُ آلِيكُ الدِّكُولِ المَانِينَ الْوَكُولِ المَانِينَ إِ تىر. كى طرف زكى زال فرايا . زكى كامعنى نصيحت سېدا در بير قرآن پاك كالك ام على سبت اظاہر سے قرآن باك سے طور كركون سي فير ست اور كئى سبے توذيا الممن الب كى طرف قرآن كاكرنازل فرايا لِتُنكِينَ لِلسَّكَ اسِ مَا يَنْ إِلَيْهِ عَرِبِالْ كُرِي كِيما مِنْ وَهُ جِيزِبِالْ كردي حِرالَ

كى طرف ازل كى كئى سەنے مىطلىپ دىركەنبى كى زبان سىنے قرآن باكسى كى

ن ولنشريح بھی صن عل ہے جب كرسنت اس كى تبيين ہے ۔ النزنے لينے نى كى زان اوراس محے عمل سے حب جیز کوظام کیا ہے ، وہ سنسن سے بعض گراہ فرتے بنی کومحض وا کیے سے زیادہ حیثیت نہیں میے کہنی السکر کابیغام بینکا کر بحبے رلاتعلق ہو عاتا ہے۔ نہیں مکبہ قرآن کی تشریح و تبیین بھی نی کا کا ہے۔ خانخ حضرت مولانا رشدا حمد گنگوسی منصقے ہیں او بس صبحے مدست شرح ہے قرآن کی امام شافعی اور شاہ ولی التر رہنے بھی بہی فرما باہے کہ صيحيح حديث قرآن كى تشرح به ،البته غلط اور موصنوع اها دبيث نا قابل عمل بم حبنیں می شن عُظامہ نے تھانٹ کرعلئی ہ کر دیا ا م الوحنيفه و فران بي كرم املك بيه المحك و فران باك كي تشريحك بيلے ذات كر ديجھے تا ہوں كيونكر معصن چيزوں كى تسنز بح خود قرآن باك كرتا ہے۔ اگر اكب مقام يكسى بان مراح السبے تر دوسے بل مل حاتی ہے۔ اگر کوئی چنز قرآن باک سے نہ-م طون ریوع محرنا ہوں، وطی سے شارحل مروحا تاسیے۔ بزناست نرسوتو محصرصحا بركرامط محكل كو ديجها بول سے اولین تعلین اور عالمین علیہ سی لوگ میں ۔ امام صاحد فرلمة ني الركسي معامله مي معالم المركم انفاق بو، تزمي اس كواغتياركم لينا بهول اوراكران مي اختلاب موتويط من ازخود ترجيح دينا بهول ،اورزياد<sup>ه</sup> راج چیزکوانیالیتا ہوں میتن جبزی سم الاصول ہیں معابہ کے بعیم کسی كى بروانىي كريت مكر خوراح بنا دكرت بلكراسى بي خبرت الم ابن تيمير به به المحقة بن المحقة بن فالسُّنَّة تفسِّ و الْقُدِّدُ إِنَّ أَوْجَ بَيْ جَهُ تَعِينَ سنت بِي قَرْآن كَى نَفنير كَرْتَى سِيح اوراس كو

بیان کرتی ہے۔ بولوگ سنت کا انکارکرتے ہیں ، وہ قرآن کو کیسے مجھ سکتے: ہیں ؟ اُک کا انکارسنت محض اس کیے ہوتا ہے تاکہ وہ قرآن باک کی من مانی تفير كريكين وخالخيرير وبزكه ناسي كرحر ننازهم اواكريت بهراء يه ورست نہبں ہے جب تک اسلامی حکومت فائم نہ کہو۔اس کے مطابق جب بروبزبوں کی حکومسنت فائم ہوگی اور پھیروہ نماز کا طریقتہ وصنع کریں گئے تراس محے مطابق نماز درست ہوگی . ہاری موجودہ نماز برکا محض ہے دنعو ذبالتی حالانكه تمام سلفت عالمحين المركام الإركان دين المحدثين بمفسرن وغيرهم اسى نماز براتفاق كرستے اور براستے بڑھاتے آئے ہیں۔ نماز اسلام کے فرائض الع برسسے اہم فرص ہے جس کے ارکان برکسی کو اختلاف نہار مگرمنگرین کے نزد کیب لیرنماز ایک رہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ فرايام في اب ي طرف قرآن بك ازل فراكر آب كرتسفري كالم مجى نے دیاہے۔ اب براور كا فرض ہے وَكُعُكُمُ فَعُونَيْ فَكُونُونَ كداس كلام البي بمب عور وفلحركري كرجن اصكام اللي كى التركيف ني نقضيل بیان سردی ہے، اس برس طریقے سے تاک مزالہے قرآن میں عور وفکر کی دعو خور قرآن پاک نے منعدد مقامات ہے دی ہے،اب بیرامل ایمان کی ذمر<sup>داری</sup> ہے کہ وہ اس بیس میز کک عمل در آمر کرستے ہیں ۔

النحسل ١٦

ربسسا ۱۳ درس یازدیم ۱۱

آفَامِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّياتِ آنُ يَخْسِفَ اللَّهُ بهِ مُ الْأَرْضَ أَوْيَاتِيَهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ اَوْيَاخُذَهُ مُ فِي فَ لَهِ عَالَيْهِ مُ فَنَمَاهُ مُ مُعْجِزِينَ ۞ اَوْيَأْخُذُهُ مُ عَلَى تَخَوُّونِ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرُوُفَ لَرَوُفَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ الْكِمِ يَرُولُ الحِلْ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن َ شَكُّ يَتَفَيُّوكُا ظِلْكُ عَرَبِ الْيَمِينِ وَالشَّكَابِلُ سُكِّكُدًا لِللهِ وَهُــُمُ دُخِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمَاوِي وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَاتِهُ ۗ وَالْمَلَابِكَةُ وَهُكُمُ لَا يَسَتَكُبُرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبُّهُمُ مِّنَ فَوْقِهِمُ الْمِيْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهِ

و کھا کہ اللہ نے جہ چیزی پیاکی ہیں ان کا مایہ ڈھلا ہے رمال ہوتا ہے) دائیں طرف اور بائیں طرف سحبہ کرتے ہوئے اللل کے سامنے ،اور وہ عاجز ہوتے ہیں ( اللہ اللہ ہی کے سامنے سیرہ کرتے ہیں وہ جر آسانوں میں ہی اور جو زمن میں ہیں عاملار اور فرشتے ، اور وہ تکجر نہیں کرتے 🕅 خون کھاتے ہیں اپنے موردگار کا اوپر سے ، اور کرتے ہی وہ جر کچھ اِن کو حکم دیا جاتا ہے 🕙 كذا شنه المي الله تعالى في الله تعالى المراد فرما الديم كذا شر درس میں اُن مومن مها جرمن کی حوصلہ افزنی فرائی جن پر بڑے مظالم ڈھائے گئے مگر اسنوں نے خلاتعالی کی ذات ہے مجروسر کرتے ہوئے صبرے دامن کونہ حجور ا الترنے فرمایکر لیسے لوگوں کو دنیا میں مبی مبتر تلمی کا میسرآئے گا اور آخرت کا اجرتو ببت بڑا ہے۔ اس کے بعدالٹرتعالیٰ نے رمالت کے سابقہ بیان کے تعل میں فرمایک مهر قوم میں روں ہی کو رسول نباکر بھیجاگیا ۔ اگر منحدین توجید ورسالت کو ا<sup>س</sup> بارے میں کوئی شک و تردد سے تو وہ تاریخی وا فعات کو یا دیکھنے والوں سے تصديق كريس بحنورخاتم البيين صلى التعليرولم سي قبل الترفي ليخرسولول كو محملى نشانيال معين معزات أورصيف فسي كريجيا اور ميرآخر من حضور على اللام يرذكم يعني قرآن ازل فرمايا - آپ كواس باست كا پابندكيا كرآپ اس قرآن باك كاتشريخ وتبيين كاكام معي النجام دس - خيالجيز حصنور عليالصلاة والسلام في يه فرلصير لطرلن احن انجام دیا۔ اورسی "سنت" ہے۔ بھرآخریں النّد تعالیٰ نے عام لوگوں کو جی محكم دياكروه اس قرآن بإك مي عوروست كركري اكر صبح بيتي مي بيني سكي . اُب آج کے درس کی ابتدائی آیاست میں الترتعالی نے منکوین مستراًن و

ورسالت کو اُن کی ربشہ دوانیوں رہنےت تبنیہ فرائی ہے اور بعض سنرا ڈن کا ذکر

كركے فرما يكر كہا ہے لوگ اس بات سے نٹر بہو سكتے ہیں كراں ترتعالیٰ ان ہم مختلف قیم کے عذاب نازل فرائے - ارتثاد ہونا ہے کفامِ ن اللّذِینَ مَكُنُ واالسُّتِيّاتِ كما يه لوكب خوت بوكِّيّ بي - أمِن كامن امن مي بوجانا، ناريك خوف بوجانات و فرايا جولوك رائول كارتكاب كرت مں۔ انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے ہی، الترکے بروگرام کونا کام بنا عابیے ہیں،اٹس کی توحید کی مخالفت کرتے ہیں، ابنیاد کی ہلاکت کے دریے ہیں۔ اور اہلِ ایمان کوائن کے دین سے روکنا جاستے ہیں ، توکیا یہ النزکے عذاب سے بانکل بے خوف ہو جیکے ہیں ؟ مجراکے اللہ تعالی نے عذاب کی وه مخلف صورتیں بان فرمائی ہیں جن میں سرلوگ گرفتار بھوسکتے ہیں۔ فرطا الترك عذاب كى بلى صورت يرست أن يُخسوت الله بھے مراکہ کرفن کر الترانہ میں زمین میں دھنسائے۔ اِن لوگول کو کھواحساس ننیں کہ خدا کی پیرا کردہ حس زمین بریہ لوگ حلتے بھرتے ہیں اور کا وبار کرتے ہی الله جاہے تواسی زمین میں اُن کوعزق کرنے اس قیم کی مثال دنیا می سیکے می قائم بروی سے جب النظر تعالی نے قارون کومع اس کے ال و دولت اورخزانول محے زمین میں وصنیا دیا۔ اس قیم کے وافعات سرزما نے میں پیش کتے میں میں سنجاری شریف کی روابیت بیل اتا ہے کر ایک شخص بہایت غرور وَنَحَيرِي عَالَت مِي بِلُ يَرِست كُزرِر الإيخاء اس كَي كُردِن اكْشَى مِونَى مَقَى اور وہ تنجرانہ حیال سے خیل رکا بھا کہ السطر تعالیٰ نے اسی حالت میں کے سے زمن کے اندر وصنیا دیا۔ پینخص نب سے زبین میں وصنی اجلاحار باسے اوراس کا قدم اس وقت کہیں ملے گا جب قیامت بریا ہوجائے گی۔ ارت نے اس کے پیکری اننی سحنت سزا دی ۔ ۱۹۴۹ء میں اخبارات میں برصا تفاكرمشرقي بنجاب كمصلع فبروز لوركي ايك بستي من بجير كول میں بڑھ کے سے کھے کہ اس دوران سادا سکول زمین کے اندر دھنس گیا ۔

۱۱) زمین ص وصنسر *جا*یا ۱۹۲۳ و می ما بان میں زبر دست زلزله آیاعظا، زبین میں بڑی بری اور اس برگئی تقیں اور اس ماد نئے میں تین لا کھ افراد لفتراطل بن کئے تھے ۔ ابھی بندرہ بیس سال کاعرصہ گزرا ساحلی کنار سے پر آباد بارہ مبزار کی آبادی بررته کا یہ برفضاستہ رور سے کا بررا تباہ ہوگیا تھا۔ ایسا زبر دسست زلزله آباکہ کوئی چیز برین سے

۳۱) بیرونی ذرائع سے عذاب

النترنے عذاب کی دوسری صورت ہیر بیان فرمانی ہے اُو کا بتھے م الْعَدَاتِ مِن فِي حَدِيثُ لَا كَيْشَعُوقُ لَا يَالُن بِهِ الِيي عِلْمِسَ عذاب سے اُسٹے جہاں سے ان کرخبر بھی نہو۔ بعبض اقوام کو لیسے دانع سے بھی منراملتی رہی نہے جواگن کے وہم وگان میں بھی مذینے مثال کے طور رسيلانول كے محصول معے والول برميران بررس حرآ فنن آئی، وہ اس محمتعلق سورج بھی نہیں سکتے تھے ۔ وہ مکے سے سامان صرف وہرب سے لبس ایب ہزار فوج سے کر شکلے تھے ، کھانے بینے اور رنگ فرمرود کے تمام سامان موجود شخصے، وہ اکیب ہی جسست سیسمیمانوں کوختم کمہ دنیا عاست لتحقے مسكر اللز تعالى كو تجهداور سي منظور تھا- اللز تعالى نے مطى عجم بيسروسامان سلما فراسك المحقول كفاركو ذليل وخواركرسك ركه ديارستر مار سے سکتے جن میں بڑے بڑے المرکفرتھے اورسانتے ہی قبیری سینے ۔ ای سیے الٹیرنے فرکا کرکیا برلوگ اس باست ہے خوف ہو سکتے ہیں کر ان کے پاس البی عگرست عذاب سے آسئے جواکن سکے گال میں بھی نہو۔ منزا كى تبسرى شكل الرئيسنے بيريان فرائى سبے اَوْ يَأْخُدُهُ مُ

فِی تَقَلِّبُهِ مَ الله الله علی بھرنے کے وقت ہی بجرط ہے ،الٹرتعالی

فا ومطلق سبے ، وہ جب بیاسیے اپنی مخلوق کی گردنت کرنے برکی آسمانی

أنت نازل بوجائے ، حادثہ بہت اجائے کوئی طوفان یاد و بالال خانے

اور سيميم زون مي ماخوذ بوحا بي السي توگون كو اين فكر كرني جاسين كه

۱۳۱) جلتے کھیڑ گرفت

خداتعالیٰ ان کی گرفت اکن کے بنتر رہی کرسکتا ہے اور جلتے بھیرتے کا دیا كرتے ، جنن مناتے يالم ولعب من مصروف مون نے كى صورت من محى ده كرفت كرينے برفا درہے ، لندا اندیں الٹركی بچراسے بے فوف نہیں ہونا علب يركيونك في الله المستر بعض بين أوه التركوع المركرن والع تىيى دە الىلىرى گرەنت كۈلال نېيىن كىلى . يوعقى صورت عزاب كى يربيان فرائى أو كَأْجُ ذَهُ مُوعَ إِلَى تحفی یا انہاں خوف ولانے کے بعد پچھٹے یعض اوقات الیا بھی ہوتا ہے کرکسی دوسری قوم یا فرد کو متبلا سے بلا دیجھ کرخوف بیا ہوتا ہے اور محد آخر می خود خوف (در کان کی باری مجی آجاتی ہے اور وہ بھی عذاب اكثرمفسرن متخوف كالمعنى فوف دلاناسى كرستے ہم مگرحضرت عمرظ كواس لفظ كتے ميمح معانی كے تعاین میں نزد د تھا .صاحب مق المعانی يحقة بين كراسي منبرر يحطي بهوكد فزمايا ، لوگو المحصے نبلا ذكر تخوف كالماعى بدون نے من مرحض سے السال من عامض می شاملی فرما اكراس كامعنى تنقق معينى كسى جيزكوكم كردنيا يا گھٹا دنياہے۔ آب نے فرماً يا كما تم السركا شورت عراد كم المسي كالمم سے بينس كرسكتے ہو۔ كور الى ئىس سى اكى شخف نے كها، لى تبيد بلى كے عمراسيدہ الوجيسر ندلى نے بیٹھرکھا سبے۔ تَحَنَّهُ وَكُولِهُ مِنْهُا تَامِكُا فَرَجُ كَمَا تَخَوَّفُ عُوْدًا لِنَّجَعَلَةَ السَّفَانَ کیاوے نے اس اونلنی کے مصنبوط کولج ان کواس طرح گھٹا وا سے عب طرح کان کی مکری کورستی گھٹا دیتی سے ظاہر سے کہ دوران سعز محبول بیاس کی وجد سے باربرداری کا جانور کمزور موجا تا ہے۔اونٹ

ازنوف

کی بہ خاصیت ہے کہ وہ دس دس بیں بیس دن کم بھوک بیاس کی شدرت ، بردائشت بررس اے برجید، ادفر کی خوردہ غذاختم ہوجاتی ہے۔ جب ادفر کی خوردہ غذاختم ہوجاتی ہے۔ جب تواس کے جب کی حب المحل کی خذا نینی رمنی ہے جب کی حب المس کی کوران کمزور ہوکہ کم موجانی ہے یہ مطلب یہ کہ اس نفر می توف کو گھٹا ہے یہ کہ اس نفر میں توف کو گھٹا ہے یہ کہ اس نفر میں توف کو گھٹا ہے یہ کہ اس نفر میں توف کو گھٹا ہے یہ کہ اس نفر میں توف کو گھٹا ہے یہ کہ اس نفر میں کو اس تعمال کیا گیا ہے۔

زمانه حام بیت سیم *استحا*ر

اس موقع برجضرت عمر النے فرایا عکر کے بدد کی ایک کے اس موقع برجہ کے جم اپنے دبوان کو لازم محرط ور توگوں نے دریا فٹ کیا ، حضرت ا بھارا دبوان کونیا ہے الواتب نے فراما کر برزمانہ حاملیت کے اشعاریس ، ان کوسکھا کہ و ، اور يُرْمَالِهُ وَفَإِنَّ وَنَهِ خَفْسِ يُنَ كِتَابِكُمْ وَمَعَانِيْ كُانُومِكُمْ مكراس سے تمهاري كالب كى تفييراور تمهار كالام كے معانی سمجوم كے بن رجنائجین کی شعراکا قدیم کلام اب تھی درسول میں پڑھاجا ناسہت ، مولانا مفتی محدشفیع گساحب نفیبرمعارف الفران سیسے ہیں کہ زمانہ جا مہیت کے استعاریر طفنا مائز ہے اگر میران میں براخلاقی، جنگ و مبرال اور فلتنہ وفنادكا ذكربى كيول نهوران كافائره برسيه كركلام اللي كوسمجيزيس مرد متى ہے بیونیحمر قبران باک اس وفت کی تر فی یا فنة عربی زا ن میں مازل ہواتھا تعصن عربي الفاظ سيحمعاني سيحضف بين تعيى دفتت أنى سبت مثلاً بركرس لفظ كاماده كياب اورعربي محاور سين كيس طرح استعال وتلب اورعي اس كامعنى كما بناسيد ، چانچه اس برعلى ئے كدام اور مفسر من نے كا بين

فرایا ، یا در کھو اِفَات کُرتُنگُوُلُومُ وَقَاتَ کَرَیکُولُومُ وَقَاتَ کَرِیکُمُمارُ به در دیگار بڑا زم اور دہر اِن ہے ۔ اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ دہ معین اوفاست مجرموں کو دہارت دیتا رہتا ہے اورادہال و ترریجے ہے کام لیتا ہے ، ورنہ حقیقت بہرے اِن کُیطُش کُریّات کسٹاری کُنٹاک کسٹار ڈیدائی (البروج) بنیک تیرے رہ کی بچر گرئی سخت ہے۔ جب وہ کسی کو بجرائے پر آ آ ہے تر بھیر حجور آنہیں۔ بیرالٹرنے مخالفین کر تبنیہ فرائی ہے کہ انہیں اس بات سے فرف کھا ما جاہیئے کہ کسی مرکسی صورت میں ان بیر خدا تھا ہے مرکز وفت رزا جائے۔

مباثركا

المستح يجيرالط في ايني وحدانيت اورمجو دبيت كي طرف توجير دلا في بِي أَوْلَ ثِي كُول إِلَى مَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيَّ كَياان لوگوں نے نہیں دیجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چنزیں پیالی ہیں مُتَفَعَّقُواُ ظِلْكُ عَوِثِ الْبَحِينِ وَالسَّسَّمَا بِلَ سُجَّدًا لِلَّهِ الْ سُحَدِّ سائے وصل حلنے ہیں وائیں اور بائیں طرف الٹرسکے مستے سجدہ رہنہ ہوتے ہوئے۔ وکھ نے دخوی کا اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔ م روزمره زندگی میں مباطوں ، درختوں اشکوں اورعادات کے مالوں كامثا بره كيت است بن ون كے بيلے حصة ميں تمام جيزوں كے سك كي المطية المينة بن وويركو أكب خاص نبح يرميني كرك جات كمي اور عيسر المهتدام بتربط مصف المحتة بن وثناه عبدالقادر فراست بي كردوبير ك وقت جب مورج مربيراً تاسيد توم رجيز كاسايه عظم حابالسيد و اورجب ون دُهنا ہے توسایہ تھے تھے تھے شام کک زمین بربرجاتا کے ان سابول کی محدہ ریزی بالكل اسى طرح سب حب طرح كوئى آدمى بيلے قيام كدنا ہے ، بير ركوع بي جاناب ادر بجرسی می گراید ناسب اسی طرح برالیتناده جیز نیاف در دست عارات وغیرہ لینے سالوں کے ذریعے سحدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور بھریہ كرحغرافياني كحاظ مسير برسابيس كمك ميركسي موسم مي دائي طرف جيكتاب اوركهيس بائيس طرصت

جاری آخری نئرلعیت میں النگر کے سواکسی کے ساستے سی وہ نہیں خواہ وہ سحبرہ سحا دست ہویا سحبرہ عظیمی سحبا دست کاسحبرہ توقعی حرام

ادر کفرسیے نواہ وہ کس کے سلسنے بھی کیاجائے۔ البتہ تحیرہ تعظیمی حویا د ثناہوں یا وكير راك كالما مع ما من كيا جائے، وہ حوام مد مكر كفرنبيں ہوتا. اس کے بعداختیاری اور بخیراختیاری دونوں فیم سکے سجدسے کے مقتعلق فراي وَلِلْهِ كَيْسُجُدُمُ افِي السَّاعَ السَّاعَ الْاَرْضِ آسمانوں اورزمین کی تنام چینرس الترتعالیٰ کے سامنے سمبرہ رمیز ہوتی ہیں ۔ زمین میں صوبی کا مجلے سے سلنے بھے ولسانے جا زار میں ، اور آسمان پہ وَالْمُعَلَّىٰ وَوَكُومُ فَرِشْتَةً بَنِ رَالبَتْهُ الْمَالُول كِيمَتْعَلَقُ دَوْكِ رِمْقَام بِهِ فرايست كران كے دوگروہ ہیں۔ انجیب گروہ لینے اختبار اور رضا ورخبت ے الترکے سلمنے محدہ ریز ہوتا ہے جب کر دور از فوانوں اور کافرو<sup>ں</sup> كأكره هسه سخنجر كمرة سهدا ورسحده نبيل كرتار باقى تنام بيزي خداتعلط کے سلسنے منفادیں۔ معسب عاجزی کرنے والی میں اعافر ،حب رند، بيارُ وغيره سب السُّركي سلسف سحب ١٥ كرنے ہي وَهُ عُو لَاَ بُدِينَكِيمُونَ أوروه تكبرنين كميت بكرعاجزى كميتيمي . ثناه عبرالقا درم فراستے ہیں کرمغرور لوگوں سے بلے زمین برسر کھٹائٹکل ہو تاہے کیڈیک الياكرك يسان كيغ وركار نيجا بوناس أورانيس ذلبل مؤاط ہے۔ حالانکر انبال کی بڑائی لینے پروردگار کے سامنے تواضع ، اخبات اورختوع وخصوع سے اظہار میں ہی ہے۔ ملائکہ کے متعلق مصنورعلیہ ا كافران سب . كرفرشتول كى وجرست أطكتِ السسُّ حَاجُ ٱسمان جرجرا آ ہے کوس طرح نیا کیا وہ جانور ہر رکھا جائے تووہ جرجرا ناسبے، اسی طرح أسمان بمحى جرحرا بآسبت كبوكراسان براكب بالشنت عجى عكرالسي نهيرجهال کوئی نه کوئی فرنشته سمبره ریزنه بو پاکسی دوسری عیا دست پیرصروحت د بهو ـ توفرها ياكه نه توجاً لزرتكم كرستے ہي اور نہ ہى فرسنستے تكبروہ خلاکے ساسمنے سیرہ رہنے ہیں۔

فرثتوں کے متعلق خاص طور ریرفرایا نیجنا فعون دبھے ہے وہ سینے بردرد كارك خوف كهانته بن الرنتي موت في في قيم البنے اور سے کہ کہیں خداتعالیٰ کی گرفت، نذا جائے کے کیف کے کوئن ما <u>في اور است</u> اور الميت من حركيداندين محمر دباعا تا ہے و فرنستے الكر كے حكم سے سرموستانی نبیں كرتے۔ اسى طرح جا ذراور دوسرى جيزى مجى ابخطبعي فرائض النجام فيتقر تربيتة ببرربيصوف النان اورجناست أبي جوم کلف مخلوق بس ، اہلی میں سے بعض لوگ تکر کرنے ہیں اور اپنے برورد کار کے حکم کی تعیل سے زراد کرتے ہیں . ہے وسیرہ تلاوت وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس این کے اختام بر کے کل جودہ متفامات میں سے ایک ہے۔ جہال پہنچ کر سی دکڑا لازم آنا ہے۔ اگر کوئی آبیت سحرہ بڑھنے باسنتے وقت سحبرہ کرنے کی حالمت مس کے یعنی با وصنوسہے تو فوراً سیرہ کرسے ، وکرنہ طهارت علل کرسنے سے بعب سیرہ کرسے کیونکہ طہارت سیرہ کے بیے منرط ہے۔

النحسل ١٦ آيت ٥١ تا ٥٦ رسیسما۱۳. درسس وازیم ۱۳

وَقَالَ اللهُ لَا تُتَّخِذُوا إِلْهَ يُنِ اثْنُ يُنِ وَاللَّهُ لَا تُتَّخِذُوا إِلْهَ يُنِ اثْنُ يُنِ وَاثُّهُ هُوَ اللَّ وَالحِدُّ مَ فَالَّاى فَارُهُ بُورِن (١٩) وَلَهُ مَا فِي السَّلْمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْرِ فِي وَاصِبًا افْغُنْدَ اللهِ سَتَقُونَ ١٩٥٥ وَمَا سِبِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثُ يُ إِذَا مُسَّكُمُ الضَّرُّ فَالْيَهِ تَجُرُونَ (١٥) ثُعَمَّ إِذَا كُلَّنَانَ الضَّرَّ عَنْ كُمُ إِذَا فَرِلْقَ مِنْ كُمُ بِرَبِّهِ مُ يُشُرِكُونَ ١٠٠٠ لِيكُفُرُوا بِمَا اتَكُنْهُمُ الْكَنْهُمُ الْكَنْهُمُ الْكَنْهُمُ الْكَنْهُمُ الْ فَتَمَتَّعُوالْ فَسَوُفَ تَعَلَمُونَ هِ فَكُولَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِكَا لا يعلَمون نَصِيبًا مِسَمًا رَزَقُنْهُمُ مُ تَاللَّهِ لَتُمُكُّنَّ عَمَا كُنُ تُمُّ نَفُتَرُونَ (۵)

ترہ ہے۔ اور فرایا اللہ تعالی نے نہ باذ دوجود ۔ بینک وہ ایک ہی مجود ہے ۔ پس فاص مجھ سے ہی ڈرو (۵) اور ائی کے لیے ہے جر کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں ، اور اُسی کے لیے ہے اطاعت دائی ۔ کی تم اللہ کے سا دوسروں سے ڈرتے ہو (۵) اور ہو کچھ تمالے باس نعمت ہے ۔ بیں وہ اللہ کی طون سے ۔ پھر بیس جب بیں جب کیسے بین میں تم کو بینجی ہے ۔ بیل وہ اللہ کی طون سے ۔ پھر جب میں خیالے جب تم کو بینجی ہے ۔ بیل وہ اللہ کی طون سے ۔ پھر جب میں میں بینجی ہے ۔ بیل میں میں بینجی ہے ۔ بیل میں میں بینجی کے سامنے جاتے ہے۔

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی نے بعث بنیاء کا ذکر فراکر مشرکین کے اعراضات کا مکت ہواب دیا۔ ہرنی نے اپنی امت کو رہی تعلیم دی الیف افرائی کے اغراف کا کھیئے کہ اغراف کا کھیئے کہ اللہ کا عادت کر ہوا الطّاغوت کی بیتش سے بہر جاؤ۔ بھرالٹر نے مختلف طریقوں سے توجیہ کے ولائل سمجائے ۔ اور آخریں فرایا کہ کا نمات میں خدا کی پیلاکردہ تمام چیزی جہم کی بیں۔ اللہ کے سامنے سمجدہ دیز ہوتی ہیں جس کی صورت بیسے کر ہرائیت اوہ چیز کے سامنے سمجدہ دیز ہوتی ہیں جس کی صورت بیسے کر ہرائیت اوہ چیز کے سامنے سمجدہ دیز ہوتی ہیں جس کی صورت بیسے کر ہرائیت اوہ پیز کے سامنے سمجدہ دیز ہوتے ہیں اور تکہنیں کرتے ۔ اس کے برخلاف مون ان ان فراک ایک گروہ الیا ہے جو اکٹر دکھا آ ہے اور النٹر کے سامنے سمجہ کر کھیلے سے ان ان فراک کا ایک گروہ الیا ہے جو اکٹر دکھا آ ہے اور النٹر کے سامنے سمجہ کو کھیئے کی ایت میں بھی النٹر نے توجید رہفتوطی سے جھے سنے کی تعین کی ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔ اور شرک کی معض صور توں کا در قرایا ہے ۔

ارثادہوتا ہے وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَسَيِّخِذُولَ اللّٰهُ يُنِ النَّهُ يُنِ اللّٰهُ يَنِ اللّٰهُ يَنِ اللّٰهُ يَن الله نے فرای دومعبود مت بناؤ حادمتر کین میں سے محرک بول کا ایک گروہ ایا ہی ج ريط. ريط.آيا

عقی*رہ* آثنینیت

جودومعودون كاقا لكسهد اس باطل عقيره كاذكر سورة انعام كى ابتداءين مي جياب كرالترى دان وه بي حس في اسانول اورزين كوليداكيا وكحك الظُّلُمُ من وَالنُّوسُ يولك كنت بي كروشني انتي كايداكرن والااكب خدا ہے جبکہ تاریجی یا ترانی کا پیدا کنندہ دوسم اخداہے . خلاتعالی نے وال براکسس باطل عقیہ ہے کا رو فرا یا تھا کہ انرصیول اور روشی کا خالق خدائے وا صرب، نہ كونى بزدان بداور ندابهمن ملكه الترسي وصرة لاشركب بيديج بهرجيز كاخالق ومالک ہے۔ اب آج کے درس میں بھی اس قسم کے شرک کی تردیر فرانی ہے کہ دومعبود مذ بناؤر بیاں پر الف ین کامعنی دومعبودی اور کسے تھے۔ رات نسية في كاكيرهي فرا دى سے كرائلركى وصرانيت كے مقلب ميں ا تنبیت کی گنجائن ہی ہنیں ہے۔ مکر حقیقت یہ ہے اِلنظما کھو الله والحيدة وه تواكيب مي عبود بري سبت اورائسي نے فرطا فَا اِيَا ي فَادُهَ بِهِونِ كُمُ صرف تحصيب، وليست ربو ميرے علادہ نذكر في نفع نقصا كالك بيها ورنكوني كسى كى عاجبت روائى اورشكل كنائى كرمكتاب -فدا تزاکیب ہی سے ادر باقی ساری اس کی مخلوق سے ۔ اور مخلوق میں سسے كمى كوالاك وربيح بربينجا دنيا توبغا وسندا ورسخت ظلم سب عرضيكما این کرمیرس اللے نے دوخلوں واسے عقیرہ کی تردیر فرالی ہے۔ عفده اثنیت کے علاوہ عقیرہ تثلیث والے اس وقت اراول كى تغدادىمى دنيا مى موحودىس رعيبائى تين خدادى كوملىنتے ہيں يىس كى تردير مورة مائره مين آجي سِي كَفَ لَقَدْ كَفَرُ الَّذِيثَ قَالُولَ السَّاللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثُكَةً تَحْقِتن ان توكون نے كفركا ارتكاب كي جنوں نے كہاكم الله تینوں میں تیارے۔ برلوگ اِپ ، بٹیا اور روح الفترس بین خدا مانے بن . باب سے سراد النز تعالی، بیٹے سے سراد میسے علیاللام اور روح القدس سے مرادج المیل علیال الام میں مالک عقیر سے کے کھا ظریسے بالک ، مثا اور

کەن*ىرە* ئىلىث

مريم نمن خدا سينته بن محكر التلوسانے وطال بر اس بحقيد سے كى بختى سے لفی فرائی منرودل میں آربیر ساجی ملانوں کے عقیرہ توحیہ سے سے فذر منا تر ہوئے اوروه اس متیجر میرسینیچ که منانن دحرمی توعلط پس می کرورو ای معبود و ای مانت بب كيونكر ببعقيده عقل كمے خلاف بسے محرر وہ نؤد مجی تثنیت بن الحری نیس سكنے عيسائيوں كى طرح النول نے بھى تين خدا بنابيے ايک بچرماتما دخدا) دوممر روح اورتبسارا ده والنوك نے ال نينول كوقد يخيليم كيا ريخاري نزلف كي روابيت بين آتب كانَ اللَّهُ وَكُولَ مُرَيِّكُ مُنْ مُنْ عُنَالًا اللَّهُ وَكُولُ مُرَيِّكُ مُنْ اللَّهُ وَكُولُ مُ اللَّهُ وَكُولُ مُنْ اللَّهُ وَكُولُ مُرَيِّكُ مُنْ اللَّهُ وَكُولُ مُ يَكُونُ مِنْ اللَّهُ وَكُولُ مُرَيِّكُ مِنْ اللَّهُ وَكُولُ مِنْ اللَّهُ وَكُولُ مُولِ اللَّهُ وَكُولُ مُنْ اللَّهُ وَكُولُ مِنْ اللَّهُ وَكُولُ مُنْ اللَّهُ وَكُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَكُ مُ اللَّهُ وَكُولُ مُنْ اللَّهُ وَكُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُولِ اللَّهُ وَلَا مُولُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُولُولُ مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مُنْ اللَّهُ وَلِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا مُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَّا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُولِلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه بعنى ابتزامي صرف خدا تعالى كى ذات عنى اوراس كے سابھ دوسرى كوئى بجيزنيس هتى ، نه دوح هتى اور نه ما وه ريه مخلوق سهت سيصير خدلسنے اپني هفت اور تخلی سے ظاہر کیا۔ اُس وقت رنہ کوئی فرشتہ تھا ، رہجن اور زران ان رون التركی ذات اورائش كے سائق اس كی صفات تھیں ، اس كے علاوہ كوئی بجیز نبیں مقی الراریر ماجیول نے روح اور مادہ کو قدیم سیسے نیام کرلیا رہندول کے لاکھوں کرور ول محبودوں کا انکار کرنے سکے باوجود تھی یہ لوگ عقبہ و تثبیت کی نباو پیمشرک کے مشرک ہی کہے۔ عبياكر يبلي عرص كياً مندوول كي ايب كينراً بادي لا كهول اوركرورطول

عبدا کہ بیدع وق کے مندو کول کی ایک کیٹر آبادی لاکھوں اور کروڑوں کی ایک کیٹر آبادی لاکھوں اور کروڑوں کی ایک کیٹر آبادی لاکھوں اور کروڑوں دیو آفر کی میٹیا قسین آبائے تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیر سے حقیر چیزھی ایسی نہیں جس کی شرکوں نے بیجا ایک کوئی حقیر سے حقیر چیزھی ایسی نہیں جس کی مشرکوں نے بیاری آب جھی کو اور میں ہوسے بیر تر مجھ کر ایسی کی بیجا کر ہے جاری آباجی والے سانب کی پیستین کرستے ہیں۔ بالی ہجھی والے سانب کی پیستین کرستے ہیں۔ بالی کو منبود مانتے والے مشرک مھی دنیا ہیں موجد دہیں۔ سوری ، چا نداور شارے قر برلی کر بی بی بی جن کے بیجاری آباجی آور حضر سے ابراہی علیا الداسے کے بیجاری آباجی آور حضر سے ابراہی علیا الداسے دور کے کلائی بھی سے میں جو اگر تناسل کو بیستے ہیں۔ دور کے کلائی بھی سے کے بیجاری بھی ہیں جو آگر تناسل کو بیستے ہیں۔ کو کھی نہیں رحتیٰ کر شولنگ کے بیجاری بھی ہیں جو آگر تناسل کو بیستے ہیں۔

محرورو معبور

بيرتشرك كي مختلفت فيهين بي ،جبكه الترني فراياكم عبود توصرف ايسالتر ہے۔ خالق صرف وہ ہے ، باقی سب مخلوق ہے۔ وہی فارم طلق ، عليم كل ميمددان مهمه ببن اوريم به توان سب و فرما يجب وه ابب مي خدا ہے تو بھیراش کے ساتھ کسی کوشر کہیب نہ بناؤ اور خالص الیکی سسے ڈرو م ر عدة رائمي طا ارشاد بهوتات وكلا مسافي السك ملوت والأرض التى الترتعالي كاست عركيه ب آسانول مي اورزمين برجيز خلفً ربیدائش کے اعلاسے ملکا (ملیب کے اعلاسے) اور تصرفاً رتصون کے کحاظ سے) اسی مالک الملک کی ہے۔ مہرشے کا خالق ، مالک آور مربر وہی ہے سورہ الب مسجدہ میں سے گیکریں الاکمٹ کھون السيك مكافير الخرس الأرض خطيرة الفرس كى مبندلوں سے ليے كم زبین کم اور سخت الشری کم تربیر کرسنے والاوسی سبے و وہ کلی ختیادا كالكسيس اأس كاكونى ناشب بنين سجكسى كى عاجنت روا في كرة بو وَلَهُ الدين جي واصبيًا اوراشي كے بلے ہے دائمی اطاعت واصب كالمعنى والمم أور لازم بوناسب جيباكرسورة الطفات بي شياطين كے متعلن فراي وكهائم عَذَاسِ كالصب يعن النسك بيدائمي عذاب بهوكا يغرمنيك فرما يكروائمي اطاعت يمى اشى وحدة لانشركيب کی سہے۔ ملائکہ ہوں یا ارصٰ وساکی تمام چیزیں ہنکوینی طور مالیکٹر تعالی ہی کی اطاعت کرتے ہی معل کے دائرے میں رہ کرانانوں سے ىبىت سى لوگ بى حوالى تغالى كى دھارنىت برلقىن كى ھے ،س - " ي كَتِنْ وَكُنَّ عَكَيْبِ إِلْعَ ذَاجِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بئ جن برمنزا ثاببت ہوجی ہے جیونکہ وہ توحیدکوتلیم کرنے کے اوجود شركه يم مرتكب بوت من اسي ك فراياً أَفَ عَيْنُ اللّهِ وَتَقَوَّنَ كياتم الترك سوا دوسرول سن ورني يحري وي وي التركي

ہیں۔ مبلاائن سے تم کیوں خومن کھاتے ہو؟ فرایا وَمَا سِبِ کُھُرُوسِ ۔ نعی میں میں وجمع اللہ وہ الدائی ہیں کی طون سے سے رنعمرہ جمعی

نعمت ہے <u>حکومیٰ الکہ</u> وہ الٹیم کی طرف سے ہے ۔ نعمت سے ہو یامعنزی، ما دی ہویا روحانی ، ظاہری ہویا باطنی ، سب ایمی کی طرف سے

ہوبیہ سوی بادی ہوبار روای باہری ہوبا باق باست میں ہوبیہ ہوبا ہے۔ سورة لقان میں ہے کر کیاتم نے نہیں دیجھا کہ السر تعالیٰ نے تنہار سے یے

الترتعالى نے انانى جم كے اندر لاتعداد نعمنى رقعى بس مركران ان مى اكب نعمت

كالمجي فنكريه ادانهيس كمرسكتا اسى طرح بسروني انعامات كالجمي كوني شارنهيس التثر

نے انسان کو وجود دیا۔ صحت، تندر منی اور عمر دی ، اولاد ، زمین و مکان ، تجارت ، مطربیر ، عزست ، اقتدار اور سوسائٹی میں اعلیٰ مقام عطاکیا ۔ برسب مجھے منجانب السّر

منزید، عرب ، افعادر اور موت می بین اسی مقام مقامیا را به سب بیران بست می بید به مند سبے اور اس میں کسی دومسری ذات کا کوئی مصرفہیں راسی سیاسے فزوایا کہ تمہارے

باس موحدد مېرنغمنت النگرسي کې عطا کرده ہے۔

فزایا بیشے آفا مسک کھو الضی مجرب تہیں کوئی تکلیف بنجی ہے فیالکی نے تیجی کی سے توتم اسی کے سامنے جلاستے بو، اور روکر دعائیں کرتے ہو جب مربض کے سراجے کے مطرب سارے

، والمراور والمراق مين مراكم أن المراكم المرا

مى كى طرف رجرع كرستے ہي كەمولاكى يىم ! ظاہرى اسباب توضح ہو <u>ہے ہيں</u>

اب ترجی شفائے سکتاہے میگردیجیو! شعر ازاکشک الفنگیری

عَنْ كُوْرِ وَمِن وَقِينَ خلاتعالَىٰ مِن صن وه تكليف دوركر دينات إذا فريق مِنْ كُوْرِ مِن رَبِّهِ مِن مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن مِن مِن اللهِ اللهِ مِن مِن مِن مِنْ مُنْ كُوْرِ بِرَبِّهِ مِن مِنْ إِنْ اللهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ انعامًار النبيه

مصببت بس دوع الخالط الخالط

كروه ليني برورد كاركے ماتھ شرك كرنے لگاہے .حب تكليف دورم عاتی ہے تو بھیروہی عنیرالطری ندر ونیاز نشروع ہوجاتی سے اور انسان اہنی خبالاست ميں گم ہوما تاہے جن مين تکليفت کے نے سے بيلے ڈوا ہوا تھا۔ اليالكاتسية كراسي كوئى تكليف أنى بى نبيس الس ف فدا تعالى كوبهارابى نہیں اور در اسے خدانے کسی صیب سے روائی دی ہے بطلب میکم طلب بكل جانے كے بعد لوگ بھروہى تشركيدرسوم اواكرنے كيئے بيں اور خدا تعاليے كے اصانات كويمجل مات بي بس كانيثربيه واست ليكفي والسيكم النينا في المربوكيم في الأكرويان الكرداني التراني التراني عفل صحت ،علم، مآل و دولت سب مجھ د امگراس کا بیتحہ ا قدری کی صور مِن تونهين نكامًا جالمسته تقا- انهان كوشكرا وأكرزا جا سنة كرالترسفيت م نعتیں عطاکیں . مجیر تکلیفت کو دور کیا سگر ان ان نے بھراسی کے ساتھ ٹرکیا كله اكراس كي معتول كى ناشكرى كى - فراكا فَ كَ مَنْ عَلَيْ الن معتول سَي فائده الطالو المحركة بك ، فسوف تعرف لمون تمين بب ملدیة حل مائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔

مدبة جل عائد گاکرة م کیاکیا کرتے تھے۔

الکے اللہ تعالی نے نشرک کی ایک اور قبیم کا ذکر فرطا ہے۔ و کی جگوئی شرک کی ایک اور قبیم کا ذکر فرطا ہے۔ و کی جگوئی حصر کی ایک اور قبیم کا دی ہوئی والا کھیں ہے ایسی چیزوں کے بین صدی مطرا تے ہیں جن کے متعلق انہیں کچھ مائیں کہ کہ کہ تھیں تام کا حصر منہ ور نکا لئے ہیں۔ یہ صدی مطرات میں سے ایسی چیزوں کے بین صدی مطرات کی مختلف النیا و میں سے ایسی میان ہو جگا ہے۔

ام کا حصر منہ ور نکا لئے ہیں۔ یہ ضمون مورة المعام ہیں تھی بیان ہو جگا ہے۔

و کی جسک کو الملا مستما ذرا میں المحال المحال

مشركا دكاب اسطرح وه غيراللتركة تقرب كے بيان كى ندر ونيا ذكھنے ہیں ۔ گا سے مجھینس کا دودھ نوالٹٹرتغالی دیتا ہے مگرمنزک لوگ سلسے سنبہ علانفا در حیلانی می گیار ہویں کے نام پر نسیتے ہیں۔ بجرا یا د نہ بھی اتفالی کابیداکدده بے وه واتاصاحب کی نیاز کے طور میپیش کیا جار الم سے ہی توالس كالمعطاكرده روزى سي سي غيراللركا مصدن كلسن والى باست سي الترتعالى في اليهمشركان عفيد المركان عند من المنتالي الماني المان ندرلعترالط كرك متالي روزمره متابهد بسائى بى - ايك دفعسر ہوائی ادائے۔ سے تانیخے برسوار موٹے ۔ ایک بہلوان صابحت نے ایک مولما تازہ دنبھی تانی میں سوار کرایا محرم الزالہ کی طرف استے ہوئے میں نے پرچیاکر قربانی کامویم توندیں ہے ، میچربی دنبرکها ل سے مائے ہو ، سکنے سنظے یہ وا آصاحب کی نیاز ہے ۔ میں نے کہا ، الٹر کے بندنے! الٹرکی نیاز کھو۔ سکھنے سکتے ، النظر کمیا اور وا آکیا ، ایک ہی بات سے ۔ بعین ٹوکک شرك مي النف بجنة بوسنے بس مسعود سالار غازى كے نام كى كالے نوم نوان مي منهور المعالى المراعى دياما تاست و دلى والله في في في مين فیتے ہیں . ایک بوسے محصے برتن میں کھانا رکھ شیتے ہی اور سکتے ہیں کہ ملسے صرفت عورتنی ہی کھائیں گی ، مردنہیں کھاسکتے ، اور عورتوں می کھی وفصمى عورت ودومرس نكاح والى نبيس كهاسكى - امام حجفرك كوندك بھی نیا رسکے جاتے ہی خبیں صرف جیت کے بیجے ہی کھایا جاتا ہے اسقهم كى نزور لغيرالله مختلف علاقول مي مختلف طرلقول سع دى جاتى سے اوراس ميطرح طرح كى يانديال عائد كركي في وري كسي فنكل نباديا جاتاب حیراً باو دکن کے ایک بزرگ نے حباد میں شہادت کا مرتبہ عال کیا تھا۔ان کی قبر مربولوگ درخوامتین بیش کرتے ہیں۔ میں نے خود وحسی ا درزواستول كاننا انبار ديجها كرجسس بورا تترك بجرطب أشاير لوك

ندر بغير

سیحظے ہیں کہ اُس بزرگ نے وہاں کارک مقرد کررکھے ہیں جولوگوں کی درخواتیں اُل کے پاس بیٹس کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پر قران خوانی کرتے ہیں۔ کرنر پر گان کو کر بھا اس بھار اس کے جار کے جول کو خیل دیا جا اس بھار اس بھار ہورا کر جے گا۔ قبروں کو خیل دیا جا تا ہے ، کوئی قبر کر ہو ہم جوٹ کے جول کی خاک کو مز اور کا کھوں پر کلا جا تا ہے ، کوئی قبر کر ہو ہم دیا ہوئے ہوئے ہے بعین درائے ہے ہوئے ہے بعین کوگ قبرول سے بچھڑ کا کھور کو جا مالے کہ اس پر مراکھے ہوئے ہے بعین کوگ قبرول سے بچھڑ کو کئی وعین والے کا کھا کہ دو جا ہے جا ہے جا ہے جا کہ کا کا مراز ان کا کا مراز ہے ہوئے ہیں کہ اگن سے شفا یا بی ہوتی ہے ۔ مور یسر مرد ہیں قبرول بی خوال بچھ بیٹر کے اس کے کا مام رواج ہے جن پر مراکھے کوئی کوئی اس کے کام آسکا ہے ۔ یہ سب خدائی عطا کہ دہ چیزوں میں سے غیروں کا حصد مرقم رکور نے کی مثالیں ہیں۔

لازمی باز بیرسس التطرف فنرا كاكرمشرك توك يرسب شركميه بالتب كرت بي مركزانين يام على المناس كريد رسم كبول اداكى ما فى بداوراس كامو عبركون بدير بادر تھو! تا ملی الٹری شم- الٹرنے نود اپن تسم الحاکر مسند مایہ كَتُسْتُنَكُنَّ عَمَّا كُنْ تَعْمُ لَفُ تَعْمُ لَفُ الْحُونَ لَهُ وَكُونَ لَهُ وَكُونَ لَهُ وَكُونَ لَمُ وَكُونًا لَمُ الْمُرْافِرُ الْمُرْتِ ہو،اس کے متعلق صنرور سوال کیا جائے گا۔ قیامست واسے دل متمیس جاب دینا موگا کریے شرکب رسم تم سنے کہا ہے سے نکالی اور تنہا رسے پاس اس کی من دلیل منی سکیاسی الم انے یا بزرگ نے کها تھا کر خیراللز کا تقرب علل مرسف بے بیاس ی نیاز دیا کرو : طاہرے کہ اس قسم کی ساری والیا افتراء کے زمرے میں آتی ہی اور اشیں ایصالی ٹواب یاصدقہ نہیں كها عاسكنا- ببرنوعبرول عي نيازسي خبيب نافع اورصار محجر كردى عاتى ہے فوست شركان كے ليے صدقہ خيراست اور استغفار كمذا توعائن سے تاكم الترتعالى ان چيزول كا ثواب مرنے والوں كو پنجائے اور يدملن الإيمي كامسلماصول سے مكر نزرونیازى مروحب شكلیں سرك بى

|  | SAC |
|--|-----|
|  |     |

یا پڑھن ۔ ایسی چینروں کے حق میں شریعیت کا بھی موجود نہیں ۔ فروایا کس بارسے میں تنیامیت کے دن تم سے صرور بازیرس کوگی ۔ بارسے میں تنیامیت کے دن تم سے صرور بازیرس کوگی ۔

النحسل ١٦ آبيت ٥٥ تا ٢٠ دسبسما ۱۳ درس بنردیم ۱۳

وَيَجَعَلُونَ لِللَّهِ الْبَنْتِ سُبِّهُ لِمَا وَكُهُمُ مُسَّا يَشَنَّهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُ مُ مِالْأُنْ عُلَّا وَجَهُكُ اللَّهُ مُسُولًا قَهُوكَ كَظِيْمُ (٥) يَتَوَارِى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِّي مَا بُشِي بِهِ ﴿ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ اَمُ يَدُسُّهُ فِ التَّرُابُ الْآسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْ اللَّذِيرَ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَكَلُ السَّوَءُ وَلِلْهِ الْمَثُلُ الْآعُلَى ﴿ وَهُوَ الْعَزِينَ الْحَكِيمُ ﴿ أَلَّكُ كِيمُ ﴿ أَكُمُ الْحَكَ كِيمُ ﴿ أَكُمُ الْمُ تنحب مل :- اور مشرات بن ب لوگ الله کے لیے بیٹیال، یک ہے اس کی زات ، اور لینے لیے وہ کھیر جو وہ جاہتے ہیں 🛇 اورجب خوشخری دی جائے ال میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اُس کا چہرہ سسیاہ اور وہ غم میں تھرا ہوا ہوتا ہے (۵۸ جیتا ہے قوم سے اس بری خبر کی وج سے راور خیال كوآ ہے كم) روكل ركھے إس كو ذلت ير ، يا داب في اس كوملى من يسنو! يُراب وه جويد فيصله كرت بي ٥٩ انُ لُوكُوں کے لیے جو آخرات پر ایمان نبیں رکھتے ، یہ بری شال ہے اور اللہ کی مثال ببذاہے ، اور وہ زبروست اور حکت

كذشته درس مين الترتعالي في دوخدا طنن والع مجرسيول يا ثنوى فرق

والمص مشركون كارت فرايا - تيم طلق مشرك كرسن والول كى مذمت بيان فرائى كر وہ اپنی کمائی میں سے غیرار ملے تقرب کے لیے اکن کے نام کی ندرونیا ذیتے ہیں۔ فرایانعمتیں نوساری کی ساری خدانتالی کی عطا کردہ ہی تواس میں سے دوسرول كامصه بمكلف كاكيامطلب وتكليف توالترتعالى دوركرتاب مگر نذر ونیاز اعباری دی ماتی ہے۔ فرایا بدلوگ اس چندروزہ زندگیسے فائدہ اعلی ایس اسے جل کر انہیں بہتھل مائے گا۔ جوبد افترا و کمیا کرنے تھے اسب اسی ضمن میں العظر تعالی نے تشرک کی ایب اور قبم کا روفرا لیسے فراي فَيَجُعُ لَكُونَ لِللَّهِ الْبَنْتِ اور مصرات بيلوك السّرك ليه بيلياً ل - عيران كو دلويال مان كران كى لوجاكمدت بي اور حاجت لعا اور مشكل كما منت بي . دلولول كاتصور عراب كے علاوہ دسگرا قوام بي بھي يا با جانا تقا منتلام نوروں میں کلکتے والی کالی دابری مشور سے حس کے اس بر كلكت بي مندرى نبابواسى . بيان بران نوب ، خاص طور برجعبوست يحول كوكالى ديوى كى بجينى وقرابى حرفها يا جاتا المين كرأس كاعفد عندا موما فياور وه لوگوں پر قبر کا باعث نه سنے - اسی طرح لیز بانی زمرہ سنارے کودلیری مانے يقے، اور اس كے نام بيمندر معى بنا ركھا تھا . ان كامحة بده تھا -بِعِتَّامِ زُهِسَ قَارُورَتَانِ فِي لِلْكَيْنِ وَذِي لِسَّيِّ الْهُولِيَ یعی زمرہ دلوی کی دملیزیہ فتمست کی دوسٹیٹیاں رکھی ہیں ۔ان ہی سسے ایک بولل میں خیرہے اور دوسری میں نئرسے گریا یہ دلوی خیروننری الک ہے۔ برانے آنٹورلول میں بھی اس قسم کا تصور با باجا تھا ۔عرب سے بعض قاقل بوخذاعه دعيره فرشتول كوخداكي بليال لمنتصفح ادر كينته تحص كر بخذیاں ر اوہ جن ابن کی المبر ہیں۔ اسی باطل عقبہ کے متعلق السرنے

سورة الصّفت بي فرايب وَجَعَت لَقُ لَتَبَيْنَ لَا وَبَانَ الْجُنَّةِ

خدکے سپیےبیاں بر ریس این بر مجنول نے الگرتعالیٰ اور حبنول کے درمیان رشتہ داری قائم كرركھى سے يكوياجنات خداتعالى كے سال بى اور كھراس كے بيتج مين فرست بدا بوستى بى جوخاكى بىلان بن فركايا، وتحصو إسركتنا بإطل عقيره سهد بحقيقن مي منتبط كا خداتعالی کی ذات ان جیزول سے پاک سے مداکی طرف اولاد کی نبست كرنا بهابرت مىستاخى اورسيدادلى كى باست سند ب الترتعالى كى ثان ر فیعے کے بابکل خلاف ہے کر اس کی کوئی بیوی اور اولاد مور توفروا الٹرتع طے كى كەربىلىدل كاتصور كىھتے ہى كى كھے تم تك كىنت تھى ك اور الینے بیاے وہ کچھ ما ہستے ہی جو اندیں کیا تدہے۔ بعنی خداکی بیٹوں کے مقابلے سے اپنے لیے الیے لیے الیان کرتے ہی جوکہ فیسے بھی محقل تھے خلافت سے۔ فارسی کامقولہ سے 'آگیر برخود نہ کسیدندی بردیگر نہ لیزی' یعنی جرچیز خودلیندندیں کرتے، وہ دوسوں کے لیے کیسے گزارا کرتے ہو؟ الي تنمن من الترتعالي نے تعبی عرب قبائل کے اس مخم وعضر کا ذكركياسي حس كااظهاروه ايى بينى كى بيدائش بركيا كرستے تھے۔ كاخدا بُنْتِي أَحَدُ فَهِ مِنْ الْأَنْتُ فَي الرَّجِبِ انهي بيلى كى بيالش كى نو شخری دی جانی ہے ۔ لین کسی تحض کے گھر بیلی پیا ہوتی اور اس باست کی اطلاع كُ ودران عبس دى ماتى، توبعراش كى حالت يرموتى ظك وجهد كا مُستودًا اس کاچهروسیاه بوعاتا- به خبراس برنجلی بن کرگرتی که وه ایک بنظی کاباب بن کیا ب وَهُوكَظِيدُ عَلَى اور وعَم سے نطصال ہوجاتا۔ الترنے فرایک بیٹی کی بیزانش بر ان مشرکین کی بیمالت ہوجاتی ہے مگراہی بیٹیوں کی نبسن الترکی طرفت کونے میں فدرا مشرم نبیں کھاتے - اور پھروہ اپنی اس بنائی کے من عومہ داغ کو دصونے کے پیرطرح طرح کے جیے ہانے کرنے ہیں۔ فرایا نیٹوکڈی میں جسے الفت فرجر چین مستا جیشے کرنے ہے بھروہ اس بڑی فبرکی وجرسسے

قرم سے چھیتا بھرتا ہے ،کسی کوانیا مند نہیں دکھانا جا ہتا کہ لوگ کہیں کے اس کے فال بیٹی بیدا ہوتی ہے اس شرم کے بارسے میں وہ اپنی لتی اور مُحْصرِإرهي حَصِورُ بِمِنطِق حِيَامِيرِ المَامِ عِلْطَ فَيْ البِيانِ وَالبَّيِسِينَ " يَنْ كِير عورت محے میزاشعار سکھے ہیں بین میں اسی جیسے صورت حال کو بیان کیا الکیاہے بہجی کی بیدائش بیجب اس کا خاوند گھر بارسی جھیوڑ مبھیا ہے، تووہ اسے اس طرح خطاب کرتی ہے۔ صَالِاً إِنْ هَمُنَةً لَا يَأْتَنُكَ يَبِينُ فِي كَيْتِ الْآيُ تُلَيْنَا اے ابوہمرہ ا میصے کیا ہوگیاہے کرتر ہادے اس میں س تا مکر بڑوسے وں کے گھریں رہتا ہے۔ عَضْمَاتَ الآنكادَالَبَنينَا تَالِلُهُ مَا ذَاكَ بِأَيْدِينَ تراس ات سے اراض ہے کہ ہم بھے نہیں عثیر عالانك خداكي قسم برجارك اختياري مات بني ب ، كَنْدُع لْــمَا ہم عورتیں تو تھیتی کی شال ہم کر حبیبا بہج بڑتا ہے وسی می ساوار موتی ہے ۔ ا السی من داس دوں۔ ودیدے وقومت اوک میگی کواس میں

بئیسے گلوخلاحی سیمے تھے کہ ٹری ہوگی تراس کی شادی ہوگی اور بھیرلوگ کمیں گے کہ یہ فلال کا دا او ہے وہ بہنیں سوچنا کہ وہ بھی الرکسی قورت ہی کا جنا ہوا ہے اگر عورت نہیں تو اس کی اپنی پیالیش کب مکن ہوتی ۔ وہ لوگ محف خود شا ماہلا نہ غیرت کو بیلائے نہیں ہے شکائے نہیں ہے شکائے نہیں ہے ملک نے نہیں ہے فرایا الا سکانے مکا بھی کر کھویہ کمن ٹریا فیصلہ کرتے ہیں بہال فرمایا الا سکانے مکا بھی ساتھ ہے وشایہ سلوک نہیں کرتے تھے مکہ جنہ قبال مارسے عرب بچیوں کے ساتھ ہے وشایہ سلوک نہیں کرتے تھے مکہ جنہ قبال مورسی بھی کو زندہ درگور مرفوز تھے ۔

ادراس كاطرلفة بيرتها كرحبب بحي حيطهال مي بنجتي تواس كونوب نهلانه زنده دركور كراورف في كولم بي مينا كر البرنبكل مي سے جاتے اور تھراس مقصد کے بے سے سے محدورے کئے گؤسے میں مبیناک کراویری ڈال مینے بعبن برسجنت يانى بس ولوكر بلاك كرمينت يأكسى بهاوى بسير نيج الراشية بهرجال نومولو دمجيول كايرقتل عربوب من رائع تفاء أس كي تكيني كا ذكرالله تَعَالَى فِي سُورة التَّكُورِ مِن كَا حِرِ كَالْسَمُوعَ دَهُ مُسْئِلَتُ هُ مِاكِيًّا ذَنْبِ قُتِلَتِ عُامِت واليه واليه والي عن الله المركور بوسن والي عي سَي يرجياً عبائے كابنا، تجھے كس كناه كى ياداش ميں قتل كيا كيا- ان بے نعيبوں حصنوطلبالسلام کے صحابی حضرت قلین نے آس کی خدست میں یہ ہے کہ میں جاہمیت کے دور می اعظیجیوں کو زندہ در گور کر حیا ہوں مجھار محسوس بونا ہے کہ س کتنے بڑے طلم کا مربک بوابوں م تہے علیالسلام نے تنلی دیے ہوئے فرما یا کراسلالم سے کئے گئے ئ ہوں کومندم کردیا ہے۔ اُب تہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ آ

سے سابقة گناہوں کی معافی طلب کرو۔ نیز مہرندندہ درگور کردہ کی کے عوض کیہ غلام آزاد کرو۔ اس علام نیب ہیں جو غلام آزاد کرو۔ اس علام نیب ہیں جو کار کرکیکوں ،البتہ میرسے پاس جانور ہیں۔ آپ نے فرایا ہز کی کئے بربے ایک اونٹ بری کردو ، نشاید کمربارگاہِ رب العزت میں کچھ کفارہ بن جائے۔ ایک اونٹ بری کردو ، نشاید کمربارگاہِ رب العزت میں کچھ کفارہ بن جائے۔ آہم عام قانون برسے کہ اسلام لانے سے ہیلے کرد ہ گنا ہوں برگر ونت منیں ہوئی ۔

، الام رازی اور بعین و وسے سمفسرین نے بھی یہ واقعه نفل کیا ہے کہ اكيثخص في صنورعلياللام كي خدمت بي حاصر پركركها كرجب سياسلام لابابهول سحنت بريثاني مي المنلابهون حتى كمردانوك كي نيند مهي اجاسط ہوگئی ہے۔ زمانہ حاملیت میں میرسے ابن بھی پیداہوئی حس کا میں نے مبت يُرامن إد كابم من في اس كوزنده كسن ويا . عيرحب وه جي ال ين داخل بوني تومي في اس كى ال سے كها كم اسے بنلاد ، الجھے كورے ىبنا ۋرسىمدىكا ۋا درخوىب زىنىت كاسامان كىرد - بھىرىب دە تيارىپو المئى تومى كے كرمنكل كى طرف جل ديا . ميں ليسے أيك كرے كروسے إير سے گیا جرمیں نے اس مقصد کے لیے سیلے ی کھودر کھا تھا: میں نے بچی سے کہا کہ ذرا اس کنویش میں حجانگ کر تو دیجھو۔ یو بنی اس نے ادُھرتوں کی بی سنے تیجھے سے دھ کا شے کر کیے کنوئس میں مگرا دا وہ بڑی جینی حلائی اور اتا اتا کم کر رہارتی رہی مگر میں سنے آور سے مٹی ڈال كريست دنده كاره ديا . مجھ بېرمركت بهت بدينان كررسى سے . مصنور عليهاللام نيفزايكراسلام لاسف سيسيط كشكركن بهول كيمتعلق إب سوائه السنغفا يُكاور كجير ناير كيا عاسكة ، يا مجرصد قدخيات كرو - غلام أزادكره يا عافرول كى مرى بيشس كرو تاكه التار تعالى كى اراصلى دور بو . حضرت علی اسکے زمانہ میں عرب کے دومتنور شاع فرزدق ادر حربی

رحدلی کھٹال انثارہ فرایاسیے کہ حبب انہیں کچی کی پیدائش کی خبر ملتی تواکن کا بچرہ سے۔ ہوجاتا اورسو چینے سنگنے کرائیں ہچیوں کوزندہ رکھ کر دبنا می مول بی جائے بلائے زندہ درگورکر دیا جائے ۔

مفسر من موری مورد می ایک می التوات کے دومطلب جیزی بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو بہلے بیان ہو جہا ہے کہ وہ لوگ اپنی نام معنت بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو بہلے بیان ہو جہا ہے کہ وہ لوگ اپنی نام معنت میں بنا پر بچیول کو قبل کرشیقے تھے، اور دو سرامعنی یہ ہے کہ وہ کہ معانی برعالی کی وجہ سے اپنی اولادول کو قبل کرشیقے تھے ۔ کہتے تھے کہ ان کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ السر نے کا ۔ السر نے السے ہی باطل خیال کارد کر سے ہوئے فرائے وگا دکھوں کے گا ۔ السر نے کے السر نے کے السر نے کا ۔ السر نے کے درسے قبل نہ کرو۔ جو خدا تعالی تہیں روزی دے میں ایک اولاد کو فقر کے درسے قبل نہ کرو۔ جو خدا تعالی تہیں روزی دے رہے۔ رہے ہوں این کے لیے بھی بندوب سے کہ لیکا ۔ اس طرح بنجاب ہیں

بچیوں سکے نکاح میں جہنے کامٹلہ در دسر نبا ہوا۔۔۔ والدین جہنے رنہ ہونے کی وحبرسے بیول کا نکاح نہیں کرسکتے اور اسی انتظاریں بیجبول کو روک لیا ما تا ہے۔ تعبین والدین سچیوں توخالی الم تفر رخصست کرسنے ہیں اپنی آنا کا شا بنابينة بس اوراب تعبن رط كے والے بسے حوالے جہز كامطا لركسنے مكے ہیں جس کی وجبر سے سیکتنی ہی لٹکیوں کی عمر ربا دم دیا تی سیدے ۔ العظر تعاسیے سب کومالیت سے ناکم بیج بجیوں کے نکاح سنن کے مطابق مادگی سے انجام بایش اور لوگوں کو جہنے کی تعنت سے تنجاب سے مال ہوجائے۔ عورت كوذليل ورحقير تمحصا كخنت حبالت كي باست سيت التارتغليظ نے اپنی حکمتن بالغہسے خنسی نفرنق پر کردی ہے ہمسی کوم دنیا یاہے اور کسی کوعورت کسی مرد کے لیے جائز نہیں کرعورت کو محص عورت تھنے كى نباير هفير سمجھے يمسى كولر كافسے بالركى، يەبھى السرتغالى كے اختياريس ہے ،کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے ۔ یہ النظری صلحت مطابق ہوتا ہے جے اس کے سواکدئی نہیں مانتا ، تاہم عورت نصف انسانیت ہے مترن دنیامی عورست کی بھی اتنی ہی صرورت سے جتنی مردکی . اگرمردکوار للرنے عورت بہ فوقیت عطافرائی ہے تو کسے خلا كالنكراداكرنا جاسية اركر تورست كوذليل سمجه والعرشف عورت كهيل بھی خاص احکام مفرر فرمائے ہیں اور اُس کوخاص فرائض سو بنے ہیں ۔ قاندن كى نظرى وه بحي مردكى طرح باعزست سے - اس كوتھى آرام راحست كى صرور ہے جس طرح سرد کو بنیل انسانی کی بھا کے بیے عورت اور سرودونوں کی صنرورست کے المذابی کی بیالنش بربھی اسمی طرح خوسن ہونا جا ہے ہیں فراي، لِكَذِبِثُ لَا كَيُؤُمِنُونَ بَالُاخِرَ مَعَلُ السَّيْءِ

جولوگ آخرست مربقین نهیس سکھتے اتن کی مرسی مثال سے صبحی نو وہ تقیروزلیل

رت. عورتصف انسنيت <del>م</del> كام كرينه في ولله الممت ل الأعلى اور الشري كي من ل بندوتم ہے۔ وہ وصدہ لائشر کیب ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بیجے، وہ عنی ،صمار

اوري نيازيه وكالمحكونين المسكيمة وه كال تدرست اور حکمت کا ماک ہے ،اس کے ساتھ کسی کوٹٹر کمید نہیں بنانا جا ہیئے فرشتول كوخداكى بينيا ف محرانا باطل عقيره بسيدان آياست بي الشيف مشركون كاذمني ليرمنظر بيان فرايسه

النحسل ١٦ آيت ٢١ تا ١٥٦ رىسبىما ١٥ رىسى جيار دىم ١٥٧

وَلُوكِولِخِذُ اللَّهُ النَّاسَ إِظْلُمِهِمْ مَّا تَرُكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّاتُهِ قَالِحِنْ يَّوَجُورُهُ مُ وَ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءِ الجَلْهُ مُ لَا يَسُتَأْخِرُ وُسِنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدِمُونَ ۞ وَيَجْعَـُ لُونَ لِللَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَتَّ لَهُ مُ الْحُسُنَى الْآجَرَمُ اَنَّ لَهُ مُ اللَّاكِ اللَّ وَانْهُمُ مُ مُّفَرَطُونَ ٣ تَاللَّهِ لَقَدُ اَرْسَلْنَا الْحَالَا اَمَ عِرِضُ قَبُلِكَ فَرُبِّنَ لَهُ مُ الشُّيطِنُ اَعْمَالُهُ وَ فَهُوَ وَلِنَّهُ مُ الْيُوْمِ الْيُومِ وَلَهُ مُ عَذَابٌ الِيتُ مُرالًا وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْآلِتُ لَتُ لَكُتُ كُولُكُ الْكُلُكُ الْكُلُكُ الْكُلُكُ الْمُ الَّذِى اخْتَكَفُول فِيهِ وَهُدَّى وَّرَحُكُمَةً لِّكُومِ يُّوَمِنُونَ ١٣ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَاكْمِيا بِهِ الْأَرْضَ نَعُدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ ع لِقُومِ لِسَّمَعُونَ (١٦)

ترجب ملے:- اور اگر السّرتعالیٰ مُواخذہ کرتا لوگوں سے اُن کے ظلم کی وحسیسے تو نہ حجورتا اس دزین) پر کوئی جلنے بھے

والا - لكين الله فهلت ديبا هه إن كو مقره وقت يك . یں جب انبائکا اُن کا مقرہ وقت تو نہیں بیچے ہوں گے ایب محظری عبر راس سے) اور نہ آگے (1) اور مطراتے ہی یہ لوگ اللٹر کے لیے وہ چیز جس کو یہ خود بالپند محمقے ہیں ۔ اور بیان کرتی ہیں اِن کی زبانیں مجبوط کہ اِن ، کے یے مبلائی ہے ۔ صرور ہر صرور بیک ان کے لیے رفونج . كى) آگ ہے ۔ اور وہ آگے بمطائے گئے ہیں (9) اللہ كى قسم بنیک ہم نے بینیا امتوں کی طرف آپ سے سیلے رسولوں کو۔پس مرّبیٰ کیا اُن کے لیے شیطان نے اُن کے رغلط) اعمال کو۔ ہیں وہی آج کے وان اُن کا رفق ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب الیم ہے اس اور نبیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس کے تاکہ سے بیان کریں اِن کے لیے وہ چیز جس میں وہ انقلاف کرتے ہیں ۔ اور سے ہایت اور رحمت ہے ائن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں 🕫 اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اثارا آسمان کی طرف سے پانی ۔ پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اِس کے خلک ہونے کے بید بیک اس میں البت نثانی ہے انُ لُوگوں کے لیے جو سنتے ہیں (18)

ربطِرآيات

گذشتہ رکوع کی ابتداء میں انظرتھ اللے نے ولائل توحیر بیان فرائے اور دو طرک الفاظ میں فرمایا کہ دوخدانہ نباؤ مجدم خود برحق توصرف ایس ہی ہے بھر التر نے مشرکوں کی مختلف کارگزار اور کا ذکر فرمایا ۔ منجلہ الن کے ایس یہ بھی بھی کہ فداتفالی کی بیٹیوں کا تصور کے تقدیم کے ایس کی ثان بیں گئافی اور کفت سے اور بی ہے۔ وفرایک ہے توسیعے اب ندکرت ہے ہومگر فدا تعاسط کی تبدیت اپنی الب ندیدہ مخلوق بیٹیوں کی طرف کرتے ہو۔ ان کی عالت بیتھی کراگر کسی شخص کوائس کی بیٹی کی ولاد سند کی خبر دی جاتی توعم وعضر اور ندامست کی وجہ سے اُس کا جہرہ سیاہ ہوجاتا اور بھروہ سو جینے گئی اکر اس بیٹی کو ذکرت برداشت کرتے ہوئے اُن ازرہ ورگور کر دول یا بھر فراگر ہی اس بیٹی کو ذکرت برداشت کرتے ہوئے اُن ازرہ ورگور کر دول یا بھر فراگر ہی

اسب آج کی آیاسند میں بھی النتر نے منترکیبن ہی کا رقد فرہا اِسے ادرما تقرما تقرابى قدرت تامدادر حكت بالغركا ذكر فرايسه - التر كى قهربانى كى وحبسسے اكتر وبلننه جي بين كواس دنيا بين قه كنت دى عاتى ہے۔ دگرنداس کی گرفت تو اکیب کمحرضا نصیب بغیر بھی اسکی سے ارشاد بوناست - وَلَوْ يُوْاخِذُ اللَّهُ الدُّ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اكرالله نقالي لوكون كف ظلم كى وجبست الى كاموًا خذه كرتا مسك توك حصورتا واس صرابيت من السناس كالفظ عام سي عبياكم الكالفظ وآلبه سي ظاهر بهوتاسب را وبمطلب برسب كداگرالسرتعالي كرفت كرنے برائے توانسانوں كے كناہوں كا انرجا نوروں بريھى برسے اوروه النانوں کے ماعظی ہلاک ہوجائیں ۔ باقی رفاظلم کرائس کی حدود وقیدد کیا ہی، تو به لفظ بھی عام ہے اور سرحجو کی سے محصولی خطا سے اے کر راسے سے براس كناه يداس كا اطلاق موتاب مثلاً الركسي خفس في معدولفل بوسته وفت. دائن كى بحاثے بابال يا دُن سيكے ركھ ليا توريخي ظلمہ من منارہ و تاہیں۔ البتر معض مفسرین نے خاص کیاسے مبعث السکت السِّنْ فَكَ كَظُلِّهُ عَظِيدٍ مَ وَنَعَان اللَّهِ الْمُحْتِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ الْمُعْلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي الللِّلْمُ اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلِي الللْمُلْمِي الللِّلْمِي الللِّلْمِي الللِّلْمِي الللْمُلْمِيلِي الللِّلْمِي الللِّلْمِي الللِّلْمِي الللِّلْمِي الللْمُلْمِيلِي الللِّلْمُلْمِي الللِّلْمِي الللْمُلْمِي الْمُلْمِي اللَّلْمِي الللْمُلْمِي الللْمُلْمِي الللْمُلِمِي الللِّلْمُلْمِي الللْمُلِمِي الللْمُلْمِي الللْمُلْمِي الللْمُلْمِي الللْمُلْمِي الللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمِي اللْمُلْمِي الللْمُلْمِي اللْمُلْمِي الْمُلِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُلِمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُلِمِ

'طالموں کی تحرفیت اور كفر كم متعلق على فرما كي قالت كفي في الكرالله تعالى مؤلفزه كراجاب (البعره) كافر بي ظلى كر نے والے بي . توگو يا اگر الله تعالى مؤلفزه كرما چاب قواد في سے اولى يا بارے سے بڑے كما ه يكرسكة ہے اور عجراس كا بيتج به اور كيرسكة ہے كہ رو ئے ذبين برندكوئي المان نظر الله اور نہ جرزا مرك اور كيرسكة مكورت ، الميرسب كو بي مليا ميرسك كرف مكورت ، الميرسب كو بي مليا ميرسك كرف مكورت المين مهدت و تيا رہا اوقات و نيا مين مهدت و تيا رہا ہے ديا ہے وہ ليا اوقات و نيا مين مهدت و تيا ہے جو اوگوں كيرس كے وہم و كمان ميں بھی نہيں ہوتے اور عير حب وہ مهدت و تيا ہے جو اوگوں كے وہم و كمان ميں بھی نہيں ہوتے اور عير حب وہ مهدت و تيا ہے جو اوگوں تو الله كافيصلہ آجا ہے ۔ جے كوئي روك نهيں سكا ۔

تقروت مى ملى يمين بويا اعمال يمين توروجها في صورت بين . فرما يا اگرانشرتغالى ظالمول كامزان ده كه ما تو فه رَّا بجرُّ لين المرگر اسركا قانون معقره الله عمله الله المرا يرسهت و كسير في في في في في في في في في الك المديل المستسمى المراسمة الكروه لوكول كرمقرد وقت كم مهلت دينا ہے - الشرنعالي نے ہر فرو، ہرقوم، ہرسنی اور ہر کھ ہے ہے ابنی حکمت کے مطابق ایک وقت مقرد کر رکھا ہے ۔ فیا ذا جبائ ایک کھی ہے ابنی حکمت کے مطابق ایک وقت مقرد کر رکھا ہے ۔ فیا ذا جبائی ایک کھی ہے ہے ہوئی وُن ساعہ ہُ گرائے کے بعد مقرده وقت اعبا اسے لا کیڈ کیڈ تائے فی وُن ساعہ ہُ گار نیس کے بعد مقرده وقت ہے گرائے میکر عین وقت پر السر تعالی کا حکم آجا تا ہے اور وہ لوگ خدا تعالی کی گرفت میں اعباستے ہیں ۔ یہ تو السر کا عام قانوں ہے کہ وہ مهدت دینا رہتا ہے میکر بعض اوقات وہ ابنی حکمت اور میں کے دو موردت دینا رہتا ہے میکر بعض اوقات وہ ابنی حکمت اور میں کی دو فیل کی جمل این عبدی مجمی گرفت کر لیتا ہے ۔ کیونکم اس کی منشا بین میں کو دو فل کی حبال نہیں ۔

فرايا، ديجود! إن توكول كى مالىت برسم وكيف كون كله ما يكى كَفْ فَكُلِّ اور مُظْهِرات بن الطُّرت لَى كي سيا و مُعَيْرِ مِن الطُّرت لَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ غود نالب ندكرتے ہن ۔ یہ لوگ لینے بیائے تو بیٹوں كولپ ندندل كرتے محران الترتعالي كے ليے بيٹيال مطراتے ہوں فود زابني مكيت بيركسي كوشركب كمذا يندنين كرست مكرالطرتعالي كي يديثركب بمطهلته بيضى ميں ذرا بهم بھی كوتا ہى يا استخفاف كوليذىنبى كرتے ممكر اللہ کے فرشتوں اور نبیول کے کست تی کرتے ہیں اورخود رہب الغریث کی بارگاہ ب<u>س ہے ادبی کا ارتکاب، کرتے ہیں</u>۔ فرمایا ان تنام ذیاد نتوں کیے ماد<del>جوری</del> قَصِمِ أَلْسِنَ عَلَيْهُ مُم الْكُذِبَ اللَّهُ كُونِ اللَّهِ مُولِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كه و الحسني كر عصلاا بني كما جو گا-ايني تمام نزخما بيول ، ناقها أيو ل ادر کفروشرک کے با وحرد اُک کا دعوی بیرے کہ طبلائی اپنی کاحق ہے ہو صرورانيس على موكا بمذكر لوگ ترصاف كيتے تھے كداة ل ترق من كاكونى تصنورى نهيس بداوراكر بالضرض قبامست دافع بوكني تروكل بير

را ئىست كىلانىكى كىلانىكى توقع

بھی ہیں ہی کامیابی عال ہوگی ، ہاری کسی سولت میں کمی نبیں آئے گی۔ فرمایا یر لوگ کیسی حجولی است کریسے ہیں رعقبرے کی ہرنجا سست ہی اور اعال مي مربررداري كامظامره كرسهيم مكرتوقع احياني كى كرسهم من فرايحقيقت برب لاَجُكُمُ النَّ لَهُ عُرِالنَّا رُأَن كيبك توصرور برصرور دوزخ كي آگ ب - وَأَفَعُ وَعُفْرُ كُلُونَ اور بنتیک وه آگے طبعطائے سکتے ہیں بعنی دوزخ کی آگ بربیش کئے کئے ہیں · بیال ہرمفی طون راکی زبر کے ماعظم مفعول کا صینے ہے ادر معتیٰ پرسے کہ وہ لوگ آگے بڑھائے گئے ہیں۔ اور اگرم غوط ہون راکی زبركے ساعقر ہوتوریر فاعل كاصيغه بنتاسے اور معنیٰ بہر ہوگا كہ بہ لوگ زیادتی كرنے والے ہيں۔ بہونی بھی درست ہے كريالوگ ، كفر، نظرك اورمعالى كاارتكاب كمرك زيادتي كي مرتكب بوسن و فرط كامعي فراموش كردينا بھی ہوتا ہے۔ اگر ان معافی برمحول کیا جائے تومطاب، برہوگا کہ بیسے نابنجارول كودوزخ مين وال كرفراموش كه دياجائي فرط كالمعني بيش رُو مجى أأسه ميسي صنور كافران سب أنا فت طلطي عَلَي الحكوجن بم حوض كونز بربتها لأبيش دوبوں گا، يعى بم تم سسے سیلے والی موجود ہوں گا۔ فہرستان میں جا کھرکی مباسنے والی دعا جوھنور علىاللام في محما في سب ، اس بر الفاظ آتے ہي اُنتھ لَکَ فَرُطِكَ تم جارسے پیش روہ و وانگا ب کھے لاکھے قون اور ہم بھی متہار سے مائے سلنے مانے ہیں کیٹے فِٹ اللّٰہ کھے کہ کے اللّٰہ تعالیٰ ہاری ور سائھ سلنے مانے ہیں کیٹے فِٹ اللّٰہ کھی کہ کے اللّٰہ تعالیٰ ہاری ور تهاری غلطیال معاصف فرمائے. بہرحال فرمایک ربد لوگ عبلائی کی توقع مسکھتے میں حبب کرمیر دوزخبول کے بہشں روہوں کے یا انہیں دوزخ کی طرف -82 10000

الكراس المالى في الله والله والله و تَاللَّهِ كَفُ دُارُسُكُ اللَّهِ اللَّهِ كَفُ دُارُسُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَفُ دُارُسُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَفُ دُارُسُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَقُ دُارُسُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

دوزخ کراگ

الخلب أمُسرِ ويِّن قَبْلُكَ السُّركَ تسم، بينكب بم في آب سے سيلے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف تھیجا۔ اسٹوں نے توگوں کو انڈار کٹ میرگر فَزَيَّنَ كُهُ مُ الشَّيْطِنَ اعَمَاكُهُ مُ تَسْبِطَان نِي ان كے امَّال كو مزین کریے وکھایا۔ نمام انبیاو کے دور میں سی تحصہ ہوا کرسٹ بیطان نے کفر، شرك ، برعت اورمعاصى واسے اعمال خولصورت كركے دكھائے ، اك كى خوبیاں بیان کیں اور کہا کہ الیا کہ نے میں ہی عزست اورا جرو تواسے ، نو الركب شبطان كے بیچے لگ کے اور خدار کے احکام كی افزونی كرتے ہے الترني فرايا فَهُ وَ وَلِي اللهِ عَمْ الْهِ وَمُ الْهِ وَمُ اوراً مِ مَعْى شيطان مِي الن کا دوست ، رفیق اورساعقی ہے اور وہ ابنیں ہر رئم ی جنرمنزین کرکے وكه والميسة مراج بحى توك أسى كي حبال مين عينس كررسولول كى باست كا انكار كركيه بن اوررسومات باطله بركار بندي -فرؤياس كانيخريه وكه توعكه ترعكذات ألي في كراخرت میں ان کے بیے در دناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ الطرف مراست کے تمام سامان صیا کرد سے ہیں اور اب انہیں عذر بیشن کرنے کی کوئی گئےائش باتی نہیں رہی۔ السّرتعالیٰ نے لینے میٹروں کے ذریعے سب کھیسمھا تہا ہے مگربیرخود عذاب کے سخت بن کیے ہیں۔ ارشاد موناست وَمَا أَنْ لَكَ كَا كَلُكُ كَا لَكُوكُ الْكُوكُ الْكُوكُ الْكُوكُ الْمُكِانَ تَهُدُمُ الَّذِى اخْتنگفگارەند وادرىسى الارى بم نے آئىد بركاب مگراس سے تاکہ آسے کھول کر بیان کر دیں وہ چیزجو میں یا خلاف كريسته من رير لوگ الدينزنغالي كي تزجير ، رسالت اورسعا ديس اختلاف تيسته میں ،آب کی بات کونلیم نہیں کرنے لہذا آب انہیں اچھی طرح سمجھادی ہیں۔ بہت کے بیرفرائض میں داخل سے کروہ کتا ب اللی کی مارد کو لوگوں سے کے سے میں کے بیرفرائض میں داخل سے کا کرمنے کوئی اسٹ تباہ باقی نہائے میں جمعیت سامنے کھول کر بیان کر سے انکار کمنے کوئی اسٹ تباہ باقی نہائے میں جمعیت

بتبدير كيا . كافريجنه

قِیم کے حوافر است ، ماجریاست اور حالات ان ان کرمیش استے کہتے بي الترسف بعض كا ماران في عقل بر ركه سه اور بعض جيزول كوابا علم كيميردكيكيد كروه لوكول كالمستفاهي طرح وضاحت كردين بونكرانبيا عليهم السلام كوالترتعالي نرريعه وخي ستسي زياده علم عطامخ للسي اس بيديد الناسك فركن منعبى واخل بي كروه مرجيز كوخ البيكول كربيان كردي -الترسي سورة مودى ابتداءمي فالمست كراس كاب لِعِيٰ قَرْآنِ بِأَكُ كَي آياست كوفي كيا كياسي " في عَرْضَة فَصِيّلَتْ مِن " للدُنْ يَحْرِكِيهُ مِهِ خَرِيدِيْ يُعَيِّرُ عَدَا مِنْ عَلَيْمِ وَجَبِرِي كُلُون سِيهِ فَالْاتِ ہے۔ قرآن باک میں اسائن علیم ہے والسرے مامطلور اصول میا کر دیے بي جن كى توعينى السطر كابنى اليف لول اورعمل كے ذرايع كرتا ہے۔ تدفر مايا كربيرادك عفنيرسے ميں اختلاميت كرنے ہوں يا اعمال ميں ، ہم نے يكتاب البيراس بيا آرى سے اكراب اس كركھول كربيان كردي . اسى وضاحست كمے خمن بيرجعنرست نوح عليه السلام نے بھی اپنی قوم سے ببی کما تھا کہ لوگرا میری باسند کراجھی طرح مٹن نوادر سمجھ لو' کیسے گا ہے گئے لاکھیے کا کہ بیسے گل ہ أَمْنُ صُحْمَ عَكَيْ كُوْعَمَّةً رَّيونس بِهِ مِمَارِ المعالِم بن كوئى بيجيدگى باقى نبين رمهن جا سيئے حضرت ستعبب عليه السلام كو تو ات كو قرم نے صاحت صاحت کہ دیا ہے اُکھی ایشے بیٹ مکا نفظ کھ ککٹ میگ سمجه بی نبیس آیش ،حالانکرالٹر کے بنی نے سرحیز کی وضاحدت کردی تھی اور وه لوگ محض این صنداوری ا دکی وجہ سے اُن کی بات کو قبول بند کرتے تھے قرآن باك بسينعلق بني آخرالنوان كي تمام تبيين دنشر بح الب كينت اوراحاديث كيخ وخبرك مي محفوظ سے بعض كمراه فرنے ويكوالوي وريزي دغيره كيت مي كرج كجيد كي قرآن من كيد اس كي علاوه كجيد نبيل ال

سونی برجھے کہ جس بین کا ذکر النظر نے بار بارکیا ہے، وہ کہاں ہے جمعیقت

یہ ہے قرآن پاک کے الفاظ کی شرح ہیں۔ پوری امت کے سلف سے
تمام مبیح احادیث قرآن باک کی شرح ہیں۔ پوری امت کے سلف سے
ایکہ خلفت کک اس رچمل کرتے آئے ہیں لوگوں ہیں کو آ ہیاں صرور بیدا
ہوئی ہیں مگر دہ سنست تو محفوظ ہے جس بر النظر کا بنی اخلفائے دا شدین اور
ایس کے متبدین جلتے آئے ہیں۔ بی سنت ہے اور اس کے بغیرقرآن
می بیبین جمکن نہیں۔

فرایکرایب برنازل کرده کاب فی دی سارسرایت ب رایت سے مرادیہ ہے کدانیان کو زندگی کے جس مطریطی راہنائی کی صنرور ظ تی ہے،الٹرکی کا سے اس کے لیے داہنائی بہم بہنیاتی ہے!لبتنہ اس بابیت اور امنائی کوتلاش کرناخودان ان کاکام ہے - انگر کوئی شخص قرآن باك كي تعليم بي عاصل منين كريكا اوراس مي عور وفيح بي منين كريكا تواس كم بارت مسيسيد نعيب بوكتى سبع. الترسف سورة لقره مين فرماياست مكا أَنْزِلُنا مِسِبُ الْبِيَدَاْتِ وَالْمُصُدَى بَهِم فِي بِنَاتِ اور مِرابِت دوحِيزوں كم اناراس بنات وه جنرب برجوبالكل واصح بب ادراساني سيمهم مرآجاتي ہیں اور ماہیت البی جبزے جواست اسکے بغیر تھے میں نہیں آتی بیوۃ صفت میں بھی ہے تھوکا گذری کو کے ارسک کر رسو کھائے با کھ کڈی الٹرکی میں بھی ہے تھوکا گذری کے ارسک کر رسو کھائے با کھ کڈی الٹرکی ذات وہی ہے جس نے لینے رسول کو براسیت کے سابھ مبعون فرایا تزبير مراسبت التشريح رسول باأس مح متبعين اورمبلغين سي سكونا يراتي ہے۔ اس کے لیے محنت کی صنرورت ہے اور وقت کی قرابی دنیا بڑی ہے۔ تن*ے حاکمہ بالیت نصیب ہوتی ہے۔* 

ہے۔ تب حاکمہ ہامیت تصبیب ہوتی ہے۔ فرایا ایک توہم نے ہامیت نازل فزائی اور دوسری چیز وکرکھنے کے رحمت ہے۔ حب کوئی شخص الٹارکی نازل کردہ کما سب بیراس کی نازل راری مرابیت رحمت

تحرده مراببت كيمطابن عمل ببرابوعا تاسب توعجراس كي نتجر مرالتكر كى رحمست اور دهر ما فى شابل حال بهورَ جاتى الله الكراطينان قلت حال ہوجاتا ہے اور السینی کی مزید توفیق عصل ہوتی ہے ۔ سورۃ بقیرہ کی انبرا مِن مِن الله الله المُول كم منعلق فرمايًا أَوَلَيْكَ عَلَى عَلَى الْمُدَى مِنْ فَيْ رَّبِي مُ وَ أُولِياكَ هُ مُ مُ الْمُفَرِّلُهُ وَيَ الْمُعَالِمُ مِلْ مِنْ الْمُعَالِمُ وَالْمِينَ إِفَامَة ہم اور بہی لوگ فلاح بانے ولسے ہیں۔ فرما بابیر سارسے انعا ماسنہ اُن کوکوں كے حصے بن آتے ہن لِفَعْمِ لَيْقُونِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله جن لوگوں کا ابیان ہی مخل منیں ۔ وہ صدقِ قلاہے یقین ہی منیں کھے۔ اُن کے لیے نہ پرایت ہے اور نہ رحمدند ، وہ محروم ہی رہیں گے۔ ت مادی حیا کاساله التشرتعالى نے اپنی ہرابت اور رحمت کا ذکر کرے ان ان کی روعانی زیری كاسامان مهيكليا اوراب آسك مادى زندگى كے لوازمات كا تذكره حزما يا وَاللَّهُ وَ اَنْزَلَ وَلِنَ السَّكَ عَالَةً مَاءً السُّرنغالي وَاسْده بِهِ السَّاكِي السُّران كى طرف سەيدى نازل فرمايا - اس كافائدە يەپۇا ھَاھْيَا بىلە الْدُى تىھۇ بَعْثُ لَدُمُ وَثِنْهَا كُرزين كي موت نعني اس - يح خثاك موجانے كے بعدیا نی سے ذریعے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی مظاہر سے کہ خشک نے مین ين كوئى بداوارنبين بموتى مصرحب الشرتعالى أبني رحمت مسير بمرث برسائلہ تزرمین میں ہرا لی بیا ہوتی ہے۔ اس میں اناج اور عیل کا سنت ، وتے ہیں جو انسانی زنرگی کا لاز می صبی - بنه صوب ان ان بھر تمام جانور ، جرنداور برندحتي كركيبر مسحورول كى زندگى كالمحضار بهي باني برسيمه باني ہی کے ذریعے ان کے بیے جارہ رسنریاں اور طری لوٹیال پیدا ہوتی ہیں۔ جوان کی خوراک منی ہیں ۔ تو گھر یا انگر نتا لی نے ان ان کی روعانی زندگی کے لیے ابنی کنایب نازل فرما نی حس مرایت آور رحمت سیدا درمادی زندگی کے سینے یا نی آنا رکھر میرصنر در گست بھی توری فرمادی ۔

زمن کے مختلف خطول میں یا نی کے مختلف انزات مرتب سرتے ہی كوفى خطدار منى بإنى كرا جي طرح مندب كرنے كى صلاحيت ركھتاہے . ولان خوب بدا واربوحاتی کے ادر کسی مگرسے یانی گذرجاتا ہے۔ وہ زمین یائی کو جنرسب کو نے کی صلاحیت نبیں رکھتی لنذا پیدوار بھی نیں دیتی ، مالیت کا سلد بھی الیا ہی ہے یہ انسان کے قلب ریر بڑتی ہے ۔ پھر جو قلوب اس کے طالب ہوتے بمن اوراس كولين اندرسميط لين كى صلاحيت ركفت بي، وه اس مسرتنار موجانة بن راور معض محنت ولول براس كالمجيدا تترنيس مونا-لهذا وه اسى طرح محروم كريت بين حريطرح كوئى حيّان بإني كي انزاست كو قبول نبیں کرتی اور وہ إرصراً دسربُ ماتا ہے۔ فرايان في ذلك لأية لِقَوْمِ للمُعُونَ بيك اس میں نٹ نی ہے آن لوگوں کے بلے جو سنتے ہیں۔ یولوگ باست کوش كريسجين كوششن كرين بهراور عيراش برعمل ببرا بوعات بن التر ائن کی روحانی اور ما دی دونول صنرور بات بوری فرما تا ہے۔ اور حوکوگ اس کی طرف توجه بی منیس کرستے ، انہیں نہ مراست نصیب ہونی ہے اور نہ الگر

النحسـل١٦ آيت ٢٦ ٢٢ دىسىسىما ۱۲ درسس پانزدىم ۱۵

وَإِنَّ لَكُمُّ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً الْمُنْعِيكُمُ وَإِنَّ لَكُمُّ فَرُثِ وَكُمُ مِّ لَكُمُّ الْمُخْدِهِ مِنْ كَبَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ مِنْ كَبَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ مِنْ كَبَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ لِللَّهِ مِنْ كَبَيْنِ فَوَثِ وَمَنَ ثَمَرِتِ لَلْبَانَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّرِبِينَ اللَّهِ وَمِنُ ثَمَرِتِ لَلْبَانَا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّرِبِينَ اللَّهُ وَمِنُ مَنَهُ سَكَرًا وَرَزُقًا النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَخَذَّونَ مِنَهُ سَكَرًا وَرَزُقًا النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَخَذَّونَ مِنَهُ سَكَرًا وَرَزُقًا مَسَاءً اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجہ ملہ ، ۔ اور بینک تہائے کے مویشوں میں البت عبرت ہے ، بلاتے ہیں تم کو اس سے ہو اُن کے پریٹ میں ہے ۔ گربر اور خون کے درمیان ہے دودھ خالص ، خوشگوار پینے والوں کے لیے آآ اور کھجورس کے بھلوں اور انگور سے بناتے ہو تم نشر اور اچھی روزی۔ بینگ اس میں البتر نشانی ہے اُن گوگوں کے لیے ہو عمل سے کام بیتے ہیں آ

ربطِآيت

گذشته آیات می الله تعالی نے مشرکین کے باطل عقائد کا رہ وف نے را اور اُن کے بُرے انجام کا ذکر کیا ۔ رسالت کے ضمن میں فرایا کہ رسول کی مت کے بُرے اعمال کو مشیطان نے انہیں مزین کرکے دکھایا وہ لینے شرکیعقائد اور باطل رسوات پرہی جے ہے اور رسولوں کی بات کونہ مانا ۔ بھرآخری ور بین اللہ تعالی نے بیٹی آخرالزمان پر کا آب بھی قرآن نازل فرایا تاکہ آب اس کی ایشے قرآن نازل فرایا تاکہ آب اس کی ایسے طرح وضاحت کریں اور وہ تمام چیزیں واضح ہوجائیں جن میں لوگ اختلاف

کرتے ہیں بھیرفرایک ایر کتاب ہامیت اور رحمت ہے مگرالل ایمان کے روحانی ذرکی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیغیر بریر کتاب ازل فراکرانسان کی روحانی ذرکی کا سامان کر دیا اور آسمان کی طرف سے برش برساکرائن کی آدی زندگی کا نبدولبت کر دیا ۔ فرمایا پرسب المٹر تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پرسکران لوگوں کے لیے جو کان دگا کر سنتے ہیں ۔

الن کے درس میں اللہ نعالی نے موتید س اور معبن عبوں کا ذکر کیسکے ائن کے فرا مُرکوربیان کیا ہے اور یہ باست سمجھائی ہے کہ اس می دراصل المترتعا کی وجد انست اورائس کی قدرت اس کے دلائل میں . ارتباد موتا ہے ۔ ف رِنَّ لَكُ عُو فِ الْاَنْعُ مَا لَكِ مَنْ الْكُنْعُ مِنْ الْكُنْدُ الْمُعَارِكِيلِ موثيدوں میں سامان عبرت ہے بہمینة الانعام كا ذكر سورة انعام میں تفصیل کے ساتھ ہودیا ہے وان سے سراد آ کھ فرم کے وہ نر اور ادہ جوڑ کے سارم ہی ج انبانوں منمے فرمیب کے نتے ہی اوران ان ائن سے فائرہ اعطاستے ہیں ، دانسل التدتعالى فيان مانورول كوالمان كى خدمت بيام كوكر ركها بدينا كيان التي فرمال كوشد ووده، کھال اوراون استعال کرتے ہیں۔ یہ اعظیجرائے، اونی رزاوردی <u> گلتے بھین</u>س رنزاور مارہ) مجھیٹر د نزاور مارہ) بجری د نزاور مارہ) ہیں۔اگرجیسر ببرطاقت بب ان ان سے بہت زیادہ ہیں مگرالطرنے اِن کی سرشت میں يرجيز وال دى سب كروه انسان كاحكم مانين اوراش كى ضرمت كري يري يحيرهي حب سے سی حانور کو کئی تنکلیون سینجتی ہے یا انسان ملاور جن تنگ کرتے ہیں تو وہ انہیں ہلک سکے بغیر نیس حجوارتے۔ اس سلمیں اونسط کی متمی توصر المثل كے طور بدیشہور سے رہر حال فرایا ان موٹینیوں میں تمہارے سے عبرت كاران ہے بعبرت کا منی ہوتا ہے کسی معلوم جینرسے کسی المعلوم جیزکو دریا فت کرا بعنی مثاہرہ میں آنے والی جیزوں کو دیجھ کے مثابہ میں نہ اسنے والی چیزوں بر

یقین کرنا۔ ندکورہ مولیٹی مہر نظر آسے ہیں ، ان سسے اللہ تعالیٰ کی صحبے سے ، تعدر اور اس کی توجید کو معجمنا ہی عبرت ہے ۔

دوده کی نعمنن

آ کے الترتعالی نے دودھ کا فلسفہ بیان فرایسے ۔ ارثاد مو آہے نُسْقِبُ كُوُمِي مُا فِحْتُ بُطُونِهِ مِم بَلِاتِ بَي كُواسٌ مِيز سے جوان مونشبول کے بریٹ میں ہے۔ بیال پر من تبعیضیا ہے بعنی تعین حالزرول میں سسے بلانے ہیں اسٹ کا صروری نہیں ۔ اور کیا يلاتے بن إكب نام الصاكا خالص اورصاف سخفرا دو ده دعب بیمونیٹی کے تضنوں سے برامرمونا ہے نوبالک خانص ہوتا ہے اس میں محمی تشم می ملاوسل بنیس بوتی - اور با مکل بائیزه بھی ہوتا ہے کہ اس میسی تشم کی سجاست نہیں ہوتی ۔ النگر نے تواس دور مدکو خانص اور باکسرہ بنایا ہے عب بدانانوں کے مخفوں میں آ ہے تو ریا خالص نسیس رہتا مکہ اس میں بانی یا دوسری چینرول کی ملاوسطے ہوجاتی سے اور اس کی باکیزگی میں بھی فنرق آ تا ہے کہ تعبق افتحاست اس میں ظاہری یا باطنی نجاست شامل موجاتی کے عالانکرالٹرتعالی نے مست دونایک بینروں مِنْ مُسَانِی فَ فَ إِن اللَّهُ مَا يَعِي كُرِر الد فون كے درمیان بیار فرمایا ہے۔ جانور کے ببي مي أكيب طرف كوركا ذخيره بسي حوينوراك كا فضله، بربودارا وكيس ہے اور دوسری طرف خون ہے جو کجائے خود حرام اور ناپاک ہے۔ ممار ابنی کے درمیان میں سے السرتعالی نے دود معبی ٹما بیت ہی خالص اور صامت محضری جیز کربیدا فرایاسے آکرانان اس کی لذست اورغذارین

سورة ابراہم من آجا ہے۔ حہال دوزخیوں کو ببب ملایانی شیا جانے كاذكرب وللى فراياً وَلاَ يَكُا وُكُلُوبِكُ الْمُ كَيْسِينُفُكُ وَهُ لِيصَانَ سِيجَ نہیں اتارسکیں کے ، اس قدر براودارا ورکھوا ہوگا مگریاں یہ دودھکے متعلق فرما يكربين وفتحوار يب جواساني كي ساعة علق سعدا ناراجا كما اوراكب مبت طری نعمت ہے لکسٹر بین کہیں والوں کے لیے ریرالٹرتعالی کی قدرت نامہ، حمرت بالغہ، اور اس کی وصرابیت کی دلیل ہے ۔ فرایا ان مولیثیول میں تنہار سے بیے عبرت کاسامان ہے تنہیں عزر کرنا جا ہے کے کمہ اس نے اپنی ربوبیت کاکس طریقے سے اظار فرایا ہے۔ اس آمین کرمیرس آمده لفظ حبطی بنه عذرطلب سے اوراس میں مفسرين كرام نے بحث كى ہے۔ اس ميں ٥ كى ضميرانعام ليني عالورول كى طرف لوشن سے جور جمع کاصین سے مگریاں پرضمیر فرلائی گئے ہے۔ اس من من من لعنت كے المسكت من كر اكري لفظ العلم جمع كے معنول بس استعال ہوتاہے مگر افظ تو بسرحال مفرد ہی ہے ، جلیے تعبی صفرات لفظ اخلاف كومي مفرد شماركر تهمي اكرجراس كامعني بهمع والاست-اسى طرح اخبارعام لفظسه اكريب برخبري جمع سي مكرير استعال واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع اخبار است آتی ہے۔ لہذا لفظ مفرد ہونے کی بنا ہ برانعام كي خميري واحدي لائي گئي ہے -امام بينا وي اور بعض دوسے منفسرين فرمت يمي كه و كي تنميه انعام كي طرف لنيس مكبريه محذوف لفظ فركور كى طرف را بقع بسي حوكم واضح طور برمفزد لفظ ب اس محاظ سس مجى صنميركام هرانا درست ہے سيلے سے ندكورجبز بھی انعام ہی ،اور وہ بعى منفرد لفظ سب منمير كم مفرد السني من كوئى الثكال نبيل مسيل سورة مؤمن ميں الغام ہى سے منعلق مؤسن اور مفرد منم پر ھا بھى لائي گئ ہے۔لِتَٰکُکُوُلُ مِنْهُا وَمِنْهُا تَاکُکُونَ ۔

د در در در ایب البری کلیم منت ہے جس کے متعلق حضور علیالالم کا فنران سرور در ایک تابیدی کلیم کا فنران سبه كرحس شخف كوالكردو وحدعطا فراست المست يوب دعاكرني حالطه بيؤر ٱللهك عَرْدِنَا مِنْ لَهُ لِهِ السُّرُ! اسْعَمت مِي مزيراضا فرمنها اس كے علاوہ الكركوئى دوسرى نعمت على بوتوكهنا جاسبة كالله تحراً طَعَيْناً خَدِيناً مِنْ فَي الله إلى الله إلى السي السي بنزنعمت عطاكمه بمكر دوده بونئر مبترین نعمت ہے ، اس بیے اس میں اضا فر*کی در نواست کی ج*اتی ہے حضورعليه السلام كإبيهي ارثنا دمبارك بيد كراكل ومشرب كي تمام اشاء من سع دوده بى اكيالىي چيزى توكھانے اورسىنے دونوں كے كام آتى ہے یہ ایک مہترین اور لذیز مشروب بھی ہے اور غذائیت کے اعتبار سے بهترين غلاابھى سبت - النترسنے دودھيں غذاييت کے تمام احب زا بمكيات ، لحميات، ياني ، جرتي ، روعن شامل كريييم مي حوان أن كرجهاني ساخستن اورتوانا ئی سکے بیاے صنروری ہیں ۔اسی بیسے دوسال کک بچیمون دوده برگزارا كرتاب، دوده كعلاده اكركونى دوسرى جنززى ي توهی اس کی نشودنما کے بیے کافی ہوتا ہے۔ تر مذی نشرلف کی روایت بس مصنورعليالصلاة والسلام كاارث ويوجود ب كر دود هرسي بتركوني نعمدت نہیں سے ہندا اس کمی اصافہ کی دُعاکی گئے ہے۔ بھر ہے ہے کہ دو دھ جنت کی محتول میں بھی سرفہرست ہے۔ جبال المراز نے بانی شهد ، شراب طهور کی ننروں کا ذکر کیا ہے ، وہاں دودھ کی ننرول کا تذکرہ

دودھ کی طہارت کے متعلق فقہ انے کہم کمجٹ کرستے ہیں ۔ ام البریجر حصاص ؓ نے بھی احکام القرآن \* ہیں پھھاسے کہ الطرنے دودھہ کواس قدر توی طہارت بحطاکی ہے کہ مردہ حالور کے مقنول میں ہوجود ووھم مجھی باک ہی ہوگا اگرچہ مرتے کے بعد جالور نودنا پاک ہوجا ہے ہزرگانی ن

لے ترمذی صموم

یں ابوطانب می فرانے ہیں کہ انبان کے اعمال کو بھی دودھ برقیاس کی عاصنہ ہے جس طرح دودھ ہیں گو بریاخوں کی طاوط سے دودھ ناباک ہو جا آسہ ہے۔ اسی طرح اگر ان نی اعمال بیں دیا اور ہوئی کی طاور سے ہوگئی تودہ بھی قابلِ قبول بنیں ہوں گئے۔ ربا کاری بھی اعمال کو صافع کر دیتی ہے اور خواہشات بھی اعمال کو صافع ہیں۔ لذا الن اس کے اور خواہشات بنی اور برعات بھی اعمال کو ان دوجیز دل سے یاک ہونا جا ہے۔

دوده کی فراہمی کے لیے الطرتعالی نے جانور کے حبم می عجب و غربب کارخانهٔ قائم کرر کھا ہے۔ عالزر کی خوردہ غیزا اس کے معد ہے ہی جاتی ہے۔ بھراس غذا کے تمام تطیعت اجزاد باریب باریب رگوں کے ذريع تحيينج كمرحكم مي آجلت مل عجران كوخون من تبرمل كرما بي وكد پورسے جم می گردش کر ناہے۔ جونکراس نون میں ان نی ساخت۔کے تهام اجزا شامل بوستے ہیں اس بلے بینحان حرصی ساخت میں بنجاہے وہ الینی مطلوبہ غذا حاصل کر دیتا ہے اور باقی دوسری ساختوں کے کیلے جھوڑ دیں ہے ۔ اسی اصول کے مطابق جب خون عالور کے تقنوں کے قربب بنیجاہے تو وہ اس سے دو دھ بیا کرنے مالے اجزا عامل کھے انہیں دودھ میں تبدیل کرشتے ہیں المترتعالی نے ہرعازار کے جسم مي ببت بلي في كوي مكار كھي ہے . جيال الدرك لاكھول فرسنے کام کرسے ہیں اور سرعاندار کی منرور یاست کی چنری تبارکرستے ہے۔ ہیں · بہرعال النظر نے دو دور کو اپنی قدرست کی دلیل کے طور ٹرپہشیں كياب كرير رنگت، ذا كفة اور غذائيت كے لحاظ سے بہتران جبز ے اور النانوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔ دودھ کے تذکرہ کے بعد الترتعالیٰ نے ان اوں کے بیاے کارآم

مجلول كاذكر فرما ليسبت اور انديس ايني قدرست امدا در وصل نيست كى دليل

مشرب اورآهی روزی

כככם א

كطور بيبيس كياست رارتناد موقات وكمرف تكفل المعجنيل وَالْاَعْنَ إِن كَلِي وَلِي مَعِيل اور انگورون سے تشخیذ و فن مِن کے ستستكنا تم نق والى جيز بنات بو كورد فاحسناً اوراجيي موزى بھی نیارکرستے ہو۔ بھور اورانگر البی جبیری ہی جن سسے ستراب تھی ربیج ہے اوراجار ممرسط رحلني اورغذاريت كى دوسرى جيزى مجي تبار مونى بي بيان يربه افتكال بيابوتا سب كداللترتعالى في مشراب جبيي عرام جبركا ذكر يسي فرایسے معنری کام فراتے می کریسورہ می زندگی میں ناول ہوئی ہے۔ حب كراجى مشراب كى كومست كاحكم ما زل نبيس موا قصا. تامم الترتعانيا نے اس مقام بریشراب کا ذکراس انداز میں کیا ہے کہ اس کور در قاعد سنا رحلال اور پائیره روزی سے باسکاعللیده کردیاسے اور مطلب یہ ہے کہ الترتعالي نے تو تھا اے لیے تھجورا ورانٹور پیلفرا ہے ہیں۔ اب تمانی ولیڈ كے مطابن خواہ البسنديرہ نشا ورجيز شارب تيار كردويا اسم شروب اور مركے كى صورت ميں علال طور براستعال كركو ـ اس بات میں کلام نہیں کرح مست شراب کے سلے می جن طا سے گزرنے کے بعد قطعی حرمرن کا حکم آیا ، ان میں یہ آیت ہیلام حالیت الترتغالي نے اس آببت میں تطبیت بیاریہ میں اس کی نا پندیر گی کا ذکر مردیاہے۔اس کے بعددو کے مرطے میں سورۃ بقرہ کی آیہت "يَسُ تُكُونَكَ عَنِ الْحَدَ مَنِ الْحَدَ مُنِ وَالْمَيْسِ "الله الله ولى ولاك محصنورعلىالسلام سيوأس كى حرمت وعلىت كميمنعلق دريا فنت محمين تھے، توالنظر نے ضرفایک رسٹراب اور حوسے میں نقصانات بھی ہی اور فوالدُ بھی منگران کانقصان اِن کے فائرے سے سبت زیادہ سے ۔اس طرح كميا مشراب كى قباحت سے لوگوں كو آگاه كما كياسے وجرنيام ولا وه آیاجیب شراب سے نظیم محورایک صحابی نے امامت کرائی تو

قرآن يك غلط يمص ويا - اس بران للم تعالى كاصم آيا لا قَفْرَ بُوا الصَّكَاةُ وَكَنْ نُعْ مِهِ مُصِيرً كُونَى (النشآء) **بع**نى شقى كالنت مِن مَا ذَكَحَة مِيب نه جاؤ ـ توك بجرهي كاسبت بكاسبت نشراب استعال كرست سيهادر بالأخ يوته مرحل بن عاكر حرمت كاقطعي فكم آكياً إنه ما الخير من والمكير وَالْاَ دَصَابُ وَالْاَذَ لَا مُرجِس مَ إِجْس كُلُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَنِيْوُهُ لَعَ لَكُ عُمُ الْفُنْ لِحُونَ "(المائره) بَبِرَهَ لَكَ الْمُونَةُ وَالمائرة) بَبِرَهَ لَكَ السَّ وقت يك شراب عرام نهيس موئى تقى إس بيد الترسف بيال برلطوراس ياد دلایاب کراس نے تہارے بیے تھے راور انگور پدلے جس سے تم نزاب بھی شبیر کرتے ہوا ورطیب روزی کے طور رہے مستفید موتے ہیں۔ المم الوعبيرة اور تعبض مفسرين فرلمة في مي كربيال بير سكر سع مراد فنظ والى چينر بنيس عكمة خوراك مرادسه و الم سبطاوي فرات مي كريد تفظ خوراک یا غذا کے عنول میں مھی استعال ہوتا ہے۔ وہ اس کی مُنال بیان کھنے بم كمى نے كہاست حجَعَلْتَ اَعْرَاضَ الْسِكِوَامِرسَ كُلِّ لَمِنَ *مشرفا کی عزنوں کوخوراک نیا لیا ہے کہشے بی شاعرنے بھی کہاہے*لِعنّی ہ م الحجه أعَدُ المُستكا مُستَكَدُ لَقَ تَوْضَوُ ارى موعَزى كے ليے كه الس نے تہاری اکروڈں کو کھالیا ہے تعنی ہماری غیبیت کرسکے بھاری عزقوں کو كاليب - فالكرك كرأس ان عائي هَ نَيْنًا مَكَنَ يُكُا عَيْنَ كَا إِنِ مك المي بالكل خوشكوار مرو اور برجنمي مذبهو- تر گرايم كم معني خوراك معي متواسم اس کے علاوہ امام الوصنیفرائے اتا دا مام بعثی جنول نے پانیج سوصحابہ کی زيارت كى جد، وە فراتے بى كى كىرىكىسە كىرادىيىنى كى چىزىسە ئەكەنتە آدر بنيز حصارت عبرالسري عب عنى سيمنفنول ب كرهبني زاب مي مسرح كو مكركها عا تكسيد فجركه علال جبزيه بسرعال مفسرين كرام في سكر كالعني خوراك بهى كياب اورمحض مشروب معى اورسركدهى واكرمواني كوملين نظر ركها عافي

لفظ شخر مختفیق

تونشه آسبير والاافكال رفع بوجاتكي وشارب مارى شريعيت مي جال طرم اوراس كاكثيركونا - بيجيا ، خريدنا اوربينا بلاناسب عرام م ولا إنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ كُلُوكَةً لِقَوْمِ لِيَعْ فِي الْحُونَ بَيْك اس میں صاحب عقل لوگوں کے بیے نشانی ہے۔ مشراب کو خامرانعقل اسی بید کما گیا ہے کرمیعقل مربردہ ڈال دیتی ہے۔ شرابی آ دمی تواس کے فضم می مخور رم یکا ، البته عواس کے قربیب نبیں جاتا ، اس محقل و خروقائم كسيح كا دروسى اس نتانى سيمتفير مرسيح كار الياتخض الطر کی قدرت نامه کوخوب سمجے جائے گا اور بھیراسے وعدامنیت خدا وندی اور معادر پینین آعائے گا۔ بہرحال مُرکورہ استیاء قدرت اللی کے منونے ہیں جوروزمره مهاريم المسام سي است الديم النسس فائره الحطيب

النحب ل ١٦ آيت ١٦ ٢ ٢ ١٩ دسب ما ۱۲ درس شانزدیم ۱۲

وَاُوْلَى رَبُّكَ اِلْمَكَ النَّحُلِ اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِوَمِمَّا يَغِرِشُوُنَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَتِ فَاسُلَكِمَ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا لَيْخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخْتَلِفُ الْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُونَ الْ

تی حب ملہ اور وی کی تیرے پروردگار نے شد کی مکھیوں کی طوف کر بناؤ بپاڑوں میں گھر اور درخوں پر اور اُن جگوں پر جو چھپر باندھتے ہیں لوگ (الا بھر کھاؤ ہر قیم کے عیل ، اور جیو لینے واستوں پر بہور کیے ہوئے نکاتا ہے وان کے بیٹوں سے ایک مشروب جس کی زگت فتلف ہوتی ہے ۔ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے ۔ بیٹک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے ۔ بیٹک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے ۔ بیٹک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور وفکو کرتے ہیں (ال

شرک اور شرکین کے رقد کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجیدا ور قیامت کے متعلق دلائل بیان فرائے ۔ اِن میں سے بیلے آسمان سے پانی ازل کرنے کا دکھروں کا دکھروں کا تذکرہ ہؤا۔ این کے فرائد بیان کرکے دکھروں کا تذکرہ ہؤا۔ این کے فرائد بیان کرکے اندان اللہ تعالیٰ الدیٹر نے انہیں بطور دلیل ذکر کیا کہ این جیزوں میں عور فرکر کرے انسان اللہ تعالیٰ الدیٹر نے انہیں بطور دلیل ذکر کیا کہ این جیزوں میں عور فرکر کرے انسان اللہ تعالیٰ الدیٹر نے انہیں بطور دلیل ذکر کیا کہ این جیزوں میں عور فرکر کرے

ربطآيت

کی ومالزیت ، اُس کی قدرت اور حکمت کوسمجد سنکتے ہیں - اب اسی سلیلے یں الترتفالی نے شہدی تھیوں کا ذکر کیا ہے کہ الترنفالی نے اِن میں کیسا كحال دكھاہے جوانان كے ليے نهايت لذيز اورمشفي مشروب و ياكرتي ہي اس سورة كا أم سورة النحل اسي من سبست سب سي كراس مي تخل تعني منهد كي

محصول کا ذکرسے ر

طرن يثى

ارنا دَهُونا ہے وَاوْجیٰ دَیْلِک اِلْحَدِ الْعَیْلِ اوروی کی ایکے برورگا نے تہدی تھیوں کی طرف بمقسرین کام فراستے ہیں کہ اس وحی سے مرادریات اور نبوست والی وحی نبیر سے کیونکہ وہ توانیا، اور رسولوں کے ساتھ مختص ہے البتراس وحى سيرالهام ماوليا جاسكتا بي كيونكر الهام عام مي وانبيا واورغير انبيا ،سب كوبروكة بين - اس الهام كى نوعيست. باسكل وبى بين قيم كا الهام الترني مولئ عليه السلام مي والده كي طرف كي تفار وفال بمي بي لفاظ استعال بولتے بن وَأَوْحَيْنَا الْحَاسِ أُمِّرُهُوْسِي (القصص) بم نے موسطے علیالسلام کی والدہ کی طرف الهام کیا یعنی ای کے دل میں یہ باستد، اوال دی کہ اس بیجے کی مان کی خاطر ملسے صندوق میں بند کرے یانی میں بادیں ۔ ظاہرہے كراتم موسى منى تونبيس تنسيس ، لهذا النب كى وحى كى نوعيت بھى الهام والى تقى الهام کے ذرایع معض اوقات السرتعالی کوئی جیزول میں ڈال دیتا ہے اور معض اوفات كوئى فرشته المانى صورت ميتمشكل توكرا تسب اوركوني إت دياب رياك والمام المام الم إِينَهُ كَا رُوحُنَا فَتُ مُثَلًا لَهُ البَثْرُ اللَّهِ يَّا أَرْسُمِ مِي مِمْ فِي الْمُ كَالِمُ ذبننة بھیجا جوائس کے سامنے تھیک آ دی کی شکل بن گیا ، الهام کی اکیب صورت بیھی ہے کہ کمی غیبی آواز د طالفت سے درسیعے کوئی انٹارہ بل جائے۔ تامیم شاه دلی النیرو فرانے میں کہ شہد کی مجھیوں یک ایسے ہی دوسکے۔ حانہ وں کہے المام می صورت برسے کہ اگن کے لی خارجی دنیاسے کوئی

فرشة نبيس آنا اور نهى وه النه عقل و شخور كے مالک موتے ہيں كہ بوقت مردت الن كے ذمن ميں كوئى چيز لڑال دى جلائے علم الن كى طوف وجى كا مطلب بيہ ہے كہ اللہ تعالى نے الن كى فطرت ميں كوئى چيز لڑال دى جلائے كى فطرت ميں كوئى چيز لڑال دى ہے مطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى نے الن كى فطرت ميں كوئى چيز لڑال دى ہے مصرے مطابق وہ عمل كريہ تے ہيں يكو يا اللہ تنالى الن كوصورت نوعي كے اعتبار سے كوئى بات مجھا ديتا ہے ۔ نوگو يا شهرى تھيوں كى طرف وعى كامتى اعتبار سے كوئى بات مجھا ديتا ہے ۔ نوگو يا شهرى تھيوں كى طرف وعى كامتى الدي ہے ہے كہ اللہ نے الن كى طبیعت اور مزلى ميں بربات لڑال دى ہے جس

ر کا محصیو عبصته

درخوں برجھ نہ لگالو۔ لعبض بڑے بڑے درخوں برجھیاں جھینہ باکہ تہد اکھٹا کہ تی ہیں۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق جہال مناسب سمجھتی ہیں، کسی
اور لوگوں کے بیٹے بناخ برگھر بنالیتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرایا ہ کھیں ہناؤی کی اور
اور لوگوں کے تعمیر کردہ جھیے رول ہیں جھیتہ لگالا۔ چھیے سے سراد مکڑی کا وہ
فرمیر ہے جوانگور وعنیہ کی بیل چڑھا نے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ بعبش
ادفات کسی دیگیر صنرورت کے لیے بھی عارضی طور برجھیے ترجمیے کیا جاتا ہے۔ بعبش
اور شہد کی تھیال ال جگول برجھی ایسے جھتے بنالیتی ہیں۔ العرض! اللہ
اور شہد کی تھیوں کی فطرت میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ وہ بھاڑوں ہی

الشماب عيرس قم محصول من سے کھاؤ۔ اس سے مراد دنیا بھر کے تمام بھل نہیں مکہ وہ بھیل را دہی حوش کی تھے۔ كے طبائع سے مطابقت مستھے ہیں۔ مثلاً شہر کی تھی اخروط یا یا دام وعیرہ كالهيل توركر تونهيس كهاسختي منكروه انتكر، تحجور، ناشاني الهم وعيره تواساني سے کھائحی تب اور سے ل الشمالات سے ایسے بی کھیل سراوہ میں بے بالكلسى طرح كاطرز كلام بي حس طرح الترتعالي في مكرسبا يحتعلق فراي وَأُورِيكَ مُوتِ صُلِي كُلِ مَنْ اللهِ كَاللهِ كُلُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بھی مہرچیز سے دنیا محرکی حمیوٹی طبی چیزی بنیں ملکہ وہ چیزی مرا دہی حرکا تعلق امور مملکت سے ہوسکتا سے شکا فوج اسکی، مال و دولت، امیر، وزیر، کارندو بهال برالالترني متلدكي محقيول سي فرما يا كرم فيهم كے تعيلول من سي كها وُ فَاسْلُكُ فَي سُعْلَ رَبَّكِ ذُلُدٌ اور لين برور وكارك بمواركروه داستوں برجلتی رہو۔ ڈیکل کامعنیٰ آسان کہ نابھی ایسے مفتصدیہ سے کوالٹرتھا نے شرکی تھے میں برخوبی ڈال دی ہے کہ وہ کینے جھنے سے متنی تھی دور جلی حاشے، یہ وابسی پرعولی نہیں کیونکہ اسٹڑنے اس کے لیے را سسنے بہوراور آسان مزا میں۔ یہ اُسانی کے ساتھ بغیرمجو کے اپنے حصے پہنچ

اب آگے اللہ نے محصوں کے ذریعے شدکی پداوار کی وضاحت فرائی ہے تیجی ہے اللہ نے کھیوں کے ذریعے شدکی پداوار کی وضاحت فرائی ہے تیجی ہے ہوئے۔ انسطہ فرفیک مشکرات شخیرکے الوائی کے اللہ کا مشروب نکلا ہے بہتدمین کا مشروب نکلا ہے بہتدمین کا مشروب نکلا ہے بہتدمین کا میں ہوتا ہے اور شرخی اللہ جی بھی برجورے نگ کا مول ہوتا ہے اور مجھی کے خوداک محصوں کو میسراتی ہے اور مجھی کا اور میں کے خوداک محصوں کو میسراتی ہے اس

قىم كاشدى ان كے بلوں سے برا مربونا ہے اور بھریشد محصر لفات طبع كاسامان نبيس مكرف في فوشف أو لكت بس الطرف اس مولوك كحصيلي شفابهي ركھي ہے۔ ابن ماجہ ننرليب كى رواست ہيں آ تا ہے ك حنورعلياللام في خرايًا عَكيت كُوِّ بِالشَّفَاكَ بَيْ الْعُسَلُ وَالْفُرَانُ یعی شفا والی دوجینرول کولازم کیرو،ایک شهرسه اور دوسری قرآن پاک سورة بني الرائيل مي موجود بي فَ وَخُدُ خَيِّلٌ مِنَ الْقُدُلُ فِي الْقُولُ مِنَ الْقُدُلُ فِي مَا هُو شِفَا إِ وُّ كَحُمْ أُورِ الْمُورِ إِنْ أَنْهُم فَى قَرَانِ بِالْ كُونازل فرايا ہے سرمينون کے بیے شفا اور رحمیت ہے بطلب بر ہے کر قرآن کرمیم باطنی بارو<sup>یں</sup> یعنی بینے سے تمام روگوں کفر، شرک، نفاق، برعفتبرگی اور براخلاقی کی شفا ہے جب کرمشدمی السرے ظاہری امراض کی شفار تھی ہے۔ شہر حذب کرام الشركها ب اس يديرامان بارده بعن بني بايدي بسبت مفارات ہوتی ہے - ایک کحاظ سے یہ زمر کا تریاق (ANTISEPTIC انٹی بالیا کہ بھی م یونانی طب میں معجونوں اور گولیوں کی افادست کوٹا دیمی<sup>ا</sup>نام مر<u>کھنے کے بیے</u> شم مِن نیار کیاجاتا ہے حب کرنٹی میڈ کیل سائنس میں اس کام کے لیے بہرسا۔ کا استعال ہوتا ہے۔ تاہم مفسرین فراتے ہی کہ شہر ہیں ہر ٰبیاری کے بیے شفا منیں مکہ بیشفا و نکرہ ہے جس کامطلب بیسے کہ اس میں کمی بیار اول کے

ب مرین میں سالفاظ میں آتے ہیں، عکت کے با نست کے اللہ میں میں میں میں میں الفاظ میں آتے ہیں، عکت کے با نست کی م والسس بی میں بین رہ الدار میں اللہ فی میں اللہ فی میں اللہ نے کئی بیار لیول کی شفار تھی ہے اور سنوت سویا یا شد کر کتے ہیں فرایا اس میں شفا ہے کی میں مورے کی شفاکسی چیز ہی تہیں، وہ لینے وقت پر اکر رہے گی۔

ر ایب صیح عدمیث میں به واقعه بھی آ آہے کمسی مخفس نے صنور علم اللام کی فدمت میں حاصر ہوکہ لینے کھائی کے اسمال کی شکایت کی۔ آپ نے درای، اس کو شہد بلاؤر اس محص نے جا کہ الیا ہی کیا مرکز مرض بڑھ گیا۔ وہ بھر حاصر ہوا تو آپ نے دو ارہ فرایا کہ لسے شہر بلاؤ ۔ دو بارہ بلا نے سے اسمال میں مزید اضافہ ہوگیا ۔ جب جھنور علیا السال کے پاس ذکر کیا گیا تو آپ نے بتیری مرتبہ شہد بلا نے کے لیے کہا مرکز بھری افا قدام فوا ۔ جب وہ شخص ہوچتی مرتبہ حاصر خدمت ہوا ۔ نو آب نے فرایا ، السلا کا فران سجا ہے کہ شہد میں فرچ تھی ترتبہ سے مرکز بیرے کے مشہد میں کرچ تھی ترتبہ شہد بلایا گیا تو وہ فیصل ہوگیا ۔ جب نک گذرہ مادہ برط میں موجود رائے ۔ وہ شہد بلایا گیا تو وہ فیصل ہوگیا ۔ جب نک گذرہ مادہ برط میں موجود رائے ۔ وہ شہد بلایا گیا تو وہ فیصل ہوگیا ۔ جب نک گذرہ مادہ برط میں موجود رائے ۔ وہ شہد سے مرتب نے شہد بلایا گیا تو وہ فیصل ہوگیا تو مرتب کے اسمال بند ہو گئے ۔ المسلانے شہد میں اس قبم کے مادے رکھے ہیں ۔

حضرت علی اُکے قول میں اول ہی آ اسے کہ سی خف نے ہاری کی میں اور اس کو ارش تلابت کی قو فراا کہ می برتن میں قرآن کرم کی کوئی آبیت بھو۔ بھراس کو ارش کے با نی سے صاحت کرو۔ اس کے بعدائی بیری کے حق مرمیں سے ایک درہم لو رجی سے مشہد فرور ہ درہم لو رجیب وہ اپنی خوشی فاطر سے مسے نے قراس درہم سے مشہد فرور ہ بھروہ شہد بارش کے مرکورہ بانی میں بلاکر بی لو، السرتعالی شاف نے گا۔ السر
نے بارش کے بانی کو آسکا کے طاق تی گرا کینی پائیزہ بانی فرا اسے اور شدکے متعالیٰ کہا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو صفرت علی شانے ان دونوں چینیزل کے مرکب کو استعالی کرنے کی برابیت اکی ۔
ان دونوں چینیزل کے مرکب کو استعالی کرنے کی برابیت اکی ۔

ان در در در بیرون سے سراب و استعان مرسے ی بہترین ای را شدکی بیداوار کے متعلق الدلوسنے فرما اکر دیکھیوں کے بیدل سے پیداوار مختلف رنگوں کے مشروب کی صورت بین تکلی ہے۔ باتی رہی یہ بات ریز کر اس سرار دیں ہے۔ اس کی صورت بین تکلی ہے۔ باتی رہی یہ بات

کرشد کی پیادار سیسے ہوتی ہے۔ اس میں سائندانوں کا اختلاف ہے بعض کرشد کی پیادار سیسے ہوتی ہے۔ اس میں سائندانوں کا اختلاف ہے بعض کتے ہیں کہ یہ تعالب کیشکل میں تھی کے منہ سینے مکانہ ہے۔ اس کی مثال مانہ سرائی اس کی شکل میں تھی کے منہ سینے مکانہ ہے۔ اس کی مثال

رلیم کے کیرے کی ہے ۔ وہ بھی لینے تعاب کے ذریعے دلیٹم بیدا محرالے

وه الين منه سع بكلف والا ما وه الين كرد ليثياً رمنا ب اور اس طرح رائم کے لیے تاری ایک ڈوری می بن جاتی ہے جے بعدیں الگ کرے رميتم حاصل كمدليا حا بالسيد اوراس مسلفيس نزين بساس تباركيا عا تاسيد اسی طرح متھی کے منہ سے نکلنے والے لعاسے مشرکی صورت ہیں مہتر می شرد ماصل ہوتاہے۔ البت معصن فرانے ہی کرشد سمحی کے مذکالعاب نہیں بكه اس كافضلهم وتاب - افلاطون كاشاكر داور سكندر كا استنا دارسطوبين ن كاببت برا بحكم كزراب اس كازما نه صنرت عليه عليال لام سي تين سوبيال قبل كاست اس الاستاب وفعر تحقیق مرائے کی کوسٹسٹ کی کرشر مجھی کا تعاب ہے یا فضلہ۔ امس نے سنبیٹے کا ایک سبت بڑا بھی ہوایا اوراس میں محصیوں کا حجے نہ کا کر محصو كوسين كے صندوق ميں بدكرديا تاكر ديجھوں كرشدكس طرح بدا ہوتى ہے۔ محية بس كم يحيول نے متند بداكر نے سے بيلے شنے سے اس صندوق كى ساری داداروں میموم سگادی تاکہ باہرسسے تحیونظرنہ کسسے ادراس کے اینوں نے مندی بداوار شروع کی ، اور اطح ارسطوا بنی تحقیق ممل ند کرسکا. شدكى محمى مي الترتعالى ف اليي صلاحبت ركفي م كريب محصفيي عجيب فغريب قيم كي حيوك في حيوك المنت شاكر تله محمد نديه واخات نياتي ہے۔ بطفت کی بات یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انجنبنر بھی ٹھیکے گھیک منسش گرشرفتکل جیومیطری بخس سے بغیر نہیں نباسکتا منگرمیھی کی فطرست میں داخل ہے کہ وہ بار کیب بار کیب دلوارس برجھیکو نے والا الیا تھے و ندایا تی ہے که دیجه کر محقل دنگ ره جاتی ہے۔ بہرحال شدایک پاکیزہ اور مرغوب جیز سے جوان انوں کی غذا اور دوائی میں استعال ہوتی ہے۔ عدمیث مشراف ين آته الله وكان رَسُولُ الله وسكني الله عَكَيْهُ وَسكني مُعِيثُ الْحَكُمُولَامُ والْعُسُرِكَ بِعِيْصنورِعليالصلاة واللام مَعِيْ جِيزادِر شَرَكُولِيْدِفرؤ تَصِيحَهِ شَرَكُولِيْدِفرؤ تَصِيحَهِ -

منهدكي محمى اكرجيرا كياب حقيدتا ساجالورست محكرالترسني اس من طري فادية رکھی ہے۔ الٹرنے آسے زہر لا ڈاکس عطاکیا ہے جس کے ذریعے وہ فین سے اپنی حفاظت کرتی ہے مولا اشاہ انٹرون علی تفافری اپنی تفیرس سکھتے ، من كراشدى تھى اكب جيونى سى جنوب مكرالترنے انانوں كے فائرے کے بیاس کے ذریعے لزیز ترین چیز پیلافرائی ہے۔ اس سے سولانا بردلیل قام كريت بي كركسي دني سيدادني جيز كريمي حقير تهين محين بإسبير يحصنورعاليدا كالرثنادمبارك بمى سب ديس أغُبَر استُعَتْ لَوْ أَفْسَدَ عَلَى اللَّهِ كالأبكري بعن عنا راكود بالول واسك كمنت أدمى كيسي عمى موستے ہيں كم اكروه فتمراك المانين توالشرتعالي انهيس فاسنت منيس بوست وينا يعني الأكي قسم بوري بو عاتى اس يعن روا ياست مي أتسب كردوز فيول كومنزا فين يح ليموزى جانورسانب المجھوم بھی وعنہ و دوزج میں جائیں سکے سو ائے بندی تھی کے کہ یر دوزخ میں منین عامیگی کیونکریہ لوگدل کے لیے نهابت ہی مفید تنہار کرتی ک اس حقودي ي علوق بي السُّرتع الى ني تظيم كا وه ا ده ركهاب حوالناون کے لیے بھی درس عبرت ہے بشہدی تھیوں کے بادشاہ کو تعسی کہا جاتا ؟ جوعام بحيوب سے قدو كا كھ ميں مراہ و اسے إن تحصيول ميں اتنا نظيم في ضبط (DISCIPLINE طبیان) مروب کرید بادشاه کے حکم کی ذره تحقی خلافت ورزی منیں کمرین و بیرفوج کی طرح منظم ہوتی ہیں اوران کا بادشاہ جہال جانے کا حکم انے وال بینج كرخوراك على كرتی بن اور جبياكريديد عوض كياب، الترف ال کیے راستوں کوآسان بنادیا ہے، بر دورونزدیک جہاں بھی عائیں لینے والد بروالسيس آعاتي بن والمنطقي كي ايك صفت يرجي سبے كه يركندگي بير نهيس بنیظتی ۔ اگر کوئی محفی می دوسری محفی کو گندگی بینجی دیکھے نے توفراً بادشاہ کے یاس شکایت بوجاتی ہے اُس کا باقاعدہ کمیں سیش ہوتھ ہے ، گواہی موتی ہے

اوراكرجرم ثابت بوجلئ تومجرمه كوسنرك فيموت تك بوجاتى ب يادت ا

محصیوی شظیم

كى طرفت سے انثارہ پاكر دومسرى يحصيا ں مجرمد كوپيڑا كر دوللحرسے كرديتي ہي ٱخرمي السّرن فراي إلت في ذلك كاية لِقَوْم تَتَفَكُّونَ بينك اس ب البنة نشاني سب الوكول كے ليے جو عور وفي كر كرتے ہي سوجينى باست ہے كہ ايب معمولي بھي سب الشرنے كنتي عدہ جبزيدا فرائي ہے - اِن تھے موں میں کتنی تنظیم اور فرانبرزاری کا کتنا عذب موجود سے ۔ وہ تقررہ اور کو کی س قدر ایندی کرتی ہیں ، صاحت یک جیزی کھاتی ہیں اور گندگی کے قریب بھی نہیں جاتیں ۔ وہ اپنا گھے و مذاکحال حکمت کے ساتھ بناتی ہی وصناعی کا بههست رمین شام کارم و تاہے۔ بیساری چیزیں بی نوع انبان کو دعوستیہ عخد و فکر دمنی میں اور انہیں بھی فوا بنن کی بابندی کا درس دیتی ہیں .اگرانیان تھیو<sup>ں</sup> كى طرح لينے اصوبوں برقائم بموحائيں توائن كى معانشرنى زندگى ميں مجبى بگاڑيدا منهور اس وقت ان ان من طلم، زبارتی، اسرامت، حرام کاری، برکاری عباینی ادر فعاشی میں مبتلا ہیں ، انس سے نگل جا میں ادر انہیں آرام دسکون کی زنرگی منتر ۔ آجائے۔ بہرمال شہری تھے یوں کے مرفعل میں انسان کے لیے عبرسند) کاسامان ہے بجو یخف غور وفتر کر بھا وہ الٹری قدرت کو سمجھ جائے گا اوراش کی معارنیت مرامان ہے آئے گا۔

النحال آیت ۸

رميسما ١١٨ درسس بفدیم > ا

وَاللَّهُ خَلَقَ كُمْ ثُمَّ أَيْهُ كَنَّوَفِّ كُمُرَّةٌ وَمِنْكُمُ مَّنَّ يُّرُدُّ اِلْحَبُ اَرُذُلِ الْمُعُمُرِ لِسِكَىٰ لَا يَعُسِكُمُ لَعُدُ عِلْمِ شَيْئًا اللهُ عَلِيثُ اللهُ عَلِيثُ مُ قَدِيْرُ عَ تن جب مله :- اور الله وه ب جس نے پیاکی ہے تم کو ۔ بھر وہ وفات رہا ہے تم کو ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو لڑایا جاتا ہے رؤیل عمر کی طرف ماکہ نہ جانے وہ علم کے بعد حمجے بھی ۔ بیٹک الترتعالی سب مجھ عانے والا ، اور قدرتِ تامہ کا ماک ہے ﴿

الله تعالی نے پہلے مشرک اورمشرکین کا رد فرمایا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی چند شالیں بیان کیں حواش کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں سنجلہ ان کے آسان کی طرف سے یانی کا نزول اور اس کے ذریعے مختف چیزوں کی پرائش کا ذکرہے بچر ولیٹیوں سے دو دھ اور مھیاوں سے پکیزہ روزی کا ذکر مڑا یشہدی محیوں کے ذريعے نهايت مفيدا ورمرغ بشد كابيان بواجس من الشرق بست سي بياروں کے لیے شفار کھی ہے۔ فرایا بیر اُس کی قدرت کے بیرونی دلائل بی ۔ اور یکن لوُل کے بیے مغیر ہمیں ؟ فرایا کیفکوچ تیکف کرفون عور وفی کرسنے والوں کے

اب آج کی آسیت میں المترتعالی نے انبان کے اندید فی حالات کوموضوع

ين يُكفُ والوں كے سياء اورليف م يست كام سينے والوں كے بياے ، لِقَوْمِ لَيُومُونَى اللهِ اللهُ ا

عطاكى، پھونعت اور بڑھا ہے كى ھالت طارى كردى - اسى سينے تھنور علبالدام نے بڑھلہ ہے كى عمرے بناہ مائكى ہے جس كے الفاظ اس طرح آتے ہيں۔ الله المحافظ آئے فرق و مِن مَسْقَاءِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

ارذلعم

فرايان ني زندگي كا دومه اورمبتزين دورجاليس ميدساع كاكس كاسب اوراس کے بعد تبیاردور طبط بے کا ہو تاہے جرکر مجینز مال کی عمر کے حلیا ہے بھر حوکوئی اس عمر کو بہنچ حائے اس کا ارذل العرس موع ہوجانا ہے بعض فراتے ہیں کر میر دوراسی سال کی عمر کے بعد شروع ہو آ ہے۔ اسی مصیر زندگی کے متعلق الترني اس آيت من فراياست وكوست كُوُمَّتُ أَيْنَ لِلْأَ أَدْ ذَكِ الْعُسْمُ اورتم من سع بعض وه بن جن كور ذيل عمرى طرف لومًا يا حاتات - اس عمر کو بنیج کران ان کے توئی صفحل ہوجاتے ہی اور وہ کوئی کام تھیک طریقے سے نہیں کرسکتا ۔ اس کے اعضاء میں صنعت براہوجاتا ہے جمعی معدہ خاب اور تھے بیٹا ہے کی تکلیف جمعی آنوں میں کلیف اور مجى داننون سي خرائي رسماعت اور بنائي تواكنز حواب مير ديتي ب اور انبان بهكارمحض موكرره طاناسب راسي بيحضورعليه اللامهي ارذل العرس خداکی نیاه مانگی ہے۔ اصل کام کاج اور عبارت اللی کے لیے درمیار عرصیات بى بىتىرىن سەمە ، خىنورغلىللىلىم نەسات دىيول كىمىنعلى نىتارىت نائی کدائن کوعوش کے ماہیمی جگر ہے گی الن میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس نے جوانی کی عمر عبا دست ہی گزاری ۔

بجين كزار وافي عروبيني بدائي اسرار الماري بوجانا بدانان بعض كوزيادة موقع نهيب عمة اوروه ابتدائيء كمي فريت تموج تني بي بحض جواني مي اور بعض طروها بي كي عمون موست مكار موجي اوري لعفال مع مجا كطبعي مر يوري كمرك وت ہوتے ہیں اطبا کنے ہی کرحبانی ساخت کے اغذبا سے ان کی طبیعی راکہ سعے بين سال ب الترف انان كے حبم كى تنينرى كيان عوصر كے ليے كارا مد بنا پسست بشر کمیراس کے قرئی میں کوئی طرابی واقع نہ ہو حضرت سے بھے بن حزاظ كحدالله تعالى نے اتن ہى عموطا فرائى: بيلے زمانے مي اوكول كى اوسط كى زياده المحتى منكراب شاذونا درمي كوئي لمبي عمروا تاسب بحصنورعليه السلام كالمسترأن مباكرهه اعُمَّادُ أُمَّتَى مُنَا كِينَ مُسِيِّينَ لِالْكِ سَلْجُعِينَ مُن وَفَكُ الْ مُلَدِ يَجْوَدُ ذُلِكَ يعنى مِن امت كے لوگوں كى عمري عوا ساعط اور سنرسال کے درمیان ہوں گی اور سبت کم ہوں گے جو اس سے ساتھ جا بئیں گئے۔علما اور محققتین سکتے ہیں کہ انڈا پسسے سے کر بنیش البرس بككى عمركا أكيب مرحله بوننسب اس عرصه مي ان ان كے قواسے ظام واور اطنه محمل ہو تے ہی اور ان می کوئی منفی تغیرواقع نہیں ہوتا ، بھر جالدیں ا می عمرے سابط سال کی عمر کک دور الدور مرونا ہے۔ یہ درمیان عرصهٔ حیات ہے حوكهان ان كالمبتى مطريه ب يحين مين قويى المكل موستے ميں اور ان ان ميں جرار ما فی مایدی مربیط می بادید. انجنامی بردتی ہے ، اسی بے بریم کلف بھی نہیں ہوتا ۔ البتہ بید درمیا فی عرصہ ہی ببترين عرصه بهوتا بسيص بي انهان دين اور دنيا كاكام صجيح طور برانجام في سكتاب ـ اگراس عرصه دندگی كوان ان اچھے كاموں میں استعال كرسے تووه تزقی کرتسبے اور مجرلورز نرگی گزار تسبے - انسان کی ابتدائی زندگی کوئی الترفيضعف برمحول كياست بطيعة فرمايا " الله اللَّذِي خَلَفَ كُمَّ مِّنْ ضَعْفِ لُمُّ جَعَكَ مِنْ بَعُهُ دِضُعُفِ قُوَّةً بَنُعَ حَجَكَ مين كَبُ لِهِ قُتَى وَ صُعُفَا لَيَّ شَيْبُ لَهُ "(الروم) التُركى ذات ومى بے حس نے ان ان كو كمزور حالت ميں بداكيا ، جراس كے بعد قوست

سخن بنا یاہے۔ انتر نے فرمایا ہے کراگر ان ان اپنی زنرگی کے مختلف مراحل بہمی غوركرك تواسط الترتغالى كى قدرت اوراس كى وحدانيت مجيم بس أسحق بي سورة الذَّرين بي موجود الله وفي أنفس كُمُّ أَفْكَ تَبُصُي وُ لِنَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خود منهار سے نفسوں کے اندر سبت سی نشانیاں ہیں کیا تم میکھتے نہیں ج اس سللے ہیں اللہ تعالی نے سب سے بیلے تخلیق ان فی کا ذکر رہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُو اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا ذات وه بي في الله بعن الله بعن الله كواس بات برغ ركرنا جلسية كراللهسن أسيخنين كي معرت عطاكى سب اور وہ اللے کی مخلوق ہے۔ مصرفها یکر اللی نے ان ان کو پدا فرا کر دوننی نہیں حَصِورُ دِما لَكُرُ قُدَحَ عَسَلَ اللهُ عَلِيكُ لِنَصَيِّ قَدُرًا وُلِطلاف) اش نے ہرجیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کردکھا ہے کا ننات کے لیے بجثيت مجوى فرفاياته متاخكفت السشطان والأثهن وكابنهما الدَّبِالْحَقِّ وَأَحْبِل مُّسَمَّى "رالاحقاف) أَمَان اورزمن اوران ك درسیان کی ہرچیزے لیے وقت مقررہے۔ خبث وہ وقت آیائے گا۔ توكاننات كايورا لنظام ختم بوط في كا- اسى طرح قوموں كے بيے عبى الله نے مختلف اوقات مظر لفر ملئے ہیں۔ ایک وقت میں اندی عرفی عالی ہوتا ہے تو دوسے روقت میں ان برزوال اُجاتا ہے۔ اسی طرح ہرمتنفن بیے وقت مقررہے ۔ اس کی ذیرگی ایک خاص مرت بک کارآ مررستی ے اور بھر المخطاط کا عمل شروع ہوجا تاہے۔ خیا کچے فرمایا کر السرکی ذات وہ ہے جس نے تہیں پیافزمایا ہے شعر کیا کیا گئے کا مجروہ تم میروت طاری کردیا ہے۔ حب کک اس کومنظور موتا ہے ، انان کوزندہ رکھتا ہے اسے زندگی کے مختلف مراحل سے گزار ناہے اور بھے مون سے مکنار کو

ان نی زندگی میں کئی عوم ج وزوال آتے ہیں ۔ ان ن پیرا ہوتا ہے ،

زندگی*اور* مو*ت* 

زندگی کا عوم ج وزمال

بسارزسالی کے اس دورکو سرآدمی محسوس کرتاہے ، تاہم حب ایک شاعر اس سطے سے گزرنا ہے تواس کے اصاماست اشعار کی صورت میں اس کی زبان براط نظمي مجرم اداكا وهى رصغير كامعوون تناع ب جد فرست ہوئے ابھی بسیس سال کاعرصہ ہواسے ۔ اس نے اپنے سنحری کہا ہے ۔ زندی وخرا باقی در عمد شاسب ا ولی یعنی خواه زندی ہویا خراباقی ، بیجانی کی عمرس ہی ہوسکتی سے سطلیب بیر کم مطهابے میں إن ان کی کام کانتیں رہا۔ قديم شعرابين مومن خال مومن معي صعب اول كانتاع رتفا الشني ملان استير احدشه برربلوي كامربرا درشاه عبالعزيز محدث دملوي كاشاكرد تفاء وهكهتا س عميرسفياب سے زندگاني كا مزا بیری میں کمال ہے وہ نوجانی کا منرا به بھی کمئی ون میں فسٹ نہ ہو گا باتی ہے جرباتوں میں کہانی کا مزا جگه مردا بادی کابیشع بھی ملاحظ کریں ۔

، بیہ مرق بات میں ایک میں اور انگی زخصت ہوئی شباب کے ہمارہ زندگی کینے کی بات ہے کہ جٹے جاراج ہوں میں ماسدہ شدہ سے کہ جٹے جاراج ہوں میں

صوفی شعراً میں عراقی طب میں شورہیں انہوں نے بھی اس دُور کا بڑے تطبیعت انداز میں ذکر کیا ۔ بئر۔ میں ذکر کیا ۔ بئر۔

> افنوس کدایام جوانی نبگذشت سرایهٔ عیش عامدانی گرزشت خفتر به کنار جوئے میں براک مزجو کیے من آب زندگانی گزشت

افسوس جوانی کا زماندگذر کیا ہمقیفنت میں جیج زمان عیش وہی تقا میں ندی کے

کنارے اتنا سویا کرمیری اینی زندگی کی ندی کا با نی بھی ختم ہوگیا . عربی شعرا ، میں سے ابوئیسر بذلی اپنی بدی کوخطا ب کریستے ہوئے کہ ناہے ٱزُهَائِيُ هَسَلُ مِنْ شَيْسَةٍ مِّنْ مُتَعَالَى آمُر لَا سَيِبِ لَ إِلَى الشَّبَابِ الْأَقَلُ اے ببٹی زھر اکیا بڑھا ہے سے برانے کی عبی کوئی صورت موسکتی ہے ؟ کیا اس حوانی کے زمانے می طرف بیلنے والی کوئی باست ہوسکتی ہے ؟ اَمُ لَا سَيَبِ لَ الْحَدِ الشَّبَابِ وَذِكُنُ الشَّهُ إِلَى مِنَ الرَّحِيْفِ السَّنْسُلِ یعنی مجھے توکوئی صورت نظرنہیں آتی میرے نزدیک تو اس کا ذکر مھی شاب مصفاسے زا دہ سارا ہے سَبُمُ عِي تَكَالِيْفَ الْجِيَاةِ وَمَنْ لَعِيْنَ ثُمَا خِينَ حَوُلاً لَا أَبَالَكَ يَسُلُ أُمَ میں اسی زندگی سے دبیگر ہوگیا ہوں رنتیرا باب نہ سے جو آ دفی اسی سال کی ع رک بینجیاہے ، وہ لقیناً زندگی سے دمگیر ہوتاہے ۔ لَمْتُهُ وَمَنْ تَخْطِئُ لَيْمَثُنُ فَيَهُ مَنْ مَعْظِئُ لَيْمَثُنُ فَيَهُ مَر میں نے مونوں کو الیا دیکھا ہے جیسے انرضی افعٹی ٹاکم ٹوفیاں مارتی ہے یس کومل گئی اس کوفا کردیا ، اورس سے خطا کر گئی اس کوعمر دے دی جاتی ہے وه سرم من متلام وعا تاب اورميرم صنعت اور انخطاط ي عمر كوركها عاتاب. إِنَّ الشُّمَائِينَ وَكُلِّفَتَهِكَ فَكُدُ اَحْوَجَتُ سَمُعِي إِلَى تَرْجُجُ إِلَى تَرْجُجُ إِلَى

تحتیق مذا ہے اس سال کی عمر کمس بینجائے ، اُس نے مجھے تو ترجان کی طرف

محتاج كديباب يعنى يستح قري استفرخل مرويجين كاب بي زجان كي بيكي سے بات بھی نیس کرسکنا۔ ندخودسی کی بات سن سکتا ہول در ندوسے کواپنی باتناسکت ہو مولانا ابوالكلام أزاد نے لینے سکتوبات میں مکھا ہے كرمپیجاس ال کے بعد انبان کی زندگی ایسی موتی ہے گو یکر وہ غلط راستے BRONG SIDE را بكسائل برجاد طوبرو ده مؤفت ما فناست خطره سد دوجار ربهاسے - اور صیقت بھی سے۔ سي از دست و سي از ول سك زيا مانم بسروس می روی اسعری زیم کراو ما نم مطلب سيركمهمي كم بحقه من تكليف بوكئي بمعبى دل اوركهمي باؤل مين خرا بي بيرابهو کئی۔عمریزی سے گذر رہی ہے اور بھرالیا ہوگا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں فیے سكيں کے اور وہ مكل جائے گی -" البيان والتبين" والع<u>نه نه</u> نشارابن يود كانتع تقل كياسي وَالشُّوعِ شَهُ يُنْ كُلُّونُ آرْتُهَى إِسَاحَيْهُ لِللَّهِ دَيُّ لِلسَّوَادِ النِّسَدُ وَ النَّحْسَالِي وَ النَّفِ النَّفِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِ اللَّهِ النَّفِي النَّفِي اللَّهِ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِيلُ اللَّهِ النَّفِيلُ اللَّهِ النَّفِيلُ اللَّهِ النَّفِيلُ اللَّهِ النَّفِيلُ اللَّهِ النَّفِيلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا برصا إتداكب عيب بصص كصحن بساترماك يحقيقت مي زندگی کابیترین دور وہی ہوتا ہے ۔جب بال کا ہے ہوتے ہیں ۔سعدی ص نے کہاہے ، بگر حضور علب للسلام کا فران بھی ہے کہ شباب کو بجبین سے عنيمت سمجهوكربه طلدي تمتم بموجالي كأراور وكجير كمزاسي سنسباب بمي كمد الداس كفنهت محصوكريد دور كفي ختر بوط في كا . خیرے کن لیے فلال فینیمست شمارعم زاں بیشتر کر مانگ سر کر فلال نه ماند میکی کاکام کرلواورزندگی کے ان لمحات کوعنیمت مجبود اکیب دِن آوار

ا في كر فلال آدى اس دنيا مي منيل را -

اسى ارع عران ابن حطان كالتحريب

حافظك

نجزوری

فَاعُمَلُ فَإِنَّكَ مَنْعِيٌّ كُولِحِدٌ

حَسُبُ اللِّبَيْبِ بِهِنْ السُّيدَى مِنْ نَّاعِيْ

جو کچیا کرناہے کر لوکیونکہ ایک دفعہ اواز اسطے کی کہ فلال آدبی مرکیا ،اور اکھر نم کسی فررانے والے ہے کہ والی ہے کسی فررانے والی ہے اسی ہیں ۔ تربیہ بالول کی مفیدی کافی ڈرانے والی ہے بہی ہوت والی ہے بہی ہوت کی خبر دیتے ہے ۔ اسی ہیں چھنورعلیہ السلام کا فران بھی ہے کہ قیارت کے دِن جارچیز ول کے متعلق او چھا جائے گا ، اور حب تک کوئی ان کا حواب منہیں ایمنے نے دیا جائے گا ، اور حب تک کوئی ان کا حواب منہیں ایمنے نے دیا جائے گا ، وہ جبری ہیں الن ان کا

عالم شیاب، اس کی عمرا مال اورعلم به اس کی عمرا مال اورعلم به

البترش ه انشرف على مفانوى فراست بي كروشخص النيركي كما ب

مائقة تعلق كي السرى رس و تدريس مصوف رسط الترتعاسك اس نسيان كے مركورہ عارضہ سے محفوظ سطھے كا - قرآن باك كى مركت سے اش ي إدراشت قام مست كى - فراي إن الله علي مرق قريريك

مراتعا لیکی ذات سب مجھ ماسنے والی اور فدرت امری الک ہے مداتعا لیکی ذات سب مجھ ماسنے والی اور فدرت امری الک ہے تمام تغیرات اور تصرفات ائی کے اختیار اور قدرت بیں ہیں۔ تمام تغیرات اور تصرفات ائی کے اختیار اور قدرت بیں ہیں۔ النحب كل إا آيت الم "ما مهم

دسیسها۱۳ درسس میشردیم ۱۸

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلْبِ بَعْضِ فِي الرِّزْقِ، فَنَمَا الَّذِيرَ فَضَّلُوا بِرَآدِى رِزْيَقِهِ مُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ اينمَانُهُ مَ فَهُ مَ فَهُ مَ فِي إِلَا الْمُلَكَتَ اينمَانُهُ مَا فَهُ مَ فَهُ مَ فَهُ مَ فَا مَلَكَتَ اينمَانُهُ مَا مُلَكَدَ اللهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ انْفُسِكُمُ أَزُوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُوُرِمِّنَ أَزُوَاجِكُو بَنِينَ وَكَفَدَةً وَرَزَقَ كُمُ مِنَ الطَّيِّينِ الْقَلِيدِ الْفَبِالْبَاطِ لِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ اللهِ هُـُهُ مَ كَكُفُوونَ ۞ وَ يَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَهُ مَ رِزْقًا مِّرْتُ السَّلُمُ وَتِ وَالْاَرْضِ شَكُمُ السَّلُمُ وَالْاَرْضِ شَكُمُ اللَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَكَ تَضْرِبُولَ لِللهِ الْاَمْسَالُ الْمُسْتَالًا لِللهِ الْاَمْسَالُ الْمُسْتَالًا إِنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ وَإِنْتُ مُ لَا نَعُلَمُ اللَّهِ اللَّهِ كَامُونَ ۞ ترجب مله اور الله نے فضیلت بختی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی کے معالمے ہیں ۔ کیس نہیں ہی

اکد وہ اس میں مرابر ہو جائیں۔ توکیا اللّمرکی نعمت کا یہ انگار کرتے ہیں (ا) اللّمرتعالی وہ ہے جس نے بنائے ہی

وہ لوگ جن کو فضیلت مجنی گئی ہے ، لوٹانے والے اپنی

روزی کو اُل یہ جن کے ماکس بی اُل کے دائیں بات

تہارے لیے تہاری جانوں میں سے تہائے جواسے ، اور نائے ہیں تہائے لیے تہارے جڑوں میں سے بیط اور پوتے ، اور روزی بختی ہے تمہیں پک چیزوں سے کیا یہ لوگ باطل پریفین سکھتے اور اللہ کی نعمت کے ساتھ انکار كرتے ہيں (٢) اور يہ لوگ عبادت كرتے ہيں ، الله کے سوا ان چیزوں کی کم نہیں مالک ان کے لیے روزی کے سافوں سے اور زمین سے کسی چیز کے بھی ،اور نہ وہ طاقت سکھتے ہیں (۴) لیس نہ بیان سمرہ تم مثالیں اللّٰہ کے طاقت سکھتے ہیں (۴) لیس نہ بیان سمرہ تم نہیں جانتے (۴) کے لیے ۔ بیک اللّٰہ تعالیٰ جانا ہے اور تم نہیں جانتے (۴) الترسنے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان کیں جواس نے انسان کے ندراور سرونی دنیا میں پیدا فرائی ہیں۔ بچراسی صمون کوئٹرک کی تردید میں بطور دلیل بیش کیا۔ گذشتہ آیات می می اللہ نے لینے انعامات کا تذکرہ کیا تھا اور آج کی ا ایت بھی اِسی سندکی کڑی ہیں۔ الٹرنے مشرکین کے متعلق فرایا ہے کہ وہ ایس کے انعامات کی ناقدری کرستے ہیں حالا بحران تعمتول کا فٹکر اواکر تا جاہیے تقا۔انیان کوچاہیئے کہ وہ الٹرکی وحارثیت کوتسلیم کمرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کمے اوراس کے ساتھ کسی کوٹٹر کی سز نبائے۔

رز**قان** آغاوت اب الترتعالی نے اپنای احدان بھی یاد دلایا ہے وَاللّٰهُ فَضَدُ کُوّ مَکُوّ عَلَی بَعْضِ کُوْ اللّٰهِ بَعْضِ کِ الْمِرْ فَقَ اللّٰهِ کَ ذَات وہ ہے جَب نے فضیلت بختی ہے تم میں سے میض کو تعیش پر دوزی کے معاملہ میں ۔ التّر نے تمام مخلوق کے لیے دوزی کے بیال درواز سے کٹا دہ نہیں کیے مکہ تعیش کو زیادہ دوزی دی ہے اور بعض کوکم ۔ اِس کمی بیٹی کی حکمت اور مصلحت کو صرف التّرتعالی ہی جانتا ہے ہو خود روزی دریال ہے اور بیکی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف خود روزی دریال ہے اور بیکی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف خود روزی دریال ہے اور بیکی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کے میں کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کا میں کہ بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کو میں کے بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کا میں کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کا دور کور کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کی بات نہیں ۔ دور مری حکم کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کی بات نہیں کی بات نہیں کی بات نہیں کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کی بات نہیں ۔ دور مری حکم تصرف کی بات نہیں کی بات کی بات نہیں کی بات کی بات نہیں کی بات کی بات

موتوريث وَلَوْبُسَطَ اللَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْقَ فِي الْأَحْنَ كَلْ كِنْ سَيْ نَوْلُ بِقَ لِهِ السَّاكِينَ اللَّهِ اللَّهِ السَّوري الرَّاللَّهُ تعالى سب لوگوں کے لیے روزی کے بیکال در دازے کتا دہ کر دیتا تروہ زمین میں بغاوست كرستے مبكر الله تعالى اپنى حكمت كے مطابق روزى مازل فراتا سے کسی کوزادہ مال نے دیا اورکسی کو کم کسی کولفسرنیا دیا اورکسی کو مانحنت . صديث شريف بن أوم علياللام كما ذكراً ما يك التُدتعالى نے ائن کی اولاد کی تنام روسوں کو شمثل کرے اکن سے سامنے بہیں کیا توان میں تفاوت نظراً ما عقا أوم علياللام نے بارگا و رسالعزت مي عرض كيا ، بروردگار! كؤكة سَرَقَ بِمُن كَلِينَ عِنَادِكَ تون الله نول ك درمیان بابری کبوں نہیں رکھی الرالظ متعالی نے فرمایا کراکریس سب کو بكال كرديبا توكوني تتحض ميرا شكريه ادا مؤكرتا يبخ نكرا المؤننعالي ني سرانسان کے ذمنی قوامی اور صبانی ،ظامری اور باطنی طاقتین ایسے میسی نہیں رکھیں اس بے الی کے علم وعمل میں عفی فرق سے اور عیرات کی روزی کاسلامی کمونی كفاسه كوفى الميرادرام يرترسه أوراس طرح كوفى عزب اورعزب تدس مدیث میں آتا ہے کہ جب لینے سے زیادہ نعمت والے کا خیال کے توا<sup>ن</sup> كى طرف نه ديجيو مكبه لين سي كم تركى طرف ديجيعُواً للْأُتَازُدُ وُوا فِعْصُكُ اللَّهُ تاكه تم السركى عطاكروه نعمست كوحفيرنه تمجيو الترني تنهيس بجي مبت سي لوگوں برفضیلت دی،تم مال اوراولا دمیں افن سے بہتر ہو، گویاتم سے محمۃ لوك بهي موجود جي، لهذا التر تعالى كاشكرادا كرواور خداكي نعمت كوحفيرية محصوالية نے انسانوں کے درمیان ح تفاوسنٹ رکھاسہے وہ بالکل فطری سیجبطرے استعدادا ومحنت يس فرق ب اسىطرح روزى عبى بداريسي بادر کھنا جا ہے کہ کوشخص کو السرتعالی نے روزی زیادہ مخبئی ہے اس کے ذیسے حقوق مجی زیا دہ ہیں ۔ جنانج مم مورة الروم میں برط صفے ہن فالب

حقوق کی ا دائیگی

ہے۔ بیداگلی آئین میں الگرنے اسی چیزکوٹنرک کے خلاف دلیل نیا یا ہے کوال تولين بم عنس النانول كويم لن ماراً اننس و يجير سكتے جيرجانيج الله كم مخلوق من سيكى كوالله تعالى كے مارشرك عصرا با حليے فرا یا الله کی عطا کرده تعمیت کی قدر دانی کرو -اش نے پیمکم نہیں دیا کہ انیاسالامال تعتیم کرکے لینے سے کم زاوگوں کے مار برموجا وُ بکہ فرمایا لیے کہلیے مال بيسس الطري طرف سيمقر كرده حقوق اداكره اور ببيك انيا تفاوت قا فمركصو، يرتم برالتركا انعام ي نظام مرايد داري بي قاصن ي كروه الى حقوق ادانىيال كدية حبى لوجر سے اللافى سوسائى مصائب كاشكارمورى سے غربیب اور کمنر ور لوگ مظلومیت کی زندگی بسرکر ہے ہیں . ذہب بیزاری اوراثتراكبيت كيطرف رعنبت إسى جيزكانيتي بسع واكر سرطفس كواش كاعانز سى بل عبائے تو اسے بغاوت کرنی کیا صنرورت ہے ؟ آج حالت میہ ہے کیغرب اوگ زبن اورمکانسے محوم ہی، ان کے بچول بڑھلیم کے دروازے بندہی، ان کے یا حفظان صحت کا کوئی انتظام نہیں، انہیں روز گاری ضرورت ہے انتة اكسة عمائيم ناه تلاش كميني س او كمهي دوس غرب

التارکوالی کیانیاتی فوعی اور شخصی بقا کا انتظام کرے انمان پر سبت نوعی اور التخصی بقائی انتظام کرے انمان پر سبت مخصی بقاء مرات التارک کی میں بیار میں التارک کی میں بیار میں بیار میں التارک کی میں بیارک کی میں بیارک کی میں بیارک کی میں بیارک کی داست وہ ہے کرجس نے تمہاری بی

کھیلتی باطری اصنع<del>مت وحرفت</del> اورطرے طرح کے کار بار ہوتے ہی ایرب روزی کے ذریعین مولاک رزق میں حام کی ملاوس نہ کرہ ، اور تھیے۔ عیاشی، فعانتی، اساون ، بلرنگ سازی کی بجائے معاننرے کے محنر در لوگور كالهارابنود الترف أنان كومكلف بالبهد والسريابنيال عايركي م، اكريبين تمام معاملان دائره قانون كم اندرزه كرنيبنا وكي نوكامياب ہوجاؤ گئے ، خطیرہ القدس کے نمبرین جائیگے ۔ الٹرنے فرمایا، جن لوگوں کوہم نے زیادہ روزی دی ہے۔ مال وزر کی فراواني هي وال كامعامل الياسي فُكما الكَذِيبُ فَيَ فَضِيدُ كُوالِي وه الكراجن كودوكسول ميفضيلن دى كئى سبت بركادي رزوق هستم على حا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُو فِيهِ سَوَاعِ وَهُنِينِ عِلْسِتَ كُرانِا اللَّهِ غلامول مستقتيم كردس كاكروه بحى الن سك رارم وجائيس مطلب بيرسه كم کوئی آ دمی نہیں جا اپنا کہ اُس کے غربیب خدام تھی اس کے مرابر جینبیت کے اللارموعائين كوفي كارغانه داركيف مزد وركوانياجم لميرمنين ديحفاجاميا، كونى زميندارا ورحاكيردار ليني مزارع كوكيف مزار منبطالتنين وتحصاكما اورينه كوئى حاكم برداشت كرتاب كراس كے سارے الخت اس كى جنيت من رار بوليائي -ظليرے كربركس واكس ايب جليے بوليائيں تو اكيب سے کام کول کو سکا اور دنا کا نظام کیسے حل سکے گا۔ ؟ کوبا آ رح کی تقبیم خروط کی ہوگی ۔ التر نے اپنی حکست اور صلحت سے مطابق م غض كى اكتعداد، قوت اوعلى تفادت ركطب تكرين توعانيان ركے كامراتكيں ۔ فرما يا لجيب السّرتعالى نے تفاوست قائم كھيے بعض ربعض رفضيد لله وي يه كافك بنعمة الله يجيِّك و وسالة كابدلوگ الشركي متول كانكاركرتين سران ان كوالسترتعالي كيعطا كرده نغمت كافتحربه الأكرزا جاست كراش كي بهرا في سي أسينعمت عال موكني.

فطر*ی ور* غیر*فطری* م*سا د*لت ذَا الْفَرِ الْسَبِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّمِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلْمِلُمِي اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمِ اللَّهِ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

مخلف کیسنے معیشت

كالمجل غيرفطرى مسا واست كانعره وككا إجار لجسبت كرسب برابهس واس معامله مراشترای مهالک مبینی میش بین میاد حالانکه تفاوت کومنا ناغیرفطری بات سے۔ گذشتہ بیجاس سال کے تجربسے اللہ اکی نظام کویمی ماکام ایس کردیا ہے و فإل بھی تشدد کے سوانچھے نہیں مرابہ دارانہ نظام معیث کھی ایک معزب سے كمنيس سيسب محجدالة تعالى اوراس كے انبا ولي الم تتعليم سے دوري كى وجير سيهور كليه الترف السيحصول ادرخرج دونول سطيب قانون مقرر بجيهب يملال وحزم كاامتياز رواركها اوركسب اورخري يربعهن بإبنريا عليم الطكب النير

طبس سعة تهارى بيويال بنائى بي وكبعك كك محقر مِنْ أَذُول جِكْمَ بَنِينَ وَحَدَثَ كَدَةً اوريهان بولول مِن سعة تهارس بيط اورلين بدافرائ الترتعالي فوع اناني كي بقا كابدانتظام فرادياب كمرور اورعورتوں کے جواسے ببدا کیے ہی اور معران میں سے ال کی اولا دول کو ببدا كياب - اسطرح نبل انهاني قيامت كك جبتي رسي حفد كامعني خاوم علام كاسرال والديمي بوتاب، تابهم عام مفترين في اس كامعن لوستے كياب كرنسل انسافي كى نبارى بي مورت بدير برفرد فانى بدي اورايني مفترره عراورى كركے مرحالے الم الكراس كى اولان تو وہ محبالے كريں منیں ہوں گا تواس دنیا میں میری اولاد توموجود ہملک واس کی تلی سے یہے ہی بان كافي بونى ب . وصحباب كرمير، بعدى ميا ذكر ضربونا رمها م نيك اولاد ليف آباؤ احداد كے ليے دعائيں بھى كرنى سب اوربيھى اس كى لقا کی ایک صورت ہوتی ہے ۔ اسی لیے اولاد کی خواہش کو مباشیں کہاگیا، بلک انبیا علیم السلام می نیک اولا و کے لیے دعائیں کرتے مہے یصنرت المہم على السام أن المارَّت هَبُ لِمِنْ مِنْ الصَّلِحِ أَن الصَّلِحِ أَن الصَّاعَات) يالله إلمجهج نيك أولا دعطا فرما جصنرت زكر ياعليالسلام نے بھی خلاتعالے كى بارگاه بى عرض كى دكت كات ذُنْ فَتُ فَرُحْ اللَّهُ اللَّ دالانباء) ببرحال نبك أولاد باب وأداكم ام كوزنده ركھتى سے بهززرى بقابه سليقاداب آكے فرايا فِرَزُفْ كُومِينَ الطّيبات اورنهيس يك جينرول كى روزى عطافراً فى - بران ن خوراك كالحتاج ہے۔ السّرتعالیٰ نے اناج اور کھل بدا کہ کے ان کی خفی لقا کا انتظام بهی کد دیاسیے اور میھی الگرتعالیٰ کی بیت طری تعمت ہے ینوراک میب ایسی چیزے جس ران نی اور حیوانی زندگی کا دار مراسے می کدالت كي يكن نبي عبى اس مسينتنى نبير التركا رشاد بي ومَا جَعَلْنَهُمْ

حَسَدًا لَآيَا صَلَحُانَ الطَّعَامُ والانبياد) بم في الميامِ حجم اليه نين بانے كر انبيل كھانے بينے كي فرورت راہو بعرضيكر اكب زمانے ك ان ان كي خفي بقا كا انحصار رزن برسيد وكرالله تعالى كاپياكرده ب فرمايب التُّرني النان برست التاس كيه بي أفي الْدِ اطِل يُعَمِّنُ فَي أَدُاس كے باوج دیرلوگ باطل بریقین سکھتے ہیں ہے بیعے کمست الکہ کھٹھ کر کی فوڈ ک ادرالط كيعطاكرده تعمتول كى ناشكرى كرية بن إكنت افسوس كامقام فرایانس ان انی کی تخفی اور اوعی بقا کا انتظام تویسنے فرایا ہے مگر ان ایک كهمالت بيهب وكبَعِبُ دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا كِيمُلِكُ لَهُ عَرَّ رِذُقا أُمِّنَ السَّهُ عَلَوْتِ وَالْأَرْضِ سَنَّيْتُ أُوهِ التُرْكِي السَّيَا الْأَرْكِي لِوجا كرتے ہیں جواتی کے سیلے زہین وآسمان سے سی دوزی کے مالک بنیس ہی روزی رسال توالنگرتنالی ہے مسکریہ لوگ لات، منا ق ،عزلی اجن ، فرت م تجی تنجراور فبری بیستش کرے ہے ہیں ، حالانکدان کے پاس نہ کونی روز کا کا ہے اور نزیکسی کی حاجبت روائی افرشکل کٹائی کرسکتے ہیں اس سے باوج د براوگ ابنی مشکلات اگن سے سامنے بیش کرتے ہیں ، ما فوق الاساب ابنی کو بكار تے ہي اورانني كے نام كى نزرونياز فيتے ہيں ۔ فرما اِ وَلاَ كَنْ يَنْ فَطِيعُونَ مي روئيري بيراكرسكت بي كراناج ، بيل اورمنريال بيرامول - نداك كازبين میں تصرف ہے اورفضا میں کوئی دخل ہے۔ ریسی جیزے الک بھی نہیں نافع اورضارتجي نهيس توعيم كنت ظلم كى بات مع كدان كوخداكما مشركب عطراكم ان كى عبا دست كى جائے ۔ الإہم علیالسلام نے بھی اپنی قوم سے ہی كما تقا ٱلبَّ الَّذِينَ تَعَيْبُدُوْنُ مِنْ \_ دُوْنِ اللّٰهُ لَا كَيْمُلِكُونَ لَكُمُ رِزُقاً فَايْتَغِواعِنْ دَاللَّهِ الدِّرْقَ والعَبْرَت، العالما تم النظر محے سواجن وروں کی عا دست کرستے ہوائ کا رزق برکوئی اضت یا ر

ہنیں ہے . لہذا السطری کے پاس رزق تلاش کرو - تمام اساب رز ف ائس کے فیصر قدرست میں ہم، لہذا ہمیشہ اٹسی کی طرف رجوع کیا کرو ۔ انس سفیانے اختیارات کسی مخلوق کوتیتم نہیں کیے حب کرمنٹرکین عرب کا دعوی ہے تھا ، کہ التزنقالي ني فود بعض متبول كواختيارات تفويض كرك انببر اينا تشركي باليه عن الخيروه ج كے دوران عميه ميں كبيك لَا نَشَولُكُ لَا نَشَولُكُ لَا نَشَولُكُ لَا نَشَولُكُ لَا ك بعديه اضافه كرتے تھے اللّٰ شكريك اللّٰ كَلُوكِ لَهُ اللّٰ كَلُوكِ لَهُ اللّٰ وتمكا مكلك وجيحهم كتضفط الصالطرابي عاصر بول انياكوني شركب نهين سوائے اس كے كہتے تونے خود اختيالات نے كر اينا مثركب بالباسي يعض مشرك غيرال كالحاعا وست كايرجوا زميش كريت فنے كرہارى دعا فبول نبيں ہوتى ، جونكربرالسے معتبول ندے ہى ، اس بيه أن يعادت كرما خط كربهارى عبا دست هي قبول بوجاتي سي تعفن به بهی کهنتے نکھے کر خلاتعالیٰ کی ذاہت طبی لمبنروبالاسے، ہماری والی کسب رسانی نبیں بوسکی الناہم ان سے واسطے سے خدا کے۔ رسائی عامل کستے بب، مكر الترنع الى ف اليه تمام باطل عقائد كى تزديد فرائى ب -الشراوربندوں کے درمیان ماہ راست تعلق کے متعلق شاہ ولی الشرھ فراتے ہی کہ التارتعالی کی جو تقی صفت کا نام تدلی ہے۔ جب ال کے بیٹ میں ان نی ڈھانچہ تیار ہومیا تا ہے توبھیرائس رویے اللی داخل کی میاتی ہے اور اسطرح مرانسان كي قلب براميزتعالي كي اعظم كاعكس بير تے لگتا ہے التذاور بندے کے درمیان ہی براہ راست تنعلق ہے! زندگی میں توان ال کھ اس کا مشورنهیں ہوتا ، مگرجب انسان مرجاتا ہے ، اس کی دفرح اور نسمتیم سے بالبرك آ تا ہے توائس وقت ستجلی اعظم كی ششش انسان كرينا لم بالاكی طرف بہر ہر ہے۔ فعینی ہے جب کہ اس سے بڑے اعمال کے سیجے کی طرف مجینیجے ہیک ہ اور ميرانان كو محنت تكليفت بوتى ب اس وقبت انان كوخدانتا سط

الندسے ماہ کرست منعلق

كے ساتھ مراہ ارست علق كالصاس بوتا ہے۔ غربيك بندكا الترتعالي كصاغفر بإواست تعلق قامم ا الترتعالى ابنى صنى اوراراد سے سے جوجا ہے كرتا ہے، والم كى والمسطے كى صنرورست نهيس سبي بعبض اوقاست انشكال بيلام وتاسب كرانت رتعالے بعض كام فرشتوں كے ذريعے كا تاہے ، لهذا براُه راست تعلق تذابت رْ ہُوا۔ اسطیمن میرعرض ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے کوئی اختیار نہیں دیا بکروہ تواس کے حکم سے ہرکام کر تے ہی کیونکروہ مامورمن التر موت وہ نزوہی تحجیر کھرنے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہیں از خود کسی کی طاجست روائی اورمشكل كتابی، بارش رسانے یا بھل اُلك نے كا كوئی اختيار نبیں۔لنزاموکوئی التد کے سواکسی دوسٹری مہتی کر ماقوق الاسیاب بکارے الا ادراس سے امیدوالبت کرے کا ، وہ شرک مطرے گا۔ فرايا، تم البي تثاليس بيان كريت بوكر الترتعالي كودنيا كي سي عاكم برقياس ك محیقے ہو کہ صبی طرح بادشاہ تک اس کے وزیمی استیریا مصاحبے بغیررسائی نہیں ہوتی، اسی طرح اکسٹر تکسیجی اس کے مقرب کے بغیر پہنچ ممکن نہیں، تو یہ تهارى فام خيالى ب عند تَضْرِكُهُ اللهِ الْأَمْتُ السَّرِيكِ لِللهِ مثالين سن بيان كرو كيونكه أس كا فران تربية أمَّل في يَجْدِيثُ الْمُصْفِيطَدُّ إِذَا دَعَاهُ وَكِيكُوْتُفَ السَّيَّعَ (النعل) مَصِيَبت نُوه كي يكاركوكو ببنتاسيد اورأس كي تكليف كوكون دفع كرتسسيد ؟ ع إلك صَّعَ اللَّيْ كي السُّرك ما غفر في اور عبود الله منيس عكيه وسي مراه راست بكاركومنتا سب اورتكليف كورفع بھي وہي كھيا سے ،كوئى نبى ، ولى اجن فرشت السرك درمبان واسط نهيس بد المس في كوكو أى اختيار الم ركها سے د لذا التر نے فرایا كر التر كے بے اليئ سشركا د مناليں مرت

بيان كرو إلى الله كيف كم وانت م لا تعنكمون بهرية كوالترتع لم الله الله الدرتم نبين جلنة ، لندا اس كالحكمت مي خال:

A second

النحال ١٦ أيت ٢٥ تا ٢٧

دسبسما ۱۳ دس نوازدیم ۱۹

ترج ملی ہے اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے ۔ ایک فلام کی جو ملوک ہے اور نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ شخص ہے ہم نے روزی دی ہے اپنی طرف سے اچھی روزی ، اب وہ فرع کمتا ہے اس یں سے پرٹیہ بھی اور فاہر بھی کیا یہ دونوں بار ہیں ؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں مکبہ اکثر إن میں سے ایے ہی جو نہیں جانتے آگ اور اللہ نے بیان کی مثال دوخصوں کی کیا اور وہ بھی ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے بیان کی مثال دوخصوں کی کیا اور وہ بھی ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی چیز پر اور وہ بھی ہے ہے جو نہیں قدرت رکھتا کمی جیز پر اور وہ بھی ہے ہے جانے آقا پر ۔ جدھر بھی وہ اُس کو متوج کرتا

ہے، وہ نہیں لانا ہنری کی بات رکیا مرابر ہے وہ اور وہ شخص جو صحم دیتا ہے عدل کا اور وہ سبیر سے راسنے پر ہے (ک

ارشادیمونا ہے ضرکت اللّٰه مَتْ لَاّ عَبْدًا مَّدُ مُلِيَّا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَدْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلِللللّٰ اللّٰلّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ

رلطِآيَ

غلام اور آزاد کی مثال

اس بفظ کا اطلاق نا فرمان اور مغرور لوگر ک پرجی کیا گیاسہے۔ بنی امترائیل کے متعلق فرما يكرمتهاري بافراني كي وحسي " نع كشب ما عكيث كمرْع ببادًا لگنا آولخت کاکسی سنگ دید" ہم سنے تم پر کینے سخست انوائی کھنے والے ندسے مسلط مرسیدے ، آہم عبر کاعام فہم عنی غلام ہم ناسیدے رہاں يرعبر كيرسا عقر مملوك كالصنا فركيا كياسي على الكيا غلام وكلى دوسط شخص كى مكيت بو- آزاد آدى ئى خام كامملوك نېيى بونا بكر دەصرف كورصرف التدجى كامملوك بوتا بسيحس في المسيديلكيا ادروسي الس كالحقيقي الک ہے ۔ مہلوک لینے مجازی الک کے تصرف میں ہوناہے اکس سے خدمت ہے پاکسے فروخت کرسے ۔ لاکھ ورکے کی شکی ا ابياتخص خودا بنامجيراختيارنهي ركفناربيال بركفت مدس كالمعني حبهاني طاقت نبير كيونكريه طافت توغلام اورآ زادس يحيال طورير إلى عاتي لهذابيال لفت حس سنع مراد اختياريا قدرست ركصناسية كمغلام آدي كانيا تجهداغتيار منبن بونا. عكمراس كام فعل اس كي منشا وبير قرك موتا ہے جتی کے علام اپنی کھائی کاجی مالک نہیں ہوتا بکہ اس کی آمرنی مالك كى آمدنى تصور بيونى بسند اور وسى اس كامتصرف بونابسد. ر. ایب غلام آدمی اینے آ فالی عازت سے بغیر مفرجی نہیں کمریکنا اور نہ وہ ولل مرسی است اگر کوئی الک اپنی نونٹری کوئو و کیاج کی اجازت سے مے تربیمراس کے افتیارات اس مرکک کم ہوجاتے ہیں کم وہ اس سے خدمن توسے سکتا ہے سکر قضا کے مثنوت منیں کرسکتا کیونکم اس کامن وہ اونڈی کے خاوند کوئے جا ہے ۔ اگر کوئی غلام مجاک مانے۔ توصنور علىالدلام كافرمان سب كراش كى عبادست مى تغبول تى ساجت وہ لینے الک کے پاس والیں نرا مالے ۔ ببرحال فرمايك مرايك تنخص بسي حوسى دوك ركا غلام بسے اور وہ

كجها فتنارنبين ركهنا، اور دورس طرف البالخض سب وكرف وكرف وفا مِنْ وَذُقا المَ سَنَا سِيصِهِم سنه ابني طرف سس اليمي روزي عطاكى بس اجهى روزى سبيد براد باك اور حلال روزى سب حرجا نزط بيقى سدى الي كني بهواور حوح ام بالمشحوك مذبهو بيخف آزا وسبع اورالترن ليسف رزق عجافه عطافراياب - فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْ لِهُ لَا سِّرًا قَ جَهُرًا سِي وه پوت بده طور بریمی غرج کرتاسهد . اورظاهری طور بریمی - فرمایا هی آل سُتُ تَنَوَٰنَ كَمَا مِي وواً وي تعنى علام اور أزاد مرام مو سكين بن ؟ . فروا بركزتيم مُستَمُدُيلِنِّهِ مسِ تَعْرِينِ التَّرك ليه مِن سَل أَكُ ثُنُّ هُ مُسَا لا تعث كمنون مكران بي سي اكثرب تجوين جوابك عام فنم مثال كو مجى نهيل محبر سكتے كرجب غلام اور آزادان ان بونے كے اولود كرارندي ہوستھے توالٹری ہمری مول کرسکتا ہے جوہر جبز کا الک اورخالق سے اور کا نناست کی ہر چیزائسی کی مملوک اور مخلوق ہے۔ لندا النز کی مخلوق میں سے محمى كواللركا بمصفت باكراش كاشركب عصرا ناكس قدرحاقت كيان ہے۔ خاص طور ہے ہے جان تنجر و تجرا در قبر کو الترکے ساتھ کیسے مشرکب تطرا یا

اس آبیت کریم بی لفظ رزق توجیطلت ید ید نفظ عام ہے اور اس
سے رزق حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی منگر ایک ہوس آوی ہمیشہ رزق
حلال کی تلاش میں رہتا ہے سورة البقرہ میں الٹر کا ارشا دے لے لوگہ ا سے لگا ارشا دے لے لوگہ اللہ شرخ سے حلاا طبیت بہا قراد تنہ می اللہ منظم اور ایک ترجیزی کھا کو اور شیطان کے خطہ اور اسٹ درق حلال اور ایک برہ جیزی کھا کو اور شیطان کے نقش قدم میرمت علید ایسے لیے رزق حلال کی تلاش کر فرائض کے بعد ایک فقش قدم میرمت علید ایسے اور انگر سے انفاظ گذشتہ رکورع میں بھی آ چے فران فرایا تھا کہ تم مجورول اور انگر رسے انشراکورا اسٹیاء اور رزق حس لینی ہی ہے ہوں بھی ایک ہیں۔ والی فرایا تھا کہ تم مجورول اور انگر رسے انشراکور اسٹیاء اور رزق حس لینی ہیں۔ رزقط رزقط

لذرزاور خوشكور جيز بنات بورائهم سيال بررزق حن مسهوه باك روزى ا ہے جس کے استعال سے اچھے اخلاق پیاہوں عبادت کی قبولیت مجھال روزی بیموقون ہے مصرقہ وخیاست بھی وہیمقبول ہو گا جوطلال مال سے كيامائ كارخوداين ذات برباك روزى استعال كرسكا تواس كااحيا الز ہوگا۔ تمام پکیزہ اخلاق پکیزہ روزی سے بیدا ہوتے میں ورحاموزی سے خبیائی اخلاق منم لیتے ہیں جوانیان کے لیے باعث ویال ہول

ادر اسے خدا کے خضب کم انتا زننا پڑے گا

إس آسيت كريريس فركورانفاق في ببيل الشركامش يمي البمبيب كلما مل ہے۔ خرج کے ظاہری اور باطنی دولوں طریقے درست ہیں اور ال الحصا حالات وواقعات بربوناس واكردوس كرتزين والقامقصود بوتو ظاہری طور برخ رہے کرنا زیادہ مبنز ہوتا ہے۔ اور لعبض اوفات پوشیرہ ضرح من احن موباسب كيونته اس بي ريكاري كاشبهبي ريما بصنورعليالعساؤة والدلام كافران سهد كراكيب يون أدى دائيس الخقرسيداس قدر اليرشيده خرج کرا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کوسٹرنیس مونا کد کیا خرج کیاہے پوٹ پره خ ج کرنے میں التار تعلیا کے ساتھ دلکا وُکاعنصر غالب ہوتاہے اورظامرًا خرج كرفي بن ان في موسائل كالحاظ بوتاب - برجال ليف

لینے مقام رکھ ہے دونوں طریقے درست میں . الكى آيت بى الترتعالى نے ايك كرنگے غلام اور اكي عادل أزادخض كى شال بيان فرائى بى دارشاد مولى بى قىنتى الله مَنْ دُرُ تُعِيكِ اور التسرق تنال باين كى دواً ديول كى - آست كه هستماً ائن كمولاً كيت وو عُلَىٰشَى الله الله الله الله الله الكالم ال ده لینے دل کی بات مجی دو سے نہیں کمیکا - اس قدر نکاره اور بے سود مِنْ كَى بَاء ير فَهُوَكَ لَا عَلَى مَوْلِلَهُ وه لِيْنْ صاحب ي

بوجه من الجيام اسكام كالسي كوفي فدمت تولي نبيريكا مكاس بطوت نقصال كا خطره بوتاست - أيْنَهُ الْحُرَجِهُ لَهُ لَايَاتِ بَحْدُ إِن السَّاقَ حِس كام كى طرف بھى ايسے غلام كومتورير كا ہے، وہ كوئى بہتر چيز نہيں لا تا تعنى مجيم كام منیں کرتا ۔ ملکہ اُسے خواک کرکے آتا ہے اور مالک کرنقصان المھانا طرا فرماياس كيم مقابطي دوراتنخص وهب فيكن بالممسر مَا لُعُدَدُ لَ يُحِمِدُ وَالنصاف كَاحْكُم دِيبًا بِهِ . وه آزاد بع ما اختيار ؟ خود تھی عامل بالعدل ہے اور دوسروں کو بھی عدل کی وصیت کرنا ہے فرایا هکار کیت توی هم فی کیاالیا شخص اس کے برابرہ ہے جوغلام کھی ہے اور گونگابھی ، اور کوئی فتررت بھی نہیں رکھتا مطلب بیہے کریے دونوں ادمى مركز برابرنهين بوسكتة . بعينه كولي بن يا استصان ، من يا فرنت ، يكوئى انيان جي كيداختيار علائيس، وه النظر الك اللك ، يا اختيار، نا فع اور صّار، قا در طلق اور منصرف کے رابر موسکتا ہے ؟ سرگزنہیں واگر الظر کے دائد مغلوق من سير كونى يجى نهيل مهوسكة توعير بخيرال كارى عبادست كيول كيت بوج افنے کے نام کی ندرونیاز کبول میتے ہو؟ مافرق الاسبباب ان کوکبول بھارتے ہو؟ اپنی حامیا ست اگن کے ساسنے کیول بیش کرستے ہو؟ اگردواننحاص کی مثمال سمجه السكتي بيد نوعفرخانق ادر مخلوق كاتفا وست بحبي من أباجلسي اور ہراکی کوائس کے مرتبے کے برابرحیثیت دسی جاہئے نا توخداتعالی کی صفات مختصه كوانانون ياديكر مخلوق ميث ابت كرناج الهيئ اورز انانون کی صفات انسٹر کی طون نسویب کرنی چاہیئں۔ غلامی کی تاریخ بیت میرانی ہے بیران نی سوسائٹی میں سزا کیے طور پر

غلامي کي "اربح

رائح ہوئی۔ جنگ کے دوران دشمن کے جولوگ گرفتا رہوتے تھے ان سے

مردول کوغلام اورعورتول کولونڈی نیالیاجا تا ۔ غلامی می بیلعنست انیسویصری بس آئد دنیا سلیختم برئی ہے مثنی دور سے پیلے ہر تھیوما بڑا کام افرادی قوب سے لیا جا تا کھا اور اس کاستاترین ذریعیفلام تصحیح مالک کی بلامعا وضدخدمت كريت شحصے مثيني د ورس اكثر كاممتينوں كے زريا ہوسنے نیکے اور اس طرح افرادی خدمت کے کام میں کمی واقع ہوگئ۔ اور غلامي كارواج بحي أمهندا مهنة ختم بوكيا . نزول قرآن كيے زملنے من اكر سير غلامی کو کلتاً ختم نہیں کیا گیا ، ملک اسے برداست کیا گیا اورغلاموں کے حقوق بھی اداکرنے کا حکم دیا کیا مختلف حیلول بہانوں سے غلامی کا راج ختم سمرسنے کی تریخیب دی گئی . غلامی کوئیے فطری قرار دیاگیا ۔ اور مختلف حرافم سمے كفارسے كے طور بيفلام كى آزا دى كا سحروياكيا - ان كومكات بنانے كى مرغب زمانے میں غلامول سے سخت ترین کام بیلنے علاوہ ان سے سخنت بمسلوکی بھی کی جاتی تھتی ،حتیٰ کر بعین لوگ محص تفاریح طبع سے یے غلامول کو رسم عام "فنل كرشين ينظے اور اس طرح غلامول كو ان زيت سدے قريب جي مگار منیں دیتے تھے۔

غلاموآں حرنسوک

اسلام می غلامول کے ساتھ حن سلوک کوھی ٹبی اہمیت عالی ہے ایک موقع بر ابوسعود الصاری لیے غلام کو بہیط ہے تھے بعصور کرا کاگذر ہُوا توفر ایا لکالیے افر کس عکیاتک موجہ کھنڈ ایعنی چوقدرت تم کو اس وقت اس غلام برحاصل ہے ،اس سے زیادہ الٹارکوتم بر قدرت حاصل ہے ۔ اکپ کی اس تنبیہ بر الوصور ڈ نے غلام کی ٹیائی نبرکر دی اور بھر اُسے باسل اُزاد کر دیا ۔ ایک اور شخص نے نے خلام کو تھی ٹر ار دیا ہھنور علا اس اللہ سخنت نا راض ہوئے تو اس شخص نے فوراً لینے غلام کو تھی ٹر ار دیا ہے نواس شخص نے فوراً لینے غلام کو از اور دیا ۔ ایس اللہ اللہ

نے فرا باکر اگر تم ساسے آزاد مذکر ستے توجینے کی آگ کی لدیا ہے تم بریٹرتی ۔ فرا باللہ نے کسی وجسے کی غلام تمہا رہے ماتحت کر دیے ہیں، آخر رہے انان ہی، تم ان کے ساتھ اجھاسلوک کیا کرو بجینو د کھلتے ہو۔ اِن کو بھی کھلا پاکرو، اور جو خور بينت مو، ان كويمي بيناؤ- ان سيدان كى طاقت سد زياده كام نه لو اكران كيميردكوني مشكل كام سكاؤ، توجيران كے سابھ تعاون بھي كرد - كام س ان كا كم خفر شا و كربرهال اسلام الله في غلامي كوصرت برداتشت كيا بميونكريد الأفوا رداج تخط سانسان فطرى طورير أزادسب اكرسارى ونباسك ان ل كفلاو كوأزادكردين نواس بي أسلام كاكبا نقصان بوكا، مكر اسلام تواس معذت كوختم كنه الجاميات الراسلى البدار مجى بيس مع ولى -شخضی غلامی تواب لوری دنیاست ختم برحکی سید، البته قوی غلامی کما جوا اُنزیتے نظرنیں آتا معاشی اور فوجی محاظ سے نصنیوط اقوام کی طون سے محنرور تومول كوغلام نبائے سكھنے كى مثاليں آج بھى دنيا ہي موجوديں - انگريزو نے دوسوسال کے دنیا کی مختلف اقوام کوغلام بنائے رکھا، طاقتور ملک ہمیشہ كنزورول كوغلام سمجصة بس اوران برفوى دباؤ كم فرسيع المن مفادات عاصل كرية بهل واس كے علاوہ معاشی طور رینحوشحال مک لینے مالی سأل کی نیا دیر برحال لوگوں کواپنی غلامی میں حکوطسینتے ہیں ۔ اس وقت لیری ونیا امریجراورروس کی معاشی غلامی کاشکارسے بغربیب مالک کی تمام اقتصادی پالیسیاں امیر مککو ل کے ماعظمیں ہوتی ہیں اور وہ اس فررسے سی ہوستے بن كرامير بمكون كے بغیرانک قدم آگے نہیں جل سکتے ۔ ایسے مل اپنی تنذيب تفی تھو بنتھے ہی اور تہذیری کاظ سے تھی امیر مکول کے غلام ہو عاستے ہیں۔ ان کالیاس وصنع قطع ، طور واطور حتی کہ ان کی سویج تھی اشی غلامی كافكار بروجاتى بے جيسى قوم كے ليے انتهائى بشمتى كى بات ہے اسى ات كود اكر اقبال ني ايفاظين لول كما تفا-

غلامي من برل عاما يعة قومول كاصمير انگریزنے ہم ریش تھم کی غلامی سلط کی داس کے بیتے میں ہمارے اورک خالات بهن بي گھيا ہو گئے ہي ۔ ان كى اپنى كوئى پالىسى تهنرسب اور عمل نبي را بمكروه بهيشه لين آقافول كى طرف بى منطف مستني كواكن سیخشنودی کیسے حاصل ہو۔ بهرطال السرتعالى نے آزادى اورغلامى كام فلم شال كے ذريعے تحفاديا ہے۔ ایک طرف ایک غلام اور گونگا بہرہ آ دمی ہے جو کھیے اختیا رہند کے متا بركام خاب كرك أناسب الدليف أفائي لبهجيب وومسرى طرف ایک آزاد ہے جوخودمخارے ہخودھی عدل وانصامت برقالم ہے ، اور اسى كالحكم وتناسب يحقيقت يرسب وَهُوَ عَلاْ صِرَاطٍ مُسْتَقَيْم كرسيه هي السية بريهي مي يخض هي و بجري الكيب غلام اور آزاد تخف سي برابر موسيئة بن بي عال ايب مشرك اور موحد كالمب مشرك أديكى قبر برجائے گا ، کوئی رسم اختیار کرے گا ابنا دین خراب کرے گا۔ حبال حالے كا ، خوابی ہی دے كر آئے گا - اس كے برخلاف موحد آدمی كينے ايان برمنيوط ميد كا مهرمعالمي الترتعالى كي نضرت واعانت كاطلبكار بوكا،اس كے نائے ہونے صاطبت قیم برگامزن ہوگا۔ توفرایا مشرک اور مور صرفی برابر نہیں

ہوسکتے ران دونر میں زمین فراسمان کا فرق ہے ۔

النحسل ١٦ أيت ١٦ تا ٢٩ دسب ما۱۳ درس ب

وَاللّهِ غَيْبُ السَّمَٰوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمُوالسَّاعَةِ

اللّهُ كُلُمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُو اَقْرَبُ اللّهُ عَلَى كُلِّ

اللّهُ كُلُمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُو اَقْرَبُ اللّهُ عَلَى كُلِّ

اللّهُ قَدِيْرٌ ﴿ وَاللّهُ اَخْرَجَكُمُ مِّن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

قرحب ملے ،- اور التارتعالیٰ ہی کے لیے ہیں پوٹیہ چیزی اسانوں اور زمین کی ۔ اور نہیں ہے معالمہ قیامت کا مگر جیا کر ایک ایک ایک کا پٹنا یا اس سے بھی زیادہ قریب بیک التارتعالیٰ ہر چیز پر قدرت لکھنے والا ہے ﴿ اللّٰرتعالیٰ ہے اللّٰرتعالیٰ ہے اللّٰہ تعالیٰ ہی عادی ماؤں کے پیٹوں سے اللّٰہ تعالیٰ نے انکالا ہے تمہیں تماری ماؤں کے پیٹوں سے تم نہیں جانے تھے کچھ بھی ۔ اور بنائے اس نے تمارے مان مائکھیں اور ول ، آگہ تم شکر اوا کرو﴿ آگُ کی اِن اللّٰہ کی اِن کی اِن اللّٰہ کی اِن اللّٰہ کی اِن اللّٰہ کی اور مائل کی طون جو منح کے ہوئے اُن کی انس کی فضا میں ۔ نہیں روکا ان کو اللّٰہ کے سوا ہیں آسمان کی فضا میں ۔ نہیں روکا ان کو اللّٰہ کے سوا

کوئی۔ بیک اس میں البتہ نشنیاں ہیں الن لوگوں کے یہ جو ایمان لاتے ہیں ()

ربطانيت

استعدر عمل *درجزا* 

کی وجہے ہے۔ بنظام تو سارے انبان برابرنظر آتے ہیں۔ الشرتعالی نے سے واعض نے طاہر اور باطنہ سے فواز اسے امگر سرانبان کے ہم خضوکی استعداد مختلف ہے موشوں کے مرطابی وہ ملکر آسے اور اس کا نیتج ہم تنب برت برت ہوتا ہے۔ انبان ظاہری انتھاسے دوسے رکے ظاہر کو تو د سجھ سکتا ہے۔ انبان ظاہری انتھاسے دوسے رکے ظاہر کو تو د سجھ سکتا ہے۔ انبان ظاہری انتھاسے دوسے رکے طاہر کو تو د سجھ سکتا ہے۔ اس کے دل کی نیفیت کو نہیں جان سکتا ۔

۔ نگاہ بانگاہ امیزہ دادی دلراز دل جدا کر دی
الطرف انظاہ بانگاہ امیزہ دادی دلراز دل جدا کر دی
الطرف انظوں کو انظوں کے ساخترمنا بہت دیری ہے مگر دل
کودل سے جدا کر دیا ہے کہ وہ ایک دو مرے کا حال معلوم نہیں کرسکتے
غونیک ہرانان کی استعاد اعمال اور عیراس سے اخذ ہونے والے بیجے کا
علم صرف الشرقعالی کے پاس ہے۔ وہی اپنے علم کے مطابق شخص کو برلم
درے گا۔ مخلوق میں سے کوئی ذات ایسی نہیں ہوکسی کے تفصیلی حالات

عالم الغيب والشادة

واقعت ہو۔ آج کی ہیلی آبیت کرمیرمیں اسی باسٹ کو بیان کیا گیاہے۔ ارثادهواب وكلله غيث السك ملي والدكرة الترسى كے ليے بن أسانوں اورزمین كى ليمشيدہ چنریں بوجيزي بحانانوں حبول اور فرشتوں سے پوسٹ بدہ ہیں ، اُن کاعلم صرف اور صرف الترتعالے کے ایس ہے۔ بوری منوق میں سے کوئی بھی ال کے علم کا دعوی مندر کے سکت دراصل السيمواقع برغيب كالطلاق الترنعابي بدان نول يا دوسرى عكوق كىنىدى مى كياماتا بى بىن جويزى مندق سىدىدە ئىنىدىن وه الترتعالي كي علم من وكرنه الترتعالي سنة توكوني جيز بمي عنيب منیں۔ وہ ہرجیز کا غالق اور مالک ہے ، اور کا ننات کا ذرہ ذرہ اس كى نگاە بىرے بىورة يونس مى مؤجودىت " وكما كيەنوب عكن. سَّيِّكَ صِنْ مِّنْعَالِ ذَرَّةٍ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ تیرے برور دگارسے تو کائنان کی کوئی جبزلوہشیدہ نہیں سہے۔ تو عالمالغبيب والنهادة كابي طلب ب كرمخلوق كي نسبت سيري يعزب بمي ظاهري والإستبيده المحسوسات مي سيدي غير محسوسات مي ہے، ہرچیز خدا تعالے کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی جبز مخفی نبیں سورة اللك بن اس بات كودوك را زازس بان كاكباب ير الأكف كم خَلَقَ وَهُ وَلِلْكِطِيفَ الْخَبْ بَرُسُ كُلُ الْمُنْ الْمُعْتِ الْخَبْ بَرُسُ كُلُ اللَّهِ الْمُعْتِ الْخُبُ بَرُسُ كُلُ اللَّاسْ كُومِي نهين اللَّا الاجن نے اُسے پیاکی ا حالانکے وہ تطیعت ( بارکیب بن) بھی ہے اور ہرجیز عاكم الغيب والسنن وة بونا التيرتعالي كي صفات مختصر مس ہے اگر کو کی سخف مخلوق میں سے سے میں بیصفت تبیم کرے گا تو وہ مشرک بن علے کا من طرح اللہ کے سوا فا درمطلق کوئی نبیں اسی طرح اس کے

سوا عالم الغبب بمي كوئي نهين - مران ال كالب ظاهر الداكب باطن إش

كى روح اورائس كے لطائف ہي، اس كانقرن اطفة ہے - ان ظاہرى اور باطنی قولی کی است عداد کوهی النترسی جانتا ہے. سرخص کے عمل سے بھی وہی وافقت ہے۔ لہذا وہ لینے اسی علم اور مخلوق کے عمل کی بنامریہ ہرا کیب كويدلد تعي ميراميرا ديكا التدتعاني في اليضام كالمستسلسل من يهي فرايا كروقوع قيامت كالمهي اطائك آمد اى كے پاس سے وَمَا اُمْوالسّاعَة وِالْا كَلَمْ حِالْبُصَرِ اُورقيامت كامعالم تواليه لينك كرية تحصيكن بي واقع بوجائيكى ملكه أفيه فا تُقريب انته كالميننا تودوركي بات سے، قیامت اس سے میدریا موجائی۔ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ بيتك اللدتعالي مرجيزر فلرر كحضفه والاستئ صنور الماست وقوع فيامت متعلق كم ایک باتیں تبلائی میں مثلاً یر کہ لوگ اینے اپنے کا موں میں شفول ہوں گے، كسى نے كفانے كالقمہ الحطایا ہوگا اورائھی وہ منہ كمہ نہیں ہے جائيگا كر قابن كالبكل بج عبائے كا يسورة اعراف بي توجودست كا تأميث كھوالاً كغناة یدایا کم بری تنهارے ایس آجائے گی اس کے لیے اِلّی آسکے لیے المكسكي يحيك الفاظ قرآن بإكسابي بإرباراً تتي بي كروه بليض مفتره وقت پرضرور واقع ہوجائے گی اور بھراس کے بعد جزائے عمل کا وقت آنے گا م یکی کم تنگیری المنترا بی (الطادق) اس دن پوشیده چنری ظاہر ہو۔ جائیں گی اور محاسبے کا تھی مشروع ہوجائے گا۔ ہران ان کواپنی استعداد اور عمل محے مطابق بدلہ ملے کا جوکہ ہرایک کے بیے صداحدا ہوگا۔ آج کوئی بني، ولي، جن، فرشته يكو ئي اورمفترب اس كيفيت ميم تتعلق مجيد تهايات یں طال انسان کی انفرادی زندگی کا بھی ہے۔ اس کے وقت کاعلم مجى كى كے پاس نہيں اور بر بھی اميا بک اُحاتی ہے۔ حا ڈات مجی پیش تعبية بي بياري مي مجي مي ازازه نهي تكاياجا سكة والترنغالي كا قاندن الل سے كر حب وہ وقت مقررہ أجاباسية لا كيستان فوون

سَاعَة وَلَا بَدَنَدَقَدِ مُونَ تَربِهِ الْمِهِ كُفَرِي مُونِ قَامَتِ صَغَرَى كَهِ اللّهِ مَهِ الْمُعِينِ وقت برموت آمانی ہے۔ ہرفردی موت قیامت صغری کہلاتی ہے ادر کا ثنات کی مجنوعی موت کو قیامت کری کا نام دیا گیا ہے یصنو علیاللا کا ارتئاد کھے ہے میں میں اس کی محرک میں اس کے اور کا اس کی قیامت قرب ہوگئی کیونکہ وہ جزائے علی کی مزل میں جو شخص مرک یا ،اس کی قیامت قرب ہوگئی کیونکہ وہ جزائے علی کی مزل میں واضل ہوگی موت کے بعد قربی معزل ہے ، عالم مرزح ہے۔ بھر وقرع فی است اور محال ہوگی ایرائی کی مزل میں قیامت اور محال ہوگئی کیونکہ وہ جزائے علی کی مزل میں قیامت اور محال ہوگی ایرائی کی مزل میں کی منزل کی کو ایوال ہے ۔ بیرائی کی مزل میں کے منزل کی کو ایک کی کو ایک کی میں ہوگئی کے دو اللہ ہے ۔ بیرائی کی میں کی منزل کی کو ایل ہیں ۔

الفرادی موت کے بعد البان کوسے پیلے قبر کی منزل آئی ہے سے سور علیاللام کا فران بھی ہے کہ عفیٰ کی منزلوں میں سے قبر ہیلی منزل ہے اور اس کا معاملہ کہت خطرناک ہے۔ اگر قبر کی منزل اسمان ہوگئی تواف والنا اسرائے کی منزلوں میں بھی آگئی تواف والنا اسرائے کی منزلوں میں بھی آگئی تواف والنا منزلیش کل ہمیش آگئی توافی منزلیس منزلیش کل ہمیش آگئی توافی منزلیس منزلیش کل ہمیش کا ہمیش کی ۔ تر فرص منزلیش کی دوستوں نے بوجھا ، صنرت اس کی کیا وجر ہے ؟ تواہب نے بور کی زارت پر بہت منزلوں میں اس کی کیا وجر ہے ؟ تواہب نے بھی بات فرائی کو آخرت کی منزلوں میں سے قبر ہمی منزل ہے آگریہ آسان ہوگئی توافلی منزلیں بھی اس کی کیا وجر ہے ؟ تواہب نے بھی بات فرائی کو آخرت کی منزلول میں سے قبر ہمی منزل ہے اگریہ آسان ہوگئی توافلی منزلوں بھی منزل ہے ۔ می منزلول میں منزل ہے ۔ می منزلول میں منزل ہے ۔ می منزلول میں منزل ہے ۔

جبری منزل

انبانے ذرائع علم

عقا تم اس وُنیا ہیں باکل اجنبی تھے مگرانٹرنے متمارے بیے ذرائع علم بیا سے اور وہ اس طرح قد بحد کی کھیے النظامیّے وَاکْ دُجْتُ کَا کُسِے اُور النظامیّے وَاکْ دُجْتُ کَا کُسِے اُور وَالْاَفْ يَدُة كُرُمُهار مع يصلى التحلين اورول بداكي والشرتعاظ نے ان ان کو دو کان عطلے ہے ہی اکر اگر کسی ایک میں خرابی واقع ہوجائے تودوك يسكام حلاما حاسك كان الترتعالي كي اتن بري نعمت سي كراكريهنه وتے توالنان زكجيوش كنا، زىكيوكنا اور نول كنا عظام ج كر حجيونا بيداين ما حول سيدس كرمي باتين كذاميمة اسب واكروه كوبي بات -سنے گانہیں قراسے بات کرنی کیسے آئے گی، اسی سیے جو بیے بیالتی الوسطي الوست الم وه دراصل كانول كي نعمت مدي وم موست الم الانك ان کی زبان باسکل طفیک ہوتی ہے مرگروہ نزسننے کی وہرسے بات سکھنے ہی نہیں، لہذا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں بہرے بھی -اسی طرح آنجھیں بھی مبت بڑی نعمت ہیں۔ آنجھ کی قدر نابینا سے پوچھیے جس کے لیے ساراحبال کھے۔ انرصیر ہے۔ انکھ نہیں تو تھے کھی ہیں بیجاره بڑھنے سکھنے ہے محروم ہوجاتا ہے بمئی چیزی حقیقت کونظے سے نہیں دیجھ سکتا ہوس کی نیا ہر اسے اسٹ بائر کا ممکا علم حال نہیں ہوسکتا سے نہیں دیجھ سکتا ہوس کی نیا ہ برائیسے اسٹ بائر کا ممکا علم حال نہیں ہوسکتا بچرانان كادل اس كے جبم كامركز بسے واس كے ساتھ دماغ شامل ہو مجیرات ماری مارون می ساب می مورد مهاست می مورد انتخاری می است می مورد انتخاری می مورد انتخاری می مورد انتخاری م محرم کام می عور وفتر کرنا ہے بی عور وفتر دماغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اورعلى اقدام دل ي وساطت سيرة ناسب يعزر وفي كيما مله بألكر كيول نبيل كرتے ،كيا ال كے داول پر آھے بہي ،غرضيكران كا دل بھی اس سے لیے بہت بڑی حمت ہے ۔

الشرتعالى سنه إن تين ابهم ترين جبيرول بعني كان انتحواور ول كاذكر كرك المان كوبادولاياب كرتم مجونين مائة ته ، مهف ينعمين عطا كركة تهيس علم كے ذرائع صياكر ديے كران كو روسے كارل كحد علم بي ظلم عمدت ماصل كرو لع كلي تست كوف أورمير الشكراد اكرو- اوراس كاطراية یہ ہے کر کا توں سے قرآن باک اور وین کی بائیں سنی عامیں ، مذکر فخش کانے ساعت کے حابی انکھوں سے قرآن پاک می تلادست کی جائے - انجھی كتأبين بيرتصى عابيش منتجا ترانسكرى زيارت كى عابدنے ، مذكر تيبيونزون برفخش مناظر یکھے مائیں . آنحکے کی حفاظت برالٹراوراس کے رسول نے بای آکید فرکی سب سنرم وجیا کے نقلضے آنکھ سکے ذریعیے ہی پڑی سے ہے۔ عابتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل سبے جونیکی بریمی مائل ہوسکنا ہے اور برائی پر بھی ۔ بیٹطلوم کی مرد کے لیے بھی کھڑا کرسکتا ہے اور کسی کی حق ملفی کے لیے بھی آما دہ کریکنا سے ول کے ذرسیعے اللہ تعالی کی نشانیوں میں عورون کر كرك اس كى وحدامنيت كرتمه جناعا بسية رتزية نيول ممتي الترييعطا فرايل تاكداس كاشكريه اداكرو -

 فلىف معان

الكلرك سواانبين تقلب والاكون ب سورة اللك مي إلا الد كالمخطر ك الفاظ آتے ہیں، بعنی انہیں کھی فضاؤں میں تفلمنے والاصرف رحمان ہی ہے۔ برندے اپنے برول کو پیدائے اور سکیٹرتے ہوئے دور دور کس بلے جانے ہیں۔ النٹرنے ان کے بال سے بلے اڑان کے دلستے آسان کرشے ہی اورسين واس الكاسفر بآساني ط كريلية بن - ترمذي شريف كي رواسيت بن آنائے کر برند ہے صبح سویہ ہے خالی بیٹ اپنے گھوندوں سے نکلنے بى اورشام كوبريط بحركر والس آتے ہيں ، اگرتم بيندوں قبنا توكل بھي ستے توالترتعا للانهيس معى فيلي بروزى بينجا تاحب طرح ان بيرندول كولينجا تا ہے برگرافنوس کامقام ہے کرانان بیندول جیبا ترکل بھی نہیں رکھوتا۔ أكرانان الترك الكام محمطابق لبنة فالنس كوبجا لاك اور روزي جائز ذرائع استعال كرك توادي أيس أيوس نبير كريكا اساب رزق مجى الله تعالى بيدا فرامات الهذا الناك السباب كوافتيار كرين في بعداساب كالبجاف تح تعيروسرصرص الشرتعالي ميهى كرنا عليه في كيونكروه جاہے گا تواسب میں اثر پیاُ ہوگا ، ورنه نهیں ۔ الله تعالیٰ نے بینمو<sup>ں</sup> می سیمثال بیان کرے توحید خداوندی کا درس دیاہے فراي السَّ فِي ذَلِكَ لاليَّ لِفَعْمِ لَيْجُومُ فَيَ اللَّهِ كهتالهل مَن التُّرتعالي كي قدرست اوراس كي ومانيّت كي نشانيان مِن مگر ان لوگوں کے سیے جوامیان لاتے ہیں ولٹر تعالیٰ کی وحدانیت اور معادیر یقین کھتے ہیں۔ اور حولوگ امیان سے خالی ہیں اگن کے لیے بیمثالیں تھے فائره نهیں دنیس رنزوه اللز کو مجمع طور برہیجانے ہیں اور نرامجی لطاع یجزاری كرتے بى ، برخلاف اس كے جانور ، برندے ، جرندے ، كيل موت شجره جرسب الترك اطاعت كزاري اوراس كح كم سع مركوا كخاف

مين كرنے ،مگران اول ميں أكيب كروہ الياب يے والتاركا افت وات

کیداکٹریٹ ناشکرگزاروں کی ہے اور مبت کم لوگ ہی جو اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بیادا کرتے ہیں۔ النحسل ١٦ آيت ٨٠ ٢ ٨٣ دسیسها ۱۳ درسست کیسا۲

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُ مُ مِنْ ثَبِيُونِ كُوْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُورِ مِنْ حُلُودِ الْاَنْعَامِرِ بُيُوتًا تَسُتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَكَيْمَ إِقَامَتِكُمُ ' وَمِنْ آصُوافِهِكَا وَآوُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آثَاثًا تَوَمَتَاعًا اللَّهِ حِيْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُثُرُ مِّمَّا خَلَقَ ظِللاً وَّكَعَلَ لَكُهُ مِنَ الْجَبَالِ آكُنَابًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَابِيلً تَقِيكُكُو الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُو كُذُلِكَ يُتِتِّمُ نِعُسَنَةُ عَكَبُ كُمُ لَعَكَّكُم تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تُوَلِّوُا فَإِنْكُ مَا عَكَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِكِينُ ﴿ لَعُرِفُوْنَ لِعُمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكُونُهَا وَأَكُثُّرُهُمُ الْكُولُونَ ﴿

ترجب ملہ:- اور اللہ نے بنائی ہے تما اسے یہ تمارے کے میارے گھروں میں سے سکونت کی جگہ ۔ اور بنائے ہیں تمارے یے موشیوں کی کھاوں سے گھر، جن کو تم بدکا خیال کرتے ہو کمج طلے دِن اور قیام والے دِن ۔ اور اُن کی اُون ، پھم اور بالوں سے طرح طرح کا سامان اور فائدہ الھانے کی چیز ایک وقت بھی اور این تخییق میں سے تمہارے یے سایہ بھی ایر ایک کے سایہ ایک کا سایا

الع

بنایا ہے اور تہارے یے بہاڑوں یں فار بنائے ہیں۔
اور اس نے تہارے لیے قبیصیں بنائی ہیں ہو بہاتی ہی تہیں الرائی سے
تہیں گردی سے ، اور قبیصیں ہو بہاتی ہی تہیں الرائی سے
اسی طرح اللہ تعالی پوری کرتا ہے اپنی نعمت تم پر ، تاکہ تم فرانبروار ہو جاؤ (۱۸) ہیں اگر روگروانی کی اِن لوگوں نے
پی بینک آپ پر کھول سمر بیان کر دیا ہے (۱۸) پہنے ہی اس کا ، اور
ہیں یہ اللہ کی نعمت کو ، بھر انکار کرتے ہیں اس کا ، اور
اکٹر ان یں کفر کرنے طاح (نافران) ہی (۱۸)

شرک اور شرکین کے دو کے بعد النّر تعالیٰ نے وقرع قیامت اور جزائے عمل کی طوف اشارہ کیا ۔ چھر فرایا کہ ان اور کے تمام مخفی حالات سے صرف النّر تعالیٰ ہی واقعت ہے جو کا ننات کی تمام مخفی چیزوں کو جانا ہے قیامت کو بھی لینے وقت ہے وقت کے انان قیامت کے وقت کے متعلق کچھے نہیں جانتے ، اور وہ اچا ہے ہی آئے گی ۔ انان کی انفرادی موت میں اپنیک ہی واقع ہوجاتی ہے کونی شخص اس کے وقت اور مقام کو نہیں جانا گویا قیامت ہے وقت اور مقام کو نہیں جانا گویا قیامت ہے ۔ کونی شخص اس کے وقت اور مقام کو نہیں جانا گویا قیامت ہے ۔ کونی شخص اس کے وقت اور مقام کو نہیں جانا گویا قیامت ہے ۔ کورت اور وہ لئی میں اس کی اور قیامت ہے ۔ کورت اور وہ لئی ہے دلائل کا ذکر کیا ۔ پیلے انان کی حجم میں ہوجود بڑی بڑی نحمتوں کو یا دولایا ۔ پھر میں ہوا میں تھاسنے کا بیان ہوا کہ یہ ہوں النّر سے کے دلائل کا ذکر کیا ۔ پیلے انان کی کے دیوئی النّد ہی کی قدرت کا شاہ کار ہے ۔ فرایا یہ ایمان والوں کے لیے نشان کی کہ یہ ہی النّد ہی کی قدرت کا شاہ کار ہے ۔ فرایا یہ ایمان والوں کے لیے نشان کی کہ یہ ہی النّد ہی کی قدرت کا شاہ کار ہے ۔ فرایا یہ ایمان والوں کے لیے نشان کی کوری کی کارت کیا شاہ کار ہے ۔ فرایا یہ ایمان والوں کے لیے نشان کی کہ یہ ہوں النّد ہی کی قدرت کا شاہ کار ہے ۔ فرایا یہ ایمان والوں کے لیے نشان کی کوری کا کہ یہ کی کارت کیا شاہ کار ہے ۔ فرایا یہ ایمان والوں کے لیے نشان کار کی کی کارت کیا شاہ کار کیا کہ کاری کیا گورک کی کورک کیا گورک کیا گ

اب آج کے درس میں الٹرنے انسان پرسکے گئے بعض انعامات کا ذکر کر کے انہیں اپنی قدرت اور وصلیزت کی دلیل نبایا ہے ارشا وہو تاہیے

قدرت بیں جن بیں عور کرکے وہ النٹر کی قدرت اور اس کی حکمت بالعت رکو

يطآيت

گھر، ذریعیہ سکون

والله حك ككرم من البيونة كم مسكن ادرالترفيها يياتها رس كفرو لكوسكونن كى مكرنها ياست ست كناكسكون اورسكون وونوں ما دے ہیں۔ اگر میکون کے مادہ سے ہوتومطاب ہے کہ الیم ملکہ جهال تم سكونت بعنى روائش اختيار كرتے ہوا ورسكون كے اور سے ہواومطلب ہوگا کو انعنی آرام کولیانے کی عکبہ سورۃ الانعام میں دانت سے متعلق معی طال "مُعِكَلَ الْكَيْلُ السُّكُنَّا "سَعَلَا السَّكُنَّا "سَعَلَا السَّعِلَ السَّعَلَا السَّعِلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعِلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعْلَ السَّعَلَى السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلِي السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلُ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلَى السَّعْلَ السَّعْلِي الس كاذرلع بناياب وظامر كمتمام جازار دن بجرروزى كى تلاش مي الثفت كركي تفك إرجات أي توعيرانلين ابي تعليل شده قوتول كومجال كسف سے لیے آرام کی صرورت موتی ہے جوانیس رات کے منا مجیم حال ہوماتا ہے ادروہ الکے دن کی شفت کے یہ میرتیار ہوماتے ہیں -ع بي زيان بي كيت بس كيت أس كلكا كالكاك بويزتهاك اوبرسايرا فنكئ بوتى بيت أسيها وكهته بس اوراس كااطلاق حبت بيطي بوتا ہے کریر بھی اننان کے سرول سے اوریہ متی ہے ۔ بھرفرایا سے لکما أَقُلُكُ جَرْجِينِ مِنْهِ المُعَالَى سب ، وه زمن سب واس بر قدم ركه كرانان میتا کیمرتا ہے ، گریاز مین کسے اطلائے ہوئے ہے - اور جوجیزان ال ادو گروسے بروے کی صورت میں تھیے تی ہے وہ عبار کعنی دلوار-يرمتنول جيزس لعيني زمين حصيت اور داواري بل عاليس تومكان معرض وجودي تعانا ہے ، حس كا ذكر الله نے اس آبیت كرميد مي بطوراحان قرابا۔ حصنورعلىالسلام كافرمان ب كنوراك ياني البس الحبيت كيفكنو اور کون بیرانے کی جگرمکان، انسان کی بنیادی صنروریات میں جو سران ن کو بالحاظ ذرب وطرت اورزاك ونىل حاصل بونى جاسيتے بموجوده ذانے مي ان میں دومزرجیزی شامل کردی گئی ہی بعنی تعلیم سی خرریعانان اينے فرائف كو بيجان سے اور صحب -ان جيد نباوى صنروريات كر يونيسك

انان کی بنیادی منروری

( UNESCO) يجى تىلىمكرتى ب بصنورعلى الصلوة والسلام كافران ب عطك الْعِلْمِ هُوَدِيْنِكُ لَهُ عَلَى مُلْمَ مُسْلِمِ قَدُمُسْلِمَ أَعِي مِم روزن براتناعلم على كرنا فرض بي حبس كے ذريعے وہ لينے فرائض اوا كرسكے بيؤيك فرائض کی ادا نیکی صحب و تندرستی سے بغیر بنیں ہوسکتی ۔ لہذا یہ بھی بنیا دی صنورت شاركى كئى سب ويالخيراج كى دنيا بس مجى كامياب محومت وسى تصور بوتى سب بهيليث باثندول كوبنيا دول صنروريات صياكرسے . مكس ميں كوئى عبوكا پياسا ن ہو۔ ہرنیک وبرکے بیے خوراک اور یانی لازی ہے حس کے بغیروہ زندہ منين ره سكتا ممكان اور لباس مجي صزوري سبت اگرچېروه او ني قرم كابي بوشا دي بوڑے کے بیا تومکان کی صنرورت مزیر بڑھ جاتی ہے ، صربیت میں اسکی تصريح سبے كم اگركونی مركان كابندولبدن نبیس كرمكنا تواس كی شادی جی ممکن نهيس كمازكم اتنا مكان توبهونا جاسهية حبس ميں وه البينے اہل وعيال مميست گذارہ کرسکے بہرحال اس مقام پر العظر نے مکان جیسی بنیادی صنرورت کاذکر کیا ہے۔ عام طور برمکان مٹی کارے اور ایرنیط ہجھر کے ہونے ہیں۔ تاہم بہ فيمول كي صورات بي عبى موسكة بي . جبياكة قديم زيك بي بوت تها. اورجس كا ذكراً كے أراب ، بہرحال كرى، سردى اور بارش وعنبرہ سے بجاؤ کے بیان میران صروری ہے جصے الدیڑنے بیاں پرانف م کے طور کر ذکر فرایا ہے معنرین کرام فراتے ہی کر لفظ سند کئٹ ائسے یہ بات بھی سمجھ ين أتى الله المحمر كامقصد آرام على كذاب اور ككروبي اجها بوكاجس أكران ان كوارام وراحست على مو-اكران ان كو كله من داخل موكر سكون نصيب نهيس ہونا تواس كى عاليثان بلانگ بھى بريكار محض ہے جو كەمكان كے مقصد كولورانييں كرتى منداحدكى روابيت مي آتاہے كر دنياوى كاظ سے سعادت مند شخص دہ ہے جسے احمیا کھر، احجی بیری \_\_\_\_ اور الجيى سوارى ميشر بور اكربريتينول جيترب ناموافق بموك بعني مكان مي گرمي مري

اور بارش سے سے کی انتظام ہز ہو، بیوی مرضی کے خلاف ہو، اورسواری بھی تنگ كرتى ہو، نواليا تخص دنبا وى لحاظ سينفى ہوگا۔ بہرطال مكان كوہت اورآ زم کے بیے اوران ان کی بنیادی صروریات میں شامل سے -نزول قرآن كے زمانے میں گھر کے طور بریم طرے سے بیجے عام انتعال ہوتے تھے۔اکٹر لوگ خانہ ہروش زندگی بسر کرستے شخصے۔ حبال خوراک اور مالی بيتراً يا و فإل شيمه مناكر را الش اختيار كمه لى ، به ذخيره ختم بهوگيا تو آسگه جالي ب عام مكان كا ذكركرسن كے بعد آبیت كے الكے تصبے كي الدينونے خاص طور بمول مے گھول كا ذكر فرا يكراس كاتم يربيهي احال سے وَجَعَلَ ككي مرّ مر مرد مجلود الأنعل م بيوتا اش نيمارك سيا مواثيول كى محقالول سع ككرنبائد اوربيالي ككفري تستيخفونك كرتمانيس بمكاخيال كرسته وكيؤكم ظ عنست كموم فركے دن وكيوم إِقَامَاتِ كُوُ اور البنے قیام کے دن - ظاہرہے کہ اینٹ محرکامکان تواكب عگرست دور من عكر نتقل نبير كيا جامكا، البنه كيطي، بلاطك كهال كانيمة تواساني سيراكب حكرس اكها وكردوسرى حكرس حاياجاسكتا سے اسی سیاے فرمایا کہ خیرے کا گھے تم دوران سفرجی م کا خیال کرستے ہو، کم اكماني عافورىر لادا جاسكتا بيد اور دوسرى عكراً سانى سد فائم بى كما حاسكتا ب بیت عال تھی۔ آ ہے۔ دورس تھی فری فاقل کا

لے تزمذی متلاہے ا

کے دوران خمیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایام جے میں تی اورعرفات كيميانون مين فيمول مين مي قيام كباجا ناسب اور مهيند كباجا تاكسي كارمرمال ونيا بهم من خير استى كايرست برا اجلاع برناسه وجبال تك خير ل ماخت كا تعلق سب ،السرف فرما يرحم السيد كم علاوه وكمن أصفوا فيها يه جالورون کی اون سے بھی تیار ہوئے ہیں۔ مجیٹرول کی اون اس مقصد کے لیے نہا بیت كارا مسبع - وَأَوْ مَارِ هَا يه جانورون كى ينم سي يمى نيار بوسته بي - اونول كالبيم بيم بناف كام أتسب فأستكارها اوران كے بالوں سے بھی۔ کجری کے بال بھی خبہہ بنانے کے کام آنے ہیں۔ فرایا اُ تا اُٹا اُل سے تم طرح طرح سکے سامان تیار کرستے ہو ۔ سینٹے ، اور صفے اور کھیانے کے <u> بلے کیڑے جانوروں کے بالوں اور اون وعیرہ سسے ہی تیار ہوستے ہے تھے</u> وَمُتَاعاً المله حِلْنِ النِ جِيرُول مِن التَّريف مدت مقره مك تها رسے بلے فائد سے کا سامان رکھا سہے ، یہ سرب التیر تعالیٰ کی قدرت اوراش كى وحدانيت كى نشانيال من.

الرود من وحد بيرست كالمرافعين كا ذكركيات والله حبحك كري الشرف الله حبحك المسلم المرحمة والله المحبحك المسلم المرحمة والله المركمة والمركمة وا

مایگکی نعمنت

اوراگروبل گندگی مولی توان کے آرام می خلل واقع ہو گاراسی طرح عام واست يريمي كندى مولى توسافرول كوتكليف كاسامنا كرنابيس كا، لهذا ان دوه جول بي بول دمراز كريسكے بعنت كے متحق مذبنو . تعرفها يكر الدين تقالي كى بيدا كردہ جبيزوں میں سے سامیر تھی ایک تعمیت ہے۔

"وَجَعُلُ لَكَ كُمُ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا أُورِتَهَارِك بیاٹروں میں غاربنائے۔ غاریجی انبانوں کوبارسن یا وصوب سے محفوظ کے

ہیں۔ وشمن کا خوصت ہوتھ غاروں ہیں بناہ لی حاتی ہے۔ توالس نے سیاروں

کی غاروں کو بھی اپنی نشانی اور انسان کے سیلے تعمیت قرار دیا۔

آكة ايك اورنعن كاتذكره فرايا. وَسَعِمَلُ لَكَ عُمُ سُرَابِيلً اورتهارے یقیصیں بائی تقنیب کھوالخیس جوتہیں گری سے

بجاتی میں - ظاہرسے کر قمیص ان أن كو گرى اور مسردى دوارل سے بجاتی ہے سر کر نہاں ہر سری کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجر مفترین بربان فراتے ہی

كرقرآن كے اولين مخاطبين صحرالے عرب كے لوگ تھے، حیال گری می الی ق ہے ، وہ لوگ سردی سے میزاں مانوس نہیں تھے ،اس لیے المتر تعاسلے

صرف كرى كاذكر فرايسية كرالا بنايع البحيصين بايس وتهيس كرى

بجاتی ہیں مولانا شاہ ائٹرونے کی مظانوی فرمانے ہیں کراس سورق سے استرائی

مصے میں ویٹیوں کے تذکرہ میں دے تاکم کا ذکر کیا ہے کہ ان میں تہارے ير كاماهان سب - ظام رس كرمردى كيمومم كيل بثال

ادنى دباس كمضرورت بوتى بيه يحجا فوروك كي نشم اور بالوب سي تيار بو

ہں۔ یونکہ دیاں برسردی سے سیاولا وکر ہوجیا ہے، اس بے بیاں پر صرف گری سے بیجا ڈکا بیان آبلے ہے

فرايا، اس كے علاوہ و سُهُ ابت لَ تَقِيبُ كُو كُاسكُ

نے الیے قبیصیں میں نبائی ہی جھیک جنگ میں میاتی ہیں۔ اس قبیص

مراولوہے کی زرہ بجترہے جولوگ وشن کے دارسے محفوظ کے سے لیے بينة تم موجوده زمان مي بحر بند كالريال اليجاد موجي مي جيدين مواول كورشن كى كولىر بارى سي محفوظ ركھتى ہى سربر بنو دسينے ہيں تھي بہم صلحت سبے کہ ان ان کسی ممکنہ جوسط سے بچے سیے خود مصنورعلیالسلام نے زِرہ کا انتخال كياب ، جنائخ احد كے روز أب نے اور بیجے دوزر میں بین رکھی تھیں . اس قبم كي حفاظتي اقدام عالم الباب كالازمي تصديب اورانبيس اخديار كرما جامي اس کے باوج و تکلیف اور احست توالٹٹر تعالی کے قبضہ میں ہے جاگے احد میں ان تمام حفاظی ترابیر کے باوجود مسلمانوں کو مبت مڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ فرايا كُذُلِكَ مُيْتِ يَوْفِهُ مَتَ لا عَكَيْثُ كُمُّ السَّرَةِ السُّرِيَةِ تمريايي نعتي بورى كراب لك لك الكي في في المولان المقر المولان بن عاؤ مكان، لباس، خواك، سايه وعيره الطرتعالي كے اصانات بن اسى طرح بارش بھی النٹر تعالی کامخلوق برسبن بڑا احان سے تو لوگوں کو جاہئے کرانشرتعالی کے اِن احیا ہائے کا شکر ہرا داکریں ۔ اور اس کی فرا نبر داری کریں فَإِنْ تَوَكِّوْا اور مِهِ مِي الربياوك دو كردانى كربي بورى طرح محجانے كے باوجود را به راست بريز آئي، توامي بغيرغلياب عَكَيْكَ الْسَكَ الْمُسَلِعَ الْمُعْبِينِ أَنْ آبِيكَ وَحَدَدُ الْحُمُولَ كُرِبِيانَ كُ دینا ہے ۔ حق و باطل کر واضح کر دینا ہے۔ اگر رہاہے کی بات کو نہیں انبى كے تو بھرار للے تعالیٰ خودان سے منبط ليگا م فرايا حقيقت يرب كينو فون فعشه الله كريول التراعظ كى نعمت كونۇب سىيلىنىتەس، دە ملىنىتەس كەتمام نعمتى عطاكرىنى دالا فقط وصرة لانتركيب واس كے اوجود تشقیق كوف نها ان نعتنوں کی نافدری کرستے ہی بعنی ان کاشکرریادانہیں کرتے ، اور یہ ایسے الكبي فَأَكُ نُوهِ عُمْ الْسَكُفِولُونَ كَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

انعاد الهٰیکا منگریه

والول بيشكل سب وإن مي سي معض توحقيقي كا فراس حوالله تعالى كى وتعل ہی کا انگار کبرنے ہیں اور اسنوں نے طرح طرح کے شرکیب نبار کھے ہیں اور رسومات يا طله برجي الطب بهوسي ، اوربعض ده بي توهيفي كافرتونبي مگرانعامان اللبری باشکری کرے کفران عمد سے مرتکب ہوتے ہیں۔ اوربیجیزیمی السرتعالی کی اراصلی کاسب النحسل ١٦ آيت ٨٨ تا ٨٨ دنسسه ا۱۳۱ درس بست دو۲۲

تی جسمه بداور جن ون ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ رپھر نہیں اجازت دی جائے گی اُن لوگوں کو جنوں نے کھڑکی ، اور ز اُن کو منانے کا موقع دیا جائے گا (۱۹) اور جب دیجھیں گے وہ لوگ جنوں نے کلم کیا ہے ، عذرب کو ، بین نہیں شخفیف کی جائے گا اُن سے اور نہ اُن کو ڈھیل دی جائے گی (۱۸) اور جب دیجھیں گے وہ لوگ جنوں نے دی جائے گی (۱۸) اور جب دیجھیں گے وہ لوگ جنوں نے شرک کیا ہے ہارے گارے شرک کیا ہے ہارے شرک کو ہم پکارتے

انسان کے نلاف گؤہیا

تھے تیرے سوا۔ پس ڈالیں گے وہ اُن کی طرف بات اور کہیں گئے ، بیٹک تم البتہ حبولے ہو 🕙 اور والیں کے اس دن اللہ کے سامنے اطاعت اور کم ہو عابيُن كى اأن سے وہ باتين جن كو وہ افتراد كيا كرتے كيے گذشته آیات میں اللتر تعالی نے شرک اور مشرکین کے روسی بہت سے ولائل اور نت ناسب قدرت بیان فرائے اور مشرکوں کی ناشکری کا ذکر کیا ۔ اسب آج کے درس میں کفار وسٹرکین کوعذاب کی وعیرسنائی گئی ہے کہ جب محاسبے کی منزل آئی ترانہیں سخت عذاب سے دوجار ہونا پڑے گا،جس میں تخفیعت می نبیں ہوگی۔ ارثنادہو آہے وکیوم نبعت مِن کُلِ اُمَّامَ شَہدیداً اور حب دن مبم مرامت سے گواہ کھٹرا کریں گے۔اس مقام پر گواہ سے مراوالٹر کے نبی ہی اور گواہی سے مراو تبلیغ رسالت کی گواہی ہے۔ مہرنی اپنی امرت کے متعلق الله کے صنور گواہی مے ہے گا کہ اس نے اللہ کا پنیام اپنی امرت سے لوگوں یکس ببنجاديا منظرا منون نے أست ميم زكيا۔ ظاہرے كدائس وقت كتنا خوفاك منظر او كا- الكي آيات مي ريجي آرا المهية وَجِنْ نَابِكَ شَهِيدًا عَلَى هُو لَاءِ اور المص پنجیبر! آپ کو اس آخری امست پر لطورگواه بیش کیا عبائے گا ، ہرشخض کے حق میں یا خلافٹ گواہی مذصرف انبیادعلیہ السلام کی ہوگی مکہ بعض دیگر جینری ہمی گاہ کے طور دیر پیشس ہوں گی مشلاً کولیاً کا تبین فرشتے گواہی دیں سکے جوہر شخص كالفادى ربيار له مرتب كريسه بن ميرخض كي حفاظت بهامور التركي فرشة بھی بنرے کے حق میں یا اس کے خلاف شمادت دیں گئے۔اس کے علاوہ ہم شخص کے لینے اعضاء وجوارح اس کے حق میں گراہ بن جائیں گے ۔سورہ لیسن مِي موجور الله الله وم نَخْتِ مُ عَلَى اَفْوَاهِهِ مَ وَلَكِمْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا سَكُسِ بُونَ

اس دن ہم ان سے موہنوں کو منزم ہرکر دیں سکتے اور ان کی کارکردگی کے متعلق ان کے لاتھ اور یاوں بول کر گواہی دیں سکے۔

حدمین بنتر نصیب میں شجرو تجرکی گواہی کا ذکر بھی آناہے بحب کوئی شخص نماز کے بيرة ذان يا اقامت كها ميسية توشيطان حيتين ميل كك دُور عباك ما آسيداور أذان وافامن كے اختام بر بھروالبس اُجاناب بصورعدباللام نے فرایا کہ بوتنحض محص التركي رصنا مك بيع اذان كهتا بيد الله كي أواز مسنن والي مرجيز فيا کے روز اس کے حق میں اللہ کے صنور گواہی دیگی اس میں تنجر احجر بنارات میں ا

غرصنی کر مرجیز کی گواہی آجاتی ہے۔

بهرحال فرمایا کم النز کے بنی تبلیغ رسالت کے متعلق قبامن کو گواہی وي سے كرہم نے السركا بنيام اوكوں كاس بنجا و ما الله الله يُقُوذُنُ لِللَّذِينَ كُفَنَى قَلْ يَصِرُ كُلُم نَهِ والول كوالعباز سن بنيس دى عالي كر وه كوفي حيل وحجب كريكين وَلا هُ هُ هُ يُسْتَعُثُ بِوْنَ أورنهى الن كم مناف كاموقع وإ جائيگا . بعنی اکن کواکس وقت توریر کرسنے کی اجا زسند بھی تنیں دی جائے گی کہوہ اینی سابقه کادکردگی برتائب بوکرانشرتعانی کوراضی کرسکیں ۔اس وقت عمل کا · وقت ختم بوكر عبزائي على ننروع بوجها بوگا لهذا وه المرسيسياني كن بول كي معافی بھی تئیں ماٹک سکیس کے۔ اگر دنیا کی زندگی میں تائی ہوکہ النگر کو داحتی كرسيلية ، اس كومنا بيئة توجزائ على كے وقت مند بركما عفا مركرا موقت وه موقع گزرجام و گا، اور كفار كوئى حله بهانه نبيس كريكيس كي قرآن باك مي تعدر مقامات برب ذكر ملآب كرقبامت ك ولن كفار التركي صفورع من كري مے کراندیں دنیامیں دوبارہ لڑا دیاجائے تو وہ اس کی اطاعت بجالائیں کے شلاً سورة العام بي بي كرجب انبي دوزخ بيبيش كياجات كا "فَقَالُوا لِللِّبُنَّيْنَا نُرُدُّ وَلَا ثُكُوِّ بَاللَّهِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُوعِ مُن الْمُوعِ مُن أَسُ وقت وه كهيل كي كاست كريهي دنيا مروايس عملم مكلاح ا کے بخاری صلاک نے ا

كفاركي سےسی وادیاجائے توہم اپنے بدوردگاری آیوں کو بنیں حصلائی گے اورموس بن جائیں گے۔ سورة السجدہ میں سے کہ مجم اوگ کہیں گے ورکار ایم نے اپنی آنھوں سے تیرے فار جون کا کو سے تیرے فار جون کا کو سے تیرے عذا کو دیجو لیا۔ تیرے احکام کوسی لیا، اب ہمیں دنیامیں والی بھیج نے ، ہم عذاب کو دیجو لیا۔ تیرے احکام کوسی لیا، اب ہمیں دنیامیں والی بھیج نے ، ہم نیک اعمال انجام دیں گے سے الگرائ اللہ نے فرایا کہ برلوگ جموعے ہیں۔ اگر ان کو دوبارہ بھی موقع نے دیا جائے تو بھی بھی یہ عظ کام ہی کریں سے کیون کران کی سے مرفاط بات ہی داخل ہو جی ہے تھا کہ اس کی کریں سے کیون کران کی سے مرفاط بات ہی داخل ہو جی ہے۔

فرا وَإِذَا رَاكُذِينِ خَلَمُوالْعَدَابُ حَبِ ظَالَمُ لِوَكُ عَدًا كود يحيي كے۔ فكلا فيخفف عَنْهِ وَ الله ين تخفيف نيس كي جائے كى- وَلاَ هُــ وَيَنظُرُونَ أوريزان كورُصيل دى مائيكى : بيال برغراب كے مثاب ہے كے ليے ظالم كالفظ استعال كيا كيا ہے . ظاہرے كركفر اور مشرك سے بڑھ كركونى ظلم نہيل بوشخض السّر تعالىٰ كے دين ، اس كى توحيد، فاست، رسل، كتيب اورملانكركانكاركمة بعده وه بست بوساعظم كا تركب مواسب - اسى سيك الترن فرايسة والتكفوون هـ مُوالظُّلُمُونَ دالهقه) كافرلوگهي طالمهي - اورشرك كي تعلق فريايً إلى النَّيْرَكُ كَظُلْمُ عَظِیتُ وَ لَقَانَ نُرکُ لَبِن بِرُاظِمَ ہے اور مشرک کبیت بڑاظالم ہے ، کفرو شرک سے بعدظلم کی تعربیت میں کہا ٹراورصغائر معاصی آنے ہیں۔صغائر تونی كمرشف سيرخ وكمخ ومعاصت بوستف ثبية بم يمكركها زبغيري توبسك معاصت منیں ہوتے۔ توفرمایا کہ ظالم توگوں کوجیب عذاب میں منتلا کیا جائے گا تو بھر رن تواس می تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مدست دی جائے گی سور ہ بقرہ میں می وجود ہے کہ جولوگ کفری مالت میں سکئے ، اُن بیالٹرنعی لی فرشتوں اور عام لوگوں کی تعزیت ہوگی ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے " لا پیخفف عندہ ع الْعَلَاكِ وَلَا هُدُهُ وَبِنْظُرُولَ أَن كَعَالِبِ مِن رَزُوتِحَفَيْف كَي مَا نَكُالِهِ

ندانہیں ڈسیل دی جائیگ دوسری عگہ ہے کہ بدلوگ نود تمناکریں گے کہ ایک دِن کے بہے ہم سے عذاب ہی شخفیف کردی جائے تاکہ ہم مقولی دیر کے بیاس کون عامل کرسکیں مرکداس وقت این کی کوئی درخواست وست بول نہیں کی جائے گی۔

نز کاوکا

انكار

نها وَإِذَا رَا الَّذِينَ الشَّكُو اللَّهُ كُواللَّهُ كُاء هُ هُ اورجب مشرک لوگ لینے مشرکاءکو دیجھیں گئے، قیامت سے دن لینے باطل معبودو<sup>ں</sup> مص القات بوكى قَالُقَا رَسَّنَا هَ وَلَا عِنْ كَا أَمُّولُ اللَّهِ مِنْ كَا يَمِ كَا تُوكِيل كَ لِي ہارے بروردگار ابہی ہارے وہ شرکب الّذیت کُنا نَدُعُوا مِ مِنْ دُوْفِكَ مِن كُومَ مِنبرے سوا بِكارتے تھے. وہ شركي جن كو ممصيبت بي سكارت من عن عن كنام كى نذرونياز فيق تع أورجن كى ہم عبادت كرتے تھے. يركت ہمارے وہ عبود - فَاكْفَ وَا الْكُهِ عَ الُفَيِّةِ لَ تُواقَ صرب النبيات والى مائة كي يعنى ومعبودان وإب وسكم السبي كمح لككنبهون كربيك تم جبولي بو معوديت سانكار كمن والع برقهم مے معود ہول کے . مبیا کہ سورۃ ابلہ بیم میں گذر بیا ہے کہ خود شیطان بھی انکارکر شے گا رحب لوگ قیامت کے دن اس کا گھیاؤ کری گے کم تودنیا میں بھی سبکا تاریج، لهذا آج ہم سے عذاب دورکرنے کا کوئی بندولیت كرتروه جواب ديكام وصكا كان لخت عكيت كمقرمين سأعطلن الدَّانُ دَعَوْنَ كُمْ فَاسْتَجَدُثُ مُ عَلِي "(البَّمِ) مِإِن مِيرَانُ عَلَيْهِ تورنی<u>ں ب</u>خابعیٰ میں <u>نے تم سسے کوئی بات زبردی تربنیں نوائی بھی اسے</u> تہیں کفر، مشرک اور بڑائی کی محض دعورت دی تھی ہے تم نے بلاسو ہے سمجھ قبول كراما - كبذا أب مجھ الامت مذكرو، مكرخود اليف أب كو الامت كرو تم اینے فغل کے خور ذمردار ہو۔ تعصن فرشتول كوخداكى بينيال اسنن واساء اوراأن كى بوعاكرسنے والے

د ہری دلوٹاؤں کومعبود <u>طاننے وا</u>ہے، اُن کی نیا ن<u>ہ نیے وائ</u>ے اور عبا دست کہنے طلے جب التلا مے صنور فرشتوں کو بطور عبور بیش کریں گئے تو وہ بھی جواب یں سُ بَعُنْكَ لِي السّر إ تيرى ذات يكسب - بم ترتجه بي كارماز سمحقے ہے ، معلاہم انہیں کیسے کہ سکتے تھے کہ الٹرکو جھور کر میں اینا معبود نبالور بيرلوگ حمجوت فيهي رغ حنيجه تمام ابنياد ،صلحاا در نبك لوگ انكار سردیں کے کہ ہمنے توانہیں نہیں کہاکہ میں انیامعبود نبالو میسے علیالیا كيمتعلق سورة ما أرهيس وضاحت كي ساعظم وجود ب دالمرتعالي درية كريب مح كركما أب في توكول من كها تفا كر مجھ اور ميري والده كو العرفي كيسوامجودنالو، توسيح على اللامع عن كريس كي ايرورد كار إ محص يركي حق بینجة سبے كرمی كرئى اليى بات كرون حس كا تونے مجھے حكم نہیں دیا مِن نے تواکن سے ہی کہا" اکیٹ اغید کو اللّٰہ دکیت کوری کھے صرون التاركي عميا وست كرو حجزتها رائجي رب سبت اورميراتهي رب سبيت جولوگ قیرول کے سابھ نٹرکیہ بمعاملات کرنے ہیں ، وہ فبرول میلے بھی بنراد كاعلان كرديس كاورصاف كهدي كك كدات شرك كرسف والوا المنكك كَلْدُلْحُونَ "تَه لِينْ دَعُولِ لِي حجولِ في موريم ني تميس ابني ريستن ك يدكوني حكمنين دايقا يخرصي كاسب انكار كرديل مفرين كرام فرات بي كرحاب كتاب ك منزل كے بعرجب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائینگے نو آئیں میں ترور وں سل کے بغركے با دسجود وہ اكب درسے كو ديجيمكيس سے اور اكب ميں كالمرتفي كري كي جنائي سورة المصفت بن توجودست كم اكيسهومن أدى كسي كافرواقفكار كود يجينا بيلهد كالفنك أوفي سَسَوَاتِهِ الْجِيْدِ وَ" تُوده المُسِيحَة مِي یل یا لیکا۔ بجیرون اسسے کے گاکہ اگرمی بھی تیری بات بہمیا تواج تیرے ماعة حبنم مي بُوتا - التُرسن مجمر يرثيرا حال فراياكه مجھ كفروننرك سے مخفوظ

عنی اور دوزخی کا ممکالمہ

رکھاجس کی بنا پر ہیں آج راحت کے مقام میں ہوں اور تم تکلیف میں ہو اس طرح حب ملائكه بحضرت عيلى اللام يا حضرت عزير علياله الام ي بيستش كرنواك الی کوجنت میں دیجیں کے توکسی کے ایرورد کار! بیہی ہارے معجود ،مگر تسكر سيجاب اليكار إلى كالم ككذ فون " تم جوس م برم نے تو تهيس ابني عباوت كسن كاحكم نبيس ديا تفاء تنسن خورشبطان كااتباع كيااور

آج اس کا تعبگنان کرست ہو۔

جب كقار ومشركين مرط من كايوس بوجابيس كے تو بھے تفالص العظم كى طمعت دج رع كربر كر - وَاكْفَةُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَدُ ذِهِ السَّكَعِ آنَ كَ ون السيرك سلمنے اطاعت كى بات داليس كے تعنی الس كى فرا نبردارى كادم بمبرس كم كراب مهم تهارى مربات مان كرتياري مركماش وقت اس عذب كاظهاركس كام را المدي كاعلى وفت ختم بوديكا بولكا - اور عيراش رقت وَضَلَ عَنْهُ حُرصًا كَانُوا كُفِ نَوْكُ وَمُسِ إِنِّي النسسه كم بوجا بي كى جن كووه افتراءكيا كريت تھے . جو بھى مشركيه باكفريد كائم كتصقيق تنط اوراك برعمل كرت في ياجن نثركيد يومات كوعمر سيف سي نگلسنے رکھا، وہ سبختم ہموجائیں گی ،کوئی چیزان کی مرکونہیں کہنچے گی۔اش وقت اطاعت کا اظہار" بعدازمرگ واویلا "کے مرزاد دنہوگا۔

مرگ واومل

النحــل ١٦ آیت ۸۸ تا ۸۹

الالمسك

الَّذِينَ كَفَوُوا وَصَدُّوا عَر . سَبِيلِ اللهِ زِدُنْهُمْ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ ۞ وَ يَوْمَ نَبُعَتُ فِي كُلِ الْمَاتِ شَهِيدًا عَكَيْهِمُ مُنْ أَنْفُسِهِ مُ وَجِمُنَابِكَ شَهِيدًا مِكَالًا هُوَلَاءٍ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْكَانًا لِٓكُلِّ شَيْ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَكُبُتُولِي لِلْمُسُلِمِينَ ﴿

اللحبمه: وه لوگ جنول نے کفر کا سنیوه افتیار کیا ہے اور روكا ہے اللہ كے راستے سے ، ہم زيادہ كريں گے اُن كے ليے عذاب كے أور عذاب، اس وج سے كه وہ فاد كريتے تھے (٨٨) اور (اس وقت كو لينے خيال بي لاؤ) جس دِن ہم اٹھائیں گے ہر ایک است سے گواہ اُن پہ اننی میں سے ،اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر - اور اناری ہے ہم نے آپ پر کتاب ، حوکھول کہ بیان کرتی ہے ہرچیز کو ،اور ہایت اور رحمت اور خوشخری ہے فرانبرداوں کے لیے 🔞

شرک اور شرکین سے دو کے بعد اللہ نے عذاب کی وعیر شنائی اور شرکین و كفار كے متعلق فرمایا كرجب وہ عذاب میں متبلا ہوجا نیل گئے تو تھے نہ تو اس سخفیف موگی اور نه می انهیس مهلت دی جائیگی که وه الترتعالی کوراضی کرسکیس مشرک لوگ

ربطيآيت

بنے مبودول کو دیجے کر افرار کریں گئے کہم ان کی عبادت کرتے کے ہے گئے وہ صاحت انکار کر دی کے کہم ان کی عبادت کر سے سکر وہ صاحت انکار کر دیں سکے کہم سنے توانہیں منہیں کہا تھا کہ ہیں جبود مان کہماری عبادت کر سنے نگر ۔ یہ توخود ہی من مانی کہتے ہے ۔ فرایا اس وقد نس ای کہتے ہے ۔ فرایا اس وقد نس ای کہتا مہور درساختہ کاروا گیاں گئے ہوکہ رہ حالیہ گئی ۔

اسلاحیک

داستيلي

*رکاوٹ* 

اسى عذاب كى وعبر كم تعدل مين مى الترتعالى كارشاد سيد الكرين كَفَنَ اللَّهِ مَا لَكُ حِبُول لِنْ كَفَرُكَا رَامَدُ اخْلَيَا رَكِيا - كَفَرُ، مَثْرَكَ ، نَفَاقَ دعيره وشرَّان پاک کی اصطلاحات ہیں۔ کفر کا بغوی حن بھیانا یا انکار کرناہے بمطلب بہے كرمن لوگوں نے ابیان كى بات كوچھيا يا اور الاللے كى وحدانين كا انكار كيا ، اور يهراسى براكتفانبين كيا بكر وصركة واعك سيبيل اللهوالترك ليس سسے دوسرول کوبھی روسکتے ہیں اصل میں پی فعل فدادی بنیاد بنتہے خود بھی التنرى وحدارنيت كوتسيم نركيا اور بهردوسرول كے داستے بي مي ركا وطب نے مورة العام ميں اس باست كواس طرح بيان كيا كيا سيد " وَهُدَ مَرْيَجُهُ فُ نُ محمی مفتیتے ہیں ۔اسلام کے راستے سے روکنا صرف مشرکین مکے تک ہی محدو ىزى خائبكى دورى اليالى موارىلىسە مۇغون بىي روك مىن مىن ادر قوم تنعیب بھی اسی ڈگر برجلنی تھی پھنرت تنعیب علیدالسلام سنے قوم سے اسى طرح خطاب كياتف وكُو تَقَعْدُوا بِكُلّْصِرَاطٍ تَقْعِدُ وَلَ وَتَصَدُّونَ عَرْثُ سَبِيْلِ اللَّهِ مَنْ الْمُنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجِبٌ (الاعراهن) برست ببيها كروكه وتخص ابيان لاتها علم السي الحداسة بواوراه خداس روسكة بواوراس مي كجي تلاش كرسته بهوا دنیای کا فرقوبیں آج بھی لوگوں کو اسلام سے واستے سے روسکنے کی کوش کردین بیر عیدائی مشنر بال اس کام برسی به وقی بس بنایت گری نش زش کے ذریعید لوگول کو اسلام سے مرکشت کتر کویسنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔

اس معامله مي برطانوي ، روى، فراسيسي، جرمني عبياني سرب لحصفے بير . انگرېزو نے لینے عودج سکے دوسوبالوں میں اس معاملہ میں بڑی پیشیس رفنت کی اِبنوں نے ہیں ا فرہ ا قوام کولایج شے کر علیا کیست کی طرحت رایخنب کیا ۔ ان کے وزراعظم كليترسلون نے المبلي مي قرآن كريم كل تقديل تلفا كركها تفاكر جبت كم دنيا ميں يركما موج دسهد، دنیا مهنرب نهیس بی کمی ران کاادّل دا خرمقصد قران پاک کو دنیا سيضم كرسك وين اسلام ست توكدل كقعلق فتم كرنا سيع تكراس عظم كمناب كامحافظ نوداللز تعالى بديراسي ليديورى كوشش كم إوجود نياكى كونى الفت قرآن كرم كالكي حرف بعي استح بيجيج نهيس كرسى بجر مأيجر طسي ابودكر د باجاتًا- وه جانسته بي كران كي عيني ، في تي عرباني الد بحياتي كي قاطع بي كاب ب يد رجب كريخترز بواك كي تيج تهزيب بروان نبين جراه سكتى - يدات كندے لوگ بن كرمردوزل كى مونى سے كے كئے ذاكوزا بى ئىس سمعة الن کے نزدیک زناصرف وہ ہے جو بانجرکیاجائے ۔ اوا طسنت اگن کے إلى كوئى جرمنهي اورونياكى مربرائى ان كے إلى حبريد فينن يس داخل سے -غرضن کمجھے خوامشنما تنذیب کی آرابی لوگوں کو دین سے روکا حاتا ہے مجھی بيد ك الريك تدييع المجي كول اورسبنال قام كرك اوركون كے ہمدرد بن كراس كى عرب كھوكھلى كرسنے كى كوشش كھنے ہيں . روسى اور جينى تشددي إبيهى رعل بيرابس يملانون كومرعام عبادت سيروكتن بساليا بالبكيده كرتي كراسلام كے لمن وال ملک ميں برجائي اور اميترامية دین سے بیزار موجایس . ادھر ملانوں کی حالت بیسے کر وہ اپنی ناریخ کک طيعن كيدتيارنبي اكروه الياكرية توغير لم مفاركا جواب مدي مسكة منگراشین نواسلامی شاهیری بجائے سیودی، عیسائی اورانشراکی شاہرر فخر ہے اوراہنی سے گن گلتے ہیں۔ بیمارسے جال سلمانوں کو کینے دین سسے پہ متنفر کونے سے لیے بھیلاتے ما کہ بہیں محکمہ کمان غفلت کی نیزمونے

ہو ہے ہں اور کوئی اوٹش ہی نبیر ہے ہے ہیں

اس وقت دنیایی سیاست زیاده اسلامی ریاسی بی ، ان کے پین مال كى كى يى ، وە بھى كول ، كالىج اورسپتال قام كىركى عبيانى مشزلوں كا دروازە بند كرسكتے ہيں، وہ تھی بس مانرہ طبقول كى دست كيرى كرسكتے ہيں مگراس كے ليے مذبرُ المائی کی صرورت سے جملالول می فقود سے بھی وجہے کردوروں كواسلام كي خلاف سازش كرين كاموقع بل عاتاب معوسيول منافقول اور سیود اول نے اسلام کے اُبترائی دورس بڑی رخندا زاری کی اسول نے اسلام مے اندر داخل ہوکراسلام کو محرورکیا، فرقر بندی کی اورسلمانوں کو ایس سرالا اے وہ طبنة بي كمهلانول كاتعلق قرآن باكست صرب فذر مخرور بوكا المسى ت مخالف قونوں کو کامیابی عاصل ہوگی۔ بہرطال غیر کم اقرام نے جیشہ دین کے راستے میں رکاوٹی کھٹری کرنے کی کوشش کی ہے اور اُج بھی کر رسے ہیں . فراياجنهول في كفركا شيوه اختياركيا اوردومهول كوالتركي راستخسي روكا زِدْنَهُ مُ حَدَابًا فَوْقَ الْعَسَدَابِ بِم مِرْعا يُس كُ الله عليه عذاب ميعذاب بيما كانو يفيسد ون اس وجهس كرده في كرت تے سے عنواب برعذاب بعنی دومبراعذاب اس بے كداندوں نے خود بھی کفر کارسنة اختیار کیا اور دوسوں کے راسنے میں بھی رکا وسط ڈالی، لهذا انكيب عذاسب تران سك بلنے كفركا ہوگا اور دوسرا لوگوں كے بركلنے کا،اسلام کابنیادی قانون نویسی ہے کہ برجیم کواس کے گناہ کی ایک ہی منزا دى مائےمگريالوگ ج نكر دوسوں كى كرائى كے ذمر دارى بى اندا دوم مناسك منخق ہوں کے جصنور علیالبلام كا ارث دمبارك فسے كر حوكرئي احجا راسته قام كرما ب ، أكسس كو يندعل كا ثواب مجى يل ما-اوراس بعل كرنے والے لوكوں كے برابرايك الك مزد تواب مجى سي على بوكا - اسى طرح برا راسة قائم كرين والا، معاصى اوربدعات کی راہ زکالے والا اس کردہ حرم کا مجرم مجی ہوگا اور بھرائس مری رمم پرجیلنے والے ستخص کے برسے ایک ایک گناہ اس ایجاد کنندہ سے امراعال بس معى درج ہونا رہيكا . آدم عليالسلام كے ايب مينے نے اپنے بھائى كا اولین قتل ناحی کیا تھا۔ اس قیامست کاسیفنے بھی قتل ہوں گئے اُک میں ہرقبل کا ایک گناہ آ دیم علیہ السلام کے ایس بیٹے کے رجیٹر میریمی درج ہوتا ہے گا جواولین قبل ناحی کا مرتکے موا۔

غرضيك كفراشرك بمعاصى اورخذاكى تشريعيت كيخلاف ورزى زمن ين فنا وسب وإن امورسد ذبين بجُط تى سب انسانى سوسائلى بن فوت م مراس اور بے اطبیانی بداہوتی ہے . زمین کی اصلاح اطاعت سے ہوتی ہے اور اس کا بگاڑ معاصی سے ہوتا ہے۔ توفر ما کرزمین میں فنا دہم ایکرنے

والول كودكن عذاب واحلية كا-

قیامت کے دن ہرفادی کے خلاف گراہ پیش کرنے کی بات گذشته درس میں بھی گزرجی کے الکی آبیت میں طست بھے دوسرا باجا رہے ہے وَبُومُ مَنِعُتُ فِي فِي حَيْلُ الْمَسَّةِ شَهِيدًا عَكَيْهِ وَ مِنْ انفسِهِ مُواوراً مِن وقت كويادكروجب قيامت كے دن ہم ہر امسنت برخود ابنی پی سسے گواہ بیشن کریں گئے۔ مہامست کا نجابی امرلت کے خلاف گواہی دیگاکہ اس امریت نے تس طرح اُس کی بات کو تھ کو ایا ہ "تكاليف ببنجائي رائط كى وحلانيت كانكاركيا دامغياركى ليجاكرت ي شیطان سے نقش قرم ریطیتے سے عفراس کامی بنیادی الترتعالی ہر امرت کے متعلق فیصلہ کریں گئے ۔ فرایا برتوب القرامتوں کی بات ہے اله يغير آخرالذان! ورجنت إبك مشهيدًا على هَوُلُوعِم أيج اس آخری امست کے لوگوں پر بطور گواہ لائیں گئے۔ آپ عی اپنی امست كيفني باالى كيفلاف كوابى دي كي اور يجراس كيم طابق فيصله كيا

حائیگا اُس وقت کتناخوفناک منظر ہوگا اور کتنی ہریشانی کاعالم ہوگا جب محاہیے کی منزل آئے گا اور العظری بارگاہ میں گواہمیاں پیٹیس ہوں گی ۔ انسان کو جہسے کروہ کہنے نبی کا انباع اخذیا رکر سے تاکہ قیامست کے دن اس کی ہنرگواہی کامنخ ویں رسیجے ۔

تبياك

ارشادم والسب وكنزكت عكيك الكيكا الرحمن الرام آب كى طرف كاب تبنياناً لِتَكُونُ الله المحرك المحول كربيا كرتى ب يغنى برجيزى مبن زياده وصاحب كرتى ب اكب سطى نظر ىمى بدانتكال بىلابوتاسىك كرفران باك بى برجيونى بري چنرى وصناحت توننين سبت، بيم بنيان سي كيا مرادسي . تومعنسرين كرام فرما تي مي ، كه الشرتعائي سنه فرآن بإكسيركسي جيزكوكسي مقام بهاجكال سلح سأنفربيان كبا ب اور كهبن تفصيل موجوس يعض تقامات يرني الدالام ي طرف انتاره كياكياب كروه لينفقل اورفعل سيكسي فحم كى جزيي ت سي آكاه كردي كي الله النائلي وصناحست هي قرآن ياك في طف سيري صنا سمجى جائے گى - اس كے علاوہ اكركوئى مثلة قرآن وسنست بيں بالوضاحست مؤجود نبيب منظراش بيسلا نول كاجاع موكياست تووه عي منجانب الطري مجها جاسئ كا اور قرآن باكسك بنيان ي من شارموكا يسورة الناءمين وجدرس مرجو خص بالمين كاراسة واضح موجلن كے با دیجد مومنوں کے راستے کےعلاوہ كونى دومراراسته اختيار كرسه كاترېم كست او صربى بجيردى سطے ، مبدهروه طِنا عِلْمِ السِّي اورأس كالمحمد كانا لافرجبنم بوكا - بيال عَايْن سَدِيدِ لِي المموع مين أن كاببي طلب مدكر كوني شخص ملانول خصوصا فبالقرون مے سلانوں کے متفقہ داستے کے علاوہ کوئی دومداراستہ اختیار کرے ، گویا اجلع امست كافيصلهمي قرآن بك كے تبان بي كامصرشار موكا -زا نے کے ماتھ ماتھ سنے شئے بدا ہونے والے مانل کے حل وعقد

کے لیے اللے سفاجہاد واستنباط کا اصول بھی بیان کیا ہے پر بھر مگر مگر "فَاعْتُ بِرُوْا يَا وَلِحِ الْاَدْصَارِ اللهُ وَمِمَارِ الفاظ السنة بِي مِن عِنى العصاصب عفل وبصيرت لوكر! قرآن بك مي بيان كرده اصوار برعورو فكركر كيمائل كالتنباط كروركهي فرمايا للعَلِمَ لَهُ الكذيث يَسْتُنْ بَعِلْمُ فَاللَّهِ مِنْهُمُ دالنساء) أكركوني مشكل بين كف كالواجهاد و استنباط كرف والعاب كد بايسكة الهذا ال كى طوف رجوع كروكريد هي تبيان مي داخل سا - ١١م ابرصنيفه المح انظريرير سيص كه شريعيت كي جاراصول مي بعني كآب التر سننت رسول النظر، اجاع صحابراور قياس . اگربېلي تين جيزوں سے مئله صل مذہو تو امر مجتندین کے قیاس کو دیجھ لو۔ الن میں سیلے دواصول بعبی قرآن اورسنست مثبت بی اور یکی چیزکوثا بت کرنے ہیں۔البتہ دوسے د واصول بعنی اجاع اور فیاس مظهری بریسی چیز کا قطعی نبوت نهیس مگریه مسى چينركوظا مركر شبيته مِي - امام الويجر صماص ، امام شافعي ، شاه ولي التير « اورمولانا كناكح بئ امام ابن تميير وعنيرهم فرطنة بي كرم منارى اصل بنيا وتوقران بىسبد ادرسىت بفى قرآن كى نشرح بىسبد تاممام الوبكر بعصاص دى فراستے ہیں کر کائنات سے مرسلد کے بارسے بی الملاکا محموج دسیے اس محكم كديا توخود الشركى كتاسب نے واضح كيا ہوگا ، إاس كا بيان النار سے بنی کی زبان سسے ہوا ہوگا۔ پیونین کا انفاق اس پرشام ہوگا، یا بھرامٹ مجتدین اش دلیل کوداضح کریس سے جس براس منکہ کی بنیاد ہوگی . فرط تے بمي كمرقرآن باكسهرمنك كي عبرتيات ببان منين كرنا بمراس مين اصول وقوابن موجود میں بین کی روشی میں ہرجزد کاطل بیش کیا جاسکنا ہے۔

پارت، دعت اور توشخری

وزایا،الٹری برکتاسیے کھنگہی بہریت سہنے اور سرموٹر پر اندائ کی دہنائی کرتی ہے۔ بجھ رجب لوگ اس پر اسیت برعمل پیرا ہوجاستے ہیں تو فزمایہی کاب وکری شکھ کھا گا بحدث رحمست بن جاتی سبے ۔الٹیرتعالی کی قہر بانی شامل جال

الوجاتى ب - اس كے علادہ السركا إلام و كبشى للم سلمين كمى سے كر التذرتعالى كے بال انہيں اعلى مقام حال موكا سورة يونس مي مي موجود ال ايان والون كونوهنجرى سناديجة الله لكف و فلكم هند في عِن ك دَيْبِهِ فَي مِنار سے برور دكار كے إس تها راسجائى كا قدم برُر المست، لهذا كُفارُ منين، تمريج عُفكانے برينج حاؤسكے . اگرامان مياستفامس عال رہي قرآن برعمل كرستے كيد اور معاصى سے بحتے كيد، كفرنشرك اور بدعات سعدمير برين وتهاوس بيان ونتجرى سب كرتم خلاتعالى كے كال كامياب النحال ١٦

دسبسما ۱۳ درسبن نیجار ۲۴۷

آبیت ۹۰ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَـكَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيِيُ ذِي الْقَرُدِ وَسَنِ هَى عَرِنَ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَكِيُ ۚ يُعِظُّكُمُ لَعَلَّكُ لَكُاكُ مَ تَذَكَّوُونَ ۞ تن حب مه بيك الله تعالى عكم ديا ہے عدل كرنے كا احان کرنے کا ، اور قرابت اوں کر مینے کا -اور منع کرتا ہے بے میائی ہے، نامعقول باتدں سے اور مکرش سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ کو 🏵 گذشته أيات مي الترتعالى نے انبياء كى گوائى كا ذكركيا. قيامت كے دِن الجباء عليهم السلام السيرى بارگاه ميں شهاوست ديں سے كد اسوں نے خدا تعالى كابيغيم ابني ابني امتون كمب مبني ديا-اور بهراخ مي صنور عليالصلوة والسلام بمبي ابني أنوى مست پربطورگواہ بیش ہوں گئے۔ گذشہ آیت می استر نے بیمی ارشاد سنر کماکہ ہم نے آب برایسی کتاب نازل فرانی ہے جو ہرچنر کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ نیز فرا یکدیم کاب فرانبردروں کے بیاے ہایت ، رحمت اور شارت ہے ہرچیزی اساستعلیم توجود ہے۔ بیانچ آج کی آیت اس دعوے کی دلیل کا ایک عمدہ نموز ہے۔ اس مختصری آیت کرمیر میں اُلٹر تعالی نے چھیاتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن

ا*سع ترین* نییت

> یں سے تین عبیت ہیں اور تین نفی کائیات ہیں کوئی اچھی یا بڑی چیزایی ہیں ہے بوان حجے چیزوں سے باہر ہو۔ اسی بیلے صرت عبدالمٹر ابن سعور اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں اُجُ مَع ایکتِ فیف الْکَقْرِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

مامع نزین آبیت سہے۔ اگران ان ای ایک آبیت بچل کرسے تواس کی فسٹال سے سے سیاری آبیت کافی سہت

اس آست کی مامعیت کا اندازہ اس امرسے لگا با باسکا ہے کہ کئی
حضرات صرف بی آست کر میس کرائیان لائے یحفرس عنان ابن طون ا
ابتدائی دور میں ہی اسلام ہے کئے ۔ بین صفر علیالدلام کے رضائی عجائی بھی ہیں ،
ابتدائی دور میں ہی اسلام ہے کئے ۔ بین صنور علیالدلام کے رضائی عجائی بھی ہیں ،
مربی طیبہ بہنج کر صحابہ کرام فی سے سب سے پیلے فرت ہونے طاہ بھی ہیں
ہیں۔ آپ فور بیان کرتے ہیں کہ ابتداء میں ہیں اسلام قبول کرنے سے بچکا تا
میں راکی دور میں رطیبالصلاہ والسلام کی عبس میں بیضا تھا کہ آب بہ خاص
کیفیدت طاری ہوئی، آب نے دود دفعہ اور پر دیکھا ، بھزیگا و مبارک نیجے کی
طرف کر لی ۔ اس کے بعد آپ نے سالدگفتگ بھر مشروع کر دیا ، کہنے ہیں
میں آست بیٹھ دی جواس خاص کیفیدت کے دوران نازل ہوئی تھی۔ ابنی جامع
میں آست بیٹھ دی جواس خاص کیفیدت کے دوران نازل ہوئی تھی۔ ابنی جامع

کالات آیت من کری فرا ایمان ہے آیا۔
اکٹم بن یفی اپنی قوم کے مرار تھے بیصنور علیاللام کے دعوی بنوت کے مصنور کی خدمت میں کھیجا آگاب کے متعلق م منا تو دو اُدمیوں کا ایک وفد مصنور کی خدمت میں کھیجا آگاب کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ یہ دو نوں بڑے محجار آ دمی تھے ۔ آپ علیاللام کی خدمت میں صاحر ہوئے توسوال کیا من آئٹ وَمَا اَنْتُ وَمِا اِنْدُ وَمِنَ مِنْ اِللهِ بِعِنْ مِی عَبْرُاللہِ بِعِنْ مِی عَبْرُللہِ مِی مِنْ اِللهِ بِعِنْ مِی عَبْرُللہِ مِی مِنْ اِللهِ بِعِنْ مِی عَبْرُللہُ مِی اللّٰ مِی اور اُس کا رمول ہوں۔ بھرآ ہے جواب میں و سُرایا کا میں اللّٰ کی بائم کی اور اُس کا رمول ہوں۔ بھرآ ہے سے می اُست پڑھ میں اللّٰ کی بائم کی اور اُس کا رمول ہوں۔ بھرآ ہے سے بی ایس بڑھ میں اللّٰ کی بائم ہے نے اس شخص سے دوسوال کے سیلے سوال کا واپی جائم آگئے سیلے سوال کا واپی جائم آگئے ہے سیلے سوال کا واپی جائم آگئے ہیں جائم سے کہا کہ جم نے اس شخص سے دوسوال کے سیلے سوال کا

مفصدا ب كانسب اممعلوم كرنا تفاكيزيك مراك نسب بريوا في محت تے اس الرازیدہ توجہنیں دی مکر مختصر والب دیا كمي محداين عبالله بهول البتزودكرسوال كابواب أفي تفصيل كے ما تقر دیا اور به آمیت بھی ٹیمی ۔ وفدسنے مفارش کی کر آب لینے دعویٰ نوت مي سيحين لهذا آب ي دورت سيرل كدليني عاسية وينانجه أميت منذكره الهضنون من كراكتم كيف لي كرمي ديجة بهول كرمين اللهم تمام عمره بالول اوراعلى اخلاق كالحكم الشيقة بن اورتمام رونيل اخلاق وأعمال است روسي من مر كينے سلطے ، الاكور ! مي ميل مشوره ديا مول كراب كے ماسنے مِي مَلِدِي كُرُونَ فَكُونُولُ فِي لِهِ خَا الْأَمْسِرِ رَعُوْسًا وَلاَ تَكُونُوا أذنا بأس معلى برتعني مرارب كربل في اور بيحص سن مولى م<u>جھے</u> زبزر دین کی قبولیٹ میں مکہری کرنا چڑی معاوست کی باست ہے اليشفيان البين خانان تمينت فتخمك كيون اسلام لاستے اور دبن سے ذمرت عامى بن كيفراك في اسلام كے بلے كار اللے الى الى الى الى الى الى كي كرين في كانول في السلام من بول كريف مي والمركد دى -ورحقیقت برایت کریم اسلام کے عالمی مرو گرام برشتل ہے ۔ اس لیے مضرت عمرن عالعزرز وكرر زانيسس يرأبت حمعه كحظيري ربعي عاتي مولاناعبىدالت رمائي في المائي المائي الكري مبت زياده خدمت كى سے آب نے زندگی کا بینتر صرحل وطنی میں گزارام گرقرآن یا کم کوسینے سے لگا کے ركهااورجهال مجى كيفة قرآن باك يرمعات كيرية - تواكب فيهنتالين برین کم قرآن کی علیمدی اور سازی بنزار علماد نے ایب سے اکتباب فیمن کیا۔ روس کے تولوط ل پر دیگر لوگوں کے علاوہ کوسی جارالتر سیسے برسے عالم نے آب سے قرآن بڑھا۔ جارمال کمس ترکی میں سے ، تو اراب حومت كوخرداركيا كرتم أكحادك ملاب مي بسق جائب بو

اسلام کا عالمی بردگرا

أَوْ مِنْ يُعْمِينِ فَرَأَنْ بِاك كِي جِالِيسِ موزندِ لِ كا ايساخلاصه بِيا تا بهول كه اس كريان يروكرام بي شامل كريوسك توب دين سيعن عاد كي مي معطف كال اسب کی دعوت کی طرف توجرنه دی ترکی سے آب می می مرکز مراسی اور یارہ برس کک لوگول کوفران یک کی تصبیر ٹریصائے کے بیے رجب وطن وابس کے تھ فرما کہ بڑھا ہے کی اس عمر میں کوئی شخص حرم نزلین کو چھوڑنے کے لیے تیار نيين بوتام محرمير ي سيني من فران كريم كالك يروكرام المي مياميا بول كربير بروگرام موسن سے بہلے مہيں بھی با دوں۔ آب نے فرما يك سورة النحل كى يرأيت الله كالمرام والعكالم العربي الإاسلام كاعالمي بروكهم ملانول كابرفخزيه بروگام ہے۔ ہوكسى دیگر قرم کے اس نہاں ہے۔ اس کو ك كراك بمراسك بمصور والمال وكامياني تهارس فدم يوسف كى مكرافسوس كامقام سے کہ خودم کمان اس بروگرام کولس لیٹنٹ ڈال سطح بس اور اس کی بجائے عيها يُول اليودلول اور وہرلول كالروگرام ابنانے میں فخ جحوی كرنے سطح ہی برشرتی لوگ اب مغربی عالک کے بردگرام کے مطالع کے لیے طانے ہی ان کے مشربہال آتے ہی تولیتے بو گرام کی روشی میں بہال کے لیے میں بكت برجهنس مم نوسئ سے فنول كرتے بن - بم عندم لما توام كى شا گردى فتا السيفي في فخر محول كمرت بي اور سمجية بي راغيار كر بإوكالم معل كرك مى ترقى يافئة بنسكت بي ميم نے وہ عالمي بيوگرام ترك كر ديا ہے جن رعل بير بون يرد الترف بيلي على اقوام عالم من مسر لمبركيا تفاأوراً منده كے ليے تھي ہاري عنرت و وقار کا دارو مار اسی بروگرام بہتے۔ اس بروگرام کے میلے تصفیمیں تین شبت جیزوں کا ذکر کیا گیا۔۔۔۔ اس بروگرام کے میلے تصفیمیں تین شبت جیزوں کا ذکر کیا گیا۔۔۔۔۔

اس پروگرام کے پیلے تصفی کمی تمین شبت جیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ کِامُسُرُ مِالْکُسُدَ کَا السَّرْتَعَالَیٰ عمل کا حکم دیتا ہے ۔ یہ بہی چیز ہے حضرت عمرت عمرت بالعزیز شنے ایک بزرگ محلاین تعیب قرطی سے کہا کہ جائی ذراعدل وانضاف کی تعرافیت وکرو کیونی آس ایمیت کرمی یں السُّر نے مب ئین قبت بیمبری مدل عدل

سے میلامکم عدل کا دیاہے، کینے لکے ، آب نے بیرٹرامشکل سوال کیاہے ، آہم من لواعدل كامفنوم بيسيد كن لصَّغِيب يُرابًا يعي حيوست في الما يعي الما يعني حيوست في المحالية باب كى طرح شفين اور رحدل بن حاؤ - اور برسطخف كے كيے بيلے كى مان د مؤرب برعاؤ ، كيونكم اسلام كي تعليم بيرسي مَنْ أَنْ مَهُ يُؤَوِّقُ كِبُ يُرِنَا وَلَهُ يَنْ حَبَهُ صَعِفْ بَيْنَا فَكَلِيسَ مِلْ اللهِ يَعْجِهِ اللهِ كَا ادب اور حميو في رحم منین کرتا، وہ ہاری پارٹی کا آدمی نہیں ہے۔ فرایا حربتها رہے برابر ہو، کسے عبائي كى اندسمجوكيونكم الْمُصَرَّعُ ٱلْكُ أَنُّولِا خِيبَ الْمِرِي لُوَكَ كِينَةٍ بِي كُوالْ الْ کو بھائیوں کے سابھ اکٹر بہت ماصل ہوتی ہے ۔ حب خسنے صلے جننے بھائی میوں كے ، انتے بى اس كے بازوہوں كے اور جسے قرت عالى موگى - روح المعانی الے كتے بى فك فرلك للنساء اور عور تول كے تن ميں جى السے بى بن جاؤ-ال كو بعى نظرانداز نذكره وإن كے حق ميں بھی شفقت وصر باني كا اظهار كرو محد بن كعسب قطی نے یہ بھی فرما یا کہ صفرت بکسی مجرم کو اس سے جرم سے زیا دہ منزانہ دویوی کھر محمی کے حق میں ایک کوڑا بھی زیا وہ منہیں ہونا جاہیئے۔ فرایا بیرسب چیز سے عدل ق

الام شاہ ولى السَّرْ فراَّتْ بِي كرچاد اصول السے بي بن كي تعليم تمام ابنيا و نے دى ہے۔ ہملى شرفعيت بي بحى يواصول لا مج بين يغرضي تمام آسمانى نظرائع كالباً يہ بياد اصول بين بہلا اصول الحمارت تعنى پاكيز كى ہے ۔ دور الفات بعن عجزوانكاى ہے ۔ يہ الصول مارت تعنى باكيز كى ہے ۔ دور الفات بعن عجزوانكاى ہے ۔ يہ الصول عدل ہے الجمارات تعنى رذيل افلاق سے برہمنر، اور چوتھا اصول عدل ہے احتمالی معاملات عدل کے بغیر درست نہ بن بوسے تا۔ عدل کے متعلق السُّرت کے کھٹے السُّرت کے اللہ تعالى السُّرت کے متعلق السُّرت کے کھٹے اللہ تعالى السُّرت کے اللہ اللہ تعالى الله تعالى الله

کرو، کہ یہ تقویٰ سے قرب ترعمل سہتے۔ شاہ بیدالقادرٌ فرانے ہیں کہ معاملہ اینول کا ہمویا بریکانول کاعدل کو کچ کھرستے نہ چھوٹر و چاہسے تمہیں کتنا بھی لفضان اعضانا پیسے ۔

صدیث تشریعیت بیں ا تاہے کہ عدل کرسنے والوں کو قیامست کے دن متورى كے مينرول برسطا باجائے كا - يہ السے لوگ ہوں سے حبنول نے انصا كمية وقت لينے بيگانے كالحاظ ركھا، نددوست اور ديمن من فرق كيا يقار كوحق اداكرنا امعاشه ببعدل اورتوازن فالمركف ترامشكل كالمسي ا جدونیا میں عدل منانئیں بکر خرید نابر تا ہے۔ عدالتیں مری منگی میں۔ اعدالیہ كى فيس اور وكيلول كامعا وصنرا داكر نا محزوراً دى كي بين كى باست تهيس ، مالدار اوك سرائ كے بحل اون اینام جائز اور ناجائز مقصد على كرسايت بي . منصف ادر وكبل متأثر بوسئ بعنير منبس كهن واس يعزيب آدي كه الضاف منيس منا كهال اسلام كانطام عدل بويوما كم أور محوم الساس أور جھوٹے، آفا اورغلام ،گرزے اور کانے ، بنے اور بیکانے میں کوئی امتیاز روان الصفي عدل كالمطلب بيرسية كدانسان كے تمام بحقائد، اعمال، افلاق معاملات اورجنربات انصاب کے تزازدیں تعے ہوئے ہوں۔ افراط لفظ کی دحبسے کوئی بلیڑا مجھکتے یا تعظیے مذیائے استحنت سے محنت وحمی کے ما تقریم معامل کرے توالف و سے وامن م تقریبے دان کے کا ہروباطن بچال ہول ،جوبات لینے بلے ناکین کرے ، وہ بھائی کے ميلى ليذر كرساء ، ١ ، م بيفنا وي كفي الي كمعدل مي مست بيط توجير كا درج كبوكة توحية تعطيل ورتشركب كم وميان والارامة سهد اكب طرف تعطيل س يعى خداتعالى كومحض معطل تصور كرابياجائي كموه كونى كام كاج نبيس كرتا ،اس كى كوني صعنت نبير، وه كسى كاحاربت روا اورشكل كثالتير، بس محف فام كاخدا ے ونعوذ بالکتر) اور دوسری طرف بی وست ، ریاصنست اورصفات بری خیون

كونشركب بنا ياجلت اإن وونول خابول كے درمیان توحيمي نقط عدل ہے اوراسی کواختیار کرنا جاسسے۔

الترتعالي كي عبا دست كرناجي عبن عدل سيدراس كے برخلاف عباوت میں اس قدر عرق ہوکہ ان ان را مہب بن کردنیا ہی ترک کرھے ، یہ ا فراط ہوگا دور می صورت برسے کر انسان خداکی عبادت سے باسکل ہی مندمور جائے اور بالکل مبکار ہوکر بیجے حالئے ، یہ تفریط ہوگی توگویا صحیح طریقے سے عبادت كمنابعى عدل كے زمرہ بين آتاہے۔ اسى طرح سنا وست يا بود سے جو سنحل اوراساون کے درمیان عدل کی منزل ہے۔ انصاف کی بات يى سبت كرانكان بخل اور فضول خرى سي بيحة موسئ اعتدال كى را ه اختیار کرے سے جد کانام دیا گیاہے۔

نين تبرت بيزول بي سعدوسرى جيز فرايا والإحسكان وهاحال

ہے۔ ایک مدیش کی اصطلاح بس اعلیٰ درسے کی عبا دست کواحثال سے تعركاتي بي جصنور على السلام كافران مبارك بيد كراحمان اس جيز كانام ب أَنْ تَعْيُدُ اللَّهَ كَانَكُ تَكُهُ فَإِنْ لَكُ مِسْكُنْ ثَرَاهُ فَالْ لَلْهُ مَا نَكُ يكامك كرتوال تترتعاني كاعبادت اس طريق سي كركر كوياكم تراس وبيحة را سبے۔ اور اگریہ صورت حال بیار ہوسکے تو کم از کم انا توتصور کرے وه تحجه دیجه را بهت به توات ای کا ایک معنی سے البلته اس تقام می احال سے مرادنیکی ، میردی ، فیاضی ، لینے آئیب پر دوسوں کو ترجیح ، ال سے تقوق ك المريج وعزوب دالترتفائي في ايك دوك ريداحان كرف كالحرديا مع كين كالله مي المعتب المعتبين المعتبين (العران) فارون سي مجى وكول نے كها تقا" أخسن كك كما أخسسن اللك واكثياب رالقصص) مرتبى وكول براهاك كروسطيداللرندم براحال كاسب مركوه كين الحرير الشما أو يتنبي الما عطيب علي علي عندي." مركوه كين الحرير الشما أو يتنبي الما عطيب

مكروه كن الكي النَّمَا أَوْبَتِينُهُ عَلْبُ

میں نے ہے دولت لینے علم ومہنری بنا ہے جمع کی ہے ، اس میں السر سے اصال كى كما إنت ہے؟ اس برالطرنے اسے مال و دولت سمیت زمین میں دھنا دیا احان کی ایک صورت برے کدانیان خودنی اور معلائی کا بکرین کہ دوسرول کا عبلاکرے - اگرخود نکے عبل نہیں کر آتو دوسرول کو تبلیغ کونے كاكيا الرُبُوكا؟ الرَيدِ دورسول كوني كى تنقين كرنا بجلسين و اليجى بات ہے اورعلاحث كرام فرملت بي كرايس كرايس كالصلاا فزائي كرني عاسية مركر حقیقست کے اعتبار سے برطبی محترور باست ہے کہ خود تو فرائض کا تارک سين تحدد وسرول كويم ديناسيد، يا خودسدن يرعمل نبير كرتام كر دورول كواس كى لفتن كرتكب - الحيانينجراسي وفت في المطالع بن كر دنيل كے سامنے آئے گا . اگر قرل وفعل میں تضا دیا یا گیا تو دنیا ایسی نیکی کو تنكيم كرنے کے ليے تيارنييں ہوگی۔ آج بھی بيرب ،امريج اورجا بال عنبرہ ك ولا ملغ ك كرواركو شيخفت من بص بحض كامحروار درست مجوبات اش کی باست بھی آسکے علی سے ۔ بهرحال ننى كابيرين كردوم فول كالصلاحا بهذا ببدست بثرى باست

بہرمال بنی کابیرین کر دور مرا کا صلاجا ہنا ہمت بڑی بات ہے سورۃ الرحمٰن میں موجود ہے مھے لئے جی آئے الدخسان الد الدخسان الد الدخسان الد الدخسان کا بدلہ تو اصان کا بدلہ تو اصان کا بدلہ تو اصان کا بدلہ تو اصان کی منزل ہے ۔ اور مینی بیگ نے دور سے اور دور من مرب کے ساتھ ہونی جائے۔ بی احمان کی منزل ہے فرایا، تبہری تقبیب چیز ہے ہے وایٹ کی فری الفائی دی الفائی دور الدی اس می ساتھ اجھا بدل کرنا اصان کی منزل ہے جب کرقرابت داروں کا می دور کا دور کا دور کا دور کا می دور کا دور کا دور کا دور کا دور کے دور کو کو کا دور کے دور کو کا دور کے دور کو کا دور کی نوب کا دور کے دور کو کا دور کی کرفرابت کا دور کو کو کو کر دور کر کر دور کر کر دور کی کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر دور کر کر کر کر کر کر کر کر دور کر کر کر کر کر

(۳) قرامتدارو کاحق

رمشته دارخواه مخالف بهول ماموافق الن كاخيال ركھو، اگر محتاج بهي تواكن كي عات كرد يشربعيت ميصلر حمى كالميرا في بيء بدالين دننة وأرول بسي حن سنوک سے پیشیں آؤ معاشرے کی اصلاح سے بیے بیہست مراہول بتن ننبست جيزى ببال كرنے كے بعد الترنے بنن منفی چيزوں سيمنع فرمايا ہے . ارشاد ہوتا ہے و كينهائ عرب المعنت تهين بصفياني سيروكمة سبع يتضرب ينتنج الاسلام فرماتي كرتمن فوتس اليي مي جرساري خرابول كي حرفهي ميلي قوت بهيمية شاواند سبسے - دوسري قوت بهيميشيطائيه ب اور تيسري عننديس عدري ننيول قويتي في شي تعلق رکھنی من حن کا نشاستون اور بیمیت کی زیادتی ہوتا ہے بعوانی ، زنا، واطن الكالى كلوج ، رفض وسرود ، براخلاق درام وعنيره اليي چيزي بي جو المائيت شوائيت مي اضافه كرتي مي في في قول كمي ذريع عي موتي ساور عل کے ذریعے بھی اگران ان کاعقبرہ اوراخلاق خراب ہوجائے توعرب لوگ ا کھی فحائی سے جبر کرستے ہیں یولوں کے نزد کیے کئل بھی ای زمرے ہی التهد والكرائ بورى دنياع يانى كى تبييط بين الراس سعاجنناب كرين كى بجائے اس برفخ كيا جا تاہے۔ نيم برمية تصاوير، ناج اور گانا وعنہ ويدفاقي كى بنين بري جن صفران منع كما به الموضح في بالران بي ملوث بهو كام

روسری نفی بات والمه مینی کرتی ہے۔ اس میں وہ تمام مبری چیز براکی جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام مبری چیز براکی جاتی ہے منظم مینی بات کا کہ منظم کرتی ہے اور عقل بھی مجرا مناتی ہے ہزام حقول بات منظم جو فطرت بلیداور خقال مجھے ہے خلاف بہو منظم کی تعراب ہیں آتی ہے۔ اس کا منشا اللہ منظم جیز وں سے قرت بہر میداور قوت شیطانی کا علیہ ہو آ ہے۔ الٹیر نے ایسی تمام جیزوں سے منع فرایا ہے۔

ئىسىرى قىمنوع چىزكە متعلق فرايا كۆالىكى ئىرىغادىت ادرىكىنى بىرى

(۳) کرک

تينتنفي

پيزي

(۱) فحانتی

جس سے اللہ نے منع فرا دیا ہے ، ہرقسم کاظلم، زیادتی ، تعدی ، مار بریک کالی کلوں جیمینا جیسی ، ہے تی ، فانون کئی ، چوری ڈاکھ دعیرہ بنی کی عربیت ين آتے ہيں ال سے بچنا عاہيے ۔ الغرص ين كام كرف اورين كام بذكر في كا بيان فراكرالسر نے اس آبی<u>ت کر</u>مین اہل اسلام کا اجتاعی بردگرام واضح کر دیا اور آخری فها يحيظ كمر الترنعالى تم كفيرت كرتاب اورمحيا تاب كَعُكُّ الداواسرونواي كرام نصيحت بيرالو ،اوراواسرونواي كومجع جاوُ اور بِعِرانُ رِعِمَل بِبرا بوحادُ -

النحسل ١٦ النحسل ١٦ النحسل ١٦ الم

رسیست دیرسیت پینچ ۲۵

وَاوَفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عُهَدُتُكُو وَلَا سَتَغَفُّوا الْآئِسَانَ بَعُدَ تَوْكِيْ دِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ اللَّهُ عَلَيْتُ كُوْ كُونِ لِلَّهِ اللَّهَ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَا تَفْعَالُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلُهَا مِنْ كَعُدِ قُوَّةِ ٱنْكَاثًا ﴿ تَتَّخِذُولَ ﴿ آيْمَاتَكُمُ دَخَلًا كَبِيبَنِكُمُ آنُ سَكُوُنَ أُمَّاةً هِيَ آرُكِ مِنْ أُمَّاتُهِ ﴿ إِنَّهَا بَيْكُوكُو اللَّهُ بِهُ اللَّهُ بِهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لِهُ وَلَيْبَيِّ نَنَّ لَكُو كُومَ الْقِيلِ مَا كُنْ تُوفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَ لَكُونَاءً اللهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَ لَمَّ لَمُ وَاحِدَةً وَالْكِنَ يُضِلُ مَنَ يَشَلُمُ وَكُهُدِئُ مَنْ يَتَنَاءُ اللَّهُ وَلَتُسْكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ ٣ وَلَا تَتَنْجِذُوا آئِكُمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَ أَزِلَّا عَظيَ اللهِ فَكَ تَشْ نَوُوا بِعَهْدِ اللهِ ثُمَنًا قلي للا والنَّمَا عِنْدَاللهِ هُوَ خَسَانِكُ لِلْكُوْاتَ

كُنْ تُعُ لَعُونَ ١٩٥٥ . ترجب ملہ:- اور پوا کرو اللہ کے عمد کو جب کہ تم عد كرد ، اور بن توطو تم تسمول كو ان كے بخة محسنے کے بعد اور شخفیق مطرایا تم نے اللہ تعالیٰ کو لیے آوپر ضامن . بیک الله تعالی جاناً ہے ہو مجھے تم محتے ہوا اور نہ ہو اُس عورت کی طرح کم جس نے توٹد دیا اینا کاما ہوا مضبوطي کے بعد محکولات محکولات کرکے ۔ بناتے ہو تم ابنی قسمول کو کینے درمیان ضاد کا ذریعہ ، اس سے کہ ایک حموہ زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے دوسے سے۔بیک الترتعالی تم کو آزمات سے اس کے ساتھ ،اور وہ محصول ويكا تهارسے سلسنے إن باتوں كو جن يں تم اخلات كرت شي (١٤) اور أكر الله جابتا توكرديا تم كوايك ہی است لکین وہ گراہ کرتا ہے جس کو چاہے ، اور مرایت دیتا ہے جس کو چاہے ،اور تم سے سوال کیا مائے گا اُن کاموں کے بارسے میں ہو تم کیا كريت سے اللہ اور نه بناؤ تم اپني قيموں كوفاد اور خرابی کا ذریعہ لینے درمیان بس میسل عابی کے قدم پخت ہونے کے بعد ر اور چھو گے تم مزا اس وج سے کہ تم نے روکا النٹر کے راستے سے -اور تہارے یے غذار عظیم ہو گا اور نہ خریدو اللہ کے عد کے ساتھ قیمت مفوری میشک جو التر تعالی کے پاس ہے وہ بترہے تہارے یے اگرتم جانتے ہو ﴿

گذشته سے پوست درس میں قرآن کریم کی جامعیت کا ذکر تھا کہ انہا تھا کا اسلامی سے کا ذکر تھا کہ انہا تھا کا اسلام کو قبہ آب نا گرے کا دشتی ہوں بنایا ہے ، بعنی اس کتاب میں بنیا دی طور بر مرجز کی وضاحت برجود ہے۔ اس کے بعد گزشتہ درس میں الشار تعالیٰ نے جامع ترین آئیت بات الملاکہ کیا آمٹ و بالھے کہ کو الدر شکسان الله میں بین عثبت اور بنی منی اشیار کا ذکر فرایا یعنی بنین کام کر نے کا حکم دا اور بین کی دائی ہے اور ایس کے قوق کی دائی اور تواہب داروں سے حقوق کی دائی ہے اور ایس کی دائی ہے اور ایس کی دائی ہے اور ایس کی دائی ہے کہ کوئی اجمی یا بری جیزائی میں جو ان جھ قرآن کے بنیان کی مبترین شال ہے کہ کوئی اجمی یا بری جیزائی میں مجان ہے کہ کوئی ایس کی تشریح سالبقہ دیس میں عرض کر دی گئی تھی ۔ برائیت خطاجہ جدیں جی طرحی جاتی ہے ۔

تحربینچوی کهبارت

جائے قرار اور جاری پانی والی عگر بربیاہ دی ۔ قادیا نی طبقہ کہتا ہے کہ ہال بہب مجم سے مرادخوداکن کا گروہ ہے ۔ کہتے ہیں کہ دیجیو قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے ۔ ہم دریائے جناب کے کنا رہے برربوہ میں آباد ہیں۔ التر تعالی ایسے تقدیمے اور الیمی مخرکھینے سے اپنی نیا ہ میں رکھے ۔ کہاں ابن مرقم اور آب کی والدہ آور کہاں قادیا تی فنتذ آوراک کا خود ساختہ راوہ ہ

عِيْدِ كَيْ كُلْ اللَّهِ فَي السَّارِ اللَّهِ السَّارِ اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا نَقَطَنتُ عَنْلُهَا مِنْ لَعِلْدِ قَوَّةِ ٱنْحُاتُ اوراس ورَ كى طرح ننهومانا جوليف كلسنة ہوئے موست كو تور كڑ كڑ كڑا كے الما كار التے كردي ہے۔ مشورب كرميح كحاكيب صاحب العورست ون مجرسوست كانتي اورشام كو إن كتى بهونى اليول كوتوطر فرالتي يعبض كسنة بي كردة كورت سال كاكتر مصهرسوت کانتی رہی کرحبب کیوا بنانے کاموسم النیکا تواس سے کیرا بنوا کرکسی و تھے ہوئے دول گی ،جب وہموہم آ ہ توکیا بنوانے کی بجائے سوسٹ کو کھڑے گئے ہے کہ کے يهينك ديني بيرايسي بيولوف عورت عني و توالترني فرما يكرعهدوسيان كي مثال کے ہوئے موت جیسی ہے۔ بہان کو مخرز کرنے کے بعد فرا ڈالنا کتے ہوئے موت كوضائع كرفين كے مترادف ہے۔ ارثاد بوتاس بَسَنَخِذُ وُنَ أَسُدُ كَالْكُودَ

عهد کنی عهد کنی ممالعد

ارشاد ہوتا ہے شخدگ آئی۔ کا دریونا کے دریمان خادا ورخانی کا دریونا کے ہوائی شکون اسے جمالی کروہ دوسے سے بطاہ وا ہوتا ہے ہی ارتبال من اللہ آس واسطے کہ ایک گروہ دوسے سے بطاہ وا ہوتا ہے بیعد میں ایک گروہ اس سے بیعد تم ایک گروہ اس سے بیعد تم ایک گروہ اس سے برطا ہوا ہے تو پیلے گروہ کا بحد و بیان تو کو کہ دوسے گروہ کے ساتھ سمجھ تراکہ لیتے ہوئے دوایا ، یہ بہت برس کی بات ہے عمدہ بیان بیختی سے قائم رہو عہد کئی مافتی کی صفت ہے اِذا عالھ کہ عکد کر جب وہ عمد کر ماسے تو اس کے دخلا من موس کے مطاوف ورزی کر آ ہے ۔ اس کے دخلا من موس کے سے کام مرکز و بازگری میں کے میں کہ برخلا میں انسان سے اعتماد اللہ کی خلاف میں انسان سے اعتماد اللہ کا مدکو پوراکرو بوئیڈئی کے نامیج بڑے بڑے بڑے باب میں انسان سے اعتماد الحق والد اللہ ہوگر وہ واللہ ہوگر وہ موا آ ہے ۔ اس کے دخلا ہے اور وہ ذلیل ہوگر وہ موا آ ہے ۔ صفور میں انسان سے اعتماد اللہ ہوگر وہ دائی میں کر می زندگی میں مجابی ہوئی کو ل سے صفور میں انسان میں میں کہ میں کہ میں کر دو کا کہ است بڑی کھڑور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ موالیت بڑی کھڑور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کا میں میں میں میں میں کہ کہ دور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ میں کہ میں کہ کہ دور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ کہ دور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ کہ دور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ کہ دور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ میں کہ دور تھی۔ علیال لام کی حالیت کر میں کہ دور تھی۔ اس کی حالیت کر میں کہ دور تھی۔ میں کہ دور تھی کہ دور تھی۔ میں کہ دور تھی کی کہ دور تھی۔ میں کہ دور تھی کہ دور ت

حبب النول نے قریش کا بلہ مجاری دیجھا ترا ب سے کیے کے معابرہ کی مجھر مراہ نہ کی اور قریش کا بلہ مجاری دیجھا ترا کچھر میر داہ نہ کی اور قریش کی حابیت کا فیصلہ کر لیا - اِسی بِی منظری التار تعاہد نے عمد کئی کی سخت مذمریت بیان فرائی ہے۔ برخلاف اس کے اسلام کے ابتدائی وور میں ملانوں نے عدو بیان کی سختی سے بابذی کی ، جس کی وجہ سے ان کا اعتاد کی المال مورثر تی مصل ہوئی ۔
بحال ہوا اور اسلام کو ترتی مصل ہوئی ۔

انگریزول کے لینے دورع وج میں مختلف اقوام سے جومعام سے کے، الی کی یا بندی نمیس کی مسلی حباسے تنظیم میں انگریزول نے تزکول کے مسائق معامرہ كميا تفام كرحب انتكريزول كرفنتج عال مركئ تومعا برسه كي تحكيل م ريب إيل كرينے سطے رجيب الى كى توج اس طرحت دلائى كئى توبرطانيہ سے وزېرجنگ لارد عار جنے برط كرد كاكر اس قيم كے معابرے بوراكرنے كے ليے نبي مكبر محصن فتت گزاری سے لیے کے جاتے ہیں۔ امریکے پاکستان کا شرع سے ملیعت ہونے کا دعوی کرنا رہے سے مگر جب بھی ضرورت بٹری اس نے دعدہ الفائدكيا- يك بند ١٥ ١٩ اور ١٩٥١ كي فيكل من امريكرف اين ذمدداري لوري بد كى . كاك دولجنت بوكا مكريها زى دورا مار السيد ادرعلى طور رمعا مدے كا حق ادانكيا مينافي فيمرك لوكن ب، جيمي إن براعقادكريكا، دهوكا كها طف كارامج اور مرطان عوال کے ساتھ دوئی کا وم جوتے ہیں مگر دلی محدری امرائیل کے ساتھ انسل کوائیمی طاقت بنانے والے سی لوگ ہیں ، ورنہ اس کی کیاج رحال غير ملما توام سے برخلاف اسلام مرفتم سے عدکو لورا کرنے کی تعا لینے درمان فیا دکا ذرافعہ ناتے ہوکہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوا ورجھ بله عاری دیجه کراد صرموماتے ہو۔ بیم گزروانیں۔ فرما المستماس في عدم الله به بشك الترتعالي تماس

اغیارکی عمدینی ابت برکس مذکمت ابنت قدم سہتے ہیں۔ فرمایا، یا درکھوا وکی کیکٹ آئی الکھنے کے اور قیام سے دائے دن السّرتعالی وہ تمام چیزی تبہا رسے ملے کھول کورکھ دیگا ہے بہت میں تم اختلاف کرستے ہو، اس وقت مقیقت حال پر سے طریقے ہے واضح ہوجائے گئے۔

گراسی اور برگیسی کرامند برگیسی کرامند

فرايا الراسة على المراسة على المراسة على المراسة برطال المراسة براسة المراسة ال

(التهاء) الشرف الن كے كفتر كى وسے الن برسے مارسے من بیورہ مطفقین يرب عَكَالَ عَلْ عَلْى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ ا كيكسيب بون ان كى كاركردكى كى وسي رأن كى دول يرزاك جراه كاب التدنغالي بلاوح كسك دل ومهر مكا كريس باست مع وم منين كردينا اور نداسے امان سے محوم کرتا ہے ، کیونکریہ السّر تعالی کی صفت عدل کے منافی ہے ، مکبرالت تعالی دابیت کی ہاری انبی واضح کرنے کے بعد گمراسی کا داسة اختيار كرست والول كواشي طاحت والكردياس فرايالا سيري بابتاب كماره كرديتب وكفدى مك كسكاة اور سے جا بنا ہے بابت کے داستے براوال دیتا ہے اور اس کی اسل متثيبن مالبين كيطوف مي وتى سب يتخض بالبيث كالمثلاثي موتاسب الترتعالى ليد تصبب كرديا ب كبراللرف فرايسة والذيث اهْتَكُوْل زَادَهُ عُرَّهُ هُدُي رُحمر) جو بابت كراست كاطرف كإجاسينة بس ،السُّراك كي إليت بي اصّافر فها تسبيد اور دوع كرسنه طلة كوزياده المحاريات . فراي وكتستكن عُمّا كد تم تَعْسَمُ لُونَ أورتم سي سوال كما عائد كان كامول محمتعلق جؤلم منة تعے۔ اسے منزل آلے والی سے جب کوئی عذر منیں منا جائے گا النا ائتے برعدی نہاں کرنی جا ہے۔ ملکہ مرتون اور کا فرکے محد کو لورا

کر اچلہ یہے۔ فرای و کا تشخیف و آکیکاٹ کو دخلا کہ پینے کا کری کو اپنے درمیان فاد کا ذرابید نباؤ ۔ پہلے تم اٹھا کر سختہ عمد کر لیا اور عبد اس کی خلاف ورزی کی ، براخلاتی طور برٹری میوب بات ہے ۔ اگر ابیا کرو سے فی فی ایک فی کھی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کوئی تھا اللہ اللہ کا کہ کوئی تھا اللہ کوئی تھا اللہ کا کہ کوئی تھا اللہ کوئی تھا اللہ کا کہ کوئی تھا کہ کوئی تھا کہ کوئی تھا کہ کوئی تھا کہ کا کہ کوئی تھا کہ کا کہ کوئی تھا کہ کا کہ کوئی تھا کہ کوئی

پڑھدی ذربعیفا سستے

حامی نہیں ہوگا۔ اگرقم عدکی پاندی نہیں کرد کے تولوگوں کودین سے بنوار سرنے کا فرابع بنوے۔ اور اس طرح تہاری بہ برعمدی گرای کا ذرابیسے گی۔ قرن اوّل کے مسلمانوں کی طرح اگریجہ رمیہ قائم رموسکتے، ذاتی اور اجماعی معاملاً بس صکے وجنگ کے معاملات میں اگر رعمدی منیں کروسے تو ساری و نیا اسلام کی برنزی کی قائل ہوگی اور دین کوستیا نرمہب تعلیم کرسنے برجبور موجائی ۔ الما بعهدى كانتجريهي وكافتذ وقوالشقاء بما صكرتهم عَنُ سَبِيلُ اللَّهِ اورَغُم اس وجرس منزا كانزاج كموسك كرتم سف لوكول كوالترك دكست سه دوكا - وكت موعذاب عظي ادرتم بسن برسے عذاب کے منتی بن ماؤسکے جمہیں دنیا میں بھی نکامی ہوگی اور اخرت می سخنت منزاسے دومیار ہو گئے۔ دُنیا کے حفیرال کی خاطر کی تئی برعمدی وُنیا میں میں کام منیں آئے گی۔ فرا ولا تستُ تَووُ يعَهُدِ اللهِ تُمَنَّا قِليكُ لا اور نه ظريرو التركي عدرك سابقه مقورى تميت والتركي المرتضام كالمماعط كريحدكيا مكركه اس محدر والمحر مضرمال كوقبول كربيا رير الماي خاك كالموداب والرقم لبن عدويان برقائم سنة إندها عنك الله هو فَحَدِين لَكَ عَيْمُ اللّهِ هُو فَحَدِينَ لَكَ عَجْمَ السُّركَ إن اس كاينتي تهارب ليهتر بوتا - إنْ كُنْتُ تْنَعُ تَعْتُ لَمُعُونَ اگرتم مانت ہو بور دہبان کی بنگی کی صورت میں تم پر دنیا میں مجی لوگ اعماد سے انگرتنے میں میں میں ان اعماد کی اعماد کی اعماد کی اعماد کی اعماد کی اعماد کی اعراب کی معبد ان کے اور السر تعالیٰ کے ان میں مبتر اجر ہائے ۔
کائٹ کر تہیں اس بات کا علم ہوتا۔

النحب ل ١٦ آئيت ٩٦ ٢٠٠١ ردسب ما ۱۴ درس بست وش ۲۶

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ْ وَلَنْجُزِينَ الَّذِيرَ فَ صَابَرُوْلَ اَجُرَهُ مَا كَانُوُا يَعُ مَلُونَ ۞ مَنْ عَدِمِلَ صَالِكًا مِسْ: ذَكِرَ أَوَ أُنْتُ فَي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحِيبَ لَنَا كُولِي لَكُا كُلُولًا طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَ نَهُمُ مُ ٱجُرَهُمُ مِ الْحَسَنِ مَا كَانُولَ لَيْكُمُ لُونَ ۞ فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيهِ ﴿ النَّهُ لَيُسَ لَهُ سُلَطُنُّ عَلَى الَّذِينِ الْمُنْوَا وَعَلَى الَّذِينِ الْمَنْوَا وَعَلَى رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ السِّكَمَا سُلُطْنُهُ عَلَى . الَّذِينِ أَنَ اللَّوْنَ اللَّهُ وَالَّذِينَ الْمُسَمَّ مِبْ المُ مُشْرِكُونَ ﴿

ترجب مدا اور جو تہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی کہنے والا ہے۔ اور اللہ م مزور بلہ دیں گے اُن لوگوں کو جنول نے صبر کیا ۔ اُن کا اجر مبتر ہو گا اُن کامول کے بہلے میں جو وہ کیا کرتے تھے ﴿ جُن جُن کُی مِن ہو اُن کامول کے بہلے میں جو وہ کیا کرتے تھے ﴿ جُن جُن سُخْص نے اجھا کم کیا ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشریکہ وہ مومن ہو ۔

یں ہم زندگی بسر کرائیں گئے کیمیزہ ۔اور ہم صرور بہلہ دیں گئے اُن کو اُن کے بیتر کاموں کا جو وہ کیا سمرتے ہے ﴿ پُن جب تر قرآنِ كريم باط ، تر پناه الك التارتعالیٰ کے ساتھ شیطان مردود سے (۹۸ بیک وہ (شیطان) کر نبیں ہے اس کا تبط آن لوگوں برسوایان لائے اور جو اپنے رب پر مجوسا مستحصے ہیں 99 بیک اس کا زور اُن لوگول پر ہے جو کم اس کے ساتھ دوستانہ کھتے ہیں ، اور جو اِس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہی 🕀 كذاسته درس مي الترتعالي في عدويمان كولوراكر في محت تعين فاني فانی *اور* بانی مال تھی۔ اپنی قسموں کے ذریعے حتیرال عال کرنے کی ذمست بیان فرائی ۔ اب آج کے درس میں الترتعالی نے اس مال کی حقیقت بیان فرمائی سے جو میشکی كى ذريع كايابات ، ارشاد مواسد ماعند كم ويف د محجوتهار پاس ہے ، وہ ترخم موجائے گا یص ال کی خاطر تم نے حجوثی تنگیں المائی الم عیرعد کو تورا، وہ تہارے پاس نہیں ہے گا معنسریٰ کرم فرائے کر بفظم عام ہے اور اس سے صرف ال و دولت ہی نہیں مکبر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہرجیز زندگی صحبت ، زمین ،مکان ، باغات ، کھیتیاں ،کارخانے وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تہیں اس دنیا سے بالاخرجانا ہے اور بھرتہارے پاکسس مجھر تھی نہیں ہے كا،إس دناكى برجيزفانى ب وكاعت دكالله باق اور محجداللرك پاس ہے ، وہ باتی سے والاہے۔ سرحینر کا والی وارث اللہ عبسے النا كا ايان ، نيكى ، اخلاص ،خضوع ، طهارت ، اعمال صالحرسب التركيكسي محفوظ مہتے ہیں ، اِن میں سے کوئی جیز ضائع نہیں ہوتی ، کہذا ونیاکی نایا ٹیار چیزو کی خاطر ہمیار بھیری کرنے کی بجائے تھے کو اینا شعار بنالوکہ ہی چیز باقی سے والی ہے

بولمبين كام ديئي .

مبرهی ملت الابهی كابم اصول اور نبی كی بات ہے ، اللہ نے وسن را اللہ فور اللہ میں کابم اصول اور نبی كی بات ہے ، اللہ نے والا کو کا بھی کا بم عبر کہ نے والا کو کو را کہ کی ہے ۔ اللہ نی کا بھی کا بھی جنوں نے الفائے بور کے بیانے لکا لیے نبر کا بور کے بیانے کہ بی ، اللہ تعالی ای کی اس نی کو ضائع نہیں کرے گا مکہ انہیں اجر دے گا وہ اس کا بی کو ضائع نہیں کر محمد کورنے والوں کو اگ وہ اس کا بی موسکت ہے کہ محمد کورنے والوں کو اگ کی کا کر کر دگی کا بہ شرے بہ بر محمد کر الوں کو اگ بہ مور دی کا بیشر سے بہر برلہ دیں گے ۔ گویا ان کا بدلہ اُن کے اعمال سے بہر صورت بہتر بولگا ۔ الله لقائی کا قافر ن یہے میں مت ہے آئے جائے اللہ کہ سے بہر بولگا کا قافر ن یہے میں مت ہے آئے جائے اللہ کہ سے بہر بولگا کا فرن یہے میں متازی کے ایک کا بدلہ اُس نی سے بہر بولگا اور نی بیٹ میں قدر اضلاص برطمعتا معلوم بولگا کہ فرند و سے بھی اصافہ نو می قامائے گا ۔

سیے بھی اُن کی کائی میں سسے حصہ سے اور عور تول سے سیے بھی ان کی کھائی می معصمه على العنى إن مي كونى فرق روانهاي ركها جائے كا - آيت زيرورى كى طرح كى أبيت سورة نباء من مى يوتورست وُمَاتُ كَلْيُسْ حَلَى مِنَ الطَّهِ لِلْحَاتِ مِنْ ذَكِي أَوِّ أَنْ يَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ مرد کی طرف سے ہویا بحورت کی طرف سے ، النز تعالیٰ سب کوحمنت م داخل كريكا رسورة الاحزاب مي الترفيم دول اورعورانول كا ان كي تعريق كم ساته المطا ذكركياب إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمُونِيْتِ وَالْقَنِيِتِيْنَ وَالْقَانِيْتِ وَالْصَّدِقِيْنَ وَالْطَّيْدِةِ كالطنسيرين كالصربلة كالخيشع أن والخيشطست وَالْمُتَصَدِّقِ بِينَ وَالْمُتَصَدِّفَتِ وَالْصَّامِينَ وَالْصَّامِينَ وَالْصَّامِينَ وَالْحَافِظِ مِنْ فَحُوْجَهُ مَ وَالْحَافِظِتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كُرِينَ اللَّهُ كُنَّايًا وَّلِلْةَكِرُاتِ اَعَبِكُ اللّهُ كَهُ مُ مَّغُفِ مَ اللّهُ كُلُهُ مُ مَّالًا اللّهُ كُلُهُ مُ مَالًا ان صفات مے حاملین تمام مردول اور عور تول کے ساتھ النظر تعالی سنے سبخشش اوراج بخطيمه كا وعده فركاي -

ين ارشار فرايا قَدُا فُلِحَ مِنَ اسْلَعَ وَدُرْقَ كُفَا فَأُو قَنْكُ لُهُ الله بسماأتأه محققق والتخص كامياب بركماح كوحقيقت اسلام عالى و گئی ، سیصے بقدر کفا حن روزی میستراگئی اورسیصے النٹرسنے عطا کردہ روزی برر قاعرت نفیسب فره دی بهی حیاست طیبهه سے کدزبان برانٹر کا ذکرہو، دل بس التركى محبت اورسكون حاصل جو- فرائض كوادا كمرنا بهوا ورستقبل كمقعلق احصاعقيده ركمت بهو يحبب سيخص كورزق طلال ميسرامباسئ كانوسلسے اطاعت میں طلوست اسکون اورمزا آئے گا مجوشخص فاعست کرتا ہے ، اورالسرکے مرضيل برراصني موتاب أسي نيك كلم كرن نوفيق ملى اور صحح معنول میں التدبھی اس برراصنی ہونا ہے۔ کہی حیات طیبہ سے۔ معدى صاحب نے ايك نيك أدمى كا دافغر ذكر كياست كرجيتے كا زلحم نوروه درباسے كما رسے بيھا شكرخلا وندى مجا لاتا كا كسى سنے كہا كراننى تكليف كے با وجود التركاشكوكس باست يراداكرت بموتوكين لكا" المحرلي بمعيب گرفتار آرم بزیمعصیست. التركا لاكه لاكه تكويه كراس في معيبت بن تذكرفاركياب، مكر معصيت مسي محفوظ ركهاسه يحضرت مولا كمشيخ الهنده مالتاجل ميانتريزدن کے امیر نے اہروز دس پارے تا وت بھی کریتے تھے ،کٹرستے درو ڈٹرلیب مجى رطيصة اورسائف سائحة التركا شكرمجى اداكرية كمراس في مصيب بي بتلاکی بهی معصبیت می متبلابنیں کردیا۔ آب نے جان برکھیل کرانگریزو<sup>ں</sup> مے خلاف فتوی دیا جس کی پاداش میں آب کوسخت ترین تکالیف برانشت كرنامرس مراكي بإكرات التفلال بي تغرش مرائي ببرحال ايمان سي خالي الوكون كواكر ونيامي أرام وراست بجي ميسرا جلئ وتوريجات طيترنيس مكر حیات نبید شروگی کہ علدی کہی وہ جنم کے کندہ کا تراس بنے طابے ہیں۔ فرایا ہم اعمال صامحد انجام نینے والے مومنوں کو حیات طیبہ سے نوازیں گے۔

وَكُغُرُ بُنَّهُمْ أَجُرُهُ مُ مُ الْحُسُنِ مَا حَكَالُةً الْعُ مَلُونَ اور بھمان کوصر ور بدلہ دیں گے ال کے بہتر کاموں کا بووہ کیا کیستے تھے ۔ اس السيم ادحنت كى زندگى سے كە دە بھى بهترىن ھائت طيبه موگى ، بالىي زندگى ہوگی جس کرموت نہیں، الیاغی ہوگاجس کے بعد فقرنہیں، الیصحت ہوگی تیں کے بعد بہاری نہیں اورائیی سعا دست ہوگی جس کے بعد ننقاوت نہیں ہوگی بغرصنی دنیا میں اگرمصائب آلام بھی ہول تو پیرسی موثن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو الترسنه السيراطاعت كى توفيق دى ، وه فرائض اداكر د طرست ، يبى حيات طبه سے ۔ اس کے برخلاف ایمان سے محروم عَظلت میں بڑے موسٹے ہیں ، اگن کی زندگیاں بڑے کامول میصرفت ہورہی بی بہیشہ ماہ وا فنزار کے بھو کے رمتے ہیں ، مذالت کے سابھ کوئی تعلق فائم سے اور مذہبی نوع النال کے سابھ ہمدردی سے ، دز فرائض کی ادائی ہوتی سے اور نداخرست برایان سے ایسے اوگ نا پاک زندگی تبرکر کے ہے ہیں ۔ انہیں حاست طیبرحاصل نہیں ہوسکی كزشة درس مي النزكايراحان ذكر بوچكاست وَنَوْلِنَ عَكُ لِكُ الكِكَتُ يَبْدُكَ الْأَلْتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ زى تفصيل موجودسيد - اس الكي أست مي اس عظيم كما العسلامي فرايات فأذا فوأت كى تلاوت كرين كَاسْتَعِدَ بِاللَّهِ مِن سے پہلے الٹر کے ساتھ شکیطان مردود سسے نیاہ طلب کری قرآن التحليمه وتعلما وراس كي الموست سي نخراعلي وارفع كاميسيت اس بي شيطان اس من كلل واست كي كوشسش كرتاسيد. شيطان نهين جابها كه كوني مثلان تلادست قرآن كى معادست حاصل كرسے . اس سيے فراي كر تلاوست شرع كرفيس يبلي الترك ساتص بنياه كانك الكرو مفازكي وم وال بعي نلاوت قرآن باكهمى سب - حديث نشرلف مي عود كي تقف كلماست

سسے نلاوت پیلےتعوز

أَنْ بِي بِيكَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ السُّي السُّيطُونِ الرَّحِبِ فِي السُّولِي الرَّحِبِ فِي اللَّهِ الدُّ و اَسْتَعِيْثُ وَ بِاللَّهِ مِنَ السُّنَّيُ طَلْنِ السَّجِيثِ مِ مَا زَمَن سورة فانخه كى تلاوست سے بلے تعوذ عنرورى سب وام الوعنيفر اور ديگرفقها وكرام فهطتي بمرم رصدنمازي تهلى ركعت مي تعويزا دربطما للدالرهن الرحم دواز ل سنبت بب جبب كرباقي ركعنول بي صروب لبيم التلمسخب سب يالهم الا شافعي مريخت كي ابتدار مي تعوذ اور سبم التركو صنروري قرار مين مي قراب و کی تلاون سے بیلے تعوذ تواس آمیت کیں آگیاہے ۔ اس کے علاوہ مجلیع بن مقامات برتعوذ کی تعلیم دی گئے سے مثلاً سبت الخلاقیں جاتے وقست أعفى إلله مِنَ الْمُبْلِي وَالْمُنَايِثِ كَ الفاظ مَظل مُ اللهُ مِنْ الْمُنْفِيلِ وَالْمُنْكُمُ مِنْ مِنْهِر مع بيلي تعي شيطان سي تعود كرانيا جات يُ اللّه الله يَ حَرِيْبُ مَا الشَّيْطُ أَنّ العادية إبهم سي شيطان كو دور دكه واسي طرح برنيك كام كى ابتداء ينهميه كالحكم داكياب بحظ البينة وقت ، كها الكهائي وقت سواري برسوام وت وقت ، باهرقدم مشكفت وفنت بسم الكريط يعنى عليسين كريد باعدث بركت

 میں <u>پھٹنے سُہتے</u> ہیں اور بھیر برائر وں کا ارتکا ب کسنے سکتے ہیں گویا تمام معلی شدمالان کی زمستہ اور اور ہو کر دور میں میں دور میں تبدید

شیطان کی دوستی اور زفاقت کی وجہ سے سرود ہوتی ہیں۔

فرایا شیطان کا تبلط اُن لوگوں پرجی قائم ہوجاتا ہے وَالَّذِیبُ نَے

ہیں۔ سرکیہ رسوم اوا کرتے ہیں اور شیطان کے بھینہ سے میں مینیس جاتے ہیں

بھی وہ مدھر جاہے انہیں یعے بھرنا ہے جہ کا ترجمہ دوطر یقے سے کیاباتا

ہیں۔ سرکیہ رسوم اوا کرتے ہیں اور شیطان کے بھینہ دوطر یقے سے کیاباتا

کی وہ مدھر جاہے انہیں یعے بھرنا ہے جہ کا ترجمہ دوطر یقے سے کیاباتا

کی ذات کے ساتھ منٹرک کرتے ہیں۔ وہ شیطان کے جالی میں بھینس جاتے

ہیں۔ نیز دیا گی دی ہی ہیں ہیں گی ہی بال میں بھینس جاتے

میں۔ نیز دیا گی دی ہی ہیں میں اُن پرجمی شیطان کو غلبہ حاصل ہوجا تہ سے سے کہ لوگ شیطان کی وسوسہ اندازی اور اعوالی وجہ سے

میں منکل ہوتے ہیں اور جو ایمان کا میں ان پرجمی شیطان کی وجہ وسے

مرک میں منکل ہوتے ہیں اور جو ایمان کا سے دالشر تعالی پر عمروسہ

کرتے ہیں، اُن پرشیطان کا کھی انٹر نہیں ہونا ۔

النحـــل ١٦ آئيتُ ١٠١ ت ١٠٥ دسبسما ۱۲ درس بست مهفت ۲۷

وَإِذَا بَدَّلْنَ أَلَيْةً مُّكَانَ الِيَةٍ "وَاللَّهُ اَعْلَهُ اَعْلَهُ اللَّهُ اَعْلَهُ اللَّهُ اَعْلَهُ الْ يُ نَيْلُ قَالُوْلَ اِنْكُما آنْتَ مُفْتَرُ بَلُ أَكْثُوهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ قُلُ نَزَّلُهُ ۚ رُؤْحُ الْقُدُسِ مِنَ رَيِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيرِ َ الْمَنْقُلِ وَ اللَّذِيرِ الْمَنْقُلِ وَ هُدُى ﴿ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعُكُمُ ٱنْهَكُ مُ يَقُولُونَ إِنْ مَا يُعَلِّمُهُ كَثَرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ الْكِياءِ أَعْجَيٌّ وَّهَٰذَا لِسَانُ عَرَجِتُ مُّرِبِينُ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ باليتِ اللهِ لا يَهْدِيهِ مُ اللهُ وَلَهُ مِ عَذَابٌ لَيسُكُم ﴿ السَّا يَفْتَرِى الْكَذِبَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْيِتِ اللّهِ ۚ وَأُولَٰإِكَ هُــمُ الْكُذِبُونَ ١٠

تر حب ماہ :- اور جی وقت ہم تبدیل کردیں ایک آیت
کو دوسری آیت کی مگر ، اور اللہ بہتر جانا ہے جو کچھ بھی
وہ اتارا ہے ۔ تو کہتے ہیں (یہ نافران لوگ) کہ بینک تو
افترا، کرنے والا ہے ۔ نبیں ، مکمہ اکثر اِن میں سے ہے مجھ
ہیں (آ) آپ آکھم دیجئے کہ آثارا ہے اس کو دوح القدس

نے تیرے رب کی طون سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت کرے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ۔ اور یہ پابیت اور خوشخری ہے فرابرواوں کے لیے ﴿ اُن اور البت تعقیق ہم جانتے ہیں کہ بیٹک یہ لوگ کہتے ہیں کہ سکھلاتا ہے اِس کو ایک انان ۔ اُس شخص کی زبان جب کی طرف یہ نمول کرنے ہیں عجی ہے ۔ اور یہ قرآن عربی اور صفی زبان میں کہ سکھلا لائے ان میں ہیں ہیں ہیک وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے اللہ کی آیتوں پر ، اللہ اُن کو راہ نہیں دکھاتا ۔ اور اُن کے اللہ کی آیتوں پر ، اللہ اُن کو راہ نہیں دکھاتا ۔ اور اُن کے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ، اللہ اُن کو راہ نہیں دکھاتا ۔ اور اُن کے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ، ایک اُن کو راہ نہیں دکھاتا ۔ اور اُن کے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں سکھتے ہیں جولے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں سکھتے ، اور بی وہ لوگ ہی جولے ﴿

گذشته درس می آداب الوت قرآن محصلات گئے تھے۔ اللّم دلوایت فرایا کہ تلوت نفروع کرتے وقت شیطان مردود سے اللّم کے ساتھ بناہ پکڑلیں تاکہ آب اس کے وسوسے سے زیج جائیں۔ فرایا شیطان کا تسلط اُن لوگوں پر بہوتا ہے جو اس سے دوستانہ رکھتے ہیں اور پھراسی کی وسبر اُن لوگوں پر بہوتا ہے جو اس سے دوستانہ رکھتے ہیں اور پھراسی کی وسبر سے نشرک ہیں مبتلا ہو جا تے ہیں۔ البتہ اللّم تعالی پر بھروسہ رکھنے والے کا مالا یا اُلیان کو کور پر شیطان کا داؤنہیں جیتا ۔

اُب آج کی آیات میں قرآنِ پاک ہی سے معلق مترکس کے بعض شوک و شہبات کا دلائل کے ساتھ ازالہ کیا گیا ہے ۔ اس طرح گریا اِن آیات کا گذشته مضمون کے ساتھ دلط ہے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو بیٹے سے نیز مضمون کے ساتھ دلط ہے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو بیٹے سے نیز این کا ایک اور دین کے صحیح اصول معلوم نہیں ہو سکتے ، حالانکے ایک مومن ان کا میں جے اسی طرح فروعی مسائل کا حل می قرآن کریم کو بیٹے سے اسی طرح فروعی مسائل کا حل می قرآن کریم کو بیٹے سے بغیر معلوم نہیں ہو

سکنا، چانجایی بات آئے اسی روح میں ارہی ہے کہی چیز رپولات حرمت کا محم دگا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم اپنی زبان سے سی شنے کوملال وحرام قرار نہیں مصطبحے بغرضیکہ اللہ کا کا ہے گام زندگی سے ہمروط برہاری راہنائی کرنا ہے۔ مصطبحے بغرضیکہ اللہ کالیہ باک کلام زندگی سے ہمروط برہاری راہنائی کرنا ہے۔

اوربررامنائی اس کی تلاوست سے بی عاصل ہوسکی تہے۔

تیسری بات بہ ہے کہ السّرے اس اعلی وارفع کلام کام قیم کی تحرافی اورشک وخبہ ہے پاک ہونا صروری ہے ۔ اگراسی بین نک پیا ہوگا تو بھراس کے احکام بین کل درا کہ کیسے ہوگا اوراس کی تلاوت سے بینے نیچہ کیے سرتب ہوگا۔ بونی مین کی میں میں بعض اعتراضات کرتے تھے، اس ہوگا۔ بونی مین کی میں بعض اعتراضات کرتے تھے، اس بید السّر نے اُن کا مراس جواب دیا ہے۔ ارت دہویا ہے والح المبلّد لُک الٰیٰ اُن کی میں میں ایک آیت کو دوسری ایست کی میں میں میں کی تاریخ اللّائی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ تو تو افتراد کہ آسے بین مجموع با ندصا ہے کہ فلاں می میلاں میں میں میں میں میں کی ایست میں کی میں میں میں کی کیا صرورت تھی کیا اسٹرکو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون ساحکم اس کی محلوق کے لیے مورورت تھی کیا السّد کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون ساحکم اس کی محلوق کے لیے مورورت تھی کیا السّد کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون ساحکم اس کی محلوق کے لیے مورورت تھی کیا السّد کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون ساحکم اس کی محلوق کے لیے مورورت تھی کیا السّد کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون ساحکم اس کی محلوق کے لیے مورورت تھی دیا السّد کو پہلے میا دی آتی ہے ۔

اس کے جواب ہیں الٹرتعالی نے درمیان آیت فرایا وَاللّٰهُ اُعَلَمُ بِهِمَا کُینُوں اللّٰهُ اُعَلَمُ اللّٰهُ اُعَلَمُ اللّٰهُ اُعَلَمُ اللّٰهُ اُعَلَمُ اللّٰهُ اُعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اُعْلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

مورب ورفق سب راس ہودی ہام مدات سے مان ہورہ ہو۔ ہن طرح زمانہ اور واقعات برسانے سبنے ہیں ،امی طرح التر نفاسالے کے احکام مج

ببسلتے کہتے ہیں ۔ اس کی مثال الیی ہے کہسی مربین کوکسی وقت میرکسی ود ا کی ضرورت

نبخ ایات کی محکمت

نبخ آيات نبخ آيا

ہوتی ہے جب کہ مجھے وقت کے بعداس کی حالمن کے مطابق دوا تبدیل كنابراتي سے بمجى سرد دول مناسب مال ہوتى ہے اور مجى كرم، كويا مريين كيمون مي تبديل كے ساتھ طبيب دوا مي تبديل كرتارم تا ہے اس طسرح الترتعالى بجى ان فى معاشرك كے حالات وصرور بابت سے واقعت بے اس ميے وہ الى مے مناسب حال مى احكام نازل فرماتا ہے۔ بھرجب معاشرے میں قدر سے تبدیلی آجاتی ہے اور السے دوسے احکام کی ضرور ہوتی ہے تربیلے احکام منوخ کرکے \_\_\_ ورسے رماری کرویے مانے میں - اب التدكى آخرى شريعيت مينمير أحزالذمان بيهمل بهويجي بسيداب يه داوي كام بي جن مين تغييروستدل كي كوني مخالت نبيس- لهذا جب تك دنيا كاير نظام قاممُ ہے۔ یہ احکام بھی بہتور نافذالعل دہی گئے۔ نزول قرآن کے زار می بعض احکام می تغیروتبرل برتار ما سے ۔ منى زندگى مين وضح تفاوه منى زندگى مي حاكمه تدبل بوگيا مثلا كفار وستركين كے ساتھ جنگ كے ملتعلق مكى زندگى مِن قانون يرتها ي كُفْتُوا أَيْدِ كِ كُمُو وَ اَفِيتُ مُواالصَّلَ لَوْهُ وَاتُّوا النَّكُوةَ "رانناء) مِعِيْ لِرَّا فَي سِعِ عِقْمَ دوسے دکھو، نماز قائم کرواورزکاۃ اداکرو-اس وقت جاعبت المسلین

سورة بقره میں آتہ ہے" مانگسٹے مِن ایلتِ او نگسیک "نات بھٹی مِنْ کا او مِنْ لِکا حب ہم کوئی کا منوخ کرتے ہیں

یا دائوش کرئے تیے ہیں تواس کے برلے میں اس سے کبتر یا کم از کا اُس جیبا حکے ہے آتے ہیں۔ بہتر سے مرادیہ ہے کہ نیا حکم اپنی نیعیت اور اعراد اور حیبا حکم ہے اسے بہتر ہوتا ہے سالیے حکم ریجل پیرا ہونے میں بھی نسیل کا اسلو نمایاں ہوتا ہے ، امذا ہم اسے تبدیل کرنے تے ہیں سے آک ڈی کے میں الا دیکے کہ موری مرکبا کم روگ ہے تھے ہیں نے اُس کی حکمت اور مرید کی کہند ہوا نہ تہ

ارتنا درونا ب قل الصيغير البيكم يجد فنالكة بللحق اس كوروح القديق تے تيرے رب كى طوف سے حق كے ا تارک ہے۔ روعم خونش میر افترار اور حجوث بنیں ہے۔ اور اس کی غرص و غایت ع المنكس الدين المنق المنفي الراسترتعالى الم المان كولجيز كرف ینا مخر متلاوت قرآن می کرامیان والول کے دل صنبوط بروط تے ہیں ، ان کا ايمان مخية موجا تاسيم ، وه اس يبيتن ركھتے ہي اور اس بيكل بيرا موجا ہیں . فرمایا قرآن و کھے دگئی واضح مراست ہے جوانان کی زندگی سے مرمود يردابناني كيرتأسيد انهانون كيمست درست كزناسي اورانيس لنطي سے کال کرروشنی کی طوف لا آہے کہ کیشی لیکمسٹر لموائن یہ سلانوں کے بیے وشخری کا دربعہ سے - اس پرایان لانے اور عمل کمینے والول کے بیے وائمی اور بہترزندگی کی بشارست بھی ہے ۔سورۃ یونس میں الیے الوكول كصنعلق فرماياكياسك أن لكه مرقد قد مُرصِدُقِ عِنْدُ دُرِيهِ مُ ان كيلے انتظ رب كے إس سيائى كا يا ہے لمان لانے والے سيائی كے يائے ہ قدر محدة مراورس رعل كرنيالول كونوسنجرى وى جاتى سے ميلى كالمضمون عبى موكيا م اس آبت كريم بي بوح القدس كالفظ توج طلب سے اس سے

روح القدم

نزول فرأن

مراوج بإئيل عليالبلام أبرجن كے واسطه سعے قرآن كرم حضور الكے فلہ مارك مِن ازَل اللهُ السورة اللغم اومي موجود الله الله كَتُلِ فَي لَكُ لَتُلِ فَي لُكُ وَسِيت الْعُلْكُولِينَ وَ نَزَلَ بِلِي الرُّوْحُ ٱلْأَمِنُ وَعَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ لِلسَّكُولُ مِنِبَ الْمُسْتُ ذِرِبِينَ "اس قرآن كريم كودوح اللين نے درالعالمين كى طرف سے آپ كے قلب مبارك ميزان لوايا تاكر آپ ڈرانے والوں یں کے ہوجائیں مشاعراسلام حضرت صال بن است کے واقع میں تھی آتا ے کومشرک لوگ شاع اسلام اور سینم اسلام کی ہجو کرتے تھے اس براب علىالسلام كف حضرت حكان لن البيت السيط فرايا كران كے الشعار كانواب دو - الترتعالي تمهاري تائيرروح الفذس كے ساتفر كرے كا بيفالي مصارت حمان مشركوں كوشعروں ميں جواب ديا كرسنے شخصے بحصريت شاہ ولى الديد محدث والموكي فرطت بهي كرروح القدس كى ما ميركم مطلب برسب كرملا اعلى سے تمام گروہ کسی خاص امری طرون توج کرتے ہیں۔ اس کا نام دوح الفرس

نزولِ الران مراعنزان مراعنزان

الكجاب

منحرین آلن کے کے منزا  دنسب دس بست مهنت ۲۸

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ كَبُعُدِ إِنْكِمَانِهُ اللَّامَرَ . أَكْمِهَ وَقُلْبُ لُهُ مُظْمَانِيٌّ بَالِّاسْكِمَانِ وَلَـٰكِنَ مَّنَ شَرَحَ بِالْـكُفْرِصَدُلُ فَعَكَيْهِـمُ غَضَبَّ مِنَ اللَّهِ ۚ وَلَهُ مُ عَذَاكِ عَظِيمٌ وَلَكُ عَظِيمٌ اللَّهِ ۚ وَلَهُ مُ الْكُ مَانْهُ مُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْكُنْيَا عَلَى الْكُنْيَا عَلَى الْكُنْيَا عَلَى الْمُ الْاخِرَةِ لا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينِ كَا كَالَٰكِ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمَعِهِمْ وَآبُصَارِهِ مُ ۚ وَأَوْلِيْكَ هُ مُعَ وَأُولِيْكَ هُ مُعَ مُ الْغُفِ لَوْنَ الْأَجَرَعُ انْهُ مُ فِي اللَّحِبُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُ مُ الْخُورُونَ ۞ ثُرُكُمْ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ مِنْ كَعُدِ مَا فُتِ نُوا ثُمَّ لَجُهَ وَصَابُرُوا النِّ رَبُّكَ مِنْ لَيُعُدِهُ اللَّهِ النَّاكَ مِنْ لَيُعُدِهُ اللَّهِ لہ رہ جس شخص نے کفر کیا اللہ کے ساتھ

ایمان لانے کے ، مگروہ شمس کہ جس کو مجبورسما

کیا افد اس کا دل مطنی تھا ایمان کے ساتھ

لیکن رگناہ اس پر ہے ) جس نے دل کھول کم کفر کیا

マンシャ

ان پرالٹر کا غضب ہے اور ان کے لئے عذابِ عظیم ہے۔ اور یہ اس وحبہ سے کہ بینک وہ لوگ لیے ہیں جنول نے دنیا کی زندگی کو لیسند کیا اُخریت کے مقابے یں ادر بيك التارتعالى نبيل راه دكمامًا اس قوم كو سو كفر كرفے والى ہو 🕑 يى لوگ ہيں كه الالوف فركه دی ہے اُن کے دلول پر، اُن کے کافوں پر اور اُن کی شخصوں ہم ، اور سی لوگ غافل ہیں 🕦 منرور ہم صرور بینک یہ لوگ آخرست میں نقصان اٹھانے طلے ہیں (ال بھر بیک تیل میوردگار ،ان لوگوں کے لیے جنوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ اُن کو فتے میں ڈالا گیا ، پیر اہنوں نے جاد کیا اور صبر کیا ، البت اس کے بعد بہت بخشش کینے والا اور مہران ہے 🕦 گذاست آیات میں رسالت کے علاوہ قرآن پاک کی مفانیت اور صافت كا ذكرتها ريد اللزكاكلام سب سيص جرائل ابن في الترك ما نيس يغير عليلام برنازل فرايا مشركين بهنان تكلت تصرفران باكسنجانب الترنبين عكراكيك عجی شخص سے سیک یکھ کر آئیں ہے لوگوں سے سامنے پیش کھے تھیں ۔ الٹرنے جواب میں فرمایا کر قرارِ خیم تر فصیح دبینغ عربی زبان میں ہے، تصلا ایک عجمی آدمی يركيو بحر بينيس كريكتا بسه حالانكروه توانيا مافى الصنمير بجى عربي زبان مي لورى طرح بیان منیں کرسکتا۔ اللہ سنے فرایا حقیقت یہ ہے کہ الیا افترار وہی لوگ با ندھتے ہں جوالسّرتعالی کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ۔

اُب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکارہ واصطرار کی مالت کے مسائل کا انتہاری کا است کے مسائل کا انتہاری کی ایس اللہ تعالیٰ نے اکارہ کی ایس کی مسائل کا انتہاری کی ہے۔ اگر جو کا کم کے فرکسی حالت میں بھی کہا نہ دیرہ منہ ہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی

ربطاأيت

ننخص مجبوری کی مالت میں اپنی مال بجانے کی خاطرا بنی زبان برگلم کفرلاناہے ، تو وہ مشخص کا فرایم ترنہ ہیں ہوجا آبشر طرحی اُس کا دِل ابیان کے ساتھ مطمئن ہو۔ لیسے شخص مرکز خرکا کلمہ سینے کی وقتی طور پر خصست ہوگی ۔

وقبی طور ربزوصت

أربيخ اسلام ان واقعات سير مجرى ركبي سيرحن بيرمثا بمياسلا نے بے شار ذاتی قربانیاں مے کر کلمرحی کو مکبزر کھا بھنرسن عاربن ایسٹڑ کا وا ِ مِنْهُورِ ہے۔ کفار نے ایک کو کلی کفر کہتے یہ مجبور کیا ، حتیٰ کر حان سے مار کینے کی دیمی دی آبنے مجبوری کی حالت میں کفار کی بانٹ مان لی رحان حجب طراکہ حصنورعلیالسلام کی خدمست می حاضر ہوئے توسارا ماجراکہ بنایا . آب نے فرایا كَيْفُ جُعُدُ قَلْبُكُ مِنهارے دِل كى نفيت سے رزان سے ككركفراداكرين النول في دين ميطن الما الناس والنول في عون كيا بتصنور! دل تو ما يكل طين ب من فرايكوني باست بنين إنْ عَادُقُ فَعَدُ اكردوباره كوئى البها واقعه ببيش أعاسيه اور كافرتهين مجبور كحردس توتم اسي طريقي سيداين مان بجاستحة بموءا مام الوبجر حصاص ابني تفيير الحكام الفرآن میں رقمطاز ہی کرخواہ عان کاخطرہ موباعبم کے سی عصنو سے کسط عانے کا ڈر ببنددرجه ببههے كم النان ي كى باست براد سط جلس خواہ اس كے يالے شادست سی کیوں رقبول کرنی بڑے۔

دین کضاطر قربانیاں

حصنوطیدالصلوۃ والدام کے صاحب عزمیت صحابہ میں سے صفرت بلاک کا ام کی نعارف کامحتاج ہیں۔ آپ کو کفار نے مجبور کیا اِنجے بعنی اسلام کو جھوٹا کر میں ایس اسلام کو جھوٹا کر میں ایس اسلام کو جھوٹا کر میں بیات ویں ہوائی اجا کہ کہلوا اُجا ہے تھے مگر آپ احداحد بعنی میں وابی نمیں عیول کا کھا کھا کہ کہلوا اُجا ہے تھے مگر آپ احداحد ہی بہا وت ہے۔ آپ کو گرم رہیت پر لٹا کھرا و بر جھررکھا گیا ، آپ کے جم کو گرم سلاخوں سے داغا گیا ہم کھر آپ السّرال اُللہ کا وردی کرنے ہے۔ اور کھرم سلاخوں سے داغا گیا ہم کھر آپ السّرال اُللہ کا وردی کرنے ہے۔ اور

کارکھر زبان پر ندلائے ۔ آپ نے فرمایا کہ کفا رائٹر کے نام سے چڑتے ہیں۔
اگر مجھے کوئی کار بھی معلوم ہوجس سے برجڑتے ہیں توہیں وہ بھی زبان پر لاک کا اسے نہیں رکول کا بھت ترین
حیانی منزائیس ہر داشت کیس مگر گفر کا کلہ یہ کہا۔ اگر چہ آپ ہٹریزنیں ہوئے مگر
آپ نے دین کی فاطر سر دھڑ کی بازی دگادی پھٹرت بھارٹ کے والد چھٹرت
ایس شرکا بھی ہی حسال تھا۔ وہ سخت ترین منزائیس برداشت
کرتے ہوئے شہید ہوگئے ہمگر گفر کا کلہ اپنی زبان ہم نہ لائے۔ آپ کی الدہ تھٹر
مرتب عطافہ کی دونوں ٹانگیل دونم تلف اونٹول کے ساتھ بازھ دی گئی ۔ بھرالیہ بل بنزین
ائن کے مقام محضوصہ میں نیزہ مار کر آپ کو طلاک کمہ دیا اور الٹونے انہیں مبذرین
مرتب عطافہ کا یہ ۔

بڑی بات تبیں میں اس کے لیے تیار ہوں ۔ جنا بخراک کوسولی برد لطاک کرشہ كردياكيا وليحص حديث مين الملهب كرحضرت فبيبط أورحضرت زيرابن درسنرة كوكا فرول نے ايب ہى دِن شيركيا يشها درّت سے بيلے ابنول نے حصنوطاليلا كى خدرت ميسلام عبياكها الطرابها راملام بهارك بيليك نبي نے۔ حبب یہ بیغام حصنوعلیالسلام کو الا تو آب نے دونوں کے لیے والم کہا گہا المم ابن كثيرة كن عافظ ابن عاكر ك حواله سه ابني تفييرس يه واقعه نقل کیا ہے کہ خضرت عباللترین حذافیہ میمی اور آب کے بعض سابھی روہوں کے خلاف جاد كرئے ہوسئے اُن كے قيرى بن كئے - انہيں بادشاہ كے بامنے بیش کیا گیا۔ تواس نے آب کو دین سے چھرنے کے لیا لیج دسینے کی كوشش كى - كينے منظ اگردين اسلام جيور كرعيبا يُنت قبول كركو تومي تمهيں نه صرف اپنی محمست میں شرکی کرال گا۔ بھر اُزوج بنتی اپنی بیٹ کا نکاح بھی مجھے سے کردول کا۔ آپ نے فرایا اگرتم اینا مارا مکک اورلوراعرب می مجھ دیر تو بیں انجھ جھیکے کی مقدار بھی محد کے دین سے پلنے کے لیے تارنيس مول ، بادشاه في محمديا كراب كوسولى يرحيط ماكر بلاك كرديا عائد ـ آب نے فرمایا النزکے راستے ہی الک ہوجا اکوئی نیری بات نہیں ہیں اس کے لیے تیار ہوں مھر بادشاہ رنے آنے کی ایک سبت بڑی دیک منگوائی معض روابات من تا في كا بنا مؤاكلت كابست طاقحمهم أناب ربيطال وللب يكافي مين تيل ياكوني اورجيز وال كراس خوب كرم كياكيا . عيراب كيما تفيول يس مع اكي شخص كواس تيل مي كيينك دياكيا. ويجفت بي ويحفت اس كا جم حل كركوندين كيا اوراس كي لمريال زأل بوني الله اس كے بعد بھے مصرت عبالت المسي كماكران عاد مورنزتها راجي بي شروسن والاسب أب فرما يكري الك كحظ عبرك بدعي دين حق كوچيوال نے كے ليے تيار نہيں كو بادتناه سنے عیر حکم دیا کہ طب سولی برحی حاکراس کے دائیں بائی تر ملاؤ مگراپ

ديو علربن يفر عبربن يفر كاانيان

تهرجعى لينفا بمان برقائم ميه وبادشاه سنص وليست اترواليا اوركهاكه ليس تینی ہوئی دیک میں میں اس دور آب کی انکھوں میں انسود کھے کر باوشاہ سنے اليفياس بلايا اوركف مكاكمثنا يممانيا دين حيور كرنصراني بنن يرتيار موسكة مو حضرت عبدالمترض في إين اين اين الني الله الله كاللف ك تصور سس منیں روتا ، ملکہ اس لیے رور کی ہول کہ النٹر نے مجھے ایس ہی جان دی ہے جویں اس کے راستے ہیں قربان کرراج ہول ۔ اگرمیری مزارجانیں بھی ہوتیں تذاكي اكيب كريك المترك أم مرقر بال كرديا - اس بربا دناه ني ليف قرب بلاكركها كراكرتم ميرى بيناني كونوسه في دوتو تنبي روا كردول كا -فراياس كام كيعوض ليب انت سار الاسام الفيول كى رام في جابها بور باداتاه نے برشرط فنول کرلی مصرت عباللتروانے إداثاه کی بیٹیانی کولوسه دیااور بھی النف للنكريسك مم اور الى بالمروابس المكئ يحضرت عرف كما عفرا وافتربیان کیا تو آب نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوسے فرایا، لوگر!سب سے پہلے میں عبرالعظری بنیانی کوبوسہ دیتا ہوں، تم بھی ایا کرم - بھرسب لوگول کے آپ کی بیشانی کوبوسد دیا۔

 بجوركر في المتحض مسيضانت لي عائي الربيمكن بنه بو تومال تلف كميني والاسلان مجى مال كاازاله كرسكة مع كرابن مان كرخطرك مين فراك ولا اكركوني دوك وسلالان كي جان العث كرنے برجبور كريے تو عيم كريے يہ سے كم مجبوراً ومى اين جاك كوردست كى جان يم ترجع نه شب ملكنو دَمِلاك بوجات اور دوسے ممان کی جان سے درسیئے نہو اسی طرح اگر کسی کوجبور کیا جائے كم فلال عودست سے زنا كرم ورنه تنهارى جان ماردى جائے گئ تواس كى بھى اجازت نهيس- الترك نزدكي ملمان عورت كاعزت وأبروطني ابم ہے، لہذا الیاسخص اپنی عان پڑھیل کرسیل ان عورت کی عزب کو بجانے ارشاد بارى تعالى ب مَنْ كَفْرُ بِاللَّهِ مِنْ بُعُد إِيْمَانِهِ جَس ن كفركيا الترك سا تقد ايمان لا ف ك بعد إلاً حَنْ أكْرُهُ وَقَالْمِ اللهِ مُطْمَانَ بِأَلِا ثِيمَانِ مَكروه بس كومجبوركياكيا عالان كاس كادِل ايان ك ما يَعْمَطُهُ بُن ثِمَا وَالسِكِنْ مَنْنَ شَيْحَ بِالْسَكُفَةِ صَدَدًا لَكِينَ كَاهِ أَسِي ب ص في سينه كعول كركفركيا- فكعكيه وعَضَاك مِن الله اليه ولان يرالسُّر كاعضب سه - وَكَهُ مُ عَذَا حِي عَظِيرُ اوران کے بلے طراعذاب سے مطلب برسمے کم مجوری کی حالس ين جان بيجاني كي سبيد توكل كفركها جاسكة بسير بشرط يكردل مطمئن مو

فروا فالك بالمنهم السنة المنها الحياة الدينا كالمراك بالمنها المحيال الحياة الديناكات المراك بالمنها كالمراك المنها المراك المنها المراك المرك المرك المراك المراك المرك المرك المراك المراك المرك المراك المرك المراك الم

عزمیت جھیت جھیت

كونى كفريميصر بوأسے بإيت نصيب نبيں بوتى - ليسے توگوں كے متعلق ارشام بولم فَ وَلَلِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَالُوبِهِ مَ ائن کے داوں ہرانٹر نے سرکردی ہے ۔ ائن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں ۔ ق ستقعها وال کے کان بندہو پیکے ہیں کرحی بات کو سنتے ہی نیں ، سنة بي توكوارانيي كرتے - واكفكار هے فراورائ كى انكھوں يہ يردے پہنے ہیں سورة لقرہ میں ہے وَعَالَی اَنصَارِهِ مَ غِنشًا وَہُ عَرضِکِ وہ حق بات کو دسیھنے سے قاصری میران کے کلمکفر کھنے کی وہرسے ہے فراي وُ أُولِيْكَ هُ مُعَمَّ الْغُفِ عُنَ آوريي لوگ غافل بي ونياكى زندگى كوليذكرك تخابشات نفنانيريبطن ولسك لوك الترتعالى اوراخرست غفلت مِن يؤسر بوئري لاَحَبَى وَانتَهُ وَفِي الْأَخِسِوَةِ هم مر الخبيسي و و را من وربرصزور بعن يه باست قطعی اور بقينی سه که به لوگ ہ خرست کی زندگی ہیں نقصان اعصابے <u>والے ہیں</u> ۔ فرايا شُعُرُونٌ رُبُّكَ لِلذِّينَ هَاجُونُوا مِنْ وَكُونُهُ مِنْ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ فيت بي بيربيك متهارا برور وكارفين بي داك كئه بهاجرين ليستحر المكه المواكمة المواكمة المالي المالي المالي المالي المالي المرامية الَّامِ بِيْ بِهِ إِنَّ زَيَّاكَ مِنْ بَعِهُ بَعُهُ وَهَا لَغُفُورٌ تَرْجِبِ مَنْ مَ بینک تنهارائد ورد کاران توکوں کے لیے البتہ سبت مخشش کرے والا اور ازەرەبرىانىسە . اگرانىسىنەكوئى معمولى نغزش مويجى گئى . توانىترنغالى بىنى

فضل اور وسیع رحمت سے اُٹ کومعان فرا دیگا۔ لیسے توگوں بر کوئی انزام منہیں ہوگا۔انٹرتعالی نے اس آست میں محمز ورلوگوں کوتسی می دیری کمہ انزام منہیں ہوگا۔انٹرتعالی نے اس آسیت میں محمز ورلوگوں کوتسی می دیری کمہ النحـــل ١٦ آيت ١١١ تا ١١٢

دسبسما۱۴ درس بست ونه ۲۹

يَوْمَ تَأْلِيْكَ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهِكَ وَثُوفِ عَلَى نَفْسٍ مِنَا عَمِلَتَ وَهُمُ مُلَا يُظلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُطَمِينَةً تَانِيهَا رِنْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ وَبِأَنْعُ مِ اللَّهِ فَأَذَا فَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ١٠ وَلَقَدَ جَاءَهُ مُ رَسُولٌ مِنْهُ وَ فَكَذَّبُوهُ فَلَخَذَهُ مُ الْعَذَابُ وَهُ مَ ظُلِمُونَ ٣ فَكُلُوا مِمَّا رَزَفَ كُمُ اللَّهُ كَلَّا طَيِّ بَال وَاشْكُرُوا بِعُمَتَ اللّهِ إِنْ كُمُنَّ لَكُمْ إِنَّاهُ

ترجب ملے: - جس دِن آئے گا ہر ایک نفس میرا کور ایک نفس میرا کی کرے گا ہر ایک نفس میرا کور واجا کی کرے گا ہر افد اُن پر تلکم نہیں کا ہر نفس کر جو اُس نے عمل کیا ،اور اُن پر تلکم نہیں کی جائے گا (ال) اور اللہ نے بیان کی ہے ایک مثال کیا ہو۔ اُن کی ہے ایک متی ۔ آئی متی اس کی روزی کثاوہ ہر طوف سے ، بیں اس بی میں اس بی

والوں نے کفر کی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ۔ بیں چکھایا اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا لبس ، اس وج سے کہ جو کھھ وہ کرتے تھے (۱۱۱) اور البتہ شخفی آیا اُن کے پاس رسول اُن میں سے ۔ بیں جھلایا انہوں نے اس کو،بیں بكرا أن كو عذاب نے ، اور وہ ظلم كرنے والے تھے(١١١) یں رائے لوگر!) کھاؤ اس یں سے جر اللہ نے روزی دی ہے تم کو حلال اور پاک ، اور شکے کرو اللّٰہ کی نعمت کا اگرتم خاص اسی کی عبادیت کرنے والے ہو 🕅 ييلے قرآن حجم كى صداقت وحقانيت كابيان ہوا رفرايا قرآن ياك كوخور مافتة يكسي عجي خص كالتحلايا مواكمين والعجودي منزيد كرحس في النا ادر ارادسے سے اپنی زبان سے کفرکی بات تھالی وہ خدا کے خضرب اور لعزت کانشانہ بنے گا۔ لی ! اضطاری مالت میں جب کہ مبان مبانے یکسی ضوکے کٹ جانے کا خطرہ ہو، توجان بچانے کے بیاے کلمکھززبان سے ادا کرسنے كى اجازت بهت بشرطيكه ولم طمئن مور الترتعالي في كفار مح متعلق فرمايا كروه آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کولپ ند کرتے ہیں ، اس لیے وہ کھ كى بات زبان برلاتے ہي الله لوگوں كو محاسبراعمال كى كھے فكونين - يە غادی لوگ ہیں جن کے دلوں پر قهری لگے جی ہیں اکان بندہی ، اور آ نکھوں پر پردے بڑیجے ہیں جس کی وحسے بالوگ ناحق باست کومحوس کرتے ہیں ، نا مُنت بي اور نه لِه ويكفت بن و فرايعقيقت من سي لوگ غافل بن -اس حقیردنیا کی خاطر کفراختیار کرسنے والوں کوالٹر تعالیٰ نے آخرت اور می ب عمل كى منزل ياد دلائى سب منزايا يَعْ حُرَّتَا أَنِي تُصُلُّ فَفْسِ أَسُ ون كويا وكرم جب برنفس آئے گا نیجسکا دِل عرب کی نیفس کی

رنطايت

ذاتی طورمی جابرمی

طون سے تودسوال وجواب كرسے كا واش كى طرف سے كونى وكيل، بيرمط، والدين الهائي بن يا اولاد كوجواب شبنه كى اعازست منهوكى المكه سي اينهاعال كاخودى جواب دينا برك كار مشرك ميدان مين برخض كوابن يدى بوكى - ادر وه ایب دوسے کی طرف توجہ نہیں کرسکیں گئے میجے صربیف میں آتا ہے يُوكِف بِهِ يَكُونُ عَنَى مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن الرائم في الرسرز بَحرك كفي إم قدر دمشت كاممال موگاكم التركيم مقرب بني حي نفسي في بالديسي وا سکے بنجاری نشرلعیٹ کی دواینٹ بیں استہے کہ جیسے محاسبے کی منزل آسٹے گی كيس كمبنيث كأ وكبنك نكي كالأراس وفن الأراد برك ك درميان كونى ترجان نبيس بوگا . مكه مرشخص كو با واست جاب دنيا بوگا ـ سورة عبن بن فراي" لِكُلِ امُرِي مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَ يُوْمَ بِذِ شَانَ كُيْنِ يُكِ اس دن مالت بہ ہوگی کم ہرشخف کو دوسے سے ستعنیٰ کردیے گی ۔ کوئی کسی مے کام نیب آنے گا، ہراکیب کواپنی فکر ہوگی کرکسی طرح میں بیج جاؤں بہول فرایکراس دن کو باد کروس دن مرنفس این طرمت سیسے تود جرابری کرنگا۔ وَلْقُوفِ كُلُّ كُفْسِ مِنَّاعَمِلُتُ أُورِمِ الكِ كُولِور الورار الم جائے گا ہجراص تے عمل کیا - ہرنی اور ہررائی کی پوری پوری جزا یاسزا ہے گی ۔ وَهُ مَ وَلا كَيْظُلُمُ وَنَا وركس كما نفرا وتى نبيرى مائلى من نوكسى كناي میں کمی کی جائے گی اور مذکسی کی کوئی مرائی دوسے رسے سرمہ ڈالی جائے گی مہراکیب كے سلسنے اس كا ابناكيا ہوا آئے گا- ہر شخض كا ابناعقيرہ ، اخلاق اورعل مي كام كَنْ كَا مورة مرْزين بِ" كُلُّ نَفْسِ إِ مَا كُسَبُتُ رُهِي كَنْ فَالْ برشخص اینی بی کمائی می مینیا ہوا ہوگا ،جس سے سکل سیسے گا۔ اور کسی برزیادتی نين بوكى مكر تفيك تفيك معالم كيامك كا. الكي آميت من الترسف اكيس فوظال سبى كي مثال بيان فرائي سهي سرك وثالي الم

بانندولسنے النگرکی حمتول کی نافدری کی توانسٹرنے ان بیعذاب مسلط کر دیا ۔ بيان فرائى ب كَانْتُ الْمِنْ فَيَ مُصْلَمَةً مُعْطَمُهِ لِنَّهُ أَجْر بِالْكُلُامِن واطينان م تقى مِ عنسرقر أن حضرت عبوالمرين عياس فراتي بي كداس بني سيدم أوسي مرى بتى سے كيونكريسورة مكى سے اور ائس سنى كا ذكر ہے . البته ثاہ ولى الله معدت دملوی فراستے ہی کریمثال کسی اکب بستی کے ساتھ محضوص بنیں ہے كمكرم وه بنتى مادكى عالمتنى سهير حبال اس قبم ميم حالات باينے عائم . بهرحال منعے كى يرتنى اكب خوشخال بنتى نھي . تنام صرور يابت زندگى آسانی بهرحال منعے كى يرتني اكب خوشخال بنتى نھي . تنام صرور يابت زندگى آسانی کے ساتھ دستیاب تھیں۔ امن وسون تھا، کوئی سخف تفکر نبیر تھا اور نہ کوئی يركثيان عال تفا - الثيافي خورد ونوش كى حالت ميتفى كيانيها رِزْفَها رُعَكُما مِنْ صَالِ مُكَانِ اس كى كنّ ده روزى برطون ساتى تى مى. غله، بچل اور کھانے پینے کی دیگر جبزی با فراط موجود ہوتی تھیں ۔ جاں بک اس بستى كے امون ہونے كا تعلق ہے بحضرت اداہم علیالسلام نے دعاكی حق « رَبِّ احْعَدَ لَى هَدُا يَكِدًا الْمِنْ الْرِيْسَ " (اليقراه) مولاك كرم الس بستى كُوامن والابنافيه اس كے جواب بي السّرنے فرمایا" وَمَنْ حَسَفُ لَمُ كَانَ الْمِبَ الله المعمران) جواس من وافل بوكا امن من بوطب في كا. بيال بركوني كسي كو تكليف نبيل دينا . فتنه فيا د كاكوئي درنبين . با وجود اس کے کہ بیرمگرسے آئی وگیاہ ہے ، نرزمین ، نرباغات ، نر حضے آور ب مبرياتي محدوط ل برساراسال دزق كى فراواني رستى بهد يحضرت أبرابيم عليالا كَ دُعَا كُنْ وَادْ ذُقِتْ لَهُ كَا أُمِنَ النَّكُ مَنَ النَّعَلَيْ وَالبَقْرِهِ) اس كَى مهن والول كويميلول سي روزى عطا فرا ، جيا كخير دنيا كم كسى تجى خط بي بيدا ہو<u>نے والے ہرف</u>نٹم کے بھیل اس کسبتی میں کہنچنے کسبے ہیں ااب بھی ہنچنے ہیں اور انشاء النظر جیشہ کمپنچتے رہیں گئے۔ بہرحال النتر نے فرطا کہ اس کسبی کی کتا دہ

روزی ہرطرف سے آتی تھی۔

ما فذری کی مسزا مرگراش والول کی حالت بیری فی کفریت با کفت مرالی اینول نے الله کفتوں کی این اور توجید کا انکاریمی ہے اوراس سے الکری تعربی کی بازی کی کفر کا حتی ایمان اور توجید کا انکاریمی ہے اوراس سے الکری اور افرری مجی مراد ہوتی ہے ۔ عام طور پریمی ان ان کے متعلق النری فرایس نے ان الاِد منسک کی کفت و " (ابراہیم) بیٹ ان ان بڑا طالم اور ناشکر گرزار ہے اللہ تعالی نے ان ان کو بے شاد تعمیر بی طاکی ہیں مرکر وہ زبان سے المحرار اللہ تعمیل کہا ۔ تو اس بتی کے توگ می خدا تعالی کے ان تا میں ڈو بے ہوئے نے وال میران کی افریک کی وجہ سے فا ذا قبل اللہ لیک ان اللہ لیک ان اللہ کہا ۔ ان کا الحقیق اللہ کو بین اللہ کہا ۔ ان کا اللہ کو بین اللہ تعمیل اور خوف کا لباس مجھایا ۔ ان کا اللہ کو بین درق موک بین تبدیل ہوگیا اور امن واطینان کی بجائے ان پرخوف طاری ہو وسع درق موک بین تبدیل ہوگیا اور امن واطینان کی بجائے ان پرخوف طاری ہو اللہ تعمیل کی نے نوادی ۔ انسی تعربی کی پرندادی ، اللہ تعمیل کی نین کارگراری کی پرندادی ، پرندادی

انکارزشا بم المسرعای سے ان فاہری فارمزاری فاہر اوق اللہ کے المب ہے تھے بہلے اللہ نے بین احمال کے متعلق فرایا وَلَقَدُ آجاء ہے مُر دستوں وَمَر کیا اللہ ہِ تھے کہ اُن کے فائدان کا متعلق فرایا وَلَقَدُ آجاء ہے مُر دستوں وَم ہی اللہ کے مائدان کا معلی ان کے باس آیا ، جس کو وہ بہانے تھے کہ اُن کے فائدان کا اُوں ہے ، صا دق آور امین ہے ، راست بازاور نیک ہے ، اُس کے اخسلاق ان کی ہے ، صا دق آور امین ہے ، راست بازاور نیک ہے ، اُس کے اخسلاق کو بین کہ کرئی آئلی نہیں اعظام کتا ۔ بھرجب اللہ کے اُس رسول نے لوگوں کو بینیا مسایا ہے گھڑ کو ہو تھا کہ کہ ہو ہے ۔ انسی آئی بیا ایس اللہ کے اُس اللہ کے مذاب نے انسیس آئی بیا واقع ہے میں اللہ کے مذاب نے انسیس آئی بیا واقع ہے میں اللہ کے مذاب نے انسیس آئی بیا واقع کے دو الوں کے لیے بردعا فرائی اللہ ہے واقوں کے لیے بردعا فرائی اللہ ہے واجع لی علیہ ہے مستدین کسنی کی سعن نے میں سعن نے میں میں اللہ ہے واجع لی علیہ ہے مستدین کسنی کی سعن نے میں اللہ ہے واجع لی علیہ ہے مستدین کسنی کی سعن نے میں میں اللہ ہے واقوں کے لیے بردعا فرائی اللہ ہے واجع لی علیہ ہے مستدین کسنی کی سعن نے میں میں اللہ ہے واجع لی علیہ ہے مستدین کسنی کی سعن نے میں میں اللہ ہے واجع کی علیہ ہے میں نے میں کی سے میں میں کی کھر کے کہ اور کے کہ کان کی کھر کی الیہ کی کے ایک کے کے میں کہ کان کو کیک کے کہ کی کے کہ کو کھر کی کے کہ کو کہ کی کی کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کو کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کے کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کے کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کے کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر ک

اُدھ امن وا مان کی حالت بھی بھرائی جائی ہے ہیں ہوب انہوں نے الہ کے بنی کو حظم الا دیا یہ استظرے طرح کی تکا لیھٹ بہنچا ہیں تو وہ بجرت پرنجبور مہو گئے اور بالآخر مریح تھی وٹر کسر مرینہ طیستہ کو دارالاسلام بنا لیا ، الٹیرنے والی بربہا انوں کی مرح فرائی ، انہوں نے طاقت جمع کی اور مسکے والوں بربسل خوف کی حالت طاری مرحمی اور مسکے والوں بربسل خوف کی حالت طاری مرحمی اور جب کم مسکم فتح نہ ہوگیا ۔ ان کے دن کا سکون اور راست کا جبی خمتم محکم دروگیا ۔ ان کے دن کا سکون اور راست کا جبی خمتم محکم دروگیا ۔

معرود دسی میرس عرائی و لئے ہی کہ برمالات صون بحری بنی بہت ہی می و دسیں میرس میرس میرس میرس کا اللہ کی میرس کا اللہ کی میرس کا اللہ کی میرس کا اللہ کا مال کی بیاں فرایس ہے ۔ ان لوگ کو بھی اللہ نے بیٹ وارام کے برال با کا مال میں بنیاں فرایس ہے ۔ ان لوگ کو بھی اللہ نے بیٹ وارام کے برابیلاب بھی جس فراسیوں نے اللہ نے اللہ نے بیک اللہ بھی اس بر میرا ہوں نے اللہ بی زمین بیا بات اور کھیتیاں تباہ موگئی اللہ بھی جس کر فرائی کی طاقت ہی سلب کہ لی ۔ وال پر غلے اور کھیلار اللہ بی بریدا ہونے سے رائی زمینیں ، باغات اور کھیتیاں تباہ موگئی ورخوں کی بریدا ہونے سے میں میں بادیرسیوں کمیے باغات ورخوں کی بریدا ہونے سے میں میں بادیرسیوں کمیے باغات اور نظر اللہ کے کھیت ہوا کہ تے تھے ۔ اللہ نے سرچیز تباہ کو دی اور حسنوا یا موسیل کی بادیرسیوں کہ باغات اور نظر کے ایک کھیت ہوا کہ تے تھے ۔ اللہ نے ہوجیز تباہ کو دی اور حسنوا یا کہ کھیت ہوا کہ تے تھے ۔ اللہ نے ہوجیز تباہ کو دی اور حسنوا یا کہ کھیت ہوا کہ تھے ہوگی کہ دی اور حسنوا یا کہ کھیت ہوا کہ تی تھے ۔ اللہ سے ہم نامی کو کا اور کو الیا ہی باکہ کا کہ ایس کی بادیرسیوں کہ کھیت ہوا کہ کے ایک کھیت ہوا کہ کے باتھ کی بادیرسیوں کہ کھیت ہوا کہ کے ایک کے ایک کی ایک کی ایک کہ کھیت ہوا کہ کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کی بیار کو الیا ہی بادیرسیوں کی کو کہ کے ایک کی ایک کو کہ کو کہ کو کہ کی ہے ہوئی کی کو کہ کا کھیت ہیں۔ والی کی کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کے کھیت ہوا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھیت ہوا کہ کہ کھیل کے کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کو کے کھیت ہوا کہ کہ کو کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کہ کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کھیل کے کھیت ہوا کہ کہ کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کھیل کے کہ کھیت ہوا کہ کہ کی کھی کی کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کہ کھیت ہوا کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کھی کی کھیل کے کہ کو کھی کے کہ کھیل کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو

امن وامان کیصنر میت می صنر فرزر

انسانی زندگی کے بیلے امن وامان مڑی صروری جیز ہے۔ اس کے بغیر کا وہار زندى عطب موجاتا ہے ، كارخانے ، زراعت ، صنعت وحرفت عرصنيكركوئي چیز باتی بنیں رمتی ۔ دوسے ملک کے ساتھ حنگ کی حالت ہوتو ہروقت وسمن کاخوف رستا ہے۔ بمباری ہوتی ہے۔ اطلک تباہ ہوجاتی ہی اورلوگ منے سکتے ہیں - اندرونی طور ریجی بامنی ہوتو سروفت جوری ، ڈاکے کا خطره رساسه، لوگول کی خان ، مال آورعزت غیرمحفوظ موجاتی ہے ، آج رنیا میں ہرطرف یامنی کی فضا بھیلی ہوئی ہے سطرید دارانه نظام معیشت نعص اور لاسح كوحنم دياب حس كي وحسب منتخص حائز اور ناحا يُزطر يق سے سرط نے کی فیکر میں رہا ہے ،خواہ اسمیں دوسروں کوکتا ہی نقصال کو بذا كطانا براس و التراكي نظام اس سعي برترسي مركبي انسان كاعزت نفس محفوظ منیں ہوتی ،ان افرل سے جانوروں می طرح کام لیاجاتا ہے مسائل أمان حيد فأعقول مي محدود بوكرره حات بي اوراس طرح أرمني اور بيعيني مسل أيفكن رتى بياس كے بيفلات أساني شائع اليا نظام تنا فائم كرا عاتى بي جيهيكى كا حال اورعزت وأبركوكوني خطره نه بريخض كواش كمي ي حال دوزی عیشرچوا ور بودمعانشوامن امان دوستی ادرا خوست کا گداره بهور صدميث مشركعيت مين حضرت حذلفيرة كابيان أتاسه كرابندائي دوري مج بالكل اطينان عال تقارم بركسي عيى أوفى سي بلاخوف وخطرمعا ملكر سكة عقاء مكن لجدمي حالات تنبيل بوسكة - اب مين خاص خاص أدميون سي معاملات كريا بول ـ امن کے زمانہیں میں محصا تھا کہ اگریس کسی سلمان سے معاملہ کروں کا اور مجھے كونى نقصان ينج كاكير وي الحس ديد جلاتواس ملان كادين مرك اس نقصان كويرداس تبيل كرے كابعني ومسلان مجھے دھوكر فينے بانقصان بہنجانے کی کیشن تبین کرسے گا جسی غیر ملعنی بیودی، علیانی اِمشرک سے

معامد كرست وقت مجھ لقين بونا تقاكر اگر مجھ نقصان بواكير دي الح

مسلطف لا توماكم اس نقصال كى تلافى كريس كالعنى بس الرماكم وقت كے یاس شکایت کرول کا تو ده میرے نقصان کو برداشت نبی کر می کیم میاوی ۵۵ ولادبی مجھے الک اطبنان مخاادر اچھے نظام کاسی خاصہ ہے۔ اس کے برخلاف مم رسے نظاموں کامشام ہ مجی کر لیے ہیں ، نہ دِن کوسکون اور نہ رات كرآرام مروقت وتمن بجرر، واكو ، بروسي كانطره رمباسي مس معاملہ کہ ستے وقت تھی نہیں ہوتی بیانظام معیشت کی خرابی ہے کہ نہ امن و بمین عال ہے اور ندکشا دہ روزی نصیب ہے ، مکان ، نوراک ، لیاس ، عزت نفس صحبت التعليم ان ان كى بنيادى صرور باست بي شامل سے بعر مرادمى كموعال بونى عابيش مركز كهال عالت برب كرابك طرف سرنفلك عمارات اورئة سكلف زندكى ب تو دوسرى طرف دو وقت كى روثى هي نصيب نهي سرحيات كومايرنيس اورعلاج كے بغراد كرموت كى أغوش مى جا كى بى إن حالات ميلمن وامان كاتصوركهال كياجاسكة به رالطرتعالى في اوكرل بدر برے احانات کیے ہم مگریاک کی قدر منیں کرتے نیتے ہے ہوتا ہے کوالنز تعالی ا راص موکرکسی زکسی عذاب می متیلا کردیتا سے۔

اس کے بعدار شاد ہوتا ہے فیصفی اور مقادد قد کھ اللہ حکلاً طیبیاً بس کھاؤاس میں سے جوالسے نے تہیں روزی دی ہے ملال اور پائیزہ پرین جام اور ناپاک کے قریب بھی نہ جاؤ ۔ عام دین اور اخلاق کو بھاڑ دینا ہے التر نے لینے سارے بھیوں کو بی تعلیم دی ' کے لئی مستعال کرو یخس اللہ کی اور ملال چیزیں استعال کرو یخس اللہ اور ملال چیزیں استعال کرو یخس اللہ اور ملال چیزیں استعال کرو یخس اللہ اور ملال چیزی استعال کرو یخس اللہ اور ملال چیزی استعال کرو یخس اللہ اور اس می کو استعال نہ کرو ۔ ظاہری مجاست یہ ہے کہ کوئی چیز کل مطرح ائے اور اس می برو بدا ہوجائے ، الیسی چیز مفتر سے سے کہ کوئی چین اور کروہ تحربی کے کھی ہی آئے گی اور باطنی مخاسست یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا نام نے کہ بحری و زمے کرے میک ہو وہ چردی کی تو یہ طیب ہرگر: نہیں موسمی مبکی ملک طور پر برے عیب بھنے

حلال اور طبیب وزی کے باوجود بخب ہی رہی ۔ آگے اللہ نے محرات کی مختف اقعام می بیان فرمائی ہیں۔ بورگئ ۔ آسے اللہ سے کا یا ہوا مال کی بی بنیں ہوگئ ۔ آسے کا یا ہوا مال کیسے طیب ہوسکتا تعقب کی کائی ، فولوسازی اور فلمی سفوت سے کا یا ہوا مال کیسے طیب ہوسکتا ہے ، کھیل تا آم نی ہیں ، ان فرائع سسے ماصل کوردہ مال ملال نہیں ہوگا اور بھر یہ ہے کہ حرام اور بجر طال کھانے والے کی نرعاورت قبول ہوئی ہے اور نہ دعا ۔ ایسی جنری ان ان کے ایک جنری از اور او منیں گی ۔

ايك توملال اور پاميزوجيزي كفاف كي تعنين كاور دور افزايد كا نظر گذارى الله من الله و ا

کی نعمتوں کی قدر محدور اگرتم خاکص اسی کی عبا دست محرسنے مسالے ہو-النٹر کی دفت کے تاریخ میں مال

نغمتوں کی فدر کا بیچ طلب کیے کہ مہنعمت جائز اور صلال ذرائع ہے۔ حاصل کی جائے اور اس کا استعال بھی جائز ہو ۔ فضول اور حرام کا موں ہم

مال صنائع نركياحاك و حلال وحرام بن انتيار ركها جائے اور التر لکمے قانون

کی بابندی کی طلفے۔

 دسبسا۱۴ درسس سی

اِسْ عَا حَرَّمَ عَلَيْتُ كُمُ الْمَيْنَةَ وَالدُّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا لَهِلَّ لِغَـ يُرِ اللَّهِ بِهِ \* فَكُونِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَقُولُوا لِلهَمَا تَصِعَتُ اللَّهِنَاتُكُمُ الْكَاذِبَ هٰذَا حَلَلُ وَهُٰذَا حَرَاهُ لِتَفْ تَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ الَّذِينَ يَغُـتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ ١٠ مَتَاعٌ قَلِيكُ مُوَّلَهُمُ عَذَابٌ ٱلْبِيْكُمْ ﴿ وَعَلَى الَّذِيرَ ﴿ كَا هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا كَلَنْكَ مِن ثِي قَبُلُ ۚ وَمَا ظَلَمُهُمُ وَلَـٰكِنُ كَانُوا اَنْفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَّةَ بِجَهَالَةٍ ثُهُ مَا كُول مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصُلَحُولَا عُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدُهَا لَغَفُورٌ تَحِيثُ مُوقًا

توحب مله ، بیک طرام قرار دیا سبت تم پر (النگرنے) مردار ،خون ، خنزریکا گوشت اور وہ چیز جس پر النگرکے سوا غیرکا نام کیکارانگی ہو ہی جو شخص مجبور ہوا (اس حال

میں کہ) وہ سکرشی کرنے والا نہیں ہے اور نہ حد سے تعباوز محریتے والا ہے ۔ بس جیک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مربان کی اور نه کهو اس چیز کو که بیان کرتی بی تہاری زانیں حبوط ، یہ علال ہے اور یہ حرام ، تاکہ افتراء بانه م الله بيه حجوث - بيك وه لوگ جو افتراء باند سطت مِي اللَّهِ بِهِ تَحْبُولُ ، وہ نہيں فلاح پائيں گے 🕦 فائرہ ہے تقورا ما ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، (کا) ان لگوں یہ جر بیودی ہوسئے ، ہم نے عرام مترار ری وہ چیز جم ہم نے بیان کی ہے آپ پر اس سے پلے۔ اور ہم نے ان پر زادتی نیس کی ، عکب وہ خود اپنی عانوں پر زیادتی کرتے تھے 🕪 میں بیٹک تیا پڑوگا ان لوكرں کے ليے جنہوں نے بائی كى الانی كے ساتھ بھر توب کی ہے اس کے بعد اور اصلاح کی ہے انہو نے ، تر بیک تیا پروردگار اس کے بعد البستہ بہت بخشش کرنے والا اور مہان ہے (19

گذشته درس میں اللہ تعالی کا یہ محم بیان ہو چکاہے کر ملال وطیت پھیزی کھاؤ، اور اللہ تعالی کی معتول کا شکریا اداکہ و۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالی نے ملت وحرمت کا ملہ بیان کرتے ہوئے چارتطبی حسرام چیزوں کا ذکر فرالیہے ۔ ملت وحرمت کا یہ قانون اس سے پہلے سورہ لقرہ، سورۃ ما کہ ہ اور سورۃ انعام میں بھی بیان ہو چکاہے ۔ یہ طبا اہم مظلہ ہے جس کی پابندی اہل ایمان کے لیے نمایت صروری ہے ان محرات میں ائن چیزول کا ذکر کیا گیا ہے ہو ماکولات میں شمار ہیں اور لوگول کا اکثر و بیشتر این استہاء ہے۔

واسطر بلجا دمیناسیدے ریمٹلربیان کرنے کی دوسسری وجریہ سینے کہ اکثر مثرک مُركوره محمّات كويُرانهيس سمحضة شفع اوران كوبلا دريغ استعال كرست تفعي

چانچ الله تعالى نے ان كى قطعى حرست كا محمد كايا سبے ـ

ارشادم واست إست السيما حسن علي كمر الميث تأتيب السرنے تم بیمردار حام قرار دیاہے۔ اگر کسی علال ما نور کو مشربعیت سے تلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے ، تو اگرجہ وہ ذبح کیا گیاسے مگر وه مردار کے محمی بی اسنے گا۔ اگر کوئی جا فرر عبطر بحری وعیره خود سخود مرکنی تو ظ ہر ہے کہ وہ تومردارہی ہوگی اور النتر کے اس حکم کے مطابق اس کا کھانا قطعى حرام موكا وسورة مائره مي مردارى بعض دورسى صورتون كالحبى ذكركياكيا يعنى وه مانورهي عرام مي حركلا كه سط كرمرها في ، أيجوط منكف معمر ما یا کسی دیخی مگرست کرکر ولک ہوجائے، باستے درندسے بھاٹا کھائیں یا جوکستھان يرذب كخياكيا بهو الكركوئي ما نورع رًا التُركا أم سيك بغير ذبيح كرديا حاسب تو ودي مردار کی تعربیت میں آئے گا سی تھے حطر کا کرتے ہیں یا انگریز جانور کی بیٹانی میں گولی اد کر الک کر شیقے ہیں۔ بر دونوں طریقے حام ہیں ، کوئی مسلمان ایسے جانور كاكوشت نبيل كهاسكتا- إسى طرح اكركسى زنده عالور كي يحسم سے كوئى تھالات لباجلئے تو وہ بھی حرام ہوگا ۔ زمانہ جاملیت میں جبسے سی پر مجبوری کی حالست موتى عقى ، كھسنے كو كھے نہيں ملتا تھا توادين كى كولان كاك كر كھا ليتے تھے۔ 'رخم بعدمب تھے کیے ہوما تا بھا ۔ اس طرح اگر کسی دینے کی جی کاسٹ لی جائے تروه حرام کے محم میں آئے گی جھنورعلیالسلام کا ارث دمبارک ہے ما اُدبین مِنَ الْحِيَّ فَهُوهُ مِيثُ جَرِعُضُونُهُ فَالْوَرِسِ كَا طُهُ كُرَالًا مُرَالًا مُرَالًا عاسنے وہ مردارتصور ہوگا معنسرین کرام مرداری حرست کی برحکست بیالی ہے می كرجم مي ستى بدا بوتى ب اور مردار كهاف مي كطف ونقاط كاعنص مفقود ہوتا ہے۔ انسان میں اخلاق رذلیر پیا ہوتے ہیں ، ابذا اس کوحرام

יתכות

فرايا كيب تومردار حرام ب اور دوسار كالدهر بعن ين والانون عي حرام سے ۔ جانور کو ذریح کرسنے وفتت جو خون مبرجا تاہے۔ یہ نایک ادرحام سے ا پونکوراک ان فی اخلاق برانزانداز بردتی ہے اس کے ون کے استعال سے انان میں درندگی کی صفت پیا ہوتی ہے ۔خونخوار درندے ،شیر،جینیا وعیرہ کی طرح انسان بھی درندگی ہے اترا آسے ، اس بیے الٹرنعالی نے انسان کیلے خون حرام قرار دیا ہے۔ البتہ اضطراری حالت کا ذکر آبیت کے اسکے حصر میں أراب داكركسي تخف كي حيم من ول كي مقداراس قدر كم بروجائے كرامس ك زندگی کانبجاؤمشکل ہوجائے توالیبی حالت میں فقہائے کرام نے ایک ان ان کا خون دوسے النان مینتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ عام مالات یا معمولی تنکلیف میں انتقال خون درست نہیں ۔ شاہ ولی انٹر محد نے دہوی ہ نے فرمایا ہے کہ طہارت، سماحت ، اخبات اور عدالت بصبے پاکنزہ فعلاق كى نىنۇدىما بىن تۇراك كورىدا دخل كالىسىد دانسان جى قىم كى توراك كىستىمال كريدے كا - اس كے اخلاق رائتى قىم كے اثرات مرتب ہوں گئے ۔ تيسرى علم ميز فرمايا وَ لَحَتُ مَ الْخِنْ بِي خِنْ رِيكًا كُوسْن بِ وَتِقْقت

خنزىركى مرجيز بال المحقال الجهيان ، خون وغيره حرام بن تامم جونك معف اقوام یں عام طور پراس کا گوشت کھا یا جا تاہے۔ اس کے النٹر تعالیٰ نے اس کے گومشت كابطورخاص ذكرفرما ياسهه · شاه ولى السُّر تحديث دملويُّ ابني كما م حجترالط البائغ مين فرملت بهي كرحضرت نوح علىاللام كے بعد تمام انبياءكى مثرانع بین خنز برحام یکی راهیدے مگر تیرسب علیا ٹیول کی برنجتی ہے کجو کسے تجيشر تجرى كحطرح استستعال كهيته بن يحبب مسيح عليالبلام دنيامي وماره نزول فرائیں گئے تروہ اپنی قوم سے سخنت نادانس ہوں گئے کرجس جا نورو میارسے نبیوں کی ٹربییت میں طرام قرار دیا گیا۔ اسسے آپ کی قوم نے خوب

كهايا ابنائخيراس كى ندليل كى خاطر حضرت عبيلى علياللام خنىزى كوقتل كرس سكے مولا فا عبيدالترمنفي ابني تفيرس فراني كراس عانورم وواليي فيسع خصلتي بافي ماتی ہیں ہجوان نی فطرت کے خلاف ہیں۔ ایک یرکہ برجانور گذر کی کھا تا ہے۔ لهذا اس كاكوشت كھانے والے شخص كے دل و دماغ بيں بھي گند كى كے اثرات بهام دن سکے و دومری بری خصارت بر ہے کہ یہ الیا ہے عیرت جانورہے کہ می کئی نزاکیب مارہ سے بیک وقت جعنی کرستے ہیں بیٹی جرہے کہ خنز تیجار قومول میں انتهائی در ہے کی سے عیرتی یائی جاتی ہے۔ حب كامنام ہ دنیا میں كيا حار المهب بغرصنيح الطرنے ضنز بركا كوشن تعجى عام قرار ديا ہے۔ يوهي عام چيز نزر تغير الله ب - وَمَا الْهِ لَ لِلْهُ إِللَّهِ بِهِ ٥ جو جانورا سنر کے سواکسی دورسری من کے تقرب اور خوشنودی کے لیے مندور كياكبابو، وه يمي علم مسع الكركوني حافريا دييركوني جبز لات ومنات ياع ي وعنیرہ کی نذر کی گئی تروہ عام ہوگئی۔ اسی طرح شیخ سرصو کی گائے یا دا آگا برا اسى تعرفيف مي آئته الهلال كامعنى بى آواز بلذكر، اياتشيركرنا بواليه مفتصديد كراكركوني فيزالترك نام برمنسوب كي كئ توحام بوجائي -البنة الصال نواب مختلف جيزسه أنرك تنخص اس نيت سعا الملرك نام بمیجانور ذریح کرسے کراس کا نُواب فلاں بزرگ یا فلاں تخض کوالصال کرنا مقصود سے، تواس میں کوئی محبگرا نہیں . بسیران ببرکی گیار صوبی کا بھی صیحے تصورسی ہے۔ اور اگر بھتیرہ یہ موکد بیران بیریکسی دو سے بزرگ كهياية قرابى تنين كريب كية تووه نا داعن بوجائي كا اورجان ومالي. نقصان كانحظره موكا ترسى جيزندر تغيرال للرست بخيرال للرسك ام ريعا نور ذبح كياجائے باجادل كيك في جاكيں بامتھائي لفتر كي جائے توا گرجي نظام تواس مين كوئى خرابي نظرنباب أتى محد محققين فرات ني بكرايسي جيزي روحاني سنجاست یا فی عانی سے را ایا مال کھانے والوں کی روح نایا کی موجاتی

(۱/) تارخران ہے اور اگن کا باطن سنے ہوجا تا ہے ۔ اگن ہی اچھے مذبات کی بجائے غلیظ مذبات جنہ لینتے ہیں۔ اس سنجاست اور بڑے اخلاق کرصا حسر ہے مانیت ماہ سنے درمی رہ کے ستے ہیں ۔ اس سنجاست اور بڑے اخلاق کرصا حسر ہے مانیت ماہ سنے درمی رہ کے ستے ہیں رہ

میال برای ایرانی اور المحی توج طلب ہے جبی خص کا تحقیدہ گذاہہ اگروہ النزکا نام ہے کریمی ذرائے کر سے گا، تب بھی اس کا ذہبے مردار کی طرح عزام ہی ہوگا۔ ذہبے آن کا پال ہوتا ہے۔ جن کا تحقیدہ جبی ہو۔ البنہ اہل کتاب کویہ رعابیت وی گئی کہ اگروہ النہ کا نام ہے کہ ذبیح کریں تو وہ حائز ہوگا کی دو کا کہ دوہ این کا بام ہے کہ ذبیح کریں تو وہ حائز ہوگا کی فونکہ وہ اپنی نسبت اسمانی کتاب کی طرف کرتے ہیں۔ البتہ کسی سبت بہت کی فرد کے دوہ ہزار دفعہ النی کا نام اسکیہ ذبیج محمد میں البتہ کسی سبت بہت کرتے ہیں۔ البتہ کسی سبت بہت کی میں البتہ کسی سبت بہت کے میں البتہ کسی سبت بہت کی میں ان کے میں میں ان کے کہ یہ موال النظر سے ان جار جبیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کے کہ یہ موال النظر سے ان جار جبیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کے کہ یہ موال النظر سے ان جار جبیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کے

جحالت اصطراری

مزورب مكرافظارا ورقصر كاحق أسيبرمال عال بيد -فراياح ام كى المحت كے ليے دورسرى شرط يہ سے وَلاَ عَادٍ كرمضطرب تخص مدسع براسطن والانه بهو منثلاً الكربا ومع حرام جيز كما كرمان بياسكة سب توا دھ میر کھانے کی کوشش نہ کرسے۔ زیادہ کھانے کی اجاز سند نہیں ہے۔ البنة اصنطرارى حالسن بي أكراس المحت سية فائره نهيس المياما اور اس كي عان علي جاتی ہے تووہ ادمی منہ کا رہوگا کہ اس نے الترکی دی ہونی رعامیت سے فائدہ منيس الحيابا - اوراگرالبي حاله بي جرام كها لياسي توالسر ني اس كي احازت وى فَإِنَّ اللَّهُ عَفَوْدُ وَيَحِيثُ فَي وه نهايت بخشش كرن والااور الما مربان ہے ۔ السّرتعالی اس برکوئی مواخرہ نبیں کرے گا۔ كُ التَّرْتَعَالَى فِي الكِ اورمُنْ لَرُضِي بِيانِ فرؤياهِ ووَلَا تَقْوُلُو الِهِ مَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُ كُمْ الْكَذِبَ لِهٰ ذَاحَلَالَ ۗ وَلَا خَرَامُ كَيْ كوابنى ذبانول سن حلال اورحام فراريز دو يطلبت وحمدت ننهارس المتبادي سَيْنِ عَبِهِ ٱلْحَسَدُلُ مِنَا ٱلْحَلَا الكُلُّ وَالْحَسَامُ مَا حَدَّى اللَّهُ طلل وه ہے بھے الترنے ملال قرار دیا ہے اور حرام وہ سے جھے التر تے حرام قرار وباسب صدر ميث تشرلف بي أناب كراكب يخض صفور علياللام كي خدم میں حاصر ہنوا اورعرصٰ کیا ۔ اگر ہیں النّز کی توجیدا در آب کی رسالت کر اہمان رکھو<sup>ں</sup> اورطلال كوملال اورح أم كوح الم محقول أوكيا محص تخاست عصل بوجائي مزبيطلت وُحرمت كاحكم سكاناصوت الكيرنغابي كمصاختياري حلسنت دحهمت كااغتيار يذكسي بادشاه كوسيعه نهصدر كواور يذكسي باليمنيط كو - شاه دلى اللرو فرمانة من محليل وتحميم اكت يحوين نافذ كا مام سب يعني

علىت حمرت كاقالان

مروکے تومواخذہ ہوگا اور فلاں چیز ترک کرو گے تو اُنو ڈ<u>یمو کے</u> تعین اوقاسنا ٹٹکال بدا ہوتا ہے كەملىت وحرمت كاكام تونى كى طرف بجى نموب ہے ويجيك كَهُ مُ الطَّيِّاتِ وَيُجَرِّمُ عَكَيْهِ مُ الْحَبَيْنِ وَاللَّامِ السَّامَ وَهُ پاک چیزین حلال کرنا ہے اور نا پاک چیزی حام کرنا کے۔ اس کے جواسب ين مفسرين كرام فراتے بي كرنى اين طرف كسيكسى جيز رياست وحرمت کا تھے نہیں ڈگانا ۔ لیکرئنی کا بیان کرنا اس باٹ کی قطعی دلیل ہونا ہے کہ النّدنے اس جركوحلال باحام قرارديا ہے۔اس طرح مجتدحضراست مجی معبن جيزول يرملنت وحرمت كالحكم ككاست بي ربيحي الى كى ايي طرف سيرنبي تهومًا مبكروه قرآن وسنست بب غور كركے بيان كرتے ہيں كربات اس طرح مجھ میں آرمی ہے کہ بیجیز طلال ہے یا حرام اور اس کی بدولی ہے سوالٹرنے فراياكرايني زبانون سي لول من كهوكري ليبز طلال سهداور بيرجيز حرام جب انظر نے کسی چنر کو حرام نہیں کیا تو تھے کیسے کیے مکانے ہو۔ منظر کول نے بچرہ ۔ سائبہ وعنبرہ کئی قیم محلے محوات بنا کیھے تھے ۔ آج بھی مختلف علاقوں بن لوگ نذرونیاز کی تعبض جنزوں کو بعض مردوں انعبض عور آبول مريع ليحام بهطلت بي مالانكه الله في توائن كوطل قرار ديا ب يوشخص

متعلق فرايا مَنَاعَ فَلِكُ لَ يرجندروزه زندگي مي فائره الطلنے والي بات ہے وَکھے وَ عَذَاتِ کِلاثِ وَ اَکُ ان کے ہے درداک عذاب محي موجود سب مقصدير سب كرحلنت وحرمت كيسلس التَّدكى صرول كون تورُّو ورن عنواب اللَّيم كا فتكاريوما وُكے -مزير فرمايا وَعَلَى الدِّينِ الدِّينِ الدَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَكَيْكَ صِرْمِ فَيُدَكُ بِيودِينِ بِبِاللِّرْنِ وهجبزس حام قرار دبرس جن كا ذكر محسن أكيب كے ساتھ بيلے كياہے بيود لوں كے وقتی محاست كا تذكرہ سورة ما أره اورسورة العام مي يجي موجود الته كراك كي مكثى كي وجريه التلر نے ال کے بلے ناخن مرابے جانور اور حربی حرام فزار سے دی بھی سورۃ انعام مي حَدَّهُمْ الصَّحَلُ فِي ظُلْفِي مِن الفَاظُ مِن كرم في الفَاظُ مِن كرم في الفَاطُورا مِن كالبخريط المواهو المه ، حرم قرار مع من وكت من الكي المكي سرشي كى منزا كے طور ريكيا بھا۔ البتہ كچريوں با آئنوں كے ساتھ بھی ہوئی جربی حلال تقی گوشت بس سے جربی کا زرہ ذرہ علیمٰرہ کرنا ٹیرنا تھا۔ فرمایا بیسخت سمجے ظُلَمْنَا عِلَى مُم نِي اللَّهُ يُرُولُي زادتي نيس كي وَلْسكنَّ كُو فنستف و كيظيله و المكاني كمروه خودي ايني جانول برزادتي كمين ولیے تھے۔ ابنوں نے الٹرکی صرودکو توٹرا تو الٹرنے ان کے بلے بعن جيزى حام قرار في دي مريث شريعين آتا ہے لا فينك تر دُوكا الفيسك كمعتم ليخ لين نفسول بينترد نهميا كرو- لوگ خود بي بعبض رسويات حاری کربیلتے ہیں اور بھیران کی یا بندی بھی خود ہی ضروری قرار میتے ہیں راس طرح وہ کسی کام کے نیے اپنے آب کو پابند کر لیتے ہیں۔ بھرجب اس بر عمل بيرانهين بواسحة تومشكل من طبغاتي من و فايا اگرانيا كرو مكے توخدا تعالى بھی تم مینخی کرنگا ، رسومات کی بابندی کر کے لیف کی ساتھ سال کروسکے

وقتی نحرمت

ده یشه نگا اور کوئی غلط قدم انگ كاعقل شعوريمه ف في تَا لِحَقَ مِن فِي كُونُ وَلِكَ يَجِمُون كَمُ لِي عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ المرابي عِلْمَى كمعلى اورابني اصلاح بحي كمهلي بعني أكريس كاخوتلت احماس بوكما وكصر كے يدي عاط ہو گئے۔ تو فراي إِنَّ رَبَّاكِ من العدد العنفور والمراس سيح ول سينائب موجاة ب اوراين اصلاح كرايتا سين فراللزتعاك مجی این تجشش اور رحمت کے دروازے اس بر کھول دیتاہے اس كى تمام سابقة خطابير معامت بوطاتى بس

 رسیسما۱۴ درس می ویک ۲۱

ترجب ملے: - بین اراہیم علیہ اللام تھے پیٹوا اور اطاعت کرنے والے اللہ تعالی کے لیے ، ایک طرف اطاعت کرنے والے اللہ تعالی کے لیے ، ایک طرف کے فالے ۔ اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں یں سے (اللہ نے وال کرنے والے تھے اللہ نے وال کر برگزیو بنایا ، اور ہالیت وی بدھ راستے کی طرف (الله اور وی ہم نے اگن کو وینا میں عبلائی، اور بین کو وینا میں عبلائی، اور بین وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے اور بینک وہ آب کی طرف کر آپ ہیں وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہیں (الله پھر ہم نے وی کی آپ کی طرف کر آپ پیروی کریں ابراہیم کی مقت کی جو ایک طرف کر آپ پیروی کریں ابراہیم کی مقت کی جو ایک طرف کی آپ کو ایک طرف کریے والے تھے ، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے (الله کی ۔ اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے (الله کی ۔ ایک ۔

اس سورة میں شرک کی مختلفت قیمیں بیان ہوجی میں بمنحرین کی طرف سے توجير ورسالت اور قيامت كے انكار كا ذكر عبى ہو تو يكاسب ممشركين كى طرف سے صلال وحام میں فیل اندازی کا تذکرہ بھی ہوگیاہے۔ اب آج کے ورکس

مين الترتعالي في حضرت ايرابيم عليالسلام كاذ كرفروايب - إن آيات كا ربط كذشته مع بيوسة درس كے ساتھ ہے۔ وكان الله تعالی نے ايک فرخال

اورامن والى سبى كا ذكر فرايا تقاحب كي باشندول في التركي فمتول كي الشكري

كى توالس بنان برنصوك اورخوف كومسلط كرديا - اس كبتى سنة مرادم كم محرمركى

بتی ہے جس کی ابتداء ابرائیم علبالسلامہ نے خاند کعبدی تعمیر کی کررے کردی تعلی اور بہی جبیر این دونوں دروس میں قدر مشترک سے۔ آج کی آباست میں الٹونعلیے

فيحضرت ابلهم عليالس كحفائل بيان فرات بوستح واضح فرايسي

كرأب الترك ايبا فاربندك اور بيجانك كزارتها نبزاب مشرك س سحنت متنفر تھے. اللہ تعالی نے مشرکین مکے سے دعویے کی صفی سے تردیر

فرائی ہے کہ و الراہم علیالسلام کے دین بروں و فرا یا تنت الراہمی کے حقیقی

والرست جعنورخانم النبيين لهلى الترعليه وسم اور آب سے بيروكار بس، لهذا آب

مرعمی لتب اراہیلی کے اتباع کا ہی حکم دیا ک

ببينوا اورامام يتص فراك باك بس لفظ است كيم معنول مي استعالي مواسم

اميت كاعام فنم معنى جائوت ب جيباكر بيجه كزر سيكست وكرفيت الله بجَعَلَكُ عُرَامِينَ قَا كَلِحِدَةً "الرابِينِ نَعَالَى عَامِنَا تَرْتُم سب كو

اكب بري جاءن يأكروه نيا ومنار يا جينے فرمايا" كف تح خصر بيكي أهسك

المفن يجت للب السائل من (العال) مم المي بهترين جاعت موجولوكول كونهي كاحكم كرتتے بمواور برائی سے رو کتے ہیں۔ امسن كا ايک اورمعنیٰ مرت بھی

من اکسے معد سورہ ایست میں جیل سے رہائی است والے بادشاہ کے

مصاحب كم متعلق أناسب والتُركنَ بعُهُ كُدُ أُمَّتُ في الراساي من کے بعد یا دایا کہ بوسف علیہ السلام سنے اس سے کوئی باسٹ کی کھی ۔ امسہ: ، کا معنی اطاعبت اور کمت بھی آ ہاہے۔ تاہم اس آبین کمیم بی امریت کا لفظ الم م اور مینینوا کے معنول میں استعال ہوا۔ ہے لعنی اراہیم علیال اور کیے الم سقط يسورة بقره بن الترتعالي كايرفران كزرج كابي أفت سياعك للنشاس إمسَامًا" له ابرابيم علياللام أبي تجھے لوگدں كا امام نباؤں كاكر حب كا اتباع صروري موكار شيس المست كالفظ صرست اباميم عليالسلام بب اس لحاظ مع بعي صاوق آئاسه حكرالمترتعالي في الب كي ذات بي وه تنام كمالات بمع فرانب تصحواكب بدى حاعت مي محتنيت مجرى مو سے ہیں ، وہ مالک ہے ، جاہے تراکیت شخص میں حیان بھری خوبیاں جمع كرف يعباكم مقوله سبت كيش عَلَى الله بِمُ سَنَّتُ كِي اَتُ يجنع المكاكم في واحدِ الهماس مقام ببهقة المينوا اور ا المام این کشیرا نے حضرت عبدالطرین سعود الا قوانقل کیا ۔۔۔۔ لِ سُنِّ مَكِمَاذًا كَانَتُ أَمَّ لَهُ قَانِتَ اللهِ تِي صَرِت مِعِينَ أَ التارتعالي كي اطاعت كرين طله ايب مكل امت سقع كري تخض نے آب کے حق میں لفظ امست کے استعمال براعتراض کی ترابی مسعود سے فراياكمامست كالكب معنى معلالجبرى بواسب يصرب معاذ برام يائے کے نکی کی است بتلانے وابع علم تھے، اس بے ان کے حق میں یہ لفظ اتعال کیاگیاسہے۔آب کی ذاست وہ کہے کرحصنورعلیالسلام نے فرہ یا کرحب نے قرآن بجبنا بهروه ان جاراً ديول سے سيھے بعن عبدالمرسلور معا ذين جل ا ابی ابن کعیش اورما امرا - توگو یا آب معلم الخیر تھے ۔ اور ظام سے کہ امراہیم الیا ہا سے برطے کرنسی کی باست نبلانے والاکون ہوگا ۔ اسی بیے الستر نے وسے رایا

فرانبرداری کرنے والے بھی کتھے ۔ قوست کامعنی اطاعست اور خشوع وخصنوع بھی ہے مبع<u>ے سورۃ الزم</u>ریں ہے اُمّن ھو قاینت اُناکی النَّيْلِ سَاجِدًا قُ قَاكِيدًما تُجلا بِحُض رات كَ كُطرور مِي سيري اورقیام کے درسیعے اطاعت کاسی اداکرتاہے کیا وہ ناشکر گزاروں اور افرانول كى طرح موسحتاست ؟مطلب بركر ابرأميم عليالسلام الترتعاليك مكمل أطاعت كزارته اورسائق سائق حكيفنا كفنيف لجي تحص بعني ہواجت سے کھے کر، ہریاطل دین سے ہے کے رصروف ادرصروف خارکے سیحے دین کی طوف منگنے والے تھے ۔ تغوی طور پر صف کومعنی جلتے وقت باو<sup>اں</sup> كاندكى طرون مانل بوناسية ادرحنيين اس اونسط كوسكية بمن حريا وُن تُحَفِيكا كرحيبة بوبعني أكيب طرمت كومائل بورتوا برابيج عليالسلام اسرسمي ظريسيه حتنيف بم كرده برطون سے بہائے كرم ون ايك طوف ليكے والے تھے۔ ا المرتناه ولى التركيف اين كناب الفوزانجير من مد وضاحت فرائي فرمات من كريخ تخص الترتعالي كي وصرانيت كو مان والابو ، نماز برُ عضے وقت ابنارن خاركعه ي طوف كرما بو بيت الترشرلف كالمج كرما بو خاركم بواورغل جنابت كرنابو، وه عنيف ب حضرت ابرابيم عليالسلامي ب مارى خوبيال توجود تقين - آب يجيمؤ صرفت في وقا ندكع بلغميركما التوراس كالعج كيا، اس كى طروف منه كه سمے نماز رطبھى، منتذكيا اور مخبل خاست ترا کے بعدع لوں میں زمار و عاملیت میں تھی لا کئے تھا سج کرملیت امراہی کا ایک حزد ہے تواس تماظ سے اراہم علیاللام علیفت تھے۔ بھریہ ہے کوالٹریخا نے عام موٹنوں کو بھی منیف ہت کا درس دیا ہے جبیاکہ سورۃ انجے ہیں ہے "حُنفُ الْحُركِلِهِ عَدَيْنَ مُشْرِحِينَ بِهِ" تم سب كم سفيف

> ا*رابه علمایی</sub> کیطرف لب*ت

ا براهيم عليالسلام تواس قدرخدا بيست شفى لهذا مشركول كونشرم أني جاجي جوتمام نرشرک کے با وجود اسنی نسبت خصنرت البیم علیال المام کی طوف کرستنے میں کہ ہمائی سے دین بریں ان کاحال تو یہ ہے کہ حلال وحرم کودا بنی طرف مع عصراليتي بن ، خداتها لي كي صفات ، عبادت اور نذرولياز بن اس كا نزكب تفراني برعيراتكركوما فرق الامباب كارستيهن النركيه دسوم اداكريت بن مگراس كے باوج دالرہمي كهلانا جاست بن كنتے افسنوس كى بات ہے بحضرت اباہیم لمالام تومنیون سے اس کے کرم ون فداتعالى كوف نظيمونے تھے وَكَوْبِيكُ مِنَ الْمَشْرِجِينَ اورمشركون مي سع قطعاً نبيس تص بكه كفزاور شرك سع محنت بيزار تھے آپ نے کفراور شرک کی تردیویں بڑے دلائل پیشس کے ہیں اور توحید رہیستی کے على دلائل بم منجائے میں . فیام عراق کے دوران بادشاہ اور تمام لوگ آب سے منی لفٹ کھے حتی اکر سکا باپ اور پیرا فبدیر سجی آب کے خلاف تھا۔ بابل سے منی لفٹ کھے حتی کر سکا باپ اور پیرا فبدیر سجی آب کے خلاف تھا۔ بابل عیے و بیع وعربین مشرین آب کا ایک بھی عامی نہیں تھا۔ آپ تن تنها کفزادر شرك كامقا بدكرت بسيء ادر توكران كو تدحيدى دعوت فيق بسيم محرم مشرك لوگ أين نبيت الى كى طف كرك حقائق كا غراق الواسم ميك -فرمايا المام عليه السلام حنيف تصد مشاكِرًا لِأَ كَعْصِهِ أَبِ السَّر مى نعمتول كافئكرية الأكريف طلص تھے - إدھم شركين كاحال كيار ہوي ركوع ميں النركاب يُعْرِفُونَ نِعْهُمَتَ اللهِ تَصُرَّيُ بِي كُوفُونَ وَعُهُمَتَ اللهِ قَصَّرَ يُسُرُكُونُهُ فَ كروه الله كي فمتول كوبها نت تصميران كانكاراورنا فدرى كرتے تھے.

نتر کرنعمت

جبا کر گذشته رکوع بی بیان موجیا ہے ،ان کے لیے البیر کاست طرا انعام يه عاد وَلَقَ دُجَاءُ هُ وَرُسُولُ مِنْهُ وَ الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى إلى الله عَلَى ال مي سالط كالخطيم الثان رسول آيا" هي كُذُ في " مركزان برخيون سني م مسے بھی چھٹلا دیا، اما اُن زلائے اور اس طرح التاری ایک عظیم نعمت کی تارائی كى كفران عمت كي متعلق تورة ابرائيم مي گزر ديك ي كاك و تكي الح الَّذِيْنَ بَكُ لُحُوا لِغُهُمَ تَ اللَّيْ كُفُنَّ اللَّيْ كُفْنَ الْكِي كُفْنَ اللَّيْ كُفْنَ اللَّيْ اللَّيْ ائ لوگوں کی طرصہ بنول نے الٹر کی نعمت کی محنت نافدری کی ریغمسندالٹر كاربول مي تقاسين حظلا ديا كيا- ال كے برخلاف ابراہم عليال لام توانعا مات الليد کے صدورجہ قدردان تھے اور اس کا شکر اواکر نے والے تھے ۔ امام رازی شنے اپنی تفسیر مين الحصاب كدا برابيم عليال لام التركي طرفت عطا كرده روزي كے اس قدر قدر دان اور شکر گزار تھے کر مہان کے بغیر کھا نامہیں کھستے تھے کہ کہیں السری تعمت کی اقدری نرہوجائے۔ بہان نوازی کا برعالم تفاکرہمیشمسافرے انتظاریس سنے حتی کہ جب فرشنے قوم لوط ہم عذاب کے کرائے اور آب کے پاس ان نی فنكل مع عاصم بموكم الكيت ما لكيت أنْ جَاء بعيجُ ل حَين في وهود) تواسب فرا بحطائل كرسے آئے اكر مهانوں كى خدمت كرسكيں۔ قرآن ماك نے آپ کی بیصفنت بھی بیان کی ہے گوائیلھیشے الگذی وَفَرِیْ دالنجسه ایرامیم علیالسلام نے ابنائ دلورافرایا بعب اتبلاد کا وقت آیا، اسٹ کواگ میں بھاناک نینے کی تیاری ہوگئ تواسب کو زرائھی تمدد یا وہم نہیں بهوا مكر حكم خدا وندى برراضى كيد مسورة الصنفنت مي كيد الخريجة نِقَلْبُ سَیِلیٹ و ایپ اپنے ہے دردگار کے پاس فلب ہے کہ حاصر ہے ایک ابرالانبیاءاور آمام الانبیاء ہیں۔ آب حنیفیت کے سبب سے پہلے آپ ابرالانبیاءاور آمام الانبیاء ہیں۔ آب حنیفیت کے سبب سے پہلے بركزيره بنايا وهك له الخسط المستقيد و الب كونيط

راسنے کی طرف ہرایت دی ۔ پیسب الٹرتعالیٰ کے انعامات ہیں جواس نے امراہ بہ علیالسلام مربسیے ، اور بھرآب نے بھی ان احیانات کا پورا پورا شکریہ ادا کیا ، الٹرتعالیٰ کی ذات بر محل بھروسر کیا اور ایک کے ظریحمر کے بیاے بھی اُس کی یاد سے غافل منہیں ہوئے .

اس كانيتحريم واكرالترن فرمايا والتنه في الدُّنيا حسانة ہم نے اہاہیم علبالسلام کو دنیا میں مجلائی عطافرائی۔ روزی میں فراخی عطاکی ۔ صاحب وحابست اور كال درسيطى اولاد دى - تمام حن برست أسيب كى عزت كريت ستقے الترك أب كوني اور شريت عمطا فرائى أب كي ولاد بن سلانوست قائم کیا رینانج قیامت کے کیے آپ کے حق مرد ماہی بوسنه ملكيس بهماخى امست سے لوگ معى جب بنى اخرالزمال جعنرست محرمصطف صلى التعظيم ولم كى ذائب اقترس بر درود بلم عضة بن - الله مستحر صنك لله عَلَىٰ مَحْدَ عَلَى اللَّهِ مَحْدَ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَحْدَ مَا يَقْدِيمِي كُنْتُ بِمِنْ مَا كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إَبْرُهِيهُ وَعَلَى الرابْرُهِيهُ وَعَلَى الرابْرُهِيهُ وَ اعمولا كرم توحصنورعلي الصلاة والسلام اوراب كى ال براي رحمتول كأنزول فرها بحب طرح كم توسنة حضرست ابرابي عليالسلام ادراس كي ال كرابي رحمتول ادر مركزتول سسے نوازا - بيود ولفعارى فلط كار لمونے كے اوج وحضرسن ارابيح لليالسلام كااحترام كرتي بي دنيا كي ملائي سب بجرواضح كياكه دنيا من تعبلائی عال بونے کا بیطلب بنیں ہے کرا ب اخرین سے حوم رہ طائن كے، بكر وَابُّك فِي الْآخِدَةِ لُـمِنَ الصَّلِحِينَ آبِ اَوْتَ من می نیو کارلوگوں میں شامل ہوں سکے .الترنے دنیا میں آب کومقنداد اور يعشوا بناماردين قمراورصاطم لنقتر ببعلاما اورسب لوكول كواس راست برجلن كاحكا دیا، ترا خرست میں ملی آب اگلی حلفوں میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گئے بر حضرت الرام على السلام ك فضائل كابيان تفي بوكيا.

دنیا کی عصالاتی

مع فرايا المستر الحكيد كاليك مهرم ني البياط وي ازاخ بعن حصنورخانم النبين صلى الترعليه وللم كوخطاب فرمايا أن التبعيع مِسلَّة ابْنَاهِية مُ حَنِيفًا كُهُ آبِ مِنْ الْمِيكِ كَيْ بِيروى اختياركرين أيكى ملت ومی دین حق اور دین اسلام بے جو انتزاء سے جلا آرا ہے۔ دین تام نبیوں کا ہمیشہ ایک ہی رہائے، مت بھی تقریباً سب کی ایک ہی ہے۔ دہن اور ملت سے مرادمو لئے مولئے اصول بن جو ہمیشر کی ال سے م البته مختلف المبياء كى نشرا كمع مير مكان وزمان كى مناسبت سيعبن نندىديال ہوتى رہى ہى - سىجھوئے جھوٹے سائل اور حرفيات ہوتى ہي جومصلے سے مطابق تبریل ہوتی رہتی ہیں . البتہ النت اور دین تبری بنیں ہونا۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کا انباع کریں۔ وہ ارابيم على الدلام وعنيف لعنى برطرف سع كسط كرا در بردين سس بزار مولح صرف أكيب التذكى طرف أدر اس كے دين كى طرف رحوع كرية واله تع . ومكاحكان من المنظر كين اورآب مشرکوں میں سے نبیں تھے۔ اللہ نے شرک کی دوبارہ کاکیا تددید کر دى كرا برابهم عليالسلام كم متعلق مرموعي احتمال نهيس كياجاسك كرانهول نے کھے کی قبہ کے شرک کی حابیت کی ہو۔ وہ تربیجے مؤدم ستھے ، لہذامشرکو

 دمسب ما ۱۴ درس می و دو ۲۲۲

تن جملے: بینک مقرر کی گئی ہفتے کے دن کی تغلیم
اُن لُوگوں پر جنول نے اس میں اخلاف کیا ۔ اور بینک
تیرا پروردگار البتہ فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان قابت
کے دِن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کمتے تھے ﴿﴾
آب دعوت دیں لینے رب کے دلستے کی طرف حکت
اور اچھی نصحت کے ساتھ ۔ اور جھڑھا کریں اُن سے
اس بات کے ساتھ ہو بہتر ہے ۔ بینک تیرا پرورگاربتر
جانا ہے اُس کو ہو اٹس کے داستے سے بہک گیا اور

گذرشته آیات میں الٹرتعالی نے حضرت ابراہیم علیال الم کے فضائی م کالات بیان فرائے، اُن کی ملت کا ذکر کیا اور اُن کی پیروی کا حکم دیا پنود حصنورعلیالصلواۃ والسلام مجی ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم جیتے تھے مسٹر کین

ربطرأيت

عرب اگر حرنسای طور پر ابرا به علیالدام کی ا دلاد میں سے تھے مگروہ آپ کاطراقیہ تعجبہ ورخیے ہے ہے ۔ ابرا بہ علی الملام تو حذیف اور مور حدے اور تشرک سے قطعی طور پر بیزاد تھے ، مگر عرب کے لوگ مشرک میں مورث بوج ہے تھے ، ان کی کشر بیت کفرید اور اصل دین عبول چی تفی کشر بیت کفرید اور اصل دین عبول چی تفی عرب بین کوئی مگر بیت بیستی سے خالی ند تفی حتیٰ کہ ابرا بہم علیالدالام کا تعمیہ کردہ خانہ کعیہ مبی بیت بیستی کا گر کم حد بن حکیا تھا ۔ اللہ نے فرما یا کہ ان مشرکیا ور کفر لیفال کوئی میں بیت بیستی کا گر کم حد بن حکیا تھا ۔ اللہ نے فرما یا کہ ان مشرکیا ور کفر لیفال کوئی میں بیت بیستی کا گر کم حد بن حکیا تھا ۔ اللہ نے فرما یا کہ ان مشرکیا ور کفر لیفال کوئی میں بیت بیت کی طرف منسوب کرنا گئی ذیا در مشرکوں کے کوئی در بات بی بیت بی بیت میں بیت بیت کی طرف منسوب کرنا گئی ذیا دی اور مشرکوں کے در بات بی بیت بیت کوئی میں بیت بیت کی در بیت کر بیت بیت کرنا در مشرکوں کے در بیت بیت کرنا ہوں بیٹ کرنے در بیت بیت کرنا ہوں بیٹ کرن

<u>مفتے کے</u> دک کی تعظیم

اعتراض كرتي يصفح كدا كرحصنور حصرست ابراہم علیہ السلام کے طریقہ برہس تو بھر میفتے ہے دِن کی اوراس دِن خاص عادت كيول نبي كرية التدريه السام اعتراص بواب من فراي إن مُمَا حُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتُكُمُولُ فِيْ بیٹک ہفتے کے دن کی خصوصہت رنعظیم اورخاص عبا دست) ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی تھی حبنوں نے اس دن کے بارکے بن اختلاف کیا تھا۔ سفتے سے دن کی خصوصیت کا ذکر سورة لقرہ اورسورۃ مائرہ میں بھی موجود سے مگراس دن کو برخندست حضرت اراہم علیال لام کے زمانہ میں عال نہیں ہوتی تھی، بکر ز ا نہیں نا فذہوا تھا کیونکہ اسی دور میں لوگوں نے اس خاص دن کے متعلق اختلات كما تحاراس اختلات كي حقيقت كالذكره صنور عليالسلام كي صريت مبارکہ میں منا ہے بھنیری روایات میں بھی آنسبے کرموسی علیالسلا مے اپنی توم سے فرایکرائٹرنے تمارے یے حمید کا خصوصی دن مقرر فرایا ہے، لہذا اس دن کاروبار ترک کرسے محض الٹری عبا دست کیا کرو بمکر کہو دلوں نے اس دن کی فضیدت کوتلیم کرنے میں اختلاف کیا، وہ کھنے سے کی کمیم تو

اس دن کوخاص دِن تعلیمریں کے تعطیل منائیں کے اور کا روبار حجوظ کر موت التّركى عباون كرب كے كتب دِل النّر لْغَا لَىٰ كَا بْناست كو بِيدا كرنے كے بعَد فا رغ ہواتھا، اور وہ ہفتے کادن بنا ہے۔اس کی تفصیل نورات میں موجود ہے اور قرآن میں بھی اشارۃ ذکرکیا گیا ہے کہ السرنقالی نے بوری کا ثنان کو سچھ وِن مِن مَكُلُ كَمَا اور محبراً ومعلياللام كي خليق مجعرك دن احرى وقت من موتي . كائنات كى تخليق كاسلىكة توجيد دن مرام كمل موكيا . اورم فيه كا دن خالى تواسم ولي إس دن كواختناركمرليا .كويا النول نے حمعہ کے دِن مِن اختلاف كيا - اِس طسرح نصاری بر بھی حمید کا دن بیش کیا گیا کہ اس دن السری خاص عبادت کیا کریں مرکز انهول نے بھی اس طرحت ترجرنہ کی اور کھنے سلے کریہ سیسے ہوسکتا ہے کہ ہیود كى عير بهارك بعدم و، لهذا انهول في بيودلول كم مفتر سي بعد والا دن الوار اختناركرلياكهماس داجعي كرك التزنعالي كي خصوص عبادست كياكريس كے معنورعليراللامهن فرمانا كرالي لتالي نعجعه كى معا دست مارسے حصي رکھی تقی جب کرمپیور ونصاری اسسے محروم کیے. آب کا ارشا دمبارک هِ خَنْ الْأَخْرُونَ كَالُا وَلَا وَكُونَا لِهُ مَا الْقِيلِمَةِ بَعْثُ لَهُ اَنُ أُوْتُهُ الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِنَا بَمِهَا الْحُرَي آنَهُ وَلِي ہیں مگر قیامت والے دن سب سے اول ہوں گئے ۔ بہود ہم سے ایک ون بعدا ورنصار لی ان کے ایک دن بعدیعی علی الترتیب مفتر اور اتوار كويش بول كے واللہ تعالی نے جمعہ کے دن كوتمام ایام رفضنیات تختی ہے اور شعه ميدالايام كاخطاب دياست كربران تمام دنول كاسروارس صاحب تفییربنی سکھتے ہیں کرحضرت موسی کملیالبلام نے ایک شخص كود كي على حريفة كم ون سامان الماك الماك وبارك اليه علامة أسب في المسي روك ليا اور حكم دياكم اس كى گردن انار دوكيونكراس في مفتة کے دِن کی تعظیم ند کر کے اللہ کے حکم کی افرانی کی ہے۔ بیا کنے اس تخف کو قل کردیاگیا وراس کی لاش کھنے عام بھینیک دی گئی جسے جالیں دن کہ ہے کا میں درنہ کے اور پر ندسے اور پر ندسے اور پر ندسے اور پر ندرے اور پر ندرے اور پر ندرے کے دائی دی کھاتے ہے ۔ اس دن کی تعظیم کا انتشا سخت بھی تھا۔ بھر دائی دعلیالسلام کے زائے میں لوگوں نے اس دن کی تحقیر کی۔ اُن کو جفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا مگر وہ اس دن براہ داست توجیلی کا ترکیا رہنیں کرتے تھے ، البتہ انہیں وض میں مذکر دیتے اور اتوار کھالیہ جو کہا ہے اس کا نیتے رہ ہوا کہ السر کے خکم کی نا فرانی اور مہفتہ کے دن کی کا قرری کرتے ہے ہے۔ اس کا نیتے رہ ہوا کہ السر کا قہر نا ذل ہوا ۔ اور اِن لوگوں کی کلیں بندروں اور خنریوں میں تبدیل ہوگئی اور بھی صفحہ ہمتی سے باسکل ہوگا ۔ اور اِن بیک لوگوں کی کلیں بندروں اور خنریوں میں تبدیل ہوگئی اور بھی صفحہ ہمتی سے باسکل ہی نا میکر رہے ہے گئے۔ السر نے انتی سونت سزا دی ۔

حبور کے دن امانی

الشرتعالى في امن أخ الزمان كسيك معركادن مقروفرما ياسب مگرزیا دہ مختی نہیں تی بکرائل ایمان کے بیار اسانی پیلے فرائی ہے۔ اِس دن محمتعلق سورة جمعهم موجود ب العامان والوادد إذا في دي رِللصِّكِ لَوْ وَمِنْ لَيْنَ مِلْ الْجُهُمُ عَلَى فَالسَّعَوْلِ إِلَّى فِكُو اللَّهِ وَذُرُقُوا الْبُيئِ "جب جبع كي اذان برعائے توفيرى طور بينمازكے بيه ماصر موجا در اور كاروبارتدك كردو. اس محم من دوجيزي من ايك وْكُراللي بعني مُطبه كسننا اور دور المازيج هنا . فرايُ في الحَدًا حَضِيبَتِ الصَّلَاقَ فَانْتَشِيمُ وَإِنْ الْآرُضِ وَانْتَعَقُامِنَ فَصَرِل اللَّهِ مَهِرب نمازسه فارغ بهوما وُ . توزين من تصل كرروزي تلاش كرو ممارا درتعطيل منانے کی صرورت بنیں مکرنماز کے بعد لینے کاروبار، تھینی اُلمی، ستجارت، ملازمین، مزدوری بهال کھی نم کا م کرستے ہوجاسیجے ہو ۔صرف نما زحمعہ كاحكم موكدسه أكركو أي سخف بلاغدر لمن جعمسل ترك كرف تووه منافقون میں شار موگا، دل برجہ راک مائے گی۔ بیرطال الشرقے ہارے لیے مری اسانی فروا دی ہے کرکستیدالایام می عطا فروایا اور زیادہ سختی بھی مندی وزائی

ہتفتے کے دِل کی بخی ان لوگوں ٹریخی حبنوں نے جمعے کا دِل توقبول نرکیا اوراس كى بجائے ہفتہ كدليبندكيا وربيراس بربورے نااترے والے والے رُتَكِ لَيُحُكُمُ بَيْنَهُ مُ يَهُمُ الْقِتْلِ عَلَى فِيكُمَا كَانُي وفي له يخت لعون بيك نبرابه وردكار قيامت واله دان إن کے درمیان اگ باتوں می فیصلہ کرسگاجن میں براختلات کرستے تھے ان کا حتى فيصله التد تعالى كي أخرى علالت من مي موكا -امرابهم على الدام كے نذكرے كے بعد الترنغالي نے تفیحت كى ب كى ہے راور بليغ كاطرافية كاربيان فرايسے رارشاد ہويا ہے اُدعی الك سيبيل رهيك إينه رب كے راستے كى طوت دعوت دي جس کے لیے اللہ نے بن طریقے بخویز کیے ہی جن کا ذکرہ کے اراج ہے ۔ اہم ہرنی دعوت الی الٹرکا داعی ہوتا ہے کہ بدامراش کے فرائصن منصبی میں داخل ہے بنود صنورخاتم البنيين كصعلق قرآن باك نے فرا كرات كارعيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَيُسِكَاجًا تَمْسِنِينًا " (الاحراب) بي - ٱب التُرتغالي كے صح سے اص کی طوف دعوست و بنے والے اور دوشن حیاع ہیں ۔ اللہ نے عام ہل اليان كم معلى مح فرايا و مَن آخسن قَوْلاً مُن مَن الله (حاستے سعیدہ) اس شخص سے اجھی باسٹ کس کی موجی ہے ہوالگر کے داستے کی دعوت دیتا ہے۔ منو دھی امان رکھتاہے اور عامل بالاحکام تھی ہے مومن، عامل اور داعی میونا ا بنیاد کاطریق کارسے ۔ ببرحال النزنے دلحوت کے تين طريق بيان فرائے ہم جن مي سير بلاطر لقة فرايا بالحي حكمة حمرت اور دانا فی کے سابھ البیٹر کی طرف دعوست دس امام مالکٹ نے سنت کرچھست سے تعبیر کیا ہے گویا مصنور علیالسلام کی تمام صحیح، لیتنی اور قطعی یا تی حکمت یں داخلیں - إن سے ذريع شكرك وشبها ست دور بوتے میں اور دل می يقين بدا بوتات بسورة البقره بيسه " وَهُنَ يُحَاتُ ٱلْحِكُمُكَ

فَقَدْ أُوْدِي حَيْرًا كَيْتُ إِنَّا الْمُرْتُ إِنَّا الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِي عطاكردى كئ ، أسے كويا كربست بڑى مبلائی بل كئ جب يجم اور دانا لوكوں كے ما سف خنائق بیان سکے عابی تووہ فوراً سمجھ حلستے ہی اورلیقائی کرسلیتے ہی اسى الصحنور على السلام في وعابن تحصايا الله المحقاقية أدنا الحقايد ڪَمَاهِي ليا اللا إنها بين چنرول كي حقيقت مجها دي عبيا كروه واقع بیں ہیں۔ یہ پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو حقائق کو سمجھنے کی صلاحیست اوراستغداد سکھتے ہی بمفنرین کرام فرائے ہی کراس فتم کے لوگر کے سامنے کوئی چیز پیشس کی جائے تو فورا سمجھ عاتے ہیں۔ عیر کورس قیم کے لوگ وہ ہو تے ہی جو بہلے درجے کی عفل وفہم نہیں سکھتے رہاست سمحطانے کے بلے اُل کے سامنے کوئی مثال ، اجھا کلام یا کوئی اسھیا تعربیش كميا جائے حس سے ان كى طبيعت منا ئز ہو تو بھروہ بات كر سمجھتے میں ۔ كَالْمُوْعِظَةِ الْحُسْنَةِ أوراجِي سيحت ساته واليه لوگول يح ليموظة حسنه كاطراية كارآمد موتليك - إن مِن الْبِدَانِ لَيستُرًا - اجهابان ما دواثر موتليئه أجيها شعار مح يعض اوقات بطيء كونز تابت بحقة بي بماري دورك وكون يمولانا الوالكلم كوابني تخريره تقرير بكمال عال تفاء أب كوني جيز ميش كيز كے بعد اسكے مناسب فال شو نقل كرتے ہيں توسارى بات ذہن ميں اور جاتى بسه يمولانا سيتعطا الترشاه بخاري كوهى الشرن كحال مكرعطا فالا تقاءآب لين واعظولقاريين ليع برعل الثعارين كرست تح كراك اك ميصادي عجى بطعت اندوزم وسئے بغير نرمها تقا كريا عجدہ الفاظ اوراعلى بیان کے ذریعے کسی چیزکوپیشس کرنا موعظرت حمنہ یا احجی نصبحت کہلاتا ہے۔ ایبا وعظ ونصبحت حس می طعن وشیع اور گالی گلونج منہ و، صرور اللہ کرتا ہے "الفتح المراني" حضرت شخعبالقا درجبلاني كي كم مفتر وارمواعظ بي جن من التر

نے کمال درجے کا اثر رکھا ہے بعربی زبان میں یہ نصائع ول میں اتر نے جلے

حاتے ہی الوگ ذوق وشوق سے ساتھ سنتے ہیں۔ خود قرآن پاک کاایک نام مُ ق بي ظ في مجمى بے کہ لسے بڑھ کر لوگ نصيحت عاصك كميت بهي السي عقير ما وراخلاق كى اصلاح بوتى ہے عمره طریقے۔ سے نصبحت کی مثال خود قرآن نے بھی بیان کی ہے ۔ جب المیٹر تھا کے نے حضرت موی اور کا دون علیها السلام کوفرون کے باس عاکم تبلیغ کہنے كَا حَكَمُ وَيَا تُوسَا عَفَوْلِهِ اللَّهِ فَقَالُو لَكُ فَقُولًا لَيْكَ نَا "دُرُطْلُ) اس سنة م لهجه بن بات كمزا تاكه وه تصيحت بجرائي بالحريبائي بغرضيك تصيحت كمن في وقت ہمیشدزم بات کرنی جاہیے اکر مخاطب کے لیے موزز ابت ہو۔ مصنورعلياللام اكب موقع ببخطبار ثنا دفرا سيستع كدا كيستخض آيا ادر دوران خطبهی کین میگا که حضرت! آب مجھے وہ بات سیحھائیں حب سے ہی اواقف مول اور الشرف آب كواس سے وافف كيا ہے۔ آب نے و ہے کی کرسی سی الی ،اس برتشرلیب فرا ہوسٹے ،اس شخص کر است سمجھائی اور اس کے بعدانیا بہلاخطبہ جاری رکھا۔ اسی طرح ایک دبیانی صنور کی خدمت میں عاض وكركن لكاواني سكابلك وصَدّة ق عُكيتنا ومخرت میں ایک سائل ہوں ۔ دبیاتی آ دمی ہول ۱۱ کرب وآ داب کی یاساری نہیں ، بهذا مخت سے سوال کروں گا، آب ناراض نه ہونا ملکم میرے سوالوں کا بیواب رینا ۔ آب نے فرمایا ، لوجھے کیا لوجھے تاہے ، اس نے سوالات کے الدائب تے نہارت زمی سے جاب نے ایک اور موقع برآ یہ علیالسلام اونگی يرسوار ماكيب بس كراكك سخف آكے برص كراؤندى كى مهار نيروليا ہے اوركها ہے کہ آب آگے بھرمائیں ، پہلے مبری رامنانی کردیں ۔ اس شخض نے سوال كما بعضورغليال لامهن تتام صحابر وجمع محرك فرما يكرينخض موال مين محرر ط ہے، تم معی سنو ، مجیراس خص نے ابناسوال دمرایا اور آب نے اس کا حوا وبارسائل كمى تسلى موكنى اورصحا بركويجي اطبيان عامل مؤارآب نے اس شخص

سے فرایا خیل یعنی اب مهار حجود شدے اور مہیں عبانے شدے ۔ خیا کی آب اسکے تشریعیت کیے ۔ اسکے تشریعیت کیے ۔

ایک دور حصنور علیالداد صحابر کے ہمراہ نماز اداکر سے تھے کہ ایک
ضخص آیا اور نماز کے دوران ہی گفتگو نظر موع کردی ۔ لوگوں نے خام بیش ہے
کااٹ رہ بھی کیا ہمگر وہ تخف عضے میں براتا رہ ۔ پھر حبب نماز ختم ہموگئی قو جھنور
علیالدادم نے آسے قربیب بھاکر سمجھا یا کہ نماز العرکے ذکر اورائس کی بینے وہیل
کے بیادای جاتی ہے ۔ اس میں قرآن یاک کی تلاوت ہمرتی ہے ، اس بے
نماز کے دوران کلام نمایں کو نما جاہیئے ۔ آب نے اچھطے بھے سکی اصلاح فرا
دی تو وہ تحف کی نماز کو ممارے ماں باب آب برقربان ہوں میں
نے آج بہ ایسا تھیق معلم نمیں وجھا ہے ہے نہ ترمیھے ڈوانٹ ڈر بہط
کی ، نرا رابع بٹا اور نہ بی کتی قرم کی زور دملامت کی عکر نمایت اچھے طریقے سے
بات بھھا دی بخرض کر تبییغ کو دو سارط رابقہ اچھی نصیحت ہے جو تھرہ میرائے
بات بھھا دی بخرض کر تبییغ کو دو سارط رابقہ اچھی نصیحت ہے جو تھرہ میرائے
میں کی کئی موا ور جو مخاطب کے دل و دراع پر انٹر کرے ۔ فرایا دو سے
در سے کے لوگوں کو اچھے طریقے سے نصیحت کوں ۔

٣١) مباحث بطري جن بطري

ک نوبت بنج ماتی ہے جو کرکی طرح بھی احن طراح بنیں۔ اس سے نہ اور مذکور کو کچھ طال ہوتا ہے اور مذکور کی بلے بھر پڑتا ہے۔ بیط لیے جیسی مرکز اسلامی طرافیۃ نہیں ہے اور اس سے برئینز کرنا جا ہیں الرک تا ہے۔ برگز اسلامی طرافیۃ نہیں ہے اور اس سے برئینز کرنا جا ہیں الرک تا ہے۔ برگز اسلامی طرافیۃ نہیں ہے اور اس سے برئینز کرنا جا اللہ نہا اللہ بالڈی بھی اَحْسَنُ " (العن بحوت ) اُن کے ساتھ الکھ کے اللہ بالڈی بھی اُحْسَنُ " (العن بحوت ) اُن کے ساتھ مجھ کے دلہ کریں اللہ بالڈی بھی اُحْسَنُ " (العن بحوت ) اُن کے ساتھ التھ رہے ہوئے اللہ بالڈی بھی اُحْسَنُ " (العن بحوت ) اُن کے ساتھ التھ ہے جو دلہ کریں اللہ بالڈی بھی اُحْسَنُ اللہ باللہ بالل

تین قیم کے لوگوں کے لیے الترنے تین طریقے بتلامیدے ہی کہ ال اور كى رئىنى من فركيف، تبليغ اداكرورتمام انبيا دين كطرلقراغتيار كيے مخالفين فيه انبياد كيحتى كم سيحنت ترين الفاظ استعال كيم بجباني اور ذبني اذبيت بینجائی منگراننول نے بہیشراعلی اخلاق کامظامرہ کستے ہوئے ندم گفتاری تحوانيا شعار نبايا ونوح علبإلىلام كى قوم اسكے خلات سحنت تزين الفا المانتعال سرزی تھے۔ کہتے تھے نیری پانلے ہمارکی تھے من نیں آتی وقرم نے کہا ہم أنافرمايً لَيْفَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةُ الْمِيرِي قوم! مِن مُلُونِينَ وَ ر ملیوں ایسورہ سامین حصنورعلیدالسلام کی زبان سے کسلوا اگا ہے کہ آگ اِن توگول سے کہ دی کرم تم ہیں صرف ایک باست کی نصبحت کرنا ہوں "الَّ تَفْتُومُ وَ لِللهِ مَثْنَىٰ وَفَرُادِي ثُمُّ وَلَيْ اللهِ مَثْنَىٰ وَفَرُادِي ثُمَّ لَكُو لَا اللهِ مَثْنَىٰ وَفَرُادِي ثُمَّ لَكُو لَا اللهِ مَثْنَىٰ وَفَرُادِي ثُمَّ لَكُو لَا اللهِ مَثْنَىٰ وَفَرُادِي ثُمَّ لَا لَهُ مَثْنَىٰ وَفَرُادِي اللهِ مَنْ اللهِ مَثْنَىٰ وَفِي اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ ال كقم خدا كے ليے دو دو موكر يا فردا فردا محطے ہوكر و تواسى نيتج ير بنج

كي مسابعد حير كم ومن جنة "كنهار عاص بين محصلی السُّعلیہ و کم میں دیوانگھا الی کوئی بائٹ نہیں ہے۔ وہ نوعلم وحکمت کے دریابها را اسے -ائس کے ایک ایک کلمے میں مزاروں محمتیں اوٹ میں ۔ غرصنيكه تمام انبيا وعليهم السلام نے تبلیغ دین کے بیت بمیشه زم خوتی كو اختیار كیا اورىبى طرىقىدالىلىرى عالم لوگول كونجى تحصلا ياسى -، ہمارے دور کے مولامات و انشر صن علی تقاندی اس طرابقہ تبدیغے کے مجمد منونه تقے - ائن کے مواعظ حندسے محال کے شاور ایمان کی باتیں تمجھ مل تی ہیں رجیب کوئی آپ کوکسی دوسے رفرتے کے ساعقد مناظرے کی دعورت ديثا تواتب انكاركر شينتے تھے۔ فرائے تھے كداگر نخالف نے كوئی ججھے بات كردى توبين فورً مان جاؤل كا اورتم كهوك كريس في متهاري سخفير كرادى سبت، لهذا مين مناظره بازى كي كي كيرين بير ونكا- بهار دراس میں علم مناظرہ کی کتابیں برطھائی میاتی ہیں حس کامطلب بیہے کہ حق باست کو دلاگل کے ساتھ واضح کر دیاجائے ۔ اگر کوئی بخالف فران حق باست کہ تا ب تواس كوتيم كياني الل نه كروا درج غلط باست كه تأبيد اس كا اص طرليق سيع واب دوم مركراب حالت بير بودي بيد كركر أي كسي كي حق با بھی مانے کے لیے نیار نہیں ہوتا مفالفت بڑائے مخالفت کا تھوت سربرسورسے اور بہی جبزاسلام کے اصولوں کے خلافٹ ہے۔ آج ہمارلا) کا نام سے کرائمی کے اصولوں کی خلافٹ ورزی کرے ہے ہیں اور ہمیں اس کا اِنَّ رُبَّاكِ هُوَاعُكُو بِمَنْ ضَلَّاعَنُ سَرِبِكِلِهِ بغيك نيرام ورد كاراش تخف كومانتاست حرراست سه به كام واست و كه كوكاراش كالمحفة تكريش اوروه مراست والول كرم خوب عانتاہے۔ ہابت اور گرامی الٹرنغالی کے قبضۂ قدرت میں ہے بسب الوگوں کے درمیان قبصلہ بھی اُسی نے کڑا ہے ، لہذا تم تمجی غلط راسستہ اختیار نر کرو۔ النحسـل ١٦ *آيت ١٢٦* تا ١٢٨ رسیسما ۱۳ وین سی وسه ۲۳

توحب مه :- اور اگرتم بله نو ،کپس برله نو اس کی مثل جتن تم کو تکلیف پنجائی کئی ہے ، اور اگرتم صبر کوو تو البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے (۲۹) اور (كے يغيبر!) آپ صبر كري - اور نبي ہے آپ كا صبر كرا مگد الٹر دی تونسیق) سے ۔ اور نہ عمکین ہوں آپ اُن ر مخالفول ) پر ، اور نه ہول تنگی میں ائس چیزے ہو یہ تربیر كريتے ہيں (الله بينك الله تفالی الله وگوں كے ماتھ ہے جو دارتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے ملے ہیں (الله سورة النحل کی اِن آخری تین آیات سے زمانہ نزول کے متعلق معنسرین کی دو را میں ہیں ۔ امام الرُحنیفہ او کے استاد اسکر کے استاد الحدیث حضرت عطاء کی روایت سے علوم ہوتا ہے کہ سورہ ہاکی ان تین آیات سے سوا باقی ساری سورہ مکی دور میں نازل ہوئی جب کہ یہ آیات مرنی زندگی میں نازل ہومیں اور ان کا زمانہ نزو<sup>ل</sup>

فتح مکرے قربیب ہے۔ دوسری رواست یہ ہے کہ بیساری کی ساری سورہ مکی

زمانه نزول

ہے اور اِن آیاست میں بیان کر دہ انتقامی کا دمائی کا قانون غزوہ اصر کے ساتھ خاص نیں ہے مکرم مرکان وزمان کے بیلے نافذالعل ہے۔اس کحاظ سے غزوہ اصر کے موقع بیر پیشیل مرہ حالات بربھی اس قانون کا اطلاق ہوتاہے كبيانظربه كيمطابق إن تين آيات كاشان نزول غزوة احرسے والبنة ہے۔ اس جنگ میں ملانوں کوشکست ہونی سترسلان شہیر ہوئے جن کیے ساعقد كفار نے بڑی زیادتی کی ۔ اِن شہد کے اعضاء كلط كران كامثله بنا الكافتی كدسسيالشهدادام يحفزه كاكليخ كالكرجيا بإكيا-اس كاروائي كاسلمانول كوبراصدمه تهوا مدیث میں آتے کہ حب حضورعلیالسلام نے اپنے شدار کی بیالت دیھی تو فراي بخدا! أكرالترني بهي كافول بمنابيطا فرايا تربم ال كے ساخفراس سے وكنى انتقامى كاروائى كريسكے ميم عني أن سے مرول كلے كا تقريا وُل ، ال ، كا وغيره كاسط كران كويركل بنائي كے - الاس عبلال الدين يبطي ابني تفييرالين میں میکھتے ہیں کے حصنور علیال الام کے اس عزم کے جواب میں را بات نا ز کی ہوں۔ جن من الترني زادتي كرين اسمنع فراديا ، جنائي مضور عليالسلام ني اين ارا دے سے رحوع کر دا اور دوسے روگوں کو بھی کسی کا منتد بنانے سے کمنع فرما دیا۔ امام سیولئ نے مندیزا در کے حوالے سے بر باست بھی بیان کی سیے کرحنور على للدلامه في من كاكفاره بهي اداكيا اورائزه البيمنتقار كاردائي كاراده ترك كرديا. بِمِثْ لِمَاعُوقِبِ تَمْ بِهِ تُواسَى قدر بداد لوص قدرتمين كليف ببنجائى كئىسب مطلب بيكربرله لينة وفت زيادنى مذكرو عكرسنجائى كمئ نکلیف کی حدو دس سیننے ہوئے دخمن کواتنی ہی اذبت بینجاؤ ۔ اور پیھی محض اجازت ہے ، صنروری نہیں ۔ اس کے برغلاف وَلَین صَدَ بَرِنْ اللّٰ مِنْ صَدَ بَرِنْ اللّٰ مِنْ صَدِیْ اللّٰ اللّٰ اكرتيم اس تكليف كور واشت كرت بوئے صبرسے كام لو، لعنى با يين كاداده مى ترك كردو، دشمن كويسي معان كرد وكه في تش

انتقامی کاروانی کاروانی لکھ سے بی بی تو ہے بات صبر کرنے والوں کے سیے زیادہ مبتر ہے۔
سی است کر دنیا برلہ یلفے سے مبتر ہے۔ بیمعافی تنہارے بیے کنا ہوں کا
کھارہ بینے گی۔ اور تنہارے درجات بند ہوں کے اس سے اخرت میں
سیت فائدہ ہوگا۔

مفسرين كرام بيان كريت بي كدان أخرى أيات كالعلق سورة فهاكي أبت نمبر وكي ساتطه ب- اس أبيت بي الترتعالي في اسلام كاعالمي وركما بِيْ سَكِيَ اللَّهُ كَالْمُن بِالْعَكُولِ وَالْإِحْسَانِ"... الإ الشرنے جن نتین نتب جیزوں کا محمد باہد ان میں سبی جیزعدل ہے اور عدل كاتفاضايه بها كروشن فدراذبيت بنجاس للماسي فدرتكبف دى مائے اور زبادتی زکی عبائے مینانجیدالتر تعالی نے سی جبر بیان کی ہے کہ عدل وانصاف سے وامن كوكھى لمحق سے زحيور اونوا و تنهار سے سامنے تهار وش مى كيول ىز ہو۔ اگر چيم كي سور تول بيں بالعموم ترجيد ورسالت ، قرآن ياك كي صداقت اورمعاد کا ذکریسے ناہم عدل ایب ایسی صناوری جیز ہے حس کا ذکر النزنے می زندگی بی بس کردیا اورسلانوں کوریہ باست محجا دی کرغانب آنے کی صورست میں اکٹر أنتقام ليناجا بوتوكسي بيرزيادتي زكزنا وربزتم خودظالم من حاؤك اوراكر صبركمدو اور بالكل معاف مى كردو توريخ تمين كالمقام الني اس كانبخرسزير بهنز صورت میں شکے گا۔ اس قانون کی صرور سیام کی زندگی میں اس کیے بھی عفى كرائس وقت ممكمان فرلطينه تبليغ اداكر كيم تنظيم الوگول براسلام بيش كريت تحصاوراس كي جواب مين مشركين كي طرف سي يري كليف ده بانبي سننابط ني تحبب بهوسكتا تحفاكم مسلما نون مي أنتقا مي آگ تحظرك الحظني توالستر نے بیٹی فانون تبلاد یا کرمبتر توریہ ہے کرمعاف ہی کردواور اگر بدلہ ہی لینا بونومدسي ستحاوزن محرور

انتقامي كارواني كي محضمن بي المم الوركجية حصاص ابني تفييري للحصة بي كم

الروشن نے تمبار سے آدمی کی جان تلف کی سے توقع بھی اس کی جان مے سکے ہو۔ اور اگرد شمن نے کسی کا کوئی عضو کا السبے تو تم بھی اس کا وسی عضو تلف محر سکتے بهو-اس قانون كي تفصيل الترني سورة ما يُره بس بيان فرمادي أنَّ النَّفسي بِالنَّفْسِ وَالْعَكِينَ بِالْعَكِينِ وَالْاَنْفُ بِالْوَثْفُ وَالْاَثْفُ الْوَالْوَدُنَ بِالْوُدُونِ كَالْمِسِّ بِالْمِسِّنَ وَلَجِمُ وَيُحَ قِصَاصِ وَعَلَامِنَ وَلَجَمُ وَيُحَ فِصَاصِ الْمُعَنَ ہے کہ جان کے بدلے جان، آنھے کے بدلے آنکھ، اک کے مربے اک کان کے بدلے کان ، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کا محقصاں ہے۔البتہ الد کولی شخص معامن کرنے توبیاس کے گنا ہول کا کفارہ بن جائیگا۔ قتل کے معاملیں فانون ہی ہے کہ اگر مکن ہوتو فاتل کو ایسے قتل كسميا عاب المصرطرح الس نينودقتل كما تفاء مثلاً الرسي في منتحض كابيلے كوفئ عضو قطع كميا اور بيرائس كومكل طور برجان سع مارديا، تراس كے قصاب میں بھی ایباہی کیا حاسکتا ہے۔ تاہم عام فافرن بیرے کہ قتل کے قصاص کے بینے بلورسے سے سیجیار کی گرون افرادی جلئے۔ امام الوصنیف فرمانے ہی کہ اکرکسی منتحض کے کسی دوسے را دمی کاسردوسیقرول کے درمیان رکھ کرکیل دیا ہے تواس س بعینہ فضاص ممکن نہیں ، لہنااس کے بدیے ہے الوار کے ساتھ قل كردياجا في كار البته جهال ما تنست مكن بو، ولم ل ابسابي عمل كباجائے كار مِنْ لَالْكُرْسَى نِهِ كُسِي خَفْسِ كَمِ نَا أَكْبِ كَطِينِ سِي كَاسِ دى ہے تواس كے برلے محصنے سے ہی الک کا ٹی عائے گی ،الکمک کا ماعد کسنی سے کاما گیا ہے توقعی من هي اليابي كيامائ كا- البنتر الركسي في كانك يومنوب الكاني ي اوروه درمیان مست توسی سے تواب عین اتنی می صنرب دیگا، اور باسکل اس مقام سے مانگ كوتورنا، يا باكل وي آلداستعال كرنااور عيراس كے نتجمي الكالتي مري كالوث اوراتني در دمبنجا فاحكن نهيس بونا واليي صورت

یں ففہ انے کرام فرانے ہیں کر قصاص کی بجائے اتنی سزا کی ضمانت دینا ہوگی۔ یعنی مضروب شخص کوم معاوصنہ اوا کر دیاجائے گا۔ یعنی مضروب شخص کوم معاوصنہ اوا کر دیاجائے گا۔

الم الورجود مات فرانے ہی کواس آبت کریم سے برعبی معلوم ہواہے کو اس آبت کریم سے برعبی معلوم ہواہے کو اس آبت کریم سے برعبی معلوم ہواہے معا و صند اوا کیا جاسکتا ہے ۔ اسی طرح الی نقصال کا بھی معا و صند اوا ہموسکت ہے ۔ مثلاً کسی نے دوسے شخص کی اسماری کوری کر سے کے اس کیا صندوق یا فرینچر نبالیا ہے ۔ اسی طرح کسی کی گذم جوری کر کے اسے لیوا کہ دوئی کھالی ہے ، توالی صورت میں طرح کسی کی گذم جوری کر کے اسے لیوا کہ دوئی کھالی ہے ، توالی صورت میں چوری نثرہ چنر کا تبعینہ والی ہوا کی دوئی کھالی ہے ۔ لہذا امام صاحب ہے فرانے ہیں کہ اس معصور ہونے کی قریب اوا کرنا بڑے ہے ۔ لہذا امام صاحب ہے فرانے ہیں کہ اس معصور ہونے کی قریب اوا کرنا بڑے ہے گی ، یرانتھا می کا روائی کی وائی فران النظر نے بیان فران یا ہے ۔

ما و الكي آيت مين الترتعالى نے عزيمت كے منفا برصبرى فاص طور ريفنن مسبرك فريت منفا برصبرى فاص طور ريفنن مسبرك فريت منفا برصبرى فاص طور ريفنن مينيب فريك فريك منفا برصبرى فاص طور ريفنن مينيب فريك فريك من من الكري برخطا ب حضور علي ليصلاة والدلام سے منظر اسس

خطاب بی آب کے برو کاربھی شامل ہیں ۔ ارشا دلہ ناہے واصب کی است کے برو کاربھی شامل ہیں ۔ ارشا دلہ ناہے واصب کو السائوا السائوا کی معاونت کے بغیر میکن نہیں۔ ایمان والوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ السائری تدفیق کے بغیرانسان کی کاکوئی بھی کا د نہیں کریکتا ، لذا ہیں بند السائر تعلی کا د نہیں کریکتا ، لذا ہیں بند السائر تعلی کا عفار سے توفیق کا طلب کار رہنا جا ہے جصرت تلعیب علیالسلام نے بھی ہی کہا غفار سے توفیق کا طلب کار رہنا جا ہے جصرت تلعیب علیالسلام نے بھی ہی کہا غفار

"وَمَا تَوْفِيَةِ فِي إِللَّهُ بِاللَّهِ وَهُود) حبب كل السّرَّعَالَى كَى طرفت توفِق عالى ندمو، من مجيزه من كرسكة. السّرَبي كى تدفِق سع الله كام كاج

رین میں میں مہرور میں بھیروں مرسا و دستری می عربی صف بھی میں ہوں مراہے ، صبراور مروائنت کر آ ہے۔ بہرحال النظر نے صبر ریافائم مسمعے می انتہ میں از

ا کے ابطرت الی نے لینے نی کوتسلی دی ہے کہ آسپے بہ کا فروں ، منظوں ، مخالفوں اور نا فرانوں کی کارگرزار لیول کے بار سے میں فیے مند نہوں ۔ وَکَهُ بَخُونُ

مالانکابر) حضوریج تسلی

عَكَيْهِ عَلَيْهِ فَي أَن رَعْكِين منهوں وَلَا تَكُ فِي ضَيْبِي مِن مَا الكيت كُون اوراك كى تربيرول سے تنكسه منهول - اللز تعالى الى كى عالوں کا خود توٹر برا کرے گا، لمذا آپ سے دل می تنگی ننس بیا ہونی جاہے الشرتعالي كى توينق اور مهر إنى أب كے شامل حال كے كى - لهذا أب عنز ده نه مول" وَاللَّهُ خَدِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى سب سي بترتدبير كرنے والاسے، وہ خودان سے نریط ہے گا. مِعرِفُهُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ عَ الَّذِينَ النَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ تِعَالَى اللَّهُ تِعَالَى اللَّهُ تِعَالَى كى مهرانى اورمددان لوكول كے ساتھ موتی سے جواس سے درتے ہی اور دوسری با يه وَالَّذِينَ هُ مُ مُرَّمُّ حَسِنُونَ اوروه لوك بونيى كرسن والع بن مطلب برکران کی معبسند اس سے ڈرسنے والوں اور ٹکی کرنے والوں کو حال ہوتی ہے ۔انان کا تعلق الترتعالی کے سابھ قائم رمینا صروری ہے اوراس کے لیے لفوی اور نیجی کی صرورت ہے یوستخص می خوب خدا ہو گا وہ تراعیت كى مدودى ياسارى هى كرسكا، كفرانشرك، نفاق اور برعفند كىسى بيماكسم كا -الترکے ساتھ معا کمہ بیشہ سجائی کے ساتھ درست رہ سکتا ہے۔ اگرول میں كمسي تسم كالحصوط بركا نوتعلق بالطنز درست نهيس رهسكنا والبنة مخلوق سكي ما تقرّتعلقات کی درسی احدان برموقوت ہے۔ انیان لینے بھائی نبدول سائقة حن سوك مع بيش أكل الت كا الت التي ما مقر ني اور احمال كرسه الج أنو اس كاتعلق مخلوق خلاك سائقه دويست موجائيكا بغرضيك اس مصدايت مين حقزق التراور حقوق العبار دولول كا ذكر آكي سي ادري دوجنرس لور ذین کی حلم اور بنیا دیس که الطرتعالی کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہواور مخلوق کے سا كفر كلى تنكى كاسلوك بو

تعظیم المم رازی فراتے ہی کدوین کانچور دوباہیں ہیں۔ اکیب بات اکست فطیم م شغفیت کھی اللہ دوبین الکٹیرسے اصکام کی تعظیم اوران بچول درآ مرسبے اور دوبہری الدائية في أله على خلق الله بعن التركى مفوق بينفعت ومرانى كونا الدائية في أله على التركى مفوق بينفعت ومرانى كونا الدائية في الدائية وقويا وراحان بي شك كاجر كا ذكر اس آبت كريه بي يا يا جاب اورالتا كى مدانى لوكول كوحاصل بوتى ہے جن بين يو دوجيزي بائى ما بئى مسلف صالحين ميں يرجيزي ميجود تقين توالت تا كا كى مدوجي بميشد ان کے شامل حال رمی تقی وجیب ان دوجيزول ميں كمزورى واقع بوكئى تو امرت تنزل ميں حكى ما ال من تقوى تو المرت تنزل ميں حكى ما ال من تقوى كا وائي تهم الم اور نه طبقات ميں مركمت اور مدوجيدي ہے التركے احكام سے على الاعلال بعاوت مورت ميں التركى رحمت اور مدد كيسے حاصل بوكى وارت ميں التركى رحمت اور مدد كيسے حاصل بوكى وارت ميں التركى رحمت اور مدد كيسے حاصل بوكى وارت بي ماصل بوكى وارت بي ماك بوكى وارت بي ماصل بوكى وارت بي ماك بوكى وارت بي ماصل بوكى وارت بي ماصل بوكى وارت بي ماصل بوكى وارت بي ماك بوكى وارت بي بوكى وارت بي ماك بوكى وارت بي ماك بوكى وارك بوكى وارت بي بوكى وارت بي بوك بوكى وارت بي بوكى وارت بي بوك بوكى وارت بي بوك بوكى وارت بوكى وارت بوكى وارك وارت بي بوك بوكى وارك وارت بي بوك وارك وارت بوك

معيت

التارتفال کی معیت بہت طبی چیزہ اوراس کے لیے ابیا علیم الله علی دعائمی کرتے تھے۔ غار اور والا واقعہ دیجھ لیں یعضوطلیاللام نے صوبی الیہ جی دعائمی کرتے تھے۔ غار اور والا واقعہ دیجھ لیں یعضوطلیاللام خوت صدبی شکے دل میں دشمن کاخوت پیا ہونا ہے تو حضورعلیاللام فراتے میں لا ھی کُن اللہ مکون کاخوت پیا ہونا ہے تو حضورعلیاللام این قوم کوت میں لا ھی کُن اللہ مکون کا اللہ مکون کا دفو ہا ہے اسی طرح حب ہوری علیاللام این قوم کوت کرموس میں بات کاغم ہے اسی طرح حب ہوری علیاللام این قوم کوت کرموس ملی کھوٹے ہوئے تو آگے سمندر اور تیجھے فرعون کا نشرہ و لوگوں میں کس قدر خود نہا ہو اوری علیاللام نے اسی طرح تو مرکون کا نشرہ و لوگوں میں کس قدر خود نہا ہو اوری کی کرف کر درکوں میں کس قدر اسی کے ملے میں اللہ علی کرون کی کرون کے ملے میں کہ اوری کی کرون کے ملے میں کہ اس میں کہ دو ہارے وہی راہ نکا ہے گا۔ میم اسی کے ملی سے بامر نکلے ہیں کہذا اس کی مود ہارے مثامل صال ہے ۔ آپ فکر مذکریں ۔

فطبات يخ الأسلام

از بشيخ العرب والعجم حضرت مولاناستيشين احمد مدني رحمت الشعلير مرتنب ومقديمه ببصرة مولأناصوفي عبدالحينان سواتي باني مدسرنيقرا بعلوم كوجب إنواله حنرسيضيخ الاسلام ولاناحيين احمدمدني كمصح يبخطبات طبى الهيت ركھتے ہیں۔اینے مونوع اثوال وسیاست سے عتبارسے اورعلماُئی کی فیصلین عدوجهد كاعتبار يستحى ال خطبات كي ركي الميت بدافسوس كراتبك ب یجانهیں تھے جبعیزعلمار مبند کی کارگزاراوں سے مدنظر معبض محترم مہتبول نے ان ميرسطين خليات كواكھاكيا ہے كئين تما خليات اسطرح التھے نيرہورَ حبرطرح بعن جامين تنصر احترى طرى فوابش تفي كرص طرح ووسراكا برسي فعليا يجامل طات بين يصرت مدنن كے بيائم ترين خطيات يمى اگرايك ملكم جمع ہوتے تواجها تقاءان سيحبى علم لوك استفاده كرت اكيسط فعراحق يحشيخ الاسلا حنرت مدنى مح بيسي صاجزاد سي حزيث لانا اسعدمدنى منطله كيسامن ذكركمياتها الراتب يرمم كوادي تواجها بوكالمكن ثنا يكوصا حبزاده صاحب منطقه كي توج اطرف مبنول نہوسکی . بالا خرنبض احباب سے اصرار براسفرکوہی برکام کرنا طا۔ تعین احباب صفرت مدني كي بقتف خطبات دستياب بوسكے لاكرد بيئے اور كچھ ظبات احقر کے یاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے بروست یہ كياره خليات ميسر وسيح بين جن كي تفعيل درج ذيل سيء : الانظيرسيواره دم خطبه زنگیوربنگال دس خطبه دیلی دم کوکنا دا ده علی گره و ۲۱ جنیور ۱۰) لا بور دىم بسهارنيور د مى بمبئى د ١٠) جيدر آباد دكن (١١) سورت - دمانوذمقدم خليل سائز سليدا افغامت . وصفات اكاغذ اعلى المدهنبوط أقيت إر مرفي نا مشر: ا داره نشروا شاعت مدىسەنصرة العسلوم نزدگھنٹه گھر گوجرانوالە ين كايته: ا واره منثروات عيت مرسيفة العلوم كوم

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفي عبد الحميد سواتي مدظله كي

ماييه ناز اور مقبول عام تفيير

## معالم العرفان في دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے اذبان کے قریب کرنے لیے مفرین کرام نے بے شار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تغییر بھی ای سلسلہ کی ایک اہم اور مبارک کوشش ہے۔ روال دوال اور آسان اردو زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ اور سل انداز میں متند تغییر' ضروری مسائل کی توضیح' ضروریات وقت' زمانہ و ماحول کی خرابیوں کی نشاندی اور ان کا علاج' قرآن کریم کی آیات ہے اور پھر حضور علیہ السلوۃ والسلام کی بیان کردہ تغییر اور صحابہ کرام " ائمہ کرام" اور جمہور مفرین کی افتیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور غرابب باطلہ اور نظامات افتیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور غرابب باطلہ اور نظامات فاسدہ کا مخضر طریق پر بہتر رد اس تغییر کا خاص انتیاز ہے۔ اعلی کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ بیں ضخیم جلدوں پر مشمل اس تغییر کی قیمت سے سوے

علماء طلباء خطباء اور عوام الناس كے ليے بے حد مفيد اور معلومات افزا ہے۔

ناشرة مكتبه دروس القرآن فاروق مجمج كوجرانواله وفون ١١٨٥٣٠

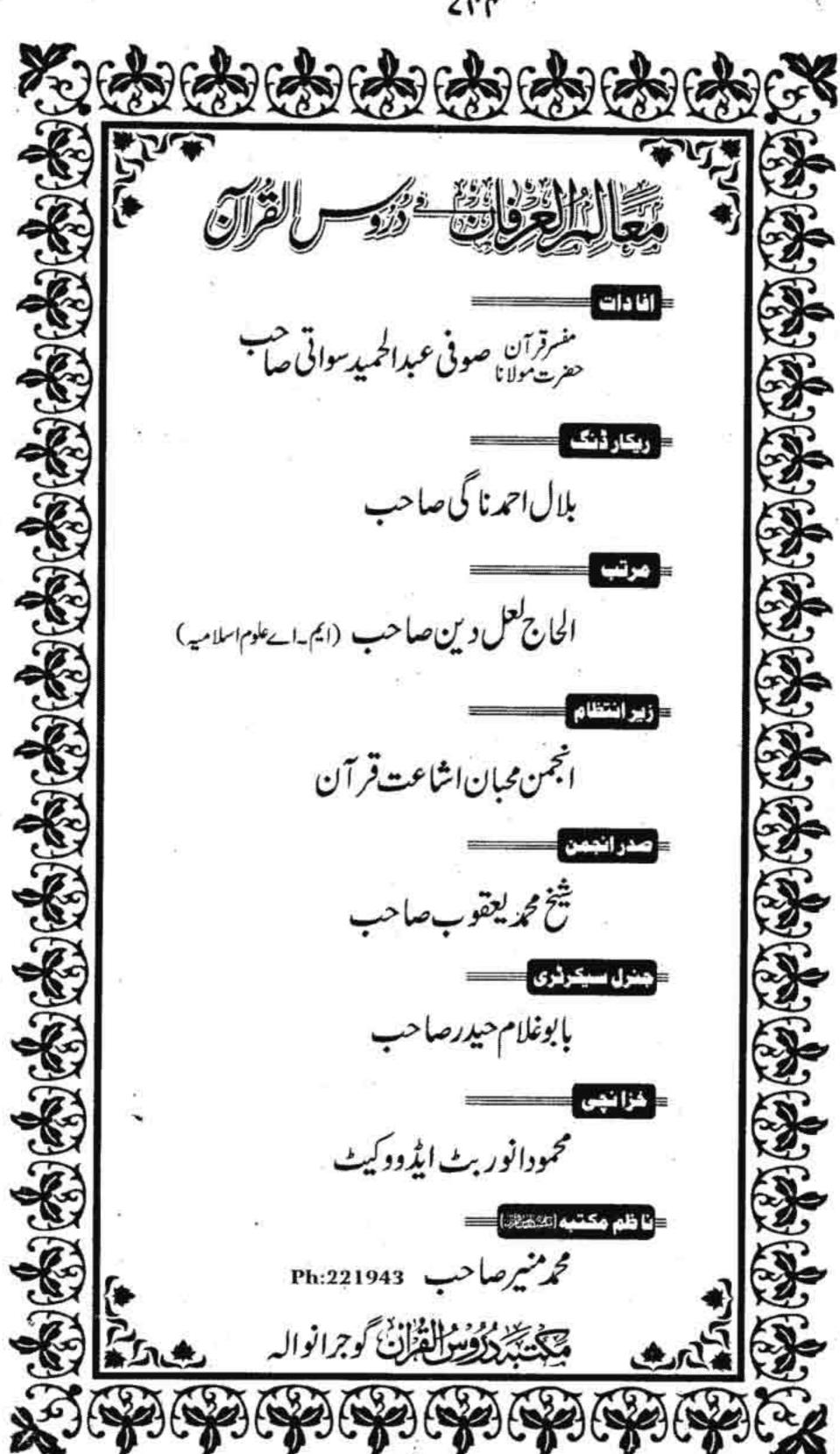